

عَالِمِي عَالِمُ الْحَقِظِ مَعَ السَّرَاجَ فَيْظِ حَجِّ مَنْ الْحَقِيقِ عَلَيْهِ الْحَقِيقِ فَيْ الْمُؤْمِدُ وَالْحَقَاقِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلِقِلْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

حضوری باغ روڈ ا ملتان - فون :4514122

بسر اله الرص الرحيم!

نام كتاب: اختساب قاديا نيت جلدستائيس (٢٧)

نام صنفين: آغاشورش كأشميري

عبدالكريم مبلبلة

ماسٹرغلام حبیدر پینخ "

صفحات : ۱۰۵

قيت : ۱۵۰روپ

مطيع : نامرزين پريس لا مور

طبع اول: مارج ٢٠٠٩ء

ناشر : عالمي مجلس تخفظ فتم نبوت حضوري باغ رود ملتان

Ph: 061-4514122

#### بسم الله الزحمن الرحيم!

# فهرست رسائل مشموله .....اختساب قاديا نبيت جلد ٢٧

| (*)        |                   | عرض مرتب                             |
|------------|-------------------|--------------------------------------|
| ***        | اشورش كالثميري    | ا مرزائيل                            |
| 99         | 11 11             | ٢ اسلام كفدار                        |
| 110        | <i>     </i>      | ۳ مجمی اسرائیل                       |
| ااما       |                   | سم قادیا شیت (قادیانی اسلام کے غدار) |
| ıar        | الكريم مبابلة     | ۵ مبابله پاکٹ یک                     |
| rar        | 11 11             | ۲ خود کا شته بودا                    |
| 104        |                   | ے حقیقت مرزائیت                      |
| اسم        | ماسٹر غلام حبیدرٌ | ۸ عشره کامله                         |
| ror .      |                   | ٩ كشف الاسرار                        |
| <b>100</b> | 11 11             | ١٠ كشف الحقائق                       |

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### عرض مرتب

احتساب قادیانیت کی اس جلدستا کیسویں (۲۷) میں آغاشورش کاشمیری کے چارہ مولا ناعبدالکریم مباہلہ کے بین اور شیخ ماسٹر غلام حیدر کے بین رسائل جمل دس رسائل جمع کئے ہیں۔

آغاشورش کاشمیری برصغیر میں شحفظ خم نبوت کے بہت بردے رہنماء تھے۔ مولا نا اللکلام آزادگی تحریر، مولا نا ظفر علی خال کی شاعری اور سید عطاء الله شاہ بخاری کی خطابت کے گلدستہ کوآغاشورش کاشمیری کہا جاتا ہے۔ آغاصا حب نے مختلف تحریکات میں بردی سرگری سے محمد لیا۔ آگریز اور آگریز کے لیے پالکوں نے ان کوقید و بند میں سالہا سال تک بندر کھا۔ لیکن وہ جری انسان تھے۔ متذکرہ دونوں طبقوں کے خلاف عمر مجر نبرد آزمار ہے۔ تحریر وتقریر کے اپنے دور کے بیات بردا تھے۔ وقتی اور دشنی میں ان کی طبیعت بہت کے انسان تھے۔ دوتی اور دشنی میں ان کی طبیعت بہت نیاض واقع ہوئی تھی۔ جس سے دوتی ہوگئی اسے سر پر بھانے میں خوشی محسوس کرنے اور اگر پھرائی سے کسی بات براختلاف ہواتو یاؤں شلے روند نے میں بھی دیر ندلگاتے تھے۔

البتہ سوفیعد یقین کے ساتھ گواہی دی جاسکتی ہے کہ عمر بھر وہ عقیدہ ختم نبوت کے علمبر دار اور قادیان کی جھوٹی نبوت کے لئے تیخ برآ ل رہے اور بیسب کچھان کوعشق رسالت مآ بھالی کے حفیل حاصل ہوا تھا۔ ان کی ذیل کے کتب ورسائل روقادیا نبیت پر ہماری دسترس میں آئے۔

ا..... تحريك ختم نبوت ـ

۲.....۲ مرزائیل۔

٣ .... اسلام كفدار

س..... عجمی اسرائیل<sub>-</sub>

ه ...... قادیانی اسلام کےغدار ہیں) (فیضان اقبال سے اقتباس) اوّل الذکر کتاب تحریک ختم نبوت عام طور پر آج بھی باز ارسے مل جاتی ہے۔اس کئے اس جلد میں شامل نہیں کیا۔ باقی جاررسائل کوشر یک اشاعت کیا ہے۔

ا سبب مرزاتین بیاری مروح جناب آغاشورش کاشمیری نے ۱۹۱۰ بریل مرد ایک استان کاشمیری نے ۱۹۱۰ بریل مرد اور مرد بیان لا بور ۱۹۱۷ بریک اسلام چنیوٹ کی دعوت پرایک تقریر کی مدیر معاون مفت روزه چنان لا بور جناب سبب ماری سادق کشمیری نے وہ تقریر چنان میں ۸رئی ۱۹۲۷ء کوشائع کی ۔ تقریر کیاتھی ۔ اس سبب قادیانی ایوانوں میں کہرام بریا ہوگیا۔ اس پرقادیانی پریس پنج جما ڈکر آغاشورش مرحوم کے خلاف مرزاقادیانی کی طرح بازاری دشنام بازی پراتر آیا۔

آ فا شورش کاشمیری کے تعلم نے بھی کروٹ کی اور قادیا نیوں کونتھ ڈالنے کا فریضہ انجام دینے لگا۔اس زمانہ (۱۹۹۷ء) ہیں شورش کاشمیری کے قلم سے منت روزہ چنان میں جوشائع ہواوہ جمع کر کے تقریر سمیت '' مرزائیل' نامی کتاب ہیں جناب مختار احمد پرویز شیخ نے شائع کردیا۔ جناب مختار احمد پرویز شیخ نے شائع کردیا۔ جناب مختار احمد پرویز شیخ اس زمانہ میں زیر تعلیم سفے۔ بلاء کے ذبین اور زر خیز و ماغ کے انسان بیں۔ انہوں نے بحک طلبائے اسلام چنیوٹ قائم کی تھی اور انہوں نے بی آ فا شورش مرحوم کو چنیوٹ میں بلوا کر تقریر کرائی تھی۔ تعلیم ممل کرنے کے بعد گور نمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ کے ابتداء میں پروفیسر اور پھر پرلیل لگ کے۔ آ فا شورش کاشمیری اور مولانا تاج محمود کے خلص فدائی ابتداء میں پروفیسر اور پھر پرلیل لگ کے۔ آ فا شورش کاشمیری اور مولانا تاج محمود کے خصال پر ان کے ملاقات ہوئی تھی۔ پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ نہمعلوم وہ ڈیوٹی پر ہیں یا ریٹائرڈ ہوگئے ہیں۔ بیں۔ الشرب المعزت ان کو ہر حال میں خوش رکھے۔ انہوں نے یہ کتاب ''مرزائیل' مرتب کی تھی۔ اس کا دیبا چہ جناب صادق کاشمیری نے اور ''سرآ غاز' آ فا شورش کاشمیری مرحوم کے تھی۔ ان کی دیبا چہ بین اور شذرے جو بحتے کئے۔ ان کی تعداد چوہیں (۲۲) ہے۔ جن کی فہرست ہے۔

ا..... مرزائیت کی تاریخ سیاس دینیات کی تاریخ ہے۔

٢ ..... قادياني ايك سياسي امت بين \_

۳..... انگریزی شخص یادگار به

۴ س..... اقبال ہے بغض کی بناء پر نبرو کا استقبال۔

**۵.....۵** هجمی اسرائیل ـ

۲.....۲

الفضل كالا مورى متبتى \_ .....4 انگریزوں کےخاندانی ایجنٹ۔ ۸....۸ مرزائی ہمارااعتراض ان کے یا کستان میں رہنے پرنہیں مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔ .....9 سلطان القلم کے جانشین ۔ .....1+ ک محمرے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ .....! قاد مانيول كاتعاقب اشد ضرورى\_ .....1٢ اسرائيل مين مرزائي مشن \_ شار.... کبابیر میں جشن مسرت۔ ۱۲۰۰۰۰ انگلستان میں مرزائی مثن۔ .....1۵ خليفه ثالث كاعزم يورپ\_ ۳۱.... بیدا گنی بند کرو۔ مرزائی اور چٹان۔ .....1∠ ۸۱.... قادياني ڏھولک۔ .....[9 ا قبال کے بگلہ بھگت۔ تقل كفر كفرينه باشد\_ .....rı میکنی دا زهمی کے منفی جیرے۔ .....tr سكاك لينذيارذ كماشق .....٢٣ عجمی اسرائیل (نظم) ۳۱۲.... راقم نے متذکرہ بالامضامین کی تخ تے کے لیے فت روزہ چٹان لا ہور کی فائل کی ورق مردانی کی ، تو سرسری نظرے ١٩٦٤ء کی جلدے چنداورمضامین بھی ال محے۔وہ بھی شامل کر ديئے جن كى فهرست بيہ۔

۲۵..... ظفرعلی خان اکیڈمی کا قیام۔ ۲۷..... سات نکات۔

22..... ساس قادیانی

غلطآ وي كى يادگاركا خاتمه

وى كانزول\_ .....٢9

ر بوه والول كاخفيه نظام\_ .....٢.

قادياني امت اور فاطمه جناح\_ .....٣

عجمى اسرائيل اورياكستان كى اقتصاديات. .....rr

قا دیا نیت (ہندوستان کی یا کستانی سرحد برکسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کرریہنے کی ساسا ..... اجازت ہے؟)

> قادیانی اوراسرائیل۔ ۳۱۳ ....

ظغرالله خان كومنه نه لكايا جائے۔ ....۲۵

> مرزائيول كى تارىخ نكارى\_ .....٣Y

قادیانی تعاقب جاری رہے۔ .....+2

مرزائیوں سے قطع تعلق ہے میرادیں۔ ....rx

> علامها قبال کے ملفوظات۔ .....٣9

جماعتی معروفیات اور ذاتی عوارض کے باعث فقیر کے لئے ممکن نہیں۔ ورنہ لازم وضروری ہے کہ چنان کی تمام فائلوں سے آ عاشورش کاشمیری کے ردقادیا نیت پردشحات قلم کوجمع کر كے عليحدہ كتابي شكل ميں شائع كيا جائے۔

چنیوٹ کے ایک اور میرے خلص دوست حضرت مولانا مشاق احمد چنیونی مظلم نے ایک بار دفتر عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت ملتان میں تشریف لاکر چٹان سے آ عا شورش کا تمیری کے مضامین کافوٹو کرایا تھا۔ ملتان کے ایک کرم فر ما (جولکسنوکی بھیارن ٹیکسالی لغت سے میرے د ماغ کالیول درست رکھنے میں سرتایا سرگرم عمل اور موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یاد آنے پران کا فنكرية اداكرنا ضردري ہے كه وہ اس عمل خير كے ذريعه اسے نامه اعمال سے نيكيوں كا فقير كو مديد ارسال کرنے میں بہت سخی واقع ہوئے ہیں)ان کے متعلق سنا تھا کہ وہ ان مضامین کوشائع کرنا جا ہے ہیں۔ کیا ہوامعلوم نہیں۔اگروہ حجیب محتے ہیں تواپنی لاعلمی کا اعتراف کرتا ہوں نہیں جھیے تو چھپنا چاہئے۔ان سطور پر پہنچ طبیعت میں شدید تقاضا ہور ہاہے کہ بیکام ہونا چاہئے۔لیکن کیا کیا جائے کہ احتساب قادیا نیت میں رسائل وکتب کوشامل کرنے کی داغ بیل ڈالی ہے۔مضامین کو شاکع کرنااس کے اصول وضعیہ میں شامل ہیں۔

الله تعالی جے تو فیق دیں وہ یہ کام کریں۔ آغاشورش کا تمیری کا یہ قرض اس عنوان پر کام کرنے والوں کے ذمہ ہے۔ اس سے سبکہ وش ہونا ضروری ہے۔ الله تعالی تو فیق بخشیں۔ امین!

۲ ..... اسلام کے غدار: اس کا کممل نام ' مرزاغلام احمد قادیا فی سے مرزانا صر احمد تادیا فی سے مرزانا صر احمد تادیا فی استعاری خدوخال ، اسلام کے غدار' یہ بتیں صفحات پر مشمل رسالہ تھا۔ احمد تک قادیا فی امت کے استعاری خدوخال ، اسلام کے غدار' یہ بتیں صفحات پر مشمل رسالہ تھا۔ ۱۹۷۳ء میں اولا شائع ہوا۔ تقریباً چھتیں سال بعدا سے شائع کرنے پر الله درب العزت کی عنایت کردہ تو فیق پر بارگاہ الہی میں شکر بجالاتے ہیں۔

ساسس تعمی اسرائیل: بیچالیس صفحات کارساله تھا۔ بیجی ۱۹۷۳ء کے آواخر بیس شائع ہوا۔ کمل نام جونائنل پر درج تفاوہ ہے۔ '' قادیانی پاکستان بیس استعاری گماشتے ہیں۔ عجمی اسرائیل، ایک انڈرگراؤنڈ خطرے کا تجزیہ' اور یہی اس کا کمل تعارف ہے۔ آغاصا حب کا قلم اس کتا بچہیں جولانی پر ہے اور ان کا دماغ صفحات پر معلومات منتقل کرنے بیس موجز ن دریا کی طرح رواں ہے۔

اس جلد میں عبدالکر پیٹم مباہلہ کے تین رسائل بھی شامل ہیں۔ عبدالکر یم مباہلہ پہلے صرف عقیدة قادیانی ندستے بلکہ قادیان کے ہاس بھی تھے۔ مدت العرقادیانی نبوت کی چکی پر بیل کی طرح جنے رہے۔ ایک دفعہ اپنی آ تھوں سے مرزامحود قادیانی کو زنا میں مرتکب دیکھا تو عقیدت کی تمام عمارت دھڑام سے نیچ آ رہی۔ جری انسان تھے۔ ابتداء میں مرزامحود قادیانی کو

للکارا تو مرزامحود نے انہیں زیر کرنے کے لئے غرانا شروع کیا تو مولانا عبدالکریم شیر ہوگئے۔
انہول نے اسے دھاڑا تو مرزامحودانقام پراتر آیا۔ان کی پٹائی کرادی۔انہوں نے قادیان کے
قادیا نیوں کومرزامحود کی کمینگی سے باخر کیا۔اصل صورتحال سامنے آنے پرمرزامحود نگے ہوگئے۔ تو
عبدالکریم مبلہد کے مکان کو آگ گوادی۔مولانا عبدالکریم نے مرزامحودکو پاکدامنی فابت کرنے
کے لئے مبلہد کاچیلنج دیا تو عبدالکریم مبلہد کے نام سے یاد کئے جانے گئے۔

مرزامحود کے لئے قادیان کی دھرتی گرم تو ہے کا کام کرنے گئی۔ تو ان پر قاتلانہ حملہ کرادیا۔ اس سازش سے عبدالکریم مبابلہ پہلے خبر پاکرادھرادھر ہو گئے تو عبدالکریم ہبابلہ' کے مکان میں سویا ہوا دوسرا شخص قبل ہو گیا۔ معاملہ عدالت چلا گیا۔ مولا نا عبدالکریم مبابلہ نے ''مبابلہ'' کے نام سے قادیان سے ہی اخبار جاری کر دیا۔ اس کی کمل فائل مرزامحود کی بدکار یوں کا تنگین مرقع ہے۔ مرزا مقدمة تل کی کارروائی بھی اس اخبار میں شائع ہونے گئی تو مرزامحود کے اوسان خطاء ہو گئے۔ مرزا محمود کے گاشتے قادیانی قاتل کو بھی سزائے موت ہوگئی۔ اب مولا نا عبدالکریم مبابلہ نے اس معرکہ کو سرکرنے کے بعد لا ہورآ گئے۔ معرکہ کو سرکرنے کے بعد قادیان کو چھوڑ کر امرتسر میں رہائش رکھ لی۔ تقسیم کے بعد لا ہورآ گئے۔ آپ نے قادیا نیب سے خلاف رسائل کھے۔ ان میں سے فقیر کو تین دستیا ہوئے۔

انہوں نے خودتعارف بیلکھا: "اس پاکٹ بک کے مطالعہ ہے ڈپوامرتسر سے شائع ہوئی۔ اس کا انہوں نے خودتعارف بیلکھا: "اس پاکٹ بک کے مطالعہ ہے آپ پر بخوبی واضح ہوجائے گاکہ ہمارامقصداس کی اشاعت سے صرف اتنا ہے کہ ہر مسلمان تھوڑ ہے وفت میں نہ صرف قادیا نیت کی حقیقت سے واقف بلکہ دندان شکن جواب دینے کے قابل ہوکرا کیک کامیاب مسلخ بن جائے۔ اس مقصد کے لئے کم از کم حجم میں زیادہ سے زیادہ معلومات بہم پہنچا کر بفضلہ تعالی دریا کوکوزہ میں بند کیا گیا ہے۔"

۳/۱۰ خود کاشتہ پودا: بیچارصفاتی ہفلٹ ہے۔ نام اس ہے مضمون واضح ہے۔

السے سے سرزائیت: اس میں زیادہ تر صرف قادیانیوں کے کفر اور مرف تادیانیوں کے کفر اور محموت کی طرف سیا تکریز حکومت کی خوشامدی وجاپاوی قادیانی لٹریچ سے حوالہ جات کے ساتھ کیجا کیا گیا۔

اس جلد میں شیخ ماسٹر غلام حیدر صاحب کے تین رسائل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ شیخ ماسٹر غلام حیدر سرگودھا وجہلم میں انگریز تکومت کے دور میں مختلف سکولوں میں ماسٹر وہیڈ ماسٹر رہے۔ان کے ردقا دیا نیت پر تین رسائل ہمیں میسر آئے۔

السند عشره کاملہ: اس رسالہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف پہلے قادیانی عقائد کھتے تھے۔اس رسالے میں انہوں نے مرزا قادیانی کی تلفیر سے پہلو تبی اختیار کی۔ مگر بعد کے ان کے رسائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو کافرنہیں بلکہ کافر گرگر دانے لگ محے۔اس رسالہ میں دس اصول مقرد کر کے انہوں نے مرزا قادیانی کی بولتی بند کر دی ہے۔
لگ محے۔اس رسالہ میں دس اصول مقرد کر کے انہوں نے مرزا قادیانی کی بولتی بند کر دی ہے۔ اس کا ہورانام ہے ''کشف الاسرار: بیدسالہ بھی شخ ماسٹر غلام حیدر صاحب کا ہے۔اس کا پورانام ہے'' کشف الاسرار یعنی ریویو متعلق آجمرین کا قرین کا قرین کی ترجہ قرآن پر جا بجا گرفت کی احمد کی جا عت لا ہور''اس میں لا ہوری مرزائی محملی کے اگرین کی ترجہ قرآن پر جا بجا گرفت کی ہے۔اس رسالہ کی وجر تھنیف پانچ صفحات پر انہوں نے خود کھی ہے۔اس لئے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔اس میں د کھر لیا جائے۔

الهوری جماعت کے محمطی لا ہوری کے بخاری شریف کے ترجمہ پر انہوں نے نقذ کیا۔ جس میں الہوری جماعت کے محمطی لا ہوری کے بخاری شریف کے ترجمہ پر انہوں نے نقذ کیا۔ جس میں مولا نااصغرطی روحی جیسے فاصل ویکا ندروز کا دفخصیت سے بھی وہ را ہنمائی لینے رہے۔ ابتداء میں یہ مضمون اخبار امل حدیث امرتسر ۱۹۲۲ء کی فائلوں میں چھپتار ہا۔ بعد میں انہوں نے اسے مستقل رسالہ کی شکل میں اس نام سے شائع کردیا۔

افسوس کے عبدالکریم مباہلہ، پینے ماسر غلام حیدر کے تفصیلی حالات اس سے زیادہ ہمیں نہ مل سکے۔ جس کا قلق ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس جلد میں دوعبدالکریم حضرات کے رسائل کیجا ہوگئے۔عبدالکریم آغاشورش کا شمیری اور عبدالکریم مباہلہ۔اس پراکتفاء کرتا ہوں۔

فقیر:الله وسایا ۱۳سرفروری ۲۰۰۹ء

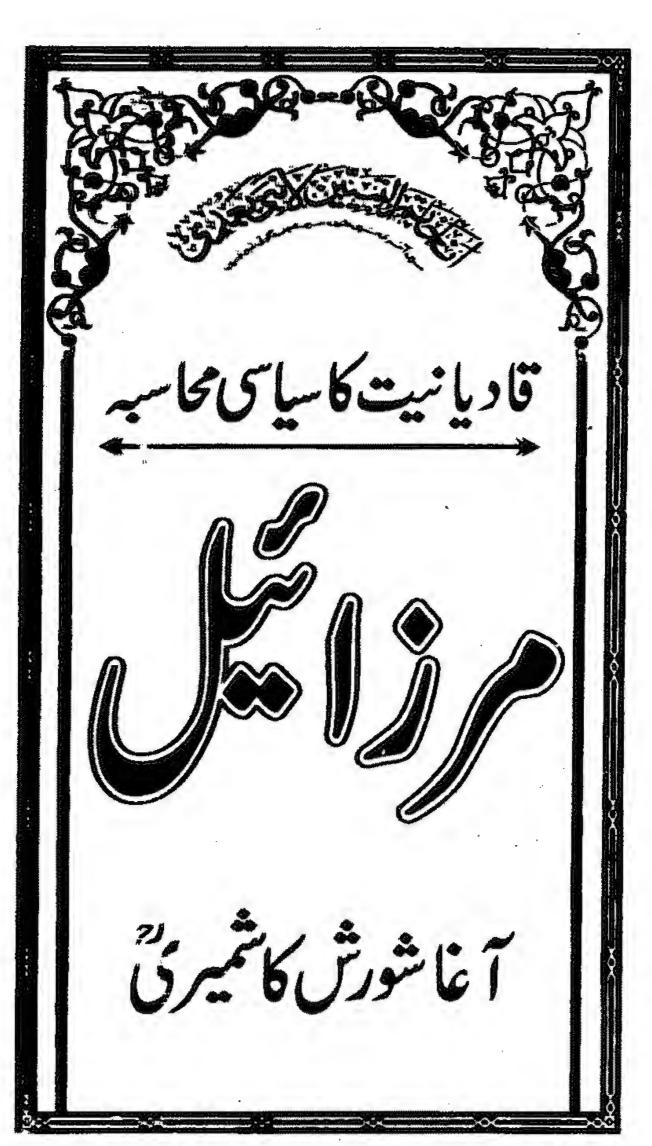

## مرزائيل

## پیش لفظ

قادیا نیت کے ناسور کی چیر پھاڑ اور عامتہ اسلمین کواس کے خطرات ہے آگاہ رکھنا ہمارے دور کی ایک اہم مرورت کی حیثیت رکھتے ہیں تا کہاس دام ہمرنگ زمین کی گر ہیں کھو لی اور اس کے بیچ وشم کے بیٹنے ادھیڑے جاسکیں۔اس لحاظ ہے وہ افراد اور ادارے لائق تیمریک ہیں جو اس کے بیچ وشم کے بیٹے ادھیڑے جاسکیں۔اس لحاظ ہیں اور قادیا نبیت کو بیخ و بن ہے اکھاڑ چھینئے اس مبارک و بی فریعنہ کی انجام دہی کے لئے کوشاں ہیں اور قادیا نبیت کو بیخ و بن ہے اکھاڑ چھینئے کے لئے جد کناں ہیں۔

مجلس طلبائے اسلام پاکستان بھی ان تظیموں میں سے ایک ہے۔ جواس مقدی مشن کے لئے سر بکف ہے۔ بے شک یہ بنیادی طور پرطلباء کی ایک جماعت ہے۔لیکن ناموس رسول عربی کا تحفظ مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنا پہلافرض گرادنتا ہے۔اس لئے ہمیں اس تنظیم کی طرف سے "مرزائيل" نامي كتاب كي اشاعت يركوني تعجب نيس مونا چاہئے۔اس كتاب كے ناشرا يك مقامي كالج كے نوجوان اور پرجوش طالب علم مع پرويز احمد ہيں۔ وہ اس تاريخي تصبہ چنيوث كر سنے والے ہیں۔ جہال ور یائے چتاب کے ایک جانب تحفظ فتم نبوت کے نام لیواؤں کی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں اور دوسری طرف ظلی و بروزی نبی کی بابا کار پچتی ہے۔ بیخ پر دیز احمہ نے اس ماحول مين آكھ كھولى اورىن شعور كے برجنے كے ساتھ ساتھ وہ ختم الرسلين سے بايا ل عقيدت ومحبت كاحساسات عرشار موتے محے۔ابے ان عى جذبات كے تحت انہوں نے چنيوث ميں اس مسكله يركى أيك كامياب كانفرنسيس منعقد كرائيس اور ربوه كے مقابل تحفظ ختم نبوت كے سالاند اجتماعات کی داغ نیل ڈالی۔ ناموس محمد کی حفاظت کے لئے ان کے جوش وخروش نے ای پربس نہیں کی۔ بلکہ راہ شوق میں ان کے قدم آ مے بی آ مے برصتے مجئے۔اب وہ اس فتنہ کی سرکونی کے لئے اس کتاب کا تخدلائے ہیں۔جس میں قادیا نیت کا کمل وجامع پوسٹ مارٹم کیا حمیا ہے۔اس تعنیف میں انہوں نے وہ تمام مضامین کیجا کردیئے ہیں جو ۱۹۲۷ء کے دوران مفت روزہ چٹان من آعاشورش كالممرى كے قلم سے نطلتے رہے۔ پھراس ميں آغاصاحب كى وہ معركة الآراء تقرير مجى شال ہے جو گذشتہ سال انہوں نے چنیوٹ کے ایک عام اجماع میں کی تھی اورجس میں قادیا نیت کے محروہ خدوخال کی بہ کمال وتمام نقاب کشائی کی مختم تھی۔اس تقریر میں اسلامیان ياكستان كودا شكاف الفاظ عن اس حقيقت سي آكاه كيا حميا تما كدقادياني ياكستان مي ايك يخ اسرائیل۔ کی بنیادیں رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آغا صاحب نے سرظفر اللہ خان کے نایاک عزائم سے بھی ملت اسلامیہ کوخبر دار کیا تھا۔

مختلف دوسرے مضامین کے ساتھ اس تقریر کے اضافہ نے اس تعینف کی افا دیت کو اور بردھادیا ہے۔ اس میں مشمولہ مضامین کی اثر آفرینی کا اندازہ اس ایک امرے نگایا جاسکتا ہے کہ چٹان میں ان کی اشاعت پر مرزائی حلقے بو کھلا اٹھے اور اپنے خصوصی ہتھکنڈوں کو بروئے کار لاکر'' چٹان'' پرسنسر شب نافذ کرانے میں کا میاب ہو مجھے کیکن ۔

پھوکوں سے یہ چراغ بجمایا، نہ جائے گا

کے مصدان اب وہی مضامین مجموعہ کی صورت میں کیجا آپ کے سامنے ہیں۔ بلاشبہ آغاصاحب کی اس تقریر اور مضامین کی کتابی صوت میں اشاعت وقت کی ایک اہم ضرورت تھی۔ جس کی پھیل کی سعادت ملت کے ہونہار طلباء کے حصہ میں آئی۔ اپنی اس ایمان افروز کوشش کے لئے یہ نوجوان مبارک باد کے مستحق ہیں۔ جنہوں نے اپنی تعلیم معروفیتوں کے باوجوداس بیڑہ کو اٹھایا اور ''مرزائیل'' کو منظر عام پر لاکر رہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی اس کاوش کا دبنی وعلمی طلقوں میں گرم جوشی سے خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس تصنیف کی اہمیت کے پیش نظر آخر میں ہم ایک تجویز پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان افکار وخیالات کو آگریزی دان اور غیر ملکی افراد تک پہنچانے تجویز پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان افکار وخیالات کو آگریزی دان اور غیر ملکی افراد تک پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ آگریزی زبان میں اس کا ترجم بھی شائع کیا جائے تا کہ تی وصدافت کی یہ آواز اقصائے عالم میں پھیل جائے۔

صادق کانتمیری ۱۰رنر وری ۱۹۲۸ء

سرآ غاز

پاکستان میں قادیا نیت بہر حال ایک قوی خطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ تاریخ اسلام میں اس نوعیت اور اس انداز کا خطرہ، اس سے پہلے بھی بیدانہیں ہوا۔ جہاں تک دینی حلقوں کا تعلق ہے۔ جہیں اعتراف کرنا چاہئے کہ قادیان امت کے بارے میں ان کا نقطہ نگاد واضح ہاور وہ اس فرقہ ضالہ کوکسی لحاظ سے بھی اسلام کا جزونہیں سجھتے۔ ان کاعقیدہ راسخ ہے کہ قادیانی امت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عوام میں بھی علاء کی بدولت یہ بات صاف ہو بھی ہے کہ مرزائی محمد دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ عوام میں بھی علاء کی بدولت یہ بات صاف ہو بھی ہے کہ مرزائی محمد خطرہ بن گئی ہے دوہ مارے نظرہ بن گئی ہے دوہ مارے تعلیم یافتہ طبقے کی اکثریت کا طرز عمل ہے۔ یہ لوگ خود تو دین اور اس کی خطرہ بن گئی ہے دوہ مارے نود تو دین اور اس کی خطرہ بن گئی ہے دوہ مارے تعلیم یافتہ طبقے کی اکثریت کا طرز عمل ہے۔ یہ لوگ خود تو دین اور اس کی خطرہ بن گئی ہے دوہ مارے تعلیم یافتہ طبقے کی اکثریت کا طرز عمل ہے۔ یہ لوگ خود تو دین اور اس کی خطرہ بن گئی ہے دوہ مارے تعلیم یافتہ طبقے کی اکثریت کا طرز عمل ہے۔ یہ لوگ خود تو دین اور اس کی

نزاكون سے گاہ فين اور نائيل فتم نوت كے مئلك هيفت معلوم بيكن انبيل امرار ب كرة وياني امت كے تعاقب بين علاء كى روش كوياس فرقہ واريت كا ايك حصر بي جوملمانوں كے قديمى فرقوں بين معد يون سے علام ہو يكى بيداس كروه كوجو طك بين ارباب بست وكشادك حيثيت ركھا ہے بين تا كا اور كھ تا اور الم معروبا ہے كہ وہ تعلی ہر ہاوراس كے خيال كى بنيادى سرے سے تعلق ہے ہاں كروہ كو تا اس كے خيال كى بنيادى سرے سے تعلق ہے ہاں كے تو اس كے خيال كى بنيادى سرے سے تعلق ہے ہاں كروہ كو تا اس كے خيال كى بنيادى سرے سے تعلق ہے ہاں كے تو تو تا ہوں ہوں ہے ہوگا :

" ہے۔ کروہ حکومت کے دوائر میں تو اٹی اس روش پر اڑا ہوا ہے۔ لیکن سلمانوں میں ایک دومرا طرز عمل احتیار کرتا ہے۔ اس طرز عمل کا نام اس کے ذبن وتصور میں مطرانوں میں ایک دومرا طرز عمل احتیار کرتا ہے۔ اس طرز عمل کا نام اس کے ذبن وتصور میں واداری ہے۔ مثلہ میں خاصی بحث کی ہے۔ ایک اور بی مصنف کے حوالے ہے اتبوں نے جابت کیا ہے کہ ایک ملت و بی اسماس کے معالمہ عمل مواداری احتیار کرنے کی جوالے ہے اتبوں اور تدواداری کے انتظام منہوم کا اس پراطلاق ہوتا ہے۔ اس حدم کی مواداری کے انتظام منہوم کا اس پراطلاق ہوتا ہے۔ اس حدم کی مواداری کے انتظام منہوم کا اس پراطلاق ہوتا ہے۔ اس

سے سے میں مواداری گوارا آئی سیات ہے جو حکومت یا افراد اپنے وجود اور اپنی سیاست کے بارے میں مواداری گوارا آئی سیاست کے جو جیز رکھتی مواداری گوارا آئیل کرتے سالا تکہ ایک سیای قطام کے جمہوری سانچ میں جو چیز دھلتی ہے اس کے لئے مواداری گانتین کرتے ہیں یا تو الن کے دین میں مواداری گانتین کرتے ہیں یا تو الن کے دین میں مواداری کا ایک مقدم تھیں ہے گھردہ دین وشر بعت کی حقق روح سے تا آشا ہیں ۔ خوادر کا کا سیاسی المحدم تھیں ہو کے ۔ ایک محاصت جو غداری کی مرتکب ہواور میں آئرادی گایا حث تی ہو ۔ اس سے دواداری کا سلوک ایک ایا مخرایان ہے جوا ہے عقا کہ کے ساتھ ایک کا سلوک ایک ایا مخرایان ہے جوا ہے عقا کہ کے ساتھ ایک کا سلوک ایک ایا مخرایان ہے جوا ہے عقا کہ کے ساتھ ایک کا سلوک ایک ایا مخرایان ہے جوا ہے عقا کہ کے ساتھ ایک کا ساتھ ایک کا ساتھ ایک ایا مخرایان ہے جوا ہے عقا کہ کے ساتھ ایک کی ساتھ ایک کا ساتھ ایک کی ساتھ ایک کا ساتھ ایک کا ساتھ ایک کا ساتھ ایک کا ساتھ ایک کی میں موسکتے ہیں۔

ہم سے سے سے ایسے اجادہ اولاداور احوال کے متعلق اس وقت رواداری کو

جائز قراردیتے ہیں۔ جب ان کی عزت وآ ہر واور وجود واستحکام کوااس رواداری سے خطرہ لائق ہو،
طاہر ہے کہ ایک مخص بھی ہر منا ور غبت اس رواداری کی تلقین نہیں کرے گا اور نہ اس کا خواہاں ہوگا۔
تو پھراسلام جس پر ہماری ملی زندگی کا انحصار ہے اور محصلات (فداہ امی وائی) جن ہے ہماری میں وورت قائم ہے۔ ان کے لئے بیرواداری کس بنیاد پر جائز ہے؟ اس لئے کہ تعلیم یافتہ ہماعت کا زیر بحث گروہ اپنی ذات سے باہر ہر معاملہ میں فراخ دل ہو چکا ہے اور اس کواپنے وجود کے سواکوئی شریعی عقیدہ یا مخصیت عزیز نہیں رہا ہے۔

جہاں تک فتم نبوت کا مسئلہ کا تعلق ہے آج سب سے بردی ضرورت بہی ہے کہ اس گروہ کو یہ بتایا جائے کہ مسئلہ نوت ایک مسئلہ بی نہیں بلکہ اس کے اثبات پر مسلمانوں کے دینی وجود کا انحصار ہے اور اس کی نئی سے مسئلہ بی نہیں بلکہ اس کے اثبات پر مسلمانوں کے دینی وجود کا انحصار ہے اور اس کی نئی سے مسلمانوں کی وحدت یارہ بارہ بارہ ہوجاتی ہے۔ علامہ اقبال نور اللہ مرقدہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس مسئلہ بی کی نشاندھی کی اور فرمایا تھا کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ احمدیت کے ان اداکاروں کا نہیں منظر تلاش کریں جو ۱۸۵ء میں مسلمانوں کی تاراجی کے بعد نمود ار ہوئے اور اگریزوں کی غلامی کا جوازید اکیا۔ افسوس کہ بیکام آج تک کسی طاقتور قلم کا منتظر ہے۔

اقبال اکادی نے .....علامه قبال کے نام پرخزانہ حکومت ہے ہوی ہوی رقیس حاصل کی ہیں۔ لیکن جن مباحث ومضا بین کے متعلق علامه اقبال نے تحقیق اشارے کئے۔ ان کے متعلق ان اکا دمیوں کی علمی بیشا فی پیشا فی پیشا فی پیشا فی پر ابھی تک" کی جرف کا ہے '' کھا ہوا ہے۔ حقیقت بھی بیہ کہ اقبال کے نام پر جوادارے سرکاری توشہ خانہ سے پر درش پار ہے ہیں وہ اقرا فکر ونظر کے معاطے میں ساقط الاعتبار ہیں۔ ٹانیا ان کی خفی صلحین یہی ہیں کہ جواقبال جا ہتا تھا اس کو رو پوش رکھیں یا مم کردیں اور جو بیر چاہتا ہوا گر کریں۔ ان لوگوں میں سے بیشتر مناس کو رو پوش رکھیں یا مم کردیں اور جو بیر چاہتے ہیں اس کواجا گر کریں۔ ان لوگوں میں سے بیشتر برزمجم وں کو اقبال دل سے نہیں بیٹ سے عزیز ہے۔

اسلام کی بنیا وقر آن پر ہے جو کتاب اللہ ہا اور ملت کی بنیا دسیرت پر ہے جس کا مظہر کا می بنیا دالہام پر رکھتی ہے اور شرط یہ کا مل محر عربی اللہ ہیں۔ ان دو کے بعد کو کی مخص یا جماعت اپنی بنیا دالہام پر رکھتی ہے اور شرط یہ قرار دیتی ہے کہ وہ مامور ہے یا مجمی اصطلاحوں کی روسے اس کا وجود بروزی یا ظلی ہے تو اس کا وجود ایک مسلمان مملکت میں نہ صرف ایک تو می حادثہ ہے۔ بلکہ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اس جماعت کا تختی سے محاسبہ کرے اور اس کے اعوان وانصار کو قرار واقعی سز اوے۔ اگر ملکی سرحدوں کی جفاظت کے لئے تو می غدار وں کو عبر تناک سزائیں دی جاسکتی ہیں تو دینی سرحدوں کی حفاظت کے حفاظت کے لئے تو می غدار وں کو عبر تناک سزائیں دی جاسکتی ہیں تو دینی سرحدوں کی حفاظت کے

لئے بھی اسلامی غداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاسکتا ہے۔افسوس کہ رواداری کا لفظ ارباب حل وعقد کے نزد کیے اصل الاصول ہے اور غالبًا ای لئے وہ اس فرقۂ ضالہ کے خفیہ عزائم سے بے خبر ہے۔لین حقیقت یہی ہے کہ مرزائیت ایک عجمی اسرائیل کی طرح پرورش پار ہی ہے اوراس کا وجود مسلمانوں کے لہویں سرطان بنتا جارہا ہے۔

یہ مجموعہ میری ایک تقریر اور چند مختصرا خباری مضامین پر شتمل ہے جو مجلس طلبائے اسلام کے نوجوانوں نے اپنے طور پر مرتب کیا ہے۔ کاش اس کے اشارات کسی جامع اور مانع تصنیف میں کام آسکیں۔ ۱۹ ارفروری ۱۹۲۸ء، شورش کانٹمیری

#### قاديانية

ا ..... مرزائیت کی تاریخ ..... سیاسی دینیات کی تاریخ ہے

آ غا شورش کاشمیری نے مندوستانی نبوت کی پاکستانی بناہ گاہ ربوہ کے دامن اور شاہجہان فرمانروائے ہندوستان کے وزیراعظم سعد اللہ خان کے مولد چنیوٹ میں سٹودنش اسلامک سالڈیرنی آرگنا تزیشن (مجلس طلبائے اسلام پاکستان۔ پرویز) کے زیر اجتمام ایک اجتماع عام کوخطاب کرتے ہوئے ڈھائی گھنٹہ تک ایک معلومات افروز تقریر میں جن خیالات کا اظہار کیا وہ عنقریب ایک کتا بچہ کی شکل میں شائع کئے جارہے ہیں۔ ذیل میں اس جامع تقریر کی ایک تلخیص پیش کی جارہی ہے جس سے اقبال اور قادیا نیت کے ان پہلوؤں کی نشاندہی ہوجاتی ہے۔جس کی اساس پرآغا صاحب نے اپنے خیالات قادیانی امت کے تجزید و کلیل کی صورت میں پیش کئے۔ بیاجماع ۲۹ رابر بل ۱۹۷۷ء کی شام کو مور ہاتھا۔ کیکن ہارش کی وجہ سے اسکلے روز صبح ٩ بج ملنوی كرديا گيار اس اجتماع مين دينيات وا قباليات اور سياسيات وعمرانيات سے شغف ر کھنے والے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔تقریر کا بیانا کم تھا کہ لوگ شامیا نوں سے باہر دھوپ کی تیزی میں بھی گوش برآ داز ہوکر کھڑے رہے اور آغا صاحب نے قادیانی جماعت کے بارے میں افکارا قبال کی روشی میں جو نکات پیش کے۔اس برشروع سے آخرتک سرد صنتے رہے۔ جلسے پہلے آغا صاحب نے شہریوں کی دعوت کے جواب میں ایک مختصری ادبی تقریری جس میں ان الفاظ تہنیت پراظہارتشکر کیا جوان کے بارے میں سیاسنامہ میں استعال کئے من سے منام کوآ غاصا حب نے تنظیم طلبہ کے دفتر میں پرچم کشائی کی اس موقع پر'' جاگ اٹھا ہے ساراوطن" کی دھنیں بجائی گئیں طلبے نے کولے چھوڑے نو جوانوں کے ایک زبردست جوم نے

اخلاص وارادت کا اظہار کیا۔ آغا صاحب نے سپاسنامہ کے جواب میں فرمایا۔ جمیں الفاظ کے استعمال میں مختاط رہنا جا ہے۔ اردوزبان چونکہ درباروں میں پلی ہے۔ اس لئے اس کے مزاح میں بھی تک عقیدت کی افسانوی بے بھری یائی جاتی ہے۔

اصلاً بہاکی قسم کا وہنی انحطاط ہے۔ جب تک اردوزبان میں سے عقیدت کے فالنو الفاظ اور درباروں میں کورنش ہجالانے والے تصورات خارج نہیں کئے جائیں گے ہمارے لسانی مزاج میں حفظ نفس کی روح بیدانہیں ہوگی۔ آغاصاحب نے کہا سپاسنامہ میں میرے متعلق جن پر محکوہ اور پر جمال الفاظ میں اخلاص کا اظہار کیا گیا ہے میں ممنون ہوں لیکن واقعتہ میں ان الفاظ کا مستحق نہیں۔ میں ایک انسان ہوں بہتول اقبال۔

خوش آھئی ہے جہاں کو قلندری میری

اس میں شک نہیں کہ میں نے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری اور مولا نا ظفر علی خان کی صحبت سے سالہا سال فیض اٹھایا اور فکرا قبال کے علاوہ نظر ابوالکلام سے دبنی بالمیدگی حاصل کی ۔ لیکن میں ان میں سے سی کاظل یا بروز نہیں ۔ آپ نے غالبًا اس لئے مجھے ان کا عکس قرار دیا ہے کہ آپ الفاظ پہلو میں ظلی و بروزی نبوت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ بہرحال میری خواہش یہی ہے کہ آپ الفاظ کے معاملہ میں احتیاط برتا کریں۔ بسااوقات آج کے الفاظ کل کاروگ بن جاتے ہیں۔

١٩١١ريل ١٩١٤ء چنيوث كے جلسه عام مين آغاصاحب في يوم اقبال كى تقريب

میں قادیایت اور اسلام کے موضوع پر جونظریات اور تصورات پیش کے ان کا خلاصہ بیتھا۔

سب سے پہلے آپ نے منتظمین کی محبت کا شکریدادا کیا اور معذرت پیش کی کہ وہ چنیوٹ میں مسلسل دعوتوں کے باوجود نہ آسکے۔تواس کی خاص وجہ کوئی نہ تھی۔ صرف مصروفیتوں کی بوقلمونی اور مشغولیتوں کی بے پناہی مانع رہی۔ پارسال حاضر ہونے کا ارادہ تھا۔ وعدہ بھی کرلیا تھا۔ لیکن جیل خانے سے دعوت آگئی اور وہاں جانا پڑا۔ اب فرصت پیدا کر کے آج کی اس تقریب میں شمولیت کی ہے۔

تبين اہم پہلو

آ غا صاحب نے کہا: موضوع ہے ''اقبال اور قادیانیت'' اس ضمن میں تین عندارشیں ہیں۔ مذارشیں ہیں۔

اوّلاً ..... میں جو کھے عرض کروں گا پوری ذمہ داری سے عرض کروں گا۔ میری گذارش ہے کہ میر الت کومیرے بی الفاظ میں ی آئی ڈی کے ذمہ دار بھائی کا ملا نوٹ

فر ما نمیں اور ان کومِغربی پاکستان کے گورنر اور ان کی وساطت سے صدرمملکت کی خدمت میں پہنچا دس۔

ٹانیا ۔۔۔۔۔۔ اگران میں سے کوئی سی چیز غلط ہویا میں اس کا ثبوت نہ دے سکوں تو میں اس کے لئے تیار ہوں کہ مجھے ہمیشہ کے لئے قید کر دیا جائے۔ ورنہ قادیا نی امت کے اعمال وافکار پرکڑی نگاہ رکھنے کی اشد ضر درت ہے۔ کیونکہ ان کے نہاں خانہ دیاغ میں اپنے سے موعود اور مصلح موعود کی چیش گوئیوں کے باعث ایک ریاست کی خواہش مدة العرسے مخفی چلی آتی ہے۔

النائس اگرقادیاتی امت میں سے کوئی فاضل تیار ہوتو میں ان مباحث پر سی ہیں کرر ہا ہوں۔ فیصلہ سامعین اجتماع میں گفتگو کرنے کے تیار ہوں جو نکات کہ اس تقریر میں پیش کرر ہا ہوں۔ فیصلہ سامعین کرلیں کوئی سامنصف تسلیم کرلیا جائے یا پھر خودان کا ضمیراس امر کی توثیق وٹر دید کر جن حوالوں سے میں خطاب کرر ہا ہوں وہ غلط ہیں یا تسجے ؟ نتائج کے اعتبار سے آیاان کے معنی وہی ہیں جو میرے ذہن میں آئے ہیں یا اس سے مختلف تعبیر وتا ویل بھی ہوسکتی ہے۔ قول کی تائید یا تر دید جومیرے ذہن میں آئے ہیں یا اس سے مختلف تعبیر وتا ویل بھی ہوسکتی ہے۔ قول کی تائید یا تر دید ہمیشہ کمل کرتا ہے۔

#### بحث بى غلط ہے

آغا صاحب نے فرمایا: یہ بحث ہی غلط ہے کہ مرزا قادیاتی نبی تھے کہ نبیں؟ جولوگ مرزا قادیاتی کی نبوت کا مفروضہ قائم کر کے نبوت پئے مفہوم ومقصد پر بحث کرتے اور مناظرہ رچاتے ہیں۔ میراخیال ہے وہ غلطی پر ہیں۔ سرور کا نکات اللہ کے مقابلہ میں پہلے سی آ دمی کو کھڑا کرنا پھراس کی تعلیط کرنا ایک ایبافعل ہے جس سے سواءا دب کا پہلولگا ہے۔ رہاظلی و بروزی کا سوال تو قرآن وحد ہے میں کہیں اس اصطلاح یا اس سے ہم معنی لفظ کا تصور تو ایک طرف رہا تیاس تک نہیں ماتا۔ ندعر بی لغت میں اس غرض سے کوئی لفظ ہے اور نہ قرن اول کے دین دادب میں اس کا وجود یا اس کی پر چھا کمیں کا نشان ماتا ہے۔

میں ہجھتا ہوں مرزائیوں سے خاتم انہین کے لغوی، اصطلاحی یا قرآنی مفہوم پر بحث کرنا بھی بنیادی طور پر خلط ہے۔ ند جب کی بنیادی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ عقا کہ واعمال کی جو دنیا پیش کرتا ہے اس میں ابہام واجمال وغیرہ کا گزرتک نہیں ہوتا۔ وہ ہر بات کھل کے کہتا اور اس کی دعوت و تذکیروا شکاف الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر ظلی یا بروزی کسی نبی کے لئے اسلام میں کوئی نظریہ ہوتا یا اللہ کی رضا یہی ہوتی تو قرآن بول الحستا۔ احادیث نبوی میں بات آجاتی۔ جس پیفیر (فداہ ہوتا یا اللہ کی رضا ہی ہوتی کی ہرضرورت واحکام وقو اعدم تب کر دیئے ہوں اور امت کے پورے نظم

انساه کور قافو قاظلی یا پروزی سم کے نبی آتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کقر آن وصدیث میں ایسا کوئی انسادہ یا کنارہ بھی موجود نہیں؟ رہ گیا خاتم انسین کے معانی کا تصور تو اس پر اجماع امت ہے۔
انشارہ یا کنارہ بھی موجود نہیں؟ رہ گیا خاتم انسین کے معانی کا تصور تو اس پر اجماع امت ہے۔
انشارہ یا کنارہ بھی موجود نہیں؟ رہ گیا خاتم انسین کے معانی کا تصور تو اس پر اجماع امت ہے۔
انشارہ یا کنارہ بھی ہے۔ محابہ کر ام، تا بعین، نیخ تا بعین، محد ثین، فقہا، علاء اور صلیء سب بے مسلور کے خبی کی آمد کے قائل نہ سب حضور کی ختم المرسلینی پر ایمان، کھتے تھے اور ان کے بعد کسی طرز کے نبی کی آمد کے قائل نہ مصور کی ختم المرسلینی پر ایمان، کھتے تھے اور ان کے بعد کسی طرز ہی کی آمد کے قائل نہ مصور کومز المتی رہی اور وہ مارے گئے ۔ لیکن ہے تھی نہ ہوا کہ ان کے لئے کسی طقہ سے کوئی تا سکدی کے اور ان کی حدیث سامنے آئی؟ یا قرآن کی کسی آیت کو تا ویلی کا باز پچے بنایا گیا۔ کسی نے مجمعی اس کے جواز پر سوچا تک نہیں اور نہ ان مصنوعی نبیوں کی اولا دنے خلافت کا سوانگ رچایا۔ یہ جمعی اس کے جواز پر سوچا تک نہیں اور نہ ان مصنوعی نبیوں کی اولا دنے خلافت کا سوانگ رچایا۔ یہ بھی میر زا غلام احمد قادیا تی گیا ہے۔ حتی کہ برطانوی عہد میں ان کی نبوت قائم ہوئی۔ پروان پڑھی، اس کو آب ودانہ مہیا کیا گیا ہے۔ حتی کہ ایک با قاعدہ جماعت بن کرخلافت ہوگی اور اب کرمی میں ایک کو تا میں کو آب ودانہ مہیا کیا گیا ہے۔ حتی کہ ایک با قاعدہ جماعت بن کرخلافت ہوگی اور اب کرمی میں ایک ماغ میں ایک سلطنت قائم کرنے کا خواب نقش ہو چکا ہے۔

اصل بنیاد

ا سن مرزائیت کی اصل بنیادوین نہیں سیاست ہے۔ اس کا مطالعہ دینی اعتبار ے نہیں بلکہ سیاس اعتبار سے کرنا چاہئے۔ ان سے ندہبی بحث چھیٹرنا ہی غلط ہے۔ ان کا نفسیاتی تجزید کرنا چاہئے۔ ان کا خیال تھا۔

اسس انگریزوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے ہاتھ سے سلطنت لے کر میں دو محسوس کیا۔جیسا کہ سرولیم میور لیفٹینٹ کورنر یو پی نے کہا تھا کہ: برطانوی عملداری کی راہ میں دو رکاوٹیس ہیں۔ایک محرکی تلوار، دوسرامحم کا قرآن، محرکی تلوار کو ختیج جہاد کے نظریہ سے توڑنا چاہا۔ بعض فد ہبی فرقے اوران کے فآدی محرہوئے۔لیکن انگریزوں کو مسلمانوں کی اجتماعی نفسیات سے اندازہ ہوا کہ مسلمان بہ الفاظ اقبال ایک ہی چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ ربانی سند ہے۔ مرزاغلام احد قادیانی نے بی فرض بکمال انجام دیا۔ جہاد منسوخ کیا۔ کویا اس طرح محرکی تکوار کے مرزاغلام احد قادیانی نے بیفرض بکمال انجام دیا۔ جہاد منسوخ کیا۔ کویا اس طرح محرکی تکوار کے

لئے نیام بنتا چاہا۔خودکو محمد کی مثل (خاکم بدہن) کہااور طرح قرآن سے جہادی آیات ساقط کرنی چاہیں۔نیجٹا سرحد سے کمحق پنجاب کے قلب میں بیٹھ کر برطانوی شہنشا ہیت کی غلامی کے لئے الہامی بنیاد قائم کی۔نی الجملہ مرزائیت سیاسی دینیات کا درجہ رکھتی ہے۔

مرزاغلام احمرقادياني كي خصوصيات

انہوں نے مسلمانوں کونضول غربی مباحث میں الجمادیا۔ مثلاً:

الف ..... بعطانوی فاتحول سے ہٹا کر برطانوی پادر بول سے الجمادیا۔جس سے

تلوار کی جگہ زبان نے لے لی اور جہاد کی امنگ سرد پڑ گئی۔ دہنی زاویے بدل مے۔

ب .... آرنیماجیوں سے اس طرز کے مناظروں کی نیور کی کددشنام کے جواب

میں دشنام کا جھکڑا ٹھا اور مرزا قادیانی کے جواب میں ستیارتھ پر کاش کے اس باب کا اضافہ ہوا۔ جس میں قرآن ورسالت پرسب دشتم کیا گیا۔

ج ..... فلافت کے تصور پر بحثیں ہونے لگیں کہ بیا یک فرہی ادارے کوستلزم ہے ماکسی اسلامی ریاست کا فر مانروا، ان مسلمانوں کا بھی خلیفہ ہوسکتا ہے جواس کی فرمانروائی کے علاقہ میں آباد نہ ہوں ،حکومت غیرمسلموں کے ہاتھ میں ہواوروہ اس کی رعایا ہوں۔

د ..... بندوستان دارالحرب بيادارالاسلام

ه..... اولى الامرمنكم كي شرحيل \_

ی ..... احادیث میں مہدی کے ورود کی پیش کوئی کامطلوب اور نوعیت۔

اس فضاء کے پیدا ہوتے ہی اگریزوں کو استحکام سلطنت کا موقع مل عمیا۔ مسلمانوں کے فکر وعمل کا میدان بدل عمیا اور بیدایک الیمی خدمت تقی جس کے نتائج واثرات ایک پراسرار

وجرت انگیز تاریخی دستاویز کا درجه رکھتے ہیں۔جس سے برطانوی عہد میں مسلمانوں کی ذہنی ویرانی در تو می بربادی کا بوراننشه معلوم ہوسکتا ہے۔

ارشادا قبال

علامه اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی سیاسی وحدت کواس وقت نقصان پہنچتا ہے جب مسلمان سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے لاتی ہیں اور غربی وحدت اس وقت توثی ہے جب خودمسلمانوں میں سے کوئی جماعت ارکان واوضاع شریعت سے بغاوت کرتی ہے۔ مرزا قادیانی کا یہی جرم خطرناک ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی غدہبی وحدت کو فکست کیا۔علامہ ا قبال فرماتے ہیں کہ جب سیاس وحدیت منتشر ہوتو غرببی وحدت ہی ملت کے وجود کو باقی رکھتی ہے۔اب اگرمسلمانوں کا کوئی طبقہ بیکہتا ہے کہ دینی وحدت کے باغیوں سے رواداری برتی جائے اورصرف اس حیثیت سے کہ وہ اقلیت میں ہیں۔ انہیں اجازت دی جائے کہ وہ ایک دین وحدت کی ہرمقدس اینٹ کوا کھاڑتے ہے جائیں تو وہ اقبال ہی کے الفاظ میں دین حسیات سے نہصرف عاری ہے بلکہ پست فطرت بھی ہے۔ کیونکہ اس کواس امر کا احساس نبیس کہ اس صور تحال میں الحاد غداری، اور روا داری خورکشی کا درجه رهمتی ہے۔علامه اقبال کے نز دیک ایک بورپی وانشور کے الفاظ میں روا داری مختلف المعنیٰ احساس وتا تر رکھتی ہے۔مثلاً فلسفی کے نز دیک تمام نداہب یکسال طور پر تھے ہیں۔مؤرخ کے نز دیک غلط، مدبر کے نز دیک مفید، ہرنوعی فکر عمل کے انسان کے نز دیک کہ وہ ہر فکر عمل سے خالی ہوتا ہے۔اس رواداری کی ہر شکل گوارا ہے۔اس طرح ایک کمزور آ دمی کی رداداری ہے جوابے محبوب اشیاءاور بنیاری عقائد کی ذلت ورسوائی چپ چاپ سے جاتا ہے۔ مرزائيول كاوظيفه حيات

اپے معرض وجود میں آنے سے لے کراب تک مرزائیوں نے بتدریج جونقشہ قائم کیا ہے وہ بیہے کہ:

الف ..... مسلمانوں کے تعلیم یا فتہ طبقے (بالخصوص وہ لوگ جوانگریزی تعلیم یا فتہ ہیں اور بوجوہ دین میں اخلاص نہیں رکھتے یا اس کوانسان کا ذاتی فعل سمجھتے ہیں ) کواس غلط دین پر لا کھڑا کیا کہ قادیانی بھی محویا مسلمانوں کے فرقوں ہی میں سے ایک فرقہ ہیں اور ان کی مخالفت بھی ملاً ازم ہی کے برگ وہار میں سے ہے۔

ب..... مرزائی من حیث الجماعت مسلمانوں کا ہر دینی ومعاشرتی میدان میں مقاطعہ کرتے اورانہیں کا فرتک بچھتے ہیں۔مثلاً مسلمانوں کے ساتھ نماز تک نہیں پڑھتے۔ان کے

جنازوں میں شریک تبیں ہوتے۔جیبا کہ چوہدری ظفراللہ خان نے منیرانکوائری کمیشن کے روبرو قائداعظم کا جنازہ نہ پڑھنے کا اعتراف کیا۔لیکن سیاس طور پرمسلمانوں سے الگ نہیں ہوتے۔ صرف اس لئے کہ اس طرح سیاسی فوائد حاصل کرنے اور مکلی افتدار حاصل کرنے کے مدۃ العمر سے آرز ومند ہیں۔

### یا کشان کے بعد

پاکستان بن جانے سے پہلے جب تک براعظیم آزادنہیں ہوا۔ ان کا اجھا کی وظیفہ اگریزوں کی تائیدواعات کرتارہا۔ پھر جب قوئی تحریکیں مضبوط وستحکم ہوگئیں قویہ ساتی پینتر سے بدلتے رہے۔ لیکن اپنی اس حیثیت کولمحہ بھر کے لئے بھی ترک نہ کیا کہ ان کا وجود برطانوی حکومت کے آلہ کا رکا ہے۔ ایک مرحلہ بیں انہوں نے لا ہور ریلوے اسٹیٹن پر پنڈت جواہر لال نہروکا بھی استقبال کیا مقصود بہقول اقبال پیتھا کہ بشیرالدین محمود اس انداز بیں حکومت کے ہاں ٹر و داخل کر ہاتھا۔ میں ناراض ہوں جھے راضی کرو۔ اس زمانہ بین ایک ہندوکا گری نے اس مطلب کا مضمون کہ کھا کہ قادیا فی بہتدوستانی نے بیندوکا گری نے اس مطلب کا مضمون کو ایک ہندوستانی نے بیندوکا گری نے وہ وفادار ہے کہ وہ پیغیر عرب کی بھا کہ قادیا فی ہندوستانی تی بیندوکا گری ہوئی دیوار کے ملبہ سے اپنے ساتی افتدار کا قصر مرز ابشیرالدین محمود میں برطانوی حکومت کی گرتی ہوئی دیوار کے ملبہ سے اپنے ساتی افتدار کا قصر مرز ابشیرالدین محمود نے بوظیفہ اٹھا انداز کی دیوار کے ملبہ سے اپنے ساتی افتدار کا قصر سے زیادہ، شاطر شے اس امت میں عصبیت پیدا کر سے حصول افتدار کا ایک طویل منصوبہ تیار کیا۔ سے زیادہ، شاطر شے اس امت میں عصبیت پیدا کر سے حصول افتدار کا ایک طویل منصوبہ تیار کیا۔ جس کی بیشت پنائی کے لئے اپنے والد کے الہام اور اپنے القاء اور خواب وضع کئے۔ جس کی بیشت پنائی کے لئے اپنے والد کے الہام اور اپنے القاء اور خواب وضع کئے۔

غور سیجے کہ قادیانی جماعت جس نے بھی تحریک استخلاص وطن کا ساتھ نہیں دیا۔
خلافت عثانیہ کی تاراجی پر چراغال کیا اور اگریزی حکومت کی اطاعت وجاسوی اپنا جزوایمان سمجھا۔ ایکا ایکی اور اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ۱۹۳۱ء میں شمیری مسلمانوں کی آزادی کی علمبردار موقع ۔ برنش میوزیم ہے بھی اس زمانہ کی سیاسی دستاویز ہاتھ آئیں تو بہعقدہ کھلے گا کہ مرزابشیر الدین محمود نے کن اغراض ومقاصد کے تحت بہ قدم اٹھایا تھا۔ ان کی پشت پرکون تھا اور بہسارا تاک کس لئے رچایا گیا۔ شمیر کی سرحد پرروس کی نگائیں کیاد کھے رہی تھیں اور مسلمانوں کا ذہن کس طرف جارہا تھا۔ مرزابشیرالدین محمود کے اشارے پرمہرہ بن کرآ گے آئے تھے؟ بہساری کہانی ایک طاقتو دھم کے انگشاف کی ختھ ہے۔

## مرزا قادياني كى زباني

تاریخ احمدیت جلد ششم مؤلفہ دوست محمد شاہد کے ص ۳۴۵ اور ۹ ۷۶ پر بروایت مرزابشیرالدین محمود مرقوم ہے کہ جماعت احمدی کو تشمیر سے دلچیسی کیوں ہے۔

الالا ..... مشميراس كئے بياراہ كدومان تقريباسى ہزاراحدى ہيں۔

انیا ..... وہاں میں اور می

بعاری جماعت اس میں موجود ہے۔

ٹالٹا ۔۔۔۔۔ جس ملک میں دومسیحوں کا دخل ہے وہ بہرحال مسلمانوں کا ہے اور مرزا قادیانی کے نزد یک مسلمان ان کے پیروکار ہیں۔

رابعاً..... نواب امام الدین جنهیں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے گورنر بنا کر تشمیر بھجوایا تھاوہ اپنے ساتھ بطور مددگاران کے دادا (مرز ابشیر الدین محمود کے الفاظ میں ) یعنی مرز اغلام مرتضٰی کو بہ اجازت مہار اجدر نجیت سنگھ ساتھ لے گئے تھے۔

خامساً..... ان کے استاد جماعت احمد یہ کے پہلے خلیفہ اور ان کے خسر حصرت مولوی مکیم نور الدین کشمیر میں بطور شاہی حکیم کے ملازم رہے تھے۔

جادوده جوم يره و ك

چنانچہ مرزابشر الدین نے ۱۹۸ رسمبر ۱۹۵۱ء کے سالانہ جلسہ میں بروایت تاریخ الامیت تاریخ الامیت تاریخ الامیت خدائی تصرف والقا کے تحت عظیم الثان آسانی انکشاف کرتے ہوئے فر مایا: 'مایوس نہ ہو اور خداتعالی پر توکل کرف اللہ تعالی کچے عرصہ کے اندر ایسے سامان پیدا کر دے گا۔ آخر دیکھو یہودیوں نے تیرہ سوسال انتظار کیا اور پھرفلسطین میں آ گئے۔ مگر آپ لوگوں کو تیرہ سوسال انتظار نہیں کرنا پڑے اور اللہ تعالی اپنی نہیں کرنا پڑے اور اللہ تعالی اپنی بہتری کو سے میکن ہودیدہ اربادج ۱۹۵۷ء) برکتوں کے خمونے میں دکھائے گا۔' (ص ۲۷۸ء) خوذ الفعنل موریدہ اربادج ۱۹۵۷ء)

آغاصاحب نے نہایت شرح وسط سے اس کا تجوید کیا کہ قادیانی خلیفہ اس طرح گویا ریاست اسرائیل کے قیام کوانعام خداوندگی ہے تعبیر کرتا ہے اور اپنے ہیرو کاروں کوان سے نسبت پیدا کر کے امیدخوش ولاتا ہے۔ آغاصاحب نے علامہ اقبال کی اس ووراندیش کا بھی ذکر کیا کہ آج سے تمیں برس پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ:''احمدیت یہودیت سے قریب ترہے۔''

آ غاصاحب نے اس میں مرزائیوں کے مختلف الہاموں اور بیثارتوں کاتفصیلی ہے اگرہ لیا موں اور بیثارتوں کاتفصیلی ہائزہ لیا اور اس همن میں بتایا کہ تاریخ احمدیت کی اس جلد کے ص ۳۹۵ پر خلیفہ اوّل کا

انکشاف درج ہے کہ ریاست کشمیراور ہمالیہ کے دامن میں آباد مسلم آبادی کا اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کے ساتھ گہراتعلق ہے۔کوہ ہمالیہ سے شروع کرتے ہوئے بلوچستان اور ڈیرہ غازیخان کے سب پہاڑی سلسلے گئے۔

آغا صاحب نے اس حوالہ کے ساتھ اس امر کی وضاحت کی کہ تشمیر میں سے ''ربوہ کا انتخاب' بلوچستان میں اراضی کی وسیع خریداری اور بشیر الدین محمود کے اس همن میں ایک اسٹیٹ قائم کرنے سے متعلق خطبات کو باہم دگر ملاکر پڑھیں اور سوچیں تو بہت می پہیلیاں خود بخود محلتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔

بمار ب امراء وفضلاء

آغا صاحب نے افسوں ظاہر کیا کہ جس''نبوت' کوا قبال نے سٹہ بازی ہے تعبیر کی اتھا۔ ہمارے امراء وفضلاء اس کے نتائج وعواقب پرغور نہیں کرتے۔ بلکہ بلاواسطه اس کی معاونت کررہے ہیں۔ حالا نکہ اس''نبوت' کی بدولت نہ صرف آخرت کی متاع ضائع ہور ہی ہے بلکہ دنیا محرکے مسلمانوں کی وجن وحدت میں پاکستان اس لحاظ سے مشتبہ ہوسکتا ہے۔ لیکن اس کا انحصار احمد بیت کی سیاس کی خت و پڑے نتائج پرہے۔

آ غاصاحب نے اس من میں ایک خاص کتے پرزوردیا کرجرب دنیا کوقادیا نیت کا پورا پہنے چل جائے تو پاکستان کی دینی آ بروکو گزند پنچ گا اورا گراحمہ بہت سیاسی افتد ارحاصل کرلے تو عرب بیسوچنے میں حق بجانب ہوں کے کہ اس نبوت، اس امت اور ان کی وساطت سے اس مملکت کو اسلام سے کیا نسبت ہے؟ جن عربوں نے مجمی فقہا کو تسلیم نہیں کیا وہ ایک ہندوستانی یا پاکستانی نبی پرکسے راضی ہوسکتے ہیں۔ جس سے اسلام کے تصور حیات اسلام کے تصور سیاست اور باکستانی نبی پرکسے راضی ہوسکتے ہیں۔ جس سے اسلام کے تصور حیات اسلام کے تصور سیاست اور باسلام کے تصور وحدت کا اپورا کا رخانہ درہم برہم ہوجا تا ہے۔

آغاصاحب نے کہا کہ قادیائی غیر عرب مسلمان ریاستوں کے مابین اپنے وجود سے
ایک دوسری اسرائیلی ریاست قائم کرنا جا ہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے حکومت کی اہم کلیدی
اسامیوں پر قبضہ کررکھا ہے۔ ملک کی صنعتی ترتی پر اپنے تناسب سے بردھ کرقابض ہیں۔ اکثر
مالیاتی اداروں پران کا تصرف ہے اور ان شعبوں میں کثر ت سے داخل ہو بچے اور ہور ہے ہیں جن
کے ہاتھ میں ملک کی حفاظت اور مدافعت ہوتی ہے۔

صدرابوب سے گزارش

آ غاصاحب نے فرمایا: میں صدر مملکت سے گذارش کرتا ہوں کہ اس جماعت کی کڑی

محرانی رکھیں اور اس امری شخفیق کرائیں کہ:

ا ..... كيامرزائي الي حكومت قائم كرنا جا بين بين -

٢.....٢ كيابيد ومرااسرائيل اپنے وجودے قائم كرنے كے تتمنى ہيں۔

س..... ان کا علاقہ مغرب کی استعاری طاقتوں کے ساتھ تو نہیں؟ ان کے مشن

مختلف ملکوں میں تبلیغ کرتے ہیں یا پھھاور فرائض واحکام بجالاتے ہیں؟

س..... ان صراحتوں اور وضاحتوں کی موجودگی میں کیابیہ بات غورطلب نہیں کہ

مشمیرے ان کی دلچیسی اپنی ریاست قائم کرنے کے مفروضہ پر ہے۔

ه ..... جزل گریس نے کشمیر کے جہاد میں اوّلاً ، پس وپیش کیا۔ ٹانیا ، قا کداعظم میں اوّلا ، پس وپیش کیا۔ ٹانیا ، قا کداعظم کے احکام سے اختلاف کیا۔ ٹالا ، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کومطلع کیا۔ لیکن تعجب ہے کہ کما عثر را نجیف افواج پاکستان کی حیثیت میں قادیا نیوں کی فرقان بٹالین کوخوشنودی اور سپاس کا خطاکھا۔ یہ خطاس تاریخ احمد بت کے میں ۱۹۷۴ پر درج ہے۔ کیا پاکستان میں مسلمانوں کی کسی بھی دوسری جماعت کی رضا کا رانہ تنظیم کو آج سے بیخصوصیت حاصل ہوئی ہے؟

۲ ..... کیا یہ می کے جہ کہ جولائی اگست ۱۹۲۵ء میں قادیانی جماعت کی طرف ہے اس مغہوم کا پیغلٹ تقسیم کیا گیا کہ سے موعود کے پیرد کا رہی کشمیر فتح کریں ہے۔ بیان کے الہام اور مرز ابشیر الدین مجمود کی بیش کوئی کوسچا کرنے کی ایک جسارت تنجی ؟

ے..... کیا شاستری کی موت بھی مرزاغلام احمد کے الہامات کا حصہ قرار دی گئ اوراس ممن میں پیفلٹ شائع کیا گیا۔اس پیفلٹ کوخود میں نے دیکھااور پڑھاہے۔

٨ ..... كيابي حج بي كه چو بدرى محمد ظفر الله خان في اين بيش كوئيول كي اصل بر

واكثر جاويدا قبال كي معرفت بيرون باكستان سے ايك پيغام بھيجا تھا۔

آ غا صاحب نے ان اشارات کو بیان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ جن لوگوں کی مائندگی کرتے ہیں ان کی طرف سے پورے واقوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی پچھ ہوسکتا ہے۔ لیکن مرزائی اپنی حکومت کسی علاقے پر قائم نہیں کر سکتے اور نہ ہم ان کی عیار بوں کو پہنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ البتہ صدر مملکت سے بدائتماس ضرور ہے کہ وہ اس فرقہ ضالہ کے سیاس ہے کنڈ وں سے باخبرر ہیں۔ جس جماعت کے پیروکار مجرع فی اللہ کے مقابلہ میں ایک فرضی نبوت کے دائی ہوسکتے ہیں اور انہیں مسلمانوں کی قومی وحدت یا دینی عمارت کو نقب لگاتے ہوئے عار محسوس نہیں ہوتی۔ وہ ان شوام و نظائر کی موجودگی میں حکومت یا کستان اور صدر مملکت کے کہ اور

کہاں وفاداررہ سکتے ہیں۔ان کا موجودہ شعار صدر مملکت کو جہور السلمین ہے برگشتہ کرنا اور ان کے فعال عضر کے خلاف جہتیں جڑ کے مخبریاں گھڑتا۔ ہے۔ انہیں جو تحفظات اس وقت حاصل ہیں وہ ایک ایسا حصار ہے جس میں وہ محفوظ ہیں۔لیکن مسلمانیں پراپنے ترکش کے زہر میں بچھے ہوئے تیر چھوڑتے رہتے ہیں۔ تاکسی دن منزل مقصود تک پہنچ تکیس۔

( بخت روزه چان لا بورج ۲۰ بش ۱۹، مور در ۸ رسی ۱۹۲۷ م)

سے غافل ہیں رہ سکتے ہیں ،ہم ان سے غافل ہیں رہ سکتے ہیں ہیں ان سے غافل ہیں رہ سکتے ہیں ہم قادیانی امت کی عزت وآ ہر و کے دشمن ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے یا کتان کی اس اقلیت کی حفاظت ہمارا اسلامی فرض ہے اور اس فرض ہے ہم کسی حالت میں بھی روگر دانی نہیں کر سکتے۔ ہمارا مطالبہ صرف ہے کہ:

ا است قادیانی امت جب مسلمانوں سے خدمباً علیحدہ ہوچکی ہے اوراس نے اس کا فیصلہ خود کیا ہے تو پھر وہ سیاستہ مسلمانوں میں کیوں رہ رہی ہے۔ سیدھا سا دا ہوال ہے۔ قادیانی خلیفہ ٹالث اس کا جواب مرحت فر ما کیں کہ جومسلمان مرزاغلام احمد قادیانی کو نی خلیفہ ٹالث اس کی ضرورت کے قائل ہیں کیا وہ ان کے نزدیک مسلمان ہیں اور مرزا قادیانی کے انکار سے وہ کا فرنیس ہوجاتے ۔ اگر وہ کا فرہوجاتے ہیں تو پھر سواد اعظم میں قادیانی امت کس اصل کی بناء پر شامل رہنا چاہتی ہے۔ کیا یہ ایک سیاسی ہتھکنڈ و نہیں؟ ہم اس سیاسی فریب کا طلسم تو ڑنا جا ہتے ہیں۔

 نبوت ہی کے اٹا ثد پرڈا کہ ڈالنے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی ہے۔ کیااس کی وجہاں کے سوا پھھ اور بھی ہے کہ قادیانی اقلیت میں ہیں اور وہ سیاستڈ مسلمانوں میں رہ کراپنے اقتدار کے لئے بال ویر پیدا کررہے ہیں۔

سیس تیسری بات جس کا محاسبہ نہا ہت ضروری ہے وہ قادیانی امت کے اعمال وافکار کی سیاس مجرانی ہے۔ کیونکہ ہم یقین سے اس امت کو مجمی مسلمانوں کے مابین ایک مجمی اسرائیل خیال کرتے ہیں۔ جس کا حساس اس وقت مسلمانوں کے سواد اعظم کی سیاس قیادت کوئیں ہے۔

ان تین چیزوں کے علاوہ جمیں مرزائی امت کے تعاقب سے کوئی سروکار نہیں۔ ما پخیر شابسلامت، جارے صفحات گواہ جیں کہ ہم نے ان پر بھی ذاتی حملہ نہیں کیا نہ حالانکہ تاریخ محمودیت موجود ہے اوراس کے مصنف ومؤلف بھی زندہ ہیں۔ ہم نے بھی کسی فردکا نام لے کراس کے ذاتی چال چلن پر بحث نہیں کی۔ ہم بدزبانی کو گناہ بچھتے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب بھی چٹان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیانی امت کے بعض ناقوس پنج جماڑ کر چیچے پڑ گئان میں اس جماعت کا سیاسی محاسبہ ہوا ہے قادیانی امت کے بعض ناقوس پنج جماڑ کر چیچے پڑ گئے ہیں۔ وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے اور نہ اس سوال کا جواب مرحمت فرماتے ہیں جو ان سے داختے ایس جوانے ایس جوانے ہیں جو ان سے داختے ایس جوانے جوانے ایس جوانے کی جوانے ایس جوان

ایڈیٹر چٹان کوگالیاں دیتا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کو برا بھلا کہنا ہے کسی سوال کا جواب نہیں۔اس ضمن میں ہمارا قادیانی دوستوں کوچیح مشورہ یہی ہے کہ وہ ادب کوٹھو ظار تھیں۔اگرانہیں سے غلط نہی ہے کہ اس طرح وہ مرعوب کرلیں سے یا گالی دے کران کی بات دلیل ہوجائے گی تو بہتر ہے کہ تھیج فرمالیں۔اس طرح کوئی مختص بھی قائل معقول نہیں ہوسکتا ہے۔

سوال ان کے دین پر کیا جاتا ہے۔ جواب وہ سیاست سے دیتے ہیں۔ بجائے خود بھی دلیل بس کرتی ہے کہ مرزائی امت اصلاً ایک سیاس جماعت ہے جو سیاسی افتد ارحاصل کرتے ہے کہ مرزاغلام لئے ایک مرت سے مسلمانوں کی وحدت میں سرنگ لگارہی ہے۔ غور کیجئے مسئلہ بیہ ہے کہ مرزاغلام احمد کی نبوت اور ان کے پیروؤں کی امت مسلمانوں کی سیز دہ صد سالہ وحدت کوتاراج کر رہی ہے۔ سوال علامہ اقبال نے اٹھایا تھا۔ لیکن جواب میں ارشاد ہوتا ہے کہ سیدعطاء اللہ شاہ بخار گ تحریک یا کستان کے خالف تھے۔ ایڈیٹر چنان نے مسلم لیگ کی سیاسی بیعت نہیں کی تھی۔ جواب اس سطح پر بھی ہو سکتے ہیں اور بیسطے کوئی بلند نہیں ۔ لیکن ان جوابات میں جو دراصل الزامات ہیں ان سطح پر بھی ہو سکتے ہیں اور بیسطے کوئی بلند نہیں ۔ لیکن ان جوابات میں جو دراصل الزامات ہیں ان سوالات کا جواب کہاں ہے۔ جن کا اطلاق مرزا قادیانی کی نبوت اور ان کے جانشینوں کی سیاست سوالات کا جواب کہاں ہے۔ جن کا اطلاق مرزا قادیانی کی نبوت اور ان کے جانشینوں کی سیاست یہ وہوتا ہے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری تحریک پاکستان میں نہیں تھے۔ ایڈیٹر چٹان کو بھی اعتراف ہے کہ اس نے مسلم لیگ میں بھی شمولیت نہیں کی لیکن یہ کوئی دین بغاوت نہیں؟ اور نہ اس پر کسی فرد سے عفو خواہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ دو ذہنوں کے سیاسی رجی ان کا مسئلہ تھا۔ جو پاکستان بین جانے کے بعد ختم ہوگیا۔ اب جو پاکستان میں ہوہ پاکستان کا وفا دار اور جافار نہیں تو گردن زدنی ہے۔ لیکن عطاء اللہ شاہ بخاری اور ایڈیٹر چٹان کا سیاسی جرم اس جرم کا ارتکاب کیا مقابلہ میں کوئی جرم ہی نہیں۔ قادیائی امت نے اسلام سے بغاوت کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا مقابلہ میں کوئی جرم ہی نہیں۔ قادیائی امت نے اسلام سے بغاوت کر کے جس جرم کا ارتکاب کیا اسلامی تعزیرات میں شامل نہ ہونے یا قائد اعظم کی سیاسی قیادت کو اس مرحلے میں تسلیم نہ کرنے کی اسلامی تعزیرات میں اس کی سزا بے فک نہ ہو۔ جیسا جن تصورات پر قادیائی امت کی بنیاد ہے۔ پاکستانی تعزیرات میں اس کی سزا بے فک نہ ہو۔ جیسا کر سے ہم پاکستان کی حکومت سے اس تعزیر کا مطالبہ نہیں کرتے رہی نہیں اس خواہش کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ وہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ جماعت تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایک اقلیت قرار دے۔

بتائے اس میں خوفز دہ کرنے کی کیا بات ہے۔ اپنے حدود کی جفاظت کرنا جرم ہے؟ پاکستان کی سرحدول پرفوج رہتی ہے کس لئے صرف اس لئے کہ ان کی حفاظت ہوتی رہے اور کوئی بد بخت انہیں پا مال کرنے کی جسارت نہ کرے؟ کیا اسلام کی سرحدول کا محافظ ہونا جرم ہے۔ کس ضابطہ کی روسے؟ اور وہ کون می رواداری ہے جوان سرحدول کوخطرے میں ڈالنے کی اجازت ویتی ہے؟

قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ سب سے پہلے علامہ اقبال نے کیا تھا۔ وہ احراری نہیں سے سرمرزا ظغرعلی جج لا ہور ہائی کورٹ نے بہی آ واز اٹھائی۔ انہیں بھی کوئی شخص احراری نہیں کہ سکتا۔ مولا نا ظغرعلی خان مسلم لیگ میں تھے۔ عمر بھر مرزائی امت کا تعاقب کرتے رہے۔ مولا ناشبیرا حمرعثمائی نے کلمتہ الحق بلند کیا۔ انہیں احرار سے بھی واسط نہیں رہا۔ الیاس برقی احراری نہیں ہمولا نا ابوالحس علی ندوی احراری نہیں لیکن ان کا متفقہ محاسبہ موجود ہے۔

مرزائی کب تک اپنے مسئلہ کو احرار کے سیاسی ماضی کی آڑ میں ملت اسلامیہ کے اختساب سے بچاسکیں سے؟ یہ بات انہیں بھی معلوم ہے کہ مسئلہ اسلام کا ہے۔احرار کانہیں۔مسئلہ مسئلہ اسلام کا ہے۔احرار کانہیں؟ مسئلہ انوں کا ہے کسی گروہ کانہیں؟

مرزائیوں کوغلط جی ہے کہ سلمانوں کا محاسبہ کمزور پڑجانے سے وہ پھرایک طاقت بن

سے ہیں یابن رہے ہیں۔ بیشک آئیس اس وقت حکومت کے قتلف دوائر میں اپنی تعداد میں سے بہت زیادہ نمائندگی حاصل ہے۔ پاکستان میں ان کے پاس کلیدی آسامیاں ہیں اور ان کی متعاقب جماعتیں اس لحاظ سے طاقتو رئیس۔ بہی غزہ فقا کہ چوبدری ظفر اللہ خان نے اس دفعہ ربوہ کے سالا نہ اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ کہاں ہے عطاء اللہ شاہ، کہاں ہیں ظفر علی خان؟ غالبًا آئیس اپنی موت یادئیس؟ ۔۔۔۔۔ خداوند تعالی کی رحمت ان دو بزرگوں کے لئے بہشت خداوند تعالی کی رحمت ان دو بزرگوں کے لئے بہشت کے درواز سے کھول چی ہے اور یہ کہنا ہم مناسب نہیں سیجھتے کے مرز ابشر اللہ بن محمود کہاں ہیں۔علامہ انور شاہ نور اللہ مرقدہ نے بہاولپور کے تاریخی مقدمہ میں قادیا نی جماعت کے ابوالعطاء جالند هری سے جو کہا تھا کیا چوبدری ظفر اللہ خان اس نظارہ کی تاب لا سکتے ہیں؟ ہم اس تو تھار میں الجھنا نہیں ہے جو کہا تھا کیا چوبدری ظفر اللہ خان اس نظارہ کی تاب لا سکتے ہیں؟ ہم اس تو تھار میں الجھنا نہیں جو کہا تھا کیا چوبدری طفر اللہ خان اس نظارہ کی تاب لا سکتے ہیں؟ ہم اس تو تھار میں الجھنا نہیں ۔ چاہتے۔۔ ور نہ اللہ کی رضا اور حضو مقابلہ سے عشق دوالی نعتیں ہیں کہ ہرخوف اور ہر طاقت سے باز کرد ہی ہیں۔

ہمیں معلوم ہے کہ جاری گرفتاری میں مرزائیوں کا بھی ہاتھ تھا۔ بلاواسطہ نہ سہی بالواسط بمیں اس حقیقت کا بھی اندازہ ہے کہ مرزائی افسر ہمارے خلاف بجنت ویز کرتے ہی رہتے ہیں۔ ہارے کانوں تک پینج بھی پہنچ چکی ہے کہ گذشتہ ایک ماہ سے مرزائی ہمارے بارے میں کیا صلاح مشورے کررہے ہیں اور ان کے نہاں خانہ د ماغ میں کیا کھے ہے۔ ہم سازشیوں کے چروں سے بخوبی آگاہ ہیں لیکن ہم ان میں کسی کولائق مخاطبت نہیں سمجھتے ؟ بے شک کوئی ہفتہ وارسب وشتم کرتا رہے یا کوئی گروہ اپنے بغض کی بناء پر ژا ژ خائی پر اتر آئے۔ہم بیفرض ہر حال میں انجام دیتے رہیں سے کہ صدر مملکت کواس جماحت کے سیاس عزام سے مطلع کریں؟ اور مسلمانوں کے اجماعی مغمیر کو بتاتے رہیں کہ نقاب ہوش جماعت کا باطنی لائح عمل کیا ہے؟ اس کا انحصارخوداس جماعت کے قادیانی وغیرقادیانی مگاشتوں پر ہے کدوہ کس لہجہ میں گفتگو پسند کرتے میں۔جوزبان اور انداز وہ اختیار کریں مے ٹھیک ای کے مطابق البیں جواب ملے گا۔ البند ہم قانون واخلاق کی حدول ہے کسی مرحلہ میں بھی دستبردار نہیں ہوتا جا ہے۔مولانا ظفر علی خان اور سیدعطاء الله شاہ بخاری کی رحلت کے بعدان کامشن ختم نہیں ہو گیا۔ان کے جانشین ابھی بغضل تعالی زنده بیں۔ پھر بیمولا تا ظفرعلی خان اورسیدعطاء الله شاہ بخاری ہی کامشن نہیں بیمشن سرور کا تنات علی کے ننگ وتا موس کامشن ہے۔مولا تا ظغرعلی خان اورسیدعطاء الله شاہ بخاری اس مشن کے خدمت گار تھے۔اللہ تعالی کوابدتک ناموں رسالت ملائے (فداہ ای وابی) کی حفاظت مطلوب ہے۔ وہ اس کے لئے ہر دور میں خدمت گار پیدا کرتے رہے اور آئندہ بھی کرتے

ر ہیں ہے۔ بیان کے محبوب کی ختم المرسلینی کا سوال ہے اور سوال اتنا ہے کہ بیتمغہ خدمت کس کس کے حصہ میں آتا ہے؟

علامدا قبال نے جس رخ اور پہلو سے اس جماعت کا محاسبہ کیا پھر جس فراست ودانائی
سے ان کے احوال و آ ٹار اور مقاصد و عوامل کا تجزیہ فر مایا وہ قادیائی امت کی صحیح نشاندہ ہی ہے۔
ہمارا خیال ہے کہ علامدا قبال کے خطوط پر قادیائی امت کا محاسبہ جاری رکھا جائے اور
چند اصحاب علم ونظر کی ایک جماعت ایسی ہوجو قادیائی ند بہب کے سیاسی مضمرات سے حکومت اور
عوام دونوں کو آگاہ کرتی رہے۔ جن خطرات کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پیش نظر فی زماناسب سے
موام دونوں کو آگاہ کرتی رہے۔ جن خطرات کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پیش نظر فی زماناسب سے
مرسی تبلیغ بہی ہے۔ اس غرض سے ایڈ بیٹر چٹان مختلف مکا تیب فکر کے دا ہنماؤں کو مدعو کر رہے ہیں۔
ہا ہمی گفتگو کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ حاصل گفتگو کیا رہا۔

( بغت روزه چنان لا بورج ۲۰ ش ۲۲ مورخه ۵ رجون ۱۹۲۷ م)

## ٣ .....ا تگريزول کي شخصي يا د گار، سرظفرالله خال

اپ پاوردائٹر کے حوالے سے ۱۹۲۷ء کی خبر ۱۹۲۷ء کی خبر ۱۹۲۷ء پاکستانی اخبارات میں اس کا ترجمہ اپنے قلم سے نبیس بلکہ خاص سرکاری اخبار ، روز نامہ مشرق سے اس کے صفحہ اوّل پر تین کالمی شد سرخی کے ساتھ '' کیپ ٹاؤن کے پینیتس ہزار مسلمانوں نے سرظفر اللّٰہ کا بائیکا ب کرویا'' متن ہے۔

پریٹوریا ۳رنومبر (اپ ب دائٹر) عالمی عدالت کے نتج سرجمد ظفر اللہ جنوبی افریقہ کے مختصر دورے پر آج جب کیپ ٹاؤں پنچے تو یہاں کے ۳۵ ہزار مسلمانوں نے ان کا کھمل بایکاٹ کیا۔ سرظفر اللہ کے بایکاٹ کرنے کا فیصلہ گذشتہ دنوں مقامی مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کے مشتر کہ اجلا میں کیا گیا۔ مقامی مسلمانوں نے جو سرظفر کے احمد یہ فرقہ کو مسلمان تسلیم ہیں کرتے اس بات پر بھی نفرت کا اظہار کیا ہے کہ سرظفر اللہ نے جنوبی افریقہ کا دورہ کیا۔ حالا تکہ پاکستان نے آج تک اس ملک سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کئے ہیں۔ وہ (پاکستان) جنوبی افریقہ سے بایکاٹ کے فیصلہ میں ابتدائی سے شامل ہے۔ سرظفر اللہ کیپ ٹاؤن پنچے تو مسلمانوں نے اپ فیصلہ کے مطابق ان کا بایکاٹ کیا۔ سرظفر اللہ کیپ ٹاؤن پنچے تو مسلمانوں نے اپ فیصلہ کے مطابق ان کا بایکاٹ کیا۔ سرظفر اللہ یہاں جس ہوئل میں ظہر سے دہوں کورے لوگوں کے لئے مخصوص ہے۔ انہوں نے آج جنوبی افریقہ کی عدالت عالیہ کے چیف نے سرکلوائن کے ساتھ دو بہرکا کھا تا کھایا۔ ایک بریس کا نفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی ساتھ دو بہرکا کھا تا کھایا۔ ایک بریس کا نفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی ساتھ دو بہرکا کھا تا کھایا۔ ایک بریس کا نفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی ساتھ دو بہرکا کھا تا کھایا۔ ایک بریس کا نفرنس سے بھی خطاب کیا۔ جس میں کہا کہ جنوبی افریقہ کی

حکومت نے ان کے ساتھ جو دوستانہ سلوک کیا وہ اس سے بہت متاکر ہوئے ہیں اور وہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کے لئے اپنی بساط سے بڑھ کرکوشش کریں گے۔

ظفر الله خان اس سے بل جوہنسرگ قیام کر چکے ہیں۔ جہاں شہر کے گورے مئیر نے ان کے اعزاز میں دعوت دی تھی۔ کیپ ٹا کان میں احمد بیفرقہ کے ایک سر کردہ را ہنما شیخ ابو بکر شجار نے ظفر الله خان کے اعزاز میں ایک دعوت کا اہتمام کیا ہے جس میں ممتاز گورے شہر یوں کے علاوہ بعض سیاہ فام باشندوں کو بھی مرعوکیا گیا ہے۔

اس پرکسی تبعرے کی ضرورت ہے؟ خبرخود بول رہی ہے کہاس کے مضمرات کیا ہیں؟ ا..... اللہ تعالیٰ کا لا کھ لا کھشکر ہے کہ ظفر اللہ خان جس جماعت کے سفیر ہوکر

بیرونی ملکوں میں پھررہ ہیں اس کی حقیقت دنیا بھر کے مسلمانوں پر آشکار ہورہی ہے۔
کیپ ٹاؤن کے مسلمانوں نے اپنے جس عقیدہ کا اعلان کیا پھراس همن مقاطعہ کا جو فیصلہ کیا
وہ نہ صرف اسلام کے لئے دل کی آواز ہے بلکہ ہم پاکستانی مسلمان بھی اجتماعی طور پران کے
فٹکر گزار ہیں کہ جس آواز کا پہاں آغاز ہوا تھا وہ ہراس مقام تک جا پیچی ہے۔ جہاں کوئی سا
مسلمان رہ رہا ہے۔ بھراللہ کہ بیرونی ممالک کے مسلمانوں نے بھی پاکستانی مسلمانوں کے
اس دینی اہتلاء کو محسوس کیا ہے۔

۲.....۲ جس زمانہ میں طیفہ تاصر پور پی ملکوں کے دورہ پر روانہ ہوا ہم نے انہی دوران کھا تھا کہ عربوں کی پہائی کے فور اُبعد خلیفہ تاصر کا بورپ اورام کیہ جاتا خالی از مسلحت نہیں۔ ہماری آ واز غالبًا صدر مملکت تک نہیں پنجی اور نہ ان لوگوں نے توجہ دی جواس وقت نہ اقتدار کی مسند پر فروش ہیں۔ النا ہمیں روک دیا گیا کہ ہم تین ماہ تک لا جونتی کے اس بودے کو نہ بغیریں۔ ہمارا تعاقب جاری رہتا تو خود حکومت پاکستان کے لئے مفید ہوتا۔ ہم اس کو بتا کے کہ اس سفر کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس جمال تاصر قدم رکھتا ہے وہاں وہاں کیا ہوتا ہے۔

عربوں کی مخلست کے زمانہ میں ناصر قادیانی کا بورپ جانا ہمارے لئے مغربہ تابت نہیں ہوا۔ لگے بندھوں نے ناصر کو پاکستان میں مسلمانوں کے دینی پیشوا کی حیثیت ہے، پیش کیا۔ ناصر تاوں کیا گئے بندھوں نے ناصر کو پاکستان میں مسلمانوں کے دینی پیشوا کی حیثیت ہے، پیش کیا۔ ناصر قادیانی سے سوال کیا گیا کہ عربوں اور اسرائیل کی حالیہ جنگ کے متعلق اس کارومل کیا ہے؟ تو وہ طرح دے گیا۔

مارادعویٰ ہے کہ نامرخودہیں گیا۔ بلکداس کو بلوایا گیا تھا کہوہ بیتا تر قائم کرے کہ

عربول کا مسئلہ محض عربوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام کا مسئلہ ہیں۔ ناصر کو دلیل تھہرایا حمیا کہ سارے مسلمان اس سانحہ سے مصطرب نہیں ہیں۔

سسس اب ظفر الله خان نے جنوبی افریقہ کا دورہ فرما کر سیاسی طور پر پاکتان کی نمائندگی پوزیشن خراب کی ہے ہے حالانکہ کسی لحاظ سے بھی وہ مجاز نہیں تھے۔ نہ انہیں پاکتان کی نمائندگی حاصل ہے۔ نہ پاکتان کی حکومت نے انہیں تر جمان مقرر کیا۔ نہ ان سے اس امری خواہش کی کہ وہ جنوبی افریقہ جا کیں۔ کیا وہ بہ ٹابت کرنا چا ہتے ہیں کہ پاکتان کے مسلمانوں کا اسلام باتی مما لک کے اسلام سے مختلف ہے؟ انہوں نے کس بوتے پر بہ کہا کہ وہ پاکتان اور جنوبی افریقہ کے اسلام سے مختلف ہے؟ انہوں نے کس بوتے پر بہ کہا کہ وہ پاکتان کی جنوبی افریقہ کے اوروں کے رگ سے کھیدگی کیا ہے؟ اپنی بنیادوں پرکوئی نہیں بلکہ نبلی امتیاز ہے جوجنوبی افریقہ کے گوروں کے رگ ور یہ ممالک بھی جس کے خلاف آ واز اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ کے گوروں کی جوں تک ممالک بھی جس کے خلاف آ واز اٹھاتے رہے ہیں۔ لیکن جنوبی افریقہ کے گوروں کی جوں تک نہیں رہنگی ۔ پھر یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ افریق ممالک کی نشاۃ ٹانیہ جس سرعت سے ہور ہی نہیں رہنگی ۔ پھر یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ افریق ممالک کی نشاۃ ٹانیہ جس سرعت سے ہور ہی نہیں رہنگی ۔ پھر یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ افریق ممالک کی نشاۃ ٹانیہ جس سرعت سے ہور ہی سے سات کے خلاف جنوبی افریقہ مرحوم نوآ بادی نظام کا ایک استعاری اڈہ ہے۔

ظفراللہ خان کا وہاں جانا اور چوہدری بنتا اس کے سواکوئی معی نہیں رکھتا کہ وہ استعال کی حسب منشاء اب تک کھیل رہے ہیں۔ انہیں پاکستان اور ہندوستان سے آگریزوں کے آنجہانی ہوجانے کی خلش ہے اور وہ مرحوم دنوں کو یادکر کے اب خاص فرائض ملک ہے باہر سرانجام دینے میں مشغول ہیں؟ ان کی جماعت کیونکہ فرائسوی کرسکتی ہے کہ اگریزان کے مربی وجس تھے۔ وہ میں مشغول ہیں؟ ان کی جماعت کیونکہ فرائسوی کرسکتی ہے کہ اگریزان کے مربی وجس تھے۔ وہ اسے بیدا کر کے حالے کر گئے ہیں۔ اس حقیقت کو چھپایا نہیں جاسکتا کہ قادیانی جہاں تہاں ہے برطانوی ملکوکیت کا ایجنٹ ہے اور مید چیزاس کے خون سے خارج نہیں ہوسکتی ہے۔ تہاں ہے برطانوی ملکوکیت کا ایجنٹ ہے اور مید چیزاس کے خون سے خارج نہیں ہوسکتی ہوئے ہوئے وہ کے ہوتے ہوئے تہاں ہے خوان اللہ خان نے جمارت کیسے کی ایک واضح اور معلوم فیصلے کے ہوتے ہوئے

جنوبي افريقة كي حكومت كامهمان مو؟

ہم.... خبر میں کہا گیا ہے کہ ظفر اللہ خان جس ہوٹل میں تفہرے وہ صرف گوروں کے لئے مخصوص ہے۔ تعجب ہے کہ جنوبی افریقہ کے گوروں کی اتنی سرعت سے ماہیت قلب ہوگئ کے لئے مخصوص ہے۔ تعجب ہے کہ جنوبی افریقہ کے گوروں کی اتنی سرعت سے ماہیت قلب ہوگئ اور وہ بھی اس دور کے شنم اوہ گلفام سرظفر اللہ خان کے لئے جس کی صورت میں گورے بن کی کوئی سی جھلک ہی نہیں ہے۔

پھر چیف جسٹس نے کھانے پر مدعو کیا۔ ظفر اللہ خان حکومت کے حسن سلوک سے متاثر

تقا۔ جناب عین بشیر احمد قادیانی ایڈووکیٹ لا ہور صدر آل انڈیا نیشنل لیگ نے مخضر مگر برحل اور برجست تقریر کی جس میں بتایا کہ آج ہم اپنے عمل سے فابت کرنے کے لئے آئے ہیں کہ آزادی وطن کی خواہش میں ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور ہم نے ندصرف مندوستان بلکہ تمام دنیا سے ظلم وٹاانصافی کومٹانا ہےادر سیجے سیاسیات کی بنیا در کھنی ہے۔ آپ لوگ اس موقعہ پر کسی صورت میں کوئی اليى حركت نذكري جوسلسله كے لئے كمي طرح كى بدنا مى كاموجب ہو على الصباح چھ بجے تمام باوردی والدئم زبا قاعده مارچ کرتے ہوئے سٹیشن پر پہنچ سکتے۔ پینظارہ حددرجہ جاذب توجہ اورروح يرور نقابه برخف كي آئكھيں اس طرف اٹھ رہي تھيں۔استقبال كا تقريباً تمام انتظام كورہي كررہي تھي اور کوئی آرگنائزیشن اس موقعہ پر نہ تھی۔سوائے کا تگریس کے ڈیڑھ دوورجن والنز یوں کے۔ المیشن سے لے کرجلسہ گاہ تک اور پلیٹ فارم پر انتظام کے لئے ہمارے والنشر زموجودرہے۔ پلیث فارم پر جناب چوہدری اسداللہ خان صاحب (قادیانی) بیرسٹرایم۔ایل سی قائداعظم آل انٹریا نیشنل لیگ کورز بہنس نفیس موجود تنے اور باہر جہاں آ کرپنڈت جی نے کھڑا ہونا تھا۔ پیخ صاحب موجود تھے۔ جموم بہت زیادہ تھا۔ بالخصوص پنڈت جی کی آ مد کے وقت مجمع میں بے صد اضافہ ہوگیا اور لوگوں نے صفول کو توڑنے کی کوشش کی ۔ مگر ہمارے والنز بوں نے قابل تعریف صبط ونظم سے کام لیا اور حلقہ کو قائم رکھا۔ پنڈت جی کے اسٹیشن سے باہر آنے پر جناب چیخ احمد صاحب (قادیانی) ایڈووکیٹ صدر آل انڈیا نیٹنل لیگ نے لیگ کی طرف ہے آپ کے مطل میں ہار ڈالا کور کی طرف سے حسب ذیل موٹو جھنڈیوں پرخوبصورتی ہے آویزاں تھے۔

1- BELOVED OF THE NATION WELCOME YOU.

2- WE JOIN IN CIVIL LIBERTIES UNION.

المحسس ممشري آزاديون كي المجمن مين شامل بوتے ہيں۔

3- LONG LIVE TAWABER HAL.

﴾ ..... جواہرلال نہروزندہ ہاد۔ کورکا مظاہرہ ایباشا ندارتھا کہ ہرفخص اس کی تعریف میں رطب اللیان تھا اورلوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا شا ندار نظارہ لا ہور میں کم ویکھنے میں آیا ہے۔ کا گریسی لیڈرکور کے صبط وڈسپلن ے صدورجہ متاکر تھے اور بار باراس کا اظہار کررے تھے حتی کہ ایک لیڈرنے جناب شخ صاحب

سے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوجا کیں تو یقیناً ہماری فتح ہوگ۔ پنڈت جی کے قیام گاہ کی طرف تشریف لے جانے پر کورز با قاعدہ مارچ کرتے ہوئے احمد بیہ ہوشل میں آ کیں اور وہاں جناب شیخ صاحب نے بھر ایک تقریر کی جس میں کوروالوں کوان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ آپ لوگ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ دنیا میں انصاف قائم کرنے اور ظلم ونا انصافی کومٹانے کے لئے ہر قربانی کرنا آپ کا فرض ہے۔

احمد یہ ہوشل میں کھانے کا بہت اچھا انظام تھا۔ جس کے مہتم بابوغلام محمد صاحب تھے۔ ماسٹر نذیر احمد صاحب سپر نٹنڈ نٹ احمد بیہ ہوشل میں بھی مہمانوں کی اسائش کے لئے بہت کوشش کی۔قادیان کی کورز ۲۹ کونو بجے کی گاڑی سے واپس پہنچ گئیں۔''

(اخبار الفضل قاديان ج٣٦ شاره ٢٨٨، مورده ١٩٣١م ك ١٩٣١م)

### استقبال کی وجہ

''اگر پنڈت جواہر لال نہرواعلان کردیتے کہ احمدیت کومٹانے کے وہ اپنی تمام طاقت خرج کردیں گے۔ جیسا کہ احرار نے کیا ہوا ہے تو اس تنم کا استقبال بے غیرتی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف بید مثال موجود ہوکہ قریب کے زمانہ میں ہی پنڈت صاحب نے ڈاکٹر اقبال صاحب کے ان مضامین کا رد لکھا ہے جو انہوں نے احمدیوں کومسلمانوں سے علیحدہ قرار دیئے جانے کے لئے لکھے تھے اور نہایت عمرگی سے ٹابت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے احمدیت پر جانے اض اور احمدیوں کوعلیحدہ کرنے کا سوال بالکل نامعقول اور خودان کے گذشتہ رویہ کے خلاف اعتراض اور احمدیوں کوعلیحدہ کرنے کا سوال بالکل نامعقول اور خودان کے گذشتہ رویہ کے خلاف ہوتا استقبال بہت اچھی بات ہے۔' (ہنت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰ بش۲۱ ہور خد ۲۲ برجون ۱۹۲۷ء) سے استقبال بہت اچھی بات ہے۔' (ہنت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰ بش۲۱ ہور خد ۲۲ برجون ۱۹۲۷ء) (میاں محمود احمد خلیفہ قادیان کا خطبہ مندرجہ اخبار الفضل قادیان ج۳۲ شاره ۲۸ ہمورخد الرجون ۱۹۳۹ء)

# ۵.....۵ مجمی اسرائیل

مدیر چٹان نے چنیوٹ میں جوتقریر کی ہے معلوم ہوا ہے اس سے مرزا قادیانی کی امت حدیدجہ پر بٹان ہے۔ سب سے پہلے لا ہور کا ایک ہفتہ وار قادیانی ،مسلم ٹاؤن کے عبدالسلام خورشید کی شہ پرسامنے آیا۔ اس نے مغلظات بکنا شروع کیس۔ اصل بحث سے محرین کیا اور ٹا ہے لگا۔ چونکہ اس سے ہمکلا می ہمارے منصب سے فروتر ہے۔ لہذا ہم نے پہلے دن ہی سے اس کو خاطب کرنایا اس کی ڈاڈ خائی کا جواب وینا اپنی تو ہیں سمجھا۔ الفضل نے پہلے دن ہی سے اس کو خاطب کرنایا اس کی ڈاڈ خائی کا جواب وینا اپنی تو ہیں سمجھا۔ الفضل نے

ویکھا کہ اس کالا ہوری پٹھالائق اعتنائی نہیں تو عجمی اسرائیل کا یہ ٹینک فورا میدان میں ہ گیا۔
اس نے اپنے ایشکول مرزانا صر کے خوان استدلال کی خوشہ چینی کرتے ہوئے چار دن تک
اپنی نبوت کے حق میں وہی کھڑاگ رچایا جواستعاری طاقتوں نے اسرائیل کے حق میں رچا
رکھا ہے۔ اس کی ہمنوائی کوتل ابیب لیعنی ربوہ کا الفرقان دیان بن کر ڈکلا ہے۔ جناب
الوالعطاء جالند هری نے اٹھ صفحات میں زہر فشانی کی ہے۔

مریر چٹان نے جو پھے کہا۔اس کی اساس علامہ اقبال کے افکار پڑھی۔ بلکہ جن حوالوں کو ان متبوں نے اپنی جوابی حسلے کی اساس بنایا ہے وہ تمام تر علامہ اقبال کی تحریروں سے ماخوذ ہیں۔ لیکن خانہ ساز نبوت کے ان خوشہ چینوں کی بدریانتی کا شاہکار ہے کہ علامہ اقبال کا نام نہیں لیتے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے احتساب سے ڈرتے ہیں۔لیکن ان کی بنیاد پر شورش کا شمیری پرگالی گفتار کرتے ہیں؟ کیا اس کا نام دیانت ہے۔شورش کا شمیری نے جو پچھ کہا وہ تمام علامہ اقبال کے ارشادات ہیں۔مثلاً:

ا ۔۔۔۔۔ قادیانی برطانیہ کے جاسوں اور اسلام کے غدار ہیں۔ ۲۔۔۔۔۔ ان کی تحریک اسلام کے خلاف بغادت ہی نہیں بلکہ ان کا وجود کی بیود بت کا مثنیٰ ہے۔ یہود بت کا مثنیٰ ہے۔

سسس مسلمانون میں سیای فوائد عاصل کرنے کے لئے شریک ہوتے لیکن نہ ہا ان سے الگ رہتے اور تمام دنیائے اسلام کو مرز اغلام احمد گادیانی کے انکار کی بنیاد پر کا فرسجھتے ہیں۔

سے سے سے سے سے سے کہ انہیں مسلمانوں سے الگ اقلیت قرار دے۔
سورش کا تغییری نے علامہ اقبال کے ان نکات کی وضاحت میں تقریر کی ، کوئی ایسالفظ نہیں کہا جو تحض الزام یا دشنام ہو لیکن سارا قادیانی پرلیس اس پر چلا اٹھا اور لگا تارچلا رہا ہے کہ:"ان دنوں گذر ہے ہوئے احرار کی نمائندگی فت روزہ چٹان کے ایڈ یٹرشورش کا تغییری کررہے ہیں۔"
دنوں گذر ہے ہوئے احرار کی نمائندگی فت روزہ چٹان کو ایسما ندگان احرار کا سرخیل تکھا ہے۔ لا ہوری ہفتہ وار کے ایوالفضل نے ایڈ یٹرچٹان کو پسما ندگان احرار کا سرخیل تکھا ہے۔ لا ہوری ہفتہ وار کے تو شہفا نے میں بھی بول و بروزہ ہے۔

سوال گندم جواب ریسمال۔ایڈیٹر چٹان کو پسماندگان احرار ہونے پرفخر ہے۔سوال بیہ ہے کہ مرزائی پسماندگان انگریز میں سے ہیں یانہیں؟ مرزاغلام احمد کی تحریریں اس پرشاہد ہیں؟ پھر مرزائی اس کااعتراف کیوں نہیں کرتے؟ پہلے اپنے '' پینیبر'' کے فرمودات کی تر دید کریں پھراحرار پرتعریضاً قلم اٹھا کیں۔اپنے عیب کو چھپانے کی انوکھی منطق ہے کہ دوسروں کوگالی دی جائے۔کیا اس نبوت اوراس خلافت پر مرزائی امت کا دارو مدارہے؟

علامدا قبال کے بارے میں فرمائے کدان کے ارشادات پر آپ کے جوابات کیا ہیں؟ شورش کا تغیری اس دفت احرار کی نہیں اقبال کی نمائندگی کررہاہے۔ جواب مرحمت فرمائے ! جواب میں گالی دینا شیوہ شرفا نہیں۔ ذرا تاریخ محمود بہت پر بھی ایک نگاہ ڈال کیجئے۔ پھرسوچے کہ آپ میں کسی محفق کوگالی دینے کا حوصلہ ہے؟

ابوالعطاء صاحب نے جو پچھ لکھا ہے۔ ہم اس کا مکمل جواب تو شارہ آئندہ پراٹھار کھتے ہیں۔ کیونکہ اس شارے میں عربوں پر فتنہ اسرائیل کی بلغار کا تذکرہ تفصیل سے ہو گیا ہے۔ لیکن دوجار با تیں زرقلم تحربر میں عرض کرنی ضرور ہیں۔

اوّلاً ..... مرزائی قلمکار جوسلطان القلم کے تلاندہ ارشد ہیں یتحریر میں شرافت پیدا کریں۔ورنہ جس لہجہ میں انہوں نے گفتگو شروع کی ہے اس کا جواب دیا عمیا تو بہتی مقبرے کی ہڑیاں پنجنی شروع ہوجا ئیں گی اور چوہدری ظفر اللّہ خان کی سیرت سے گلستان کا باب پنجم نکال کر شیزان ہوٹل کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔

ٹانیا..... عاجزی ان لوگول کے ساتھ ہوتی ہے جن میں انکسار ہو۔ حقیقت بیہے کہ مرز اغلام احمد کی دینی بصیرت ایک خودساختہ ممارت ہے جس میں نہم قرآن کی مجرائی ہے اور نہ ادب وانشاء کی مجرائی۔ ان کا مجموعہ شعر در تثنین شاعرانہ عیوب کا مرقع ہے۔ جو محض شاعرانہ محاس نہیں رکھتااس میں '' بیغیبرانہ محاس'' کیونکر پیدا ہو سکتے ہیں؟

آج تک ایک مرزائی بھی ایسانہیں جس کوقدرت نے شاعری کا سیح ذوق دیا ہویا جس کوانشاء پر قدرت ہویا جواردو، عربی، فاری کی چندسطریں سیح کھے کھے سکتا ہو۔ بفضل تعالی ایڈیٹر چٹان ہر مرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی تحریر وتقریر میں زبان وبیان کے اعتبار سے کئی پشتوں تک اصلاح دے سکتا ہے۔

پاکھنڈکوسیاسی ہتھکنڈوں سے جاری رکھیں اوران عناصر کے خلاف ڈاڈ خائی کر کے پہلو بچاتے رہیں جوان کی طرح برطانوی سرکار کے گیا شتے نہیں تھے۔ جنہوں نے سامراج سے ککرلی اور آزادی کی جدوجہد میں قربانی اوراستقامت کی شعیس جلاتے رہے۔ مرزائیوں کا شعاران شمعوں کوگل کرنا اور برطانوی سامراج کی خدمت بجالانا تھا۔ انہیں اب یہ ہتھکنڈ ہے جاری رکھنے کی اوازت نہیں دی جاسکتی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ا

رابعاً..... مرزائی اصل سے انحراف کر کے نقل پراتر آتے ہیں۔ انہیں کذب وافتراء سے عارفیس۔ احرار کے معاملہ میں لا ہوری لے یا لک اور اس کے چپیرے وظیر سے بھائی بڑی وھٹائی سے اس کام میں گئے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کا جواب اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ تغالی فرھٹائی سے اس کام میں گئے ہوئے ہیں۔ جھوٹ کا جواب اس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہ اللہ تغالی نے جھوٹوں پرلعنت بھیجی ہے اور فی زمانہ اس کا صحیح اطلاق غلام احمد کی امت پر ہوتا ہے۔

خامساً ابوالعطاء صاحب نے اپنے ویا کھیان کے آخر میں ہمیں تحریری مناظرہ کا چیلئے دیا ہے۔ اقب اقبی ہے۔ استے سامنے کے کیوں نہیں؟ کھل کے آپئے۔ مسلمانوں کے شہروں میں نہیں تو ہم ربوہ میں آنے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن شرط یہ ہوگی کہ عام مسلمانوں کے شہروں میں شریک ہونے کی اجازت ہو۔ اس کے باوجود ہم تحریری مناظرہ کے لئے مسلمانوں کو بھی اس میں شریک ہونے کی اجازت ہو۔ اس کے باوجود ہم تحریری مناظرہ کے لئے بھی تیار ہیں اور جو پچھ ہم نے لکھا ہے۔ اس کی صحت پر اصرار کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ چند نکات کا نہیں پوری مرز اسیت اور اس کے خدد خال کا ہے۔ بئت اس پر ہونی جا ہے کے ۔

الم المرزاغلام احمد برطانوي حكومت كے خود كاشتہ تھے يانہيں؟

۲..... انہوں نے برطانوی حکومت کی وفاداری پر مذہباً صاد کیااور چاپلوی کی حد تک چلے گئے۔

ہم..... مرزائیت نے اصل اسلام سے بغاوت کر کے مسلمانوں کی دینی وحدت کو تاراج کیا۔

ه ..... مرزائی ایک مدت ہے اپنی الگ ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔

۲ ..... مرزائیت مسلمانول کے سواد اعظم سے خارج ہے۔اب ایک اور بات بھی سن لیجئے۔ میددوچار سوال ہیں۔فر مایئے کیا جواب ہے؟

ا ..... اسرائیل کی عربول سے جنگ میں آپ کا کروار کیار ہا؟

٢..... آپ كا جومشن اسرائيل ميس تفار اسلام كى اس مصيبت عظميٰ پراس و رول كيا تفا؟

سسسسسے کیا بیتی ہے کہ آپ کے مشن نے اسرائیل کی فتح پر اسرائیل کے حصد رکومبارک باودی؟ سسسسسسے کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ بیت المقدس میں اسرائیل کے داخلہ پر اس مشن نے عربوں کی اذبیت میں اضافہ کیا اور انہیں گراہ کرنا جاہا؟

اس سے آپ انکار کر کتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی شکلیں بنا کرمسلمان ملکوں میں استعاری قو توں کے لئے جاسوی کرتے ہیں۔

( بمفت روزه چثان لا بهورخ ۲۰ ش ۱۹۰۲۵ رجون ۱۹۲۷ و )

#### ۲ .... مسیلمہ کے جانشین

ہمارا مخاطب لا ہور کا لے پالک ہفتہ وار جریدہ نہیں۔ وہ شوق سے ہمیں گالیاں دیتا دے ہم نہ تو اس کو مندلگا ئیں گے اور ندائ کوائ قابل سمجھتے ہیں کدائ کی ہفوات پر قلم اغلا نہیں ۔ ہمیں مرز ائیوں سے بحثیت انسان کوئی نفرض نہیں۔ ایک پائستانی کی حیثیت سے ہم ان ک وجودہ تا موں اور آبر و کی حفاظت ملکی حکومت کے فرائض کا بز وغیر منفک سمجھتے ہیں۔ لیکن جس ون سے ہم نے اس جماعت کے سیاسی عز ائم کا محاسبہ کیا اور حکومت سے درخواست کی ہے کہ ان پر کئی نگاہ رکھے اس دن سے ربوہ کی خلافت کے تمام سرکاری بزر مہم ہزا ہے رسوخ واقتہ ارکے نیزے لیکر ہمارے ہم کو چھید کرنے پر تنے ہوئے ہیں۔

ہمارے خلاف اندرخان محافہ باندھا جار با اور ہمیں سرف اس جرم ہیں سر اولوانے کی مسرف کی جارہی ہے کہ ہم نے صدرایوب کوان کی فطرت اور سرشت کے احوال وآٹار سے آگاہ کیا ہے۔
کیا ہے۔

بھرس لیج ماری خواہش صرف آئی ہے کہ:

ا ... مرزائيون كوعلامه اقبال مي فكرونظر كى بنياد برمسلمانول مي بليحده ايك

اقلیت قرار دیاجا سید. ۲ سیست آنین روکا جیب که سرور کونین فیصلی صحابهٔ اور ایل بیت کی مقدن ک اصطلاحات ،القابات ،خطابات اورفینها آن ومنا قب کواسینه نام کے ساتھ استعمال زیکریں ۔ کیونک یہ سرمایہ مسلمانوں کی محبوب ترین متاع ہے۔ جب قادیانی روز مانہ الفصل اس سرمایہ کا استعمال اینے حلقہ بگوشوں کے لئے کرتا ہے تو مسلمانوں کی دل آ زاری ہوتی ہے۔

مرزاغلام احمرقادیانی کی کسی بیوی کو ام المؤمنین لکعنا اور کسی لڑی کوسیدۃ النساء کہنا ہمارے نزدیک ہولناک جسارت ہے۔ ایک طرف دلجوئی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خلافت راشدہ کا تذکرہ تاریخ کے تعلیمی نصاب سے حذف کیا جارہا ہے۔ دوسری طرف منھی مجرمرزائیوں کے ناقوس الفضل کواذن عام ہے کہ دہ مسلمانوں کے مسلمات کا استخفاف کرے اور اس سرمایہ اسلام کو جشمیا تارہے۔ جس پر محمد عربی قلیلے (فداہ ای والی) کے اسلام کی اساس ہے۔ دلجوئی کے مقابلہ میں اس دل آزاری کا جواز کیا ہے؟

سسس مرزائی ایک سیائی تنظیم ہیں۔ہم اپنی حکومت سے مؤدباندالتماس کرتے ہیں کہان کے حرکات واعمال سے باخبرر ہے۔فرما ہے ان گذارشات ہیں کوئی ایک بات ہے جس سے قانون اور اس کی منشاء پر آئے آتی ہویا پاکستان کی اقلیت اور اکثریت کے مابین نفرت پیدا ہونے کا شائبہ ہو۔ہماری گذارش کا مدعا ہے کہ مرزائی نبوت کا کھڑاک رچا کرجس نفرت کو پیدا کر چکے ہیں۔ان کے ایک علیحد واقلیت ہوجانے سے اس نفرت کا خاتمہ ہوجائے۔

علامہ اقبال کی اس بارے میں قطعی رائے دیکھنی موتو اقبال اکا دی پاکستان کراچی کی تازہ کتاب'' انوارا قبال'' مرتبہ بشیراحمدڈ اراور پیش لفظ جناب ممتازحسن کاص ۴۳ ملاحظ فر مالیجئے۔ اصل خط جھاپ دیا گیا ہے۔اس کا دوسرا پیرا کتابت میں غائب کردیا گیا ہے۔لیکن متن میں من وعن چھیا ہوا ہے۔مسیلمہ کے کذاب اور سزا کے جواز پر واضح اشارہ موجود ہے۔

سے جرم ہے جس کی بناء پر مرزائی اپنے افتد ارورسوخ کو استعمال کر کے چٹان اورائیڈیٹر چٹان کو مزا دلوانا چاہیے اور حکومت کے سربر اہوں کو بدگمان کر رہے ہیں۔ انہوں نے لا ہور کے ہفتہ وار پچھڑے کو اس غرض سے تیار کیا ہے۔ لیکن ہمارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ نہ ہمیں اس سے کوئی مثابلہ نہیں سے خطاف پچھ نہیں کوئی مثالات ہے نہ ہم نے اسے لائق مخاطب سمجھا۔ ہمارے صفحات میں اس کے خلاف پچھ نہیں کھھا گیا۔ ہمارا حریف بلکہ مسلمانوں کا حریف الفضل ربوہ ہے۔ اس نے ہمارے خلاف سب وشتم کا انبار لگایا۔ اپنی پیدائش سے لے کراب تک وہ مسلمانوں کے لئے دل آزاری کا باعث بنا ہوا ہے۔ اگر اس کو حفوظ رکھنے کے لئے کسی مرزائی گوشہ سے یہ فتندا ٹھا کر چٹان زیر عتاب ہو، اور لا ہور کا لے پالک برائے وزن بہت نعتی کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کو اس لئے مٹانا چاہیے ہیں کہ ان کے وزن بہت نعتی کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مرزائی چٹان کو اس لئے مٹانا چاہیے ہیں کہ ان کے زدیک اقبال "مظفر علی خان اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری تو موت کی آغوش

میں جا بھے ہیں۔ باتی ان نے خدتک ناز کی چوٹ سے ہم گئے ہیں۔ صرف ایک چٹان ہے جس نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس کومٹا کر پھران کے لئے سب اچھا ہو جائے گا۔ کیا میمکن ہے؟ اور قانون مطالع پنہیں سوچ گا کہ وہ ایک خانہ ساز نبوت کی تفاظت کے لئے نافذ نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے حدود میں مملکت کا استحکام اور اس کے لواز مات ہیں۔

ہم اس سے عافل نہیں کہ مرزائی ہمارے فلاف ایڑی چوٹی کا زوراگارہے ہیں۔ لیکن الفضل صحیفہ اقد سنہیں کہ اس کو عصمت مربیم کا درجہ دے کر محفوظ رکھا جائے؟ اور مرزائی برغم خویش مطمئن ہوجا نیں کہ انہوں نے جیسا کہ وہ لکھ رہے ہیں علامہ اقبال ہمولا نا ظفر علی خان اور سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے ترکش کا آخری تیر بھی تڑواڈ الا ہے۔ معاف سیجئے قانون کا مقصد مرزائیوں کی حفاظت نہیں۔ اس ملک میں اس دین اور قوم کی حفاظت ہے۔

( بغت روزه چان لا بورج ۲۰ بش ۲۸ بمورد ۱۸ ارجولا کی ۱۹۲۷ء )

# ٤ ....الفضل كالا بورى متنبى

ہم کہتے ہیں کہ:

مرزائی غلام احمد نبی نہیں تھے۔ بلکہ تنبی تھے۔ یہ ہماری رائے نہیں تمام دنیائے اسلام

کے علائے حق اس بارے میں فتویٰ دے چکے ہیں۔

ہم کہتے ہیں مرزائی جب مسلمانوں سے معاشرتی ند نبی طور پر الگ ہیں۔ یعنی وہ

مسلمانوں کو مرزاغلام احمد کے بغیر مسلمان ہی نہیں سجھتے۔ ندان کے چیھے نماز پڑھتے

ہیں۔ ندان کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ ندان سے اپنی بیٹیوں کے نکاح

مرتے ہیں تو پھروہ سیاس طور پر مسلمانوں میں کیوں شامل ہیں؟

مطالبہ ہم مملکت پاکستان کے گونگراد کرتے ہیں۔

مطالبہ ہم مملکت پاکستان کے گونگراد کرتے ہیں۔

مطالبہ ہم مملکت پاکستان کے گونگراد کرتے ہیں۔

مربی بادر جنہوں نرای دستا میں علموں بن کا براجملا نہ کہیں جو ان کی نبوت کا تعاقب کرتے

ہم کہتے ہیں کہ مرزائی ان اکا برامت کو برا بھلانہ کہیں جو ان کی نبوت کا تعاقب کرتے

ہے۔ ہیں اور جنہوں نے اس مسئلہ میں علم ودین کی اساس پرانہیں فاش شکستیں دی ہیں۔
دے ہیں اور جنہوں نے اس مسئلہ میں علم ودین کی اساس پرانہیں فاش شکستیں دی ہیں۔
م کیتے ہیں کہ مرزائی خاندان رسالت کی مقدس اصطلاحیں مرزاغلام احمد کے خاندان پر جسپال نہ کریں۔ کیونکہ جب وہ اپنی عورتوں کوام المؤسنین لکھتے اور ہیروؤں کوسی ہے۔
کوسی ہے کہتے تو ہمارے جذبات کوشیس بہنجتی ہے۔

| •                                  | 1, 1                       | •                |                 |          |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------|
| ، ہے۔ جس کو عجمی اسرائیل کا نام    | ت ایک سیای جماعت           | یں کہ مرزائی ام  | ہم کہتے         | ۲.,      |
| •                                  | ضع ہوجاتے ہیں۔             |                  |                 |          |
| يزول كاخود كاشته يودا تهابه        | مرايخ بى الفاظ ميں أنكر    | ب كدمرز اغلام اح | ٢٠ كم المحبة إل |          |
| ن مرز ابشراجد بن محمود آنجمانی کے۔ | قادیانی اوران کے جانشیر    | باكدمرزاغلام احد | ہم کہتے ہیں     | ٨        |
| توں کی دل آ زاری کے باعث صبط       | انت رسول منالينه اور مسلما | بابهت بزاحصدام   | رشحات تلم       |          |
|                                    |                            | الحقابل ہے۔      | كر ليغ          |          |
| کے مطابق سر کاری ملازمتوں اور      | ن کی آبادی کے تناسب        | ب مرزائيول كوال  | 京学人             | 9        |
| کے حصہ میں ہے ہیں۔                 | جائے۔عام مسلمانوں۔         | والزعس حصدويا    | اقتصادي         |          |
| يك مت سان كروفاع مي                |                            |                  |                 |          |
|                                    | كاخواب پرورش پار با        |                  |                 |          |
| ہے ہیں انہیں روپید کہال ہے ماتا    | ان کے جومش کام کرر         | باغيرمما لك مين  | 力学が             | #        |
| ا اعتاد نامه انبیس کس کی سفارش یا  | ملتا ہے۔ اسلام کی تبلیغ 'د | اصل کی بنیاد پر  | ہے اور کس       | •        |
|                                    |                            |                  | مدایت پردی      |          |
| ۔اس کوروپیدکون دے رہاہے۔           | ان کامشن کیسے قائم ہوا     | ، كەاسرائىل مىر  | ہم کہتے ہیں     |          |
|                                    | کی پوزیشن کیاہے۔           | ,                | -               |          |
| ا ہو گیا۔لیکن مرزائی قادیان میں    | يءتمام مسلمانوں كاانخلا    | مشرقی پنجاب      | ہم کہتے ہیں     | !٣       |
| ، جو جنگ ہوئی کیااس وفت بھی        | بھارت اور پا کشان میر      | رره رہے ہیں۔     | محمس بنياد پر   |          |
| س كا خليفه بي تقام ياسي اورمقام    | إن كامر كز مدايت ربوه ا    | ل موجود تقطاور   | پيمرزانی و با   |          |
|                                    |                            | احاصل کرتے ہ     |                 |          |
| باعت کا بٹا ہوا وجود اور ر بوہ پر  | لکول میں ایک مذہبی ج       | ) که دومتحارب    | ہم کہتے ہیں     | ۱ا       |
| جس کامحاسبداشد ضروری ہے۔           |                            |                  |                 |          |
| وملك كخفم ونسق مين مراعات          |                            |                  |                 | ۵۱       |
|                                    | ب کی سہاتیا بھی کرتے ،     |                  |                 |          |
|                                    | للدخان استعارى منطرنج      |                  |                 | ٠١٧      |
| رزائی کے لٹریچر سے نہ ہوتی ہو۔     | ں ہے جس کی تائیدخودم       | يس كوئى بات الم  | فرمایئے اس      | d        |
| بزبز ہونا اور سب وشتم کرنائس       | ورا گرھیج ہے تو اس پر ج    | ہم گردن زونی ا   | والوق علا ہے تو | اكريمارا |

ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں اس مفتکی میں پردہ زنگاری کے معثوق نے جوحوالے گھڑے ہیں اور مثنتی کے الہامی لہجہ میں جو گالیاں تصنیف فرمائی ہیں تو بہ نہ کی گئی تو ان کا جواب ر بوہ کے قصر خلافت کی غزلہائے

روال كودياجائے گا۔

ہمیں ہفتگی کے نقاب پوش اور عبدالسلام خورشید سے کوئی واسط نہیں۔ کیونکہ ہم انہیں مرفوع القلم سجھتے ہیں۔خود چٹان بھی اس بحث میں نہیں آئے گا۔ البتہ منبر ومحراب اور کو چہ و بازار اس طلسم ہوشر ہاء کے افسانوں سے گونجیں گے۔ جس کی تسوید وتر تیب قدرت نے اس احقر کو سونپ دئی ہے۔

مرزائی اگریہ جا ہے ہیں کہ مسلمانوں کے قلم کا ہدف نہ بنیں تو انہیں سید عطاءاللہ شاہ بخاری ، مولا نا ظفر علی خان اور علامہ اقبال کے معاملہ میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا جا ہے ۔ ربوہ کے اخلاقی ویرانے میں بیٹھ کر بڑ ہا نکنا آسان ہے کہ ظفر علی خان کہاں ہے اور عطاءاللہ شاہ کہھر ہے؟ بیسوال لا ہور میں یا پاکستان کے کسی بھی شہر میں دریافت کیا ہوتا تو جواب کما حقہ عرض کیا جاسکتا تھا۔ بہر حال عرض مخضریہ ہے کہ الفصل کا لا ہوری ''مشتونگڑ ہ''اپنی حیثیت عرفی پرغور کرے جاسکتا تھا۔ بہر حال عرض مخضریہ ہے کہ الفصل کا لا ہوری ''مشتونگڑ ہ''اپنی حیثیت عرفی پرغور کرے اور خلیفہ ثالث اس کو ہدایت کردیں۔

اگراس خانوادے کواپنے موجودہ لب دلہجہ پراصرار ہے اور اس کے ساتھ یقین بھی ہے کہ سیاس شطرنج پرانہی کے مہرے جیت رہے ہیں تو قبیش محل میں بیٹھ کر پھر پھینکنا دانشمندی نہیں احتقانہ جسارت ہے۔ بیاں اور چناب کے رنگارنگ قافیوں کا دفتر کھلاتو کیا پچھسا منے نہیں آجائے گا۔اب بیہ فیصلہ کرنا خلیفہ ثالث کا کام ہے کہ وہ جواب آن فرل چاہتے ہیں یا فی الواقعہ لا ہوری متنبتی کو روک دیتے ہیں۔ (ہفت روزہ زنان لا ہورج ۲۰ بش۲۲،موری ۱۹۲۲رجون ۱۹۲۷م)

## ٨....انگريزول كے ناندانی ايجنث

ایدیٹر چٹان نے مرزائی امت کا جائزہ لیتے ہوئے گذارش کی تھی کہ:

مرزاغلام احمدقا دیانی نے اپنے اسرائیلی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔اس غرض سے
ان کی نگاہ عموماً تشمیر پررہی ہے۔ان کے نز دیک تشمیر سے ناصری کا مدفن ہے اور سے موعود کی
پیش کوئی کامحور۔

سیاسی دندگی کا فقدان جس نجج پر چل رہا ہے اس کے پیش نظر ہمارا تعلقی خیال ہے کہ مرزائی اپنے پرانے خواب کی تعبیر کاراستہ بنانے میں بڑی ہوشیاری ہے مشغول ہیں۔ خیال ہے کہ مرزائی اپنے پرانے خواب کی تعبیر کاراستہ بنانے میں بردی ہوشیاری ہے مشغول ہیں۔ لہذاان کا احتساب ضروری ہوگیا ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں برلحاظ تناسب ان کی تعداد کیا ہے؟ اگر بیتناسب سے زیادہ ہیں اور بعض کلیدی آسامیاں ان کے قبضہ میں ہیں تو آئندہ ان کی بھرتی روک دی جائے اور ان کے اعمال وافعال کی کڑی تگرانی کی جائے۔

سسس ہم نے صدر مملکت سے گذارش کی تھی کہ وہ اپنے ذرائع سے ان پر نگاہ رہیں اور معلوم کریں کہ رہوہ کی اعدر ونی زندگی کیا ہے؟ جب سے ربوہ بنا ہے اس وفت سے لے کر آئی کیا ہے؟ جب سے ربوہ بنا ہے اس وفت سے لے کر فو قانی آئے تک انٹیلی جنس بیورو نے جومواد مہیا کیا ہے اس مواد کی ابتدائی رپورٹوں سے لے کر فو قانی تجزیم تک ہرور ق مطالعہ فرمائیں ۔ انشاء اللہ بہت کھی آشکار ہوگا۔

اگرقادیانی امت محسوس کرتی ہے کہ ہم نے جو پھی کھی محض افتر اء ہے تو اس کا فرض ہے کہ سامنے آئے حکومت کو دعوت دے کہ وہ ان امور کی شخفین کریے۔ ہم غلط ثابت ہوں تو ہر سز 1

کے لئے تیار ہیں۔ورنہ مرزائی امت کواعلان کرنا جاہے کہ دہ مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت کی دندگی بسر کرنے کے لئے آ مادہ ہے؟

مرزائی کیج بخشی کے استاد ہیں۔اس طرف آتے نہیں مسخر گی پراترے ہوئے ہیں۔ مجھلے دنوں ظفر علی خانؓ اکا دمی کا اعلان ہوا تو قادیانی ناقوس''الفضل'' نے لکھا کہ اس اکا دمی کو احرار کی خانقاہ پرعرس رچا کرقوالوں سے مولا ناظفر علی خان کا کلام گوانا چاہئے۔

پنجاب کے احرار .....اسلام کے غدار۔ دیکھا آپ نے؟ اندھے کو اندھیرے میں کے تحق

يد عدور كي سوجھي ۔

یک بر انت کی شکست سبجا۔ خبرالفصل تک نہیں بینی درنہ بچھلے دنوں بہثتی مقبرے میں ہریانہ پرانت کی شکست سبجا۔ کا جواجلاس منعقد ہوااس میں بڑے بڑے نی شریک ہوئے۔ارمغاں قادیان (مؤلفہ مولا ناظفر علی خانؓ) ہے دہ رنگ بندھا۔فضا گوش برآ واز ہوگئی۔شیپ کا بندتھا۔

جیلی ہے نبوت قادیاں کی رسلی ہے نبوت قادیاں کی فقادیاں کی فقادیاں کی فقادیاں دے چھے ہیں جانعالم رکیلی ہے نبوت قادیاں کی کہا اک مغیجہ نے تخلیہ میں فیلی ہے نبوت قادیاں کی فیلی ہے نبوت قادیاں کی فیلی ہے نبوت قادیاں کی

ہم کی بار دہرا بچکے ہیں کہ علامہ اقبالؒ نے جو پھھ آپ کے متعلق کہا اس کا آپ کے پاس کیا جو اس کے متعلق کہا اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ لئیکن ۲۵ رجون کے شار سے میں حقائق و نکات کے تحت ارشادہ و تا ہے۔ مولوی حسین احمد مدنی ، آزاد کے حاشیہ بردار (اور یکے از) بسماندگان احرار کو علامہ اقبال کی نمائندگی کا حق کم کا تندگی کی سے دیا ہے۔

یہ کویا اصل سوال کا جواب ہے؟ کیا اس سے علامہ اقبالؒ کے ارشادات ختم ہوجاتے۔ بیں۔کنی کتر انے سے فائدہ؟ جواب عنایت فرمائے۔ رہا پسماندگان احرار میں ہونے کا سوال تو ایڈیٹر چٹان کواس پرفخر ہے اوراس کا اعتر اف باربار کیا جاچکا ہے۔ احرار نے نبوت کھڑا کے نہیں رچھایا۔نبوت کی حفاظت کی ہے۔

قادیانی احرار کا نام ادب سے لیں انہیں احرار سے کو فی تسبت نہیں۔وہ (قادیانی)

عمر بحر برطانیہ کے ذلہ خوار رہے ہیں۔ انہیں استفامت وایٹار کے جسموں سے کیا نسبت ہوسکتی ہے؟ رہ محیے مولا تا تسین احمد مدنی اور مولا تا آزاد ، تو ان کا حاشیہ بردار ہونا عیب نہیں اعزاز ہے۔ آپ اس ذلت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو گئے گئے کے انگریز افسروں کی حاشیہ برداری کے باعث آپ کا توشتہ آخرت ہو چکی ہے؟ پاکستان کے سیاسی مزاج کی آٹر لے کر آپ مولا تا آزاد ان کے درواز فریز قادیانی درویشوں کے لئے بھیگ کا گئے مجھے جو بیں۔ لیکن ہندوستان میں آپ ان کے درواز فریز قادیانی درویشوں کے لئے بھیگ ما تھے جھے؟

الفضل نے اسی شارے میں زبان و بیان کے تحت ہمارے اس دعویٰ پراپنے روایتی لہجہ میں نکتہ چینی کی ہے کہ ''ایڈیٹر چٹان ہر مرزائی مصنف، شاعر اور مبلغ کی تحریر وتقریر میں زبان و بیان کے اعتبار سے کئی پشتوں تک اصلاح دے سکتا ہے۔''

ہم اپنے اس دعویٰ پر اصرار کرتے ہیں ارشاد ہوتو درشین کی غلطیاں پیش کریں؟ سلطان القلم کی عبارتوں کے امراض انشاء کا علاج بھی ہمارے پاس ہے۔لیکن جب آپ نے جہالت میں پختہ ہونے کا فیصلہ کرلیا ہے تو شوق سے اسی حال میں رہئے۔

جس کا دین سیح نہ ہواس کا ادب کب سیح ہوسکتا ہے۔ ہم نے لا ہوری ہفتہ دار کی مخلقات کو بول و برازلکھا تھا۔الفضل نے اس پراعتر اض کیا ہے۔ فرما ہے اور کیا لکھتے گالی کو گندگی کہنا جرم ہے؟ آپ کے سلطان القلم نے مسلمانوں کو گنجر بول کی اولا و تک لکھا ہے۔اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہم چھا پنانہیں چا ہے۔ ہمارے اوراق متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ ورنہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے مخاطبین کو جس زبان میں خطاب کیا ہے اس کا بیشتر حصہ صرف دشنام ہے۔

مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس وقت سات سوتیرہ گالیاں نکال کے علیحدہ کاغذیر لکھی پڑی ہیں۔ ضرورت پڑی تو آئیس مقتندا نظامیہ اور عدلیہ کے روبر ورکھا جائے گا کہ استعاری ٹکسال میں جو نبوت معنروب ہوئی تھی اس کا معیار، قیمت اور مذاق کتنا پست تھا۔

( بغت روزه چان لا بورج ۲۰ ش ۲۲، مورد ۱۹۲۸ فی ۱۹۲۱ م)

9.....مرزائی! ہمارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے پرنہیں مسلمانوں میں رہنے پرہے! قادیانی تمام مسلمانوں کو جوان کی جماعت میں شامل نہیں یا مرزاغلام احرکومیج موجود وغیرہ نہیں مانتے ،اپنے عقیدہ کی روسے کا فرسمجھتے ہیں۔ایبامسلمان اگر مرجائے تواس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔مثلاً قائداعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ قائد ملت کا جنازہ نہیں پڑھا۔ مادر ملت کا جنازہ نہیں پڑھا۔حتیٰ کہایک قادیانی اپنے غیرقادیانی باپ، بھائی ، ماں اور بیٹے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔

قادیانی من حیث الجماعت مسلمانوں سے دین کےعلاوہ عام معاشرت میں بھی الگ علی رہتے ہیں۔ وہ کسی مسلمان سے اپنی لڑکی نہیں ہیا ہتے۔ ان کے نزد کیک البی شادی ارتد او ہے۔ وہ اپنے دین ، اپنے تی فیلر ، اپنی خلافت ، اپنے اہل ہیت ، اپنے سحا بہ ، غرض زندگی کے ہر عمر ان پہلو میں مسلمانوں سے علیحدہ ہیں۔

جب زندگی کے ہرمیدان میں ان کی طرف سے علیحدگی ہی علیحدگی ہے اور وہ اپنے آپ کوعلیحد منتھ کرا بچکے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں سے اس مغائرت کے باجود انہیں مسلمانوں میں رہنے پر اصرار ہے؟ کیا اس لئے نہیں کہ وہ ملک کی حقیری اقلیت ہیں۔ انہیں اگر جمہوری اصول کے مطابق ملک کی سرکاری اور اقتصادی زندگی میں حصد دیا جائے تو عددی اعتبار سے ان کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہوگا اور وہ ان تمام استحصالات ومفادات سے محروم ہو جا کھتے۔ جن سے اس وقت ان کی جماعت متمتع ہورہی ہے۔

ہماری گذارش پرایک دفعہ کچرغور کر لیجئے۔عرض ہے کہ جس جماعت ہے مسلمانوں کی اپنی وحدت میں خلل آتا ہے۔ اس جماعت کو بیدی نہیں پہنچتا کہ وہ مسلمانوں کی معاشرتی وحدت میں مسلمانوں کی دولت اور حکومت میں انہی کے نام پر حصہ دار ہو۔ جو پچھاس کو لینا ہے۔ اپنی تعدا داور حصہ کے مطابق لیے، کسی مسلمان کواس پراعتر اض نہیں ہوگا۔

ای بنیاد پرہم باربار بیگذارش کررہے ہیں کہ آنہیں اقلیت قرار دیا جائے۔ جب بیہ اساسات وایمانیات میں مسلمانوں سے الگ ہیں تو آنہیں الگ ہونے اور حکومت کوالگ کرنے میں کیاعذرہے؟

مرزائی این مسئلہ کوصاف نہیں ہونے دیتے۔انہوں نے شیعہ اکابر کو بیتا تر دے رکھا ہے کہ مسئلہ سنیوں کا ہے۔ ہم بٹ گئے تو اس کے بعد کی شیعوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ چونکہ شیعہ اکابر اصل حقیقت سے بہ خبر ہیں۔اس لئے وہ ان کے داؤں میں آ جاتے اور پچھ لوگ اس تا ترکی چھاپ تول کر لیتے ہیں۔حالانکہ شیعہ مسلمانوں کا دوسر ابرا افرقہ اور صدیوں سے اسلام کی شاخ ہیں۔شیعہ سنی اختلاف بنیا دوں میں نہیں شاخوں میں ہے۔مرزائیوں نے تو نبوت سے لے کرخلافت تک الگ قائم کردگی ہے۔ جوشیعہ وی فروعات برنہیں بلکہ اسلام سے بعناوت کی بنیاد پر ہے۔

ہمارے پاس شواہد ونظائر بلکہ دستاویزی شوت موجود ہیں کہ قادیانی خلافت کے انٹیلی جنس بیورو نے شیعہ کا ختل کے انٹیلی جنس بیورو نے شیعہ کی اختلاف کو نہ صرف آب ودانہ مہیا کیا۔ بلکہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں مجمی وہنی طور پر جو تصادم و تکرار پایا جاتا ہے۔اس کی بالواسط نشو ونما بھی قادیانی کررہے ہیں۔

اس اختلاف وتصادم کونظر بنا کرقاد یانی حکومت کویتا کردیے میں کامیاب ہوجاتے ہیں کہ بیر کویامسلمان علاء کی فطرت کا خاصہ ہے اور قادیانی امت کا مسلمسلمانوں ہی کے ایک فرقہ کا مسلمہ ہے۔ چونکہ ارباب بست وکشاد دین کی نزاکتوں ہے آگاہ نہیں۔ اس لئے وہ اس کو فرقہ کا مسلمہ ہے۔ چونکہ ارباب بست وکشاد دین کی نزاکتوں ہے آگاہ نہیں رکھتے ہے کہ سیاس فرات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے سواد اعظم کی بدشمتی ہے کہ سیاس مسلمان ان کے دینی مؤتف سے بوجوہ آگاہ نہیں یااس سے دلچی نہیں رکھتے یا رواداری کے مفروضہ کا شکار ہیں یا بعض کے نزد یک خوداسلام ہی متر وکا سخن میں سے ہے۔ نیجنا مرزائی حکام سب سے بوئی کا میابی بیہ ہے کہ اپنے مسلم کوملا کا مسلم بنادیں۔ علماء کو حکومت کے ہاں معتوب سب سے بوئی کا میابی بیہ ہے کہ اپنے مسلم کوملا کا مسلم بنادیں۔ علماء کو حکومت کے ہاں معتوب مغیرا کرخود ملک میں ریڑھ کی ہڑی بن جا کیں۔ بیہ بات واقی سے بھی آئی ہیں اور جانہیں میں ہے کہ کوم

ہم بینیں کہتے کہ مرزائی پاکستان میں ندر ہیں۔ ضرور رہیں۔ لیکن اقلیت کے طور پرہم
ان سے حقوق هم بیت ہیں چھینتا چاہجے۔ جیسا کہ وہ بعض سیاسی عناصر کو بیتا کر وے رہے ہیں کہ
جولوگ ان کے محاسب ہیں وہ ان سے حق شہریت سلب کرتا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پاکستانی رہنا
چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے تعرض نہیں۔ ہمارا اعتراض ان کے مسلمانوں ہیں رہنے پر ہے۔
پاکستان ہیں رہنے پرنہیں۔

ہمارا ان کے خلاف الزام یہ ہے اور ہم اس کی صحت پر اصرار کرتے ہیں کہ مرزائی امت ایک مدت سے اپنی ریاست قائم کرنے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ اس غرض سے اس نے مسلمانوں ہیں اپنے آپ کوسیاستہ شامل کر رکھا ہے۔ جن فعال اجزاء پر حکومت کا انحصار ہوتا ہے۔ ان فعال اجزاء ہیں مرزائی خفی وجلی شریک ہیں۔ ان کا خفیہ نظام ہے۔ اس خفیہ نظام ہیں حکومت سے متعلق ضروری معلومات ہیں۔ رعایت مقصود ہوتو ہماراعرض کرتا برکار ہے۔ ورندا جا تک چھا یہ مارکرر ہوہ کے مرکز سے جرت انگیز دستاویز تبعنہ ہیں کی جاسکتی ہیں۔

ظیفہ ناصراحم کااس مرصلہ میں جب کہ یور پی اورامر کی استعاری یوں کوخم کرنے پر الاہوا ہے۔ یورپ جانا اور وہاں عیسائی دنیا ہے ایک فدہبی پیشوا کے طور پر متعارف ہونا خالی ان علمت نہیں۔ وہ مرحوم آ غاخاں کی طرح پیشوائی کے طور پر اپنا ایک نقش جمانا چاہتا ہے۔ برطانو ئی رموخ لاز فاس کی معاونت کررہا ہے۔ قادیائی اسرائیل خدانخو استہ قائم ہواتو بیسٹر تعارفی اعتبار ہے۔ اس کا مقدمہ ثابت ہوگا۔ یہ ایک پلان ہے جو بردی چا بلدتی سے تیار کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں سے مرزائی امت کی توسیح ان حالات میں ناممکن ہے۔ علامہ قبال مولانا ظفر علی خان ، سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسرے علاء کی مساعی مشکور سے ان کا بیراستہ بند ہوگیا ہے۔ اب قادیائی بہور یوں کی طرح ملک کی اقتصادیات پر قابض ہوکر اٹھنا چاہتے ہیں۔ جہاں تہاں مرزائی حکام بیرو یوں کی طرح ملک کی اقتصادیات پر قابض ہوکر اٹھنا چاہتے ہیں۔ جہاں تہاں مرزائی حکام بیراوموری رہ جاتی ہواون چڑھا تا ان کا فرض ہوگیا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبوت طافت کے بیجھے چکھے چاہے مامل کرو۔ نبوت منواؤ ، پاکستان کے عوام طافت کے آگے اور دولت کے پیچھے پیچھے چکھے جاتے مامل کرو۔ نبوت منواؤ ، پاکستان کے عوام طافت کے آگے اور دولت کے پیچھے پیچھے چکھے جاتے ہوں۔ طافت اور دولت کے پیچھے پیچھے چکھے جاتے ہوں۔ طافت اور دولت کے پیچھے پیچھے چکھے جاتے ہوں۔ طافت اور دولت کے پیچھے پیچھے چکھے جاتے ہوں۔ طافت اور دولت کے پیچھے پیچھے چکھے جاتے ہوں۔ طافت اور دولت کے پیچھے پیچھے پیچھے جاتے ہوں۔ خال خالی جاتے ہوں۔ خال جاتے ہوں۔ خال ہوں اپنی خطوط پر کام کرد ہے ہیں۔

مطالبه كهد ليجيّ يا التماس اس امركا بية لكايا جائ كه:

ا..... تادیانی حکومت کے فعال شعبوں میں کس نسبت سے شریک ہیں؟ ۴..... انہیں ربوہ سے دہری ہدایات تونہیں ملتی ہیں؟ ان کے سرکاری فرائض کی

معلومات ربوه میں پہنچتی ہیں کنہیں؟

سے انہیں سلک کی موجودہ اور آئندہ منعتی زندگی میں حکومت کے پلانوں سے انہیں کیا ملائے ہوں سے انہیں کی ملائے ہوں کے ملائے ہوں کر ملا ،اب اس کی رفتار کیا ہے؟

ہم.....ہ ان کے بیرونی مشن کس اساس پر قائم ہیں؟ ان کے پس منظر، پیش منظر، اور منظر کا جائز ہ لیا جائے تو اسرار ورموز کا ایک کارخانہ کھل جائے گا۔

اس همن میں چندوا قعات بھی من کیجئے۔

اوّلاً ..... مرزائی بعض قومی بنگوں میں اپنی جماعتی رقمیں مرزائی نو جوانوں کی ایک فاص تعداد کوملازم رکھنے کی شرط پرجمع کراتے ہیں۔

ٹانیا ..... منیر انگوائری رپورٹ کی واضح سرزنش کے باوجود مرزائی حکام اپنے

المنكندُ ول سے ركتے نہيں \_مثلًا:

اسے پلک کے لاہور آفس میں جب تک چوہدری بشیر احدرہ انہوں نے ادنی واعلی اہل کاروں میں زیادہ تر اسے ہم عقیدہ افرادہ ی کو بحرتی کیا۔ جتنا قر ضہ جاری کیا اس کا نانوے فیصد مرز ائیوں کو ملا۔ چوہدری بشیر احد میں ہمت ہے تو اس کی تر دید کریں یا پھر حکومت شخفیق کرلے غلط ثابت ہوتو ہم سز اوار۔

۲.....۲ عکومت سے باہر مثلاً برماشیل لا ہور زون کے انچارج مرزا منور احمد تھے۔ جب تک یہاں رہے۔ انہوں نے برماشیل کے پٹرول پمپ نوے فیصد مرزائیوں کوالات کئے۔ یا پھرجس کی سفارش کسی منفی چہرے اور پھی داڑھی نے کی اس کول گیا۔

عبدالحميد واپدائے جزل فيجريں -اس سے قطع نظر کدان کے اختيارات
کہاں تک قاديانی امت کے کام آئے ہیں ۔صرف اتن می بات پرغور کر ليجے کہ بمبرگ میں ایک مسلمان واپد اکی سپلائی کے شپنگ ایجنٹ ہیں وہ اپنے طور پر ایک مسجد بنا تا چاہتے تھے۔عبدالحمید صاحب نے ان کوزور دیا کہ قادیانی مشن کی زیر تقمیر مسجد میں روپید دیں اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خلیفہ قالث بظاہر جس مسجد کا افتتاح کرنے گیا ہے وہ سجد مختلف گوشوں پر اس طرزی دباؤ میں کے روپیدسے بنی ہے۔

ہم ہے۔ اس کے اندرخانہ سیائی روح کام کررہی ہے۔ اس کے بعض عہدوں پر مرز ائی مامور ہیں۔

بتایئے اس میں کوئی لفظ یا معنی ایسا ہے جس پر دشنام کا شائبہ ہو۔ لیکن جب ہم یہ لکھتے ہیں تو مرز ائی اہل قلم اپنے اخباروں میں ہمیں مال بہن کی گالیاں دینے پر اتر آتے ہیں۔ گویا ان کے نبی اور ان کے خلیفہ میں سے کسی کی ماں بہن نہیں ہے۔

ہماری گذارشات کا جواب دیجئے خلاصہ بیہ ہے کہ: ''مرزائی مسلمانوں سے الگ ملت بیں۔ انہیں الگ ہو جانا چاہئے اور حکومت کوالگ کردینا چاہئے۔ وہ مسلمانوں میں رہ کران کے سیای واقتصادی حقوق سے متمتع ہوتے اور اس طرح غلبہ واقتد ارحاصل کرنے کے تمنی ہیں۔ ان کے مختلف افراد نے کلیدی اسامیوں پر بیٹھ کرمرزائی امت کے افراد کوان کے تناسب سے بہت زیادہ بلکہ کی بنرار فی صد جگہیں دے رکھی ہیں۔ اس کے مضمرات انتہائی خطرناک ہیں۔ انہیں زیادہ بلکہ کی بنرار فی صد جگہیں دے رکھی ہیں۔ اس کے مضمرات انتہائی خطرناک ہیں۔ انہیں پاکتان میں رہنا ہے تو یا کتانی بن کرر ہیں۔ مسلمان کہلا کرنہیں۔'

فرمایئے اس میں کون ی بات الی ہے کہ مرزائی امت کا ناقوس صرف اس شد پر نگا

موکر بازار میں آ گیا ہے۔ کہ مرزائی حکام نے اس کی پشت پر ہاتھ دکھا ہوا ہے اور قادیانی صنعت کاراس کونان ونفقہ مہیا کررہے ہیں۔ (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰ بش ۳۱ مورخه ۱۹۲۷ جولائی ۱۹۲۷ء)

# ٠١..... سلطان القلم کے جانشین

پچھلے پانچ چھ بفتوں میں قادیانی دانشوروں کے بحث ونظر کا اندازہ ومعیار معلوم ہوا ہے۔ سنا کرتے تھے بلکہ تجربہ بھی ہو چکا تھا کہ اس جماعت کے ببلغ و مدیر ڈھٹائی میں لا جواب ہیں۔ لیکن چنیوٹ میں مدیر چٹان کی تقریر کے بعد یا پھر چٹان نے جوسوالات اٹھائے ہیں ان کی گرفت سے عاجز آ کرقادیانی امت کے اہل قلم نے جواستدلال اختیار کیا ہے۔ معلوم ہواہے کہ سوال گندم جواب ریسمال کی بدترین خصوصیتیں ان کے دماغ میں جمع ہوگئی ہیں۔قادیانی اہل قلم کا طرز استدلال ہی انہیں جھٹلانے کے لئے کافی ہے۔

ہم پوچھتے ہیں فرمائے! علامہ اقبال نے جو پھھ آپ کے بارے میں تسلسل وتواتر ہے کہاوہ درست ہے کہ غلط؟ غلط ہے تو آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہے؟ الفضل ربوہ لکھتا ہے کہ: ''شورش صاحب کوخدا جانے کس نے علامہ اقبال کا نمائندہ بنادیا ہے۔''

" بو يتم دوست جس كاس كارشمن آسال كيول نهو "

یہ جواب ہے علامہ اقبال کے ان مقالات وخیالات کا جوقادیانی تابوت میں پیخ کا کام دے گئے ہیں۔ کیا علامہ اقبال نے اپنے ان خیالات پر خط تنسخ تھنج دیا تھا۔ کیا ان کی موت کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا؟ منسوخ ہوا تو کس نے کیا؟ اور اس کا مجاز کون ہے؟ پھر یہ مکن ہے کہ صاحب تھنیف کی رحلت کے بعد ور ثاء اس کی تھنیف کومنسوخ یا متر وک کریں اور ان کا یفعل صاحب تھنیف کا فعل سمجھا جائے۔ یہ توضیح ہے کہ جائیداد کی وارث اولا دہوتی ہے ۔ لیکن اس کا جواز آج تک نہیں قائم ہوا کہ اولا و میں سے کوئی فرد والد کے ان فرمودات پر قائم ہوا کہ اولا و میں سے کوئی فرد والد کے ان فرمودات پر قائم ہونے ہیں۔ صرف دو تح یفیں ساری تاریخ قائم ہونے ہیں۔ صرف دو تح یفیں ساری تاریخ تحریمیں یائی جاتی ہیں۔

ایک عیسائی علاء کی تحریف جس سے بائبل مجروح ہوئی ہے۔ دوسری مرز ابشر الدین محمود کی تحریف کہ اپنے والد کی تحریروں کے عیب چھپانے کے لئے انہوں نے عجیب وغریب جسارتیں کی ہیں۔ علامہ اقبالؒ نے قادیانی نبوت اور قادیانی امت کے متعلق جو پچھ لکھا ہے وہ ان کے اسلامی فکراور دیٹی شغف کی معراج ہے اور آریا سے انکار کیے کیا جاسکتا ہے کہ بیان کی زندگی کے آخری چند برسوں کا حاصل تھا۔

علامہ اقبال نے عربھر کے فورفکر اور مطالعہ ومشاہدہ کے بعد قادیانی نبوت کا جس کمال علم سے محاسبہ کیاائی کا نتیجہ ہے کہ اس امت کوانہوں نے نہ صرف ہندوستان کا غدار کہا۔ بلکہ اسلام کا غدار بھی لکھا اور اس کواپنی بھیرت کا حاصل قرار دیا۔ (ملاحظہ ہو پنڈ ت جو اہر لال نہرو کے نام علامہ اقبال کا خط ) جو اب علامہ اقبال کے ارشاد کا مرحت فر مائے۔ کوس آپ ایڈیٹر چٹان کور ہے ہیں۔ کیا موت کے بعد کسی شخص کی تحریریں ساقطہ ہوجاتی ہیں۔ ان کا حوالہ دینا اور اس بحث ونظر کی ہیں۔ کیا موت کے بعد کسی شخص کی تحریریں ساقطہ ہوجاتی ہیں۔ ان کا حوالہ دینا اور اس بحث ونظر کی عمارت قائم کرنا غلط ہے؟ اگر یہ معیار ہے تو پھر آپ نے مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریریں کیوں منسوث نہیں کی ہیں؟ آپ جو تکہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس منسوث نہیں کی ہیں؟ آپ جو تکہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس کے علامہ اقبال نے جو بچھ فرمایا اس کا جواب کیا ہے؟ آپ چونکہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ اس سامہ اور ہیں ہیں۔ اصل سوال ہے کہ:

لیے اقبال کا جواب نہیں دیتے لیکن ایڈیٹر چٹان کے خلاف غز ارہے ہیں۔ اصل سوال ہے کہ:

ا است علامہ اقبال نے آپ کو مسلمانوں میں سے خارج کردیے کا مطالبہ کیا یا نہیں؟

۲ ..... انہوں نے آپ کو یہودیت کا نتخ قرار دیا۔

س.... انہوں نے آپ کواسلام اور ہندوستان کاغدار ککھااور اس کی صحت پر اصر ارکیا۔

ہ ..... انہوں نے آپ کوایک سیاسی جماعت قرار دے کرمسلمانوں کی دینی وصدت میں نقب لگانے کامجرم گردانا۔

۵ .... انبول نے آپ کوشائم رسول قرار دیا۔

ان کا جواب دیجے ! یا فرمایئے کہ علامہ اقبالؒ نے ان مطالبات کو واپس لے لیا تھا۔ اس سے مراجعت کر ٹی تھی ۔ کسی خط بھی تحریر بھی بیان میں اپنے ان خیالات پر نظر ٹانی فرمائی تھی۔ اگر بیبیں ہے اور بلاشہ نہیں ہے تو پھران کے خیالات پر ایڈیٹر چٹان کے خلاف سب وشتم کے معنی کیا ہیں؟

حد ہوگئ کہ ان سوالات کے جواب میں علامہ اقبال کی ۱۹۱۰ء کی ایک تقریر کا حوالہ دیا جار ہاہے جب بھی مرز ائی علامہ اقبال کے ارشادات سے عاجز اور محصور ہوتے ہیں اسی تحریر کو پیش کرتے ہیں۔ ہم شلیم کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اسٹریکی حال علی کڑھ میں جو خطبہ دیا تھا۔ اس میں بیالفاظ موجود تھے کہ:'' پنجاب میں اسلامی سیرت کا تھیٹھ نمونداس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔''

اوّل تو اس میں مرزا قادیانی کی نبوت اور ان کے جانشینوں کی خلافت کا جواز نہیں۔ دوم بیاس زمانے کی بات ہے جب مرزاغلام احمد قادیانی نے مناظر اسلام کی حیثیت سے جماعت سازی کی تھی اور ان کے باطنی دعاوی سامنے نہیں آ گئے تھے۔

اس زمانہ ہیں بہت سے لوگ ظاہری وجوہ سے ان کے معترف تھے۔ جب ان کی حقیقت کھلی اور مرز ابشیر الدین محمود نے خلافت کو ایک سیاسی کاروبار کی شکل دی تو ایک ایک ورق محمل گیا۔ نینجنا جولوگ ایک عام شہرت کے باعث مرز اقادیانی کو مناظر و مبلغ خیال کرتے تھے۔ طلی اور بروزی نبی کی اصلاحوں سے چوکنا ہو محکے اور ان پر وفت کے ساتھ ساتھ تمام حقیقیں مکشف ہو گئیں کہ مرز اغلام احمد قادیانی اور اس کے خلافتی جانشینوں کا مقام و منشاء کیا ہے اواروہ مسلمانوں میں دینی ارتداد کی ایک سیاسی تحریک ہیں۔

یہ ایک شوخ چشما نہ استدلال ہے کہ ۱۹۱۰ء کی تحریر کو جواز بنالیا جائے اور ۱۹۳۳ء سے
۱۹۳۷ء تک کی تحریر یں منسوخ قرار دی جائیں۔ آخری بات پہلی ہوتی ہے یا آخری؟ قرآن مجید
میں کئی آیتیں ہیں۔ جنہیں بعد کی آیوں نے منسوخ کیا۔ مثلاً حرمت شراب، تھم ہوا کہ نشہ کی
مالت میں نماز پڑھو۔ پھر شراب ترام ہوگئ اور ہر حالت میں حرام ہوگئ ۔ اب اگریہ اصرار کیا جائے
کہ شراب صرف نے نماز میں حرام ہے اور قرآن یاک میں لکھا ہے تو اس کو صرف قادیا نی منطق ہی
کہا جاسکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کسی تخص کی آخری رائے ہی قطعی رائے ہوتی ہے۔
کہا جاسکتا ہے۔ ایک ہی چیز کے بارے میں کسی تخص کی آخری رائے ہی قطعی رائے ہوتی ہے۔
اسی طرح کا ایک اور اقتباس ۲۹ رستمبر ۱۹۰۰ء کی تحریر سے لیا گیا ہے۔ یہ علامہ اقبال سے
ایک مضمون صوفی حضرت عبدالکریم جیلانی سے ماخوذ ہے۔ ہمارے سامنے وہ مضمون نہیں ہمیں

یقین ہے کہ قادیانی حوالوں میں تلمیس کرجاتے ہیں۔ تاہم ایک کخطہ کے لئے ہم یہ تشکیم کر لیتے ہیں کہ علامہ اقبالؓ ہی کے الفاظ ہیں بعنی انہوں نے اس بحث میں ''مرزا غلام احمد کو جدید ہندی مسلمانوں کا اغلبًاسب سے بڑاد بنی مفکر لکھاہے۔''

تواس سے بھی یہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا کہ وہ مرزاغلام احمد کوسیج موعود یاظلی و بروزی نبی مانتے تھے۔ بیتوا کیک عمومی تاکش تھا جواس وقت کے مباحث سے پیدا ہو گیا تھا۔ جب مرزا قادیانی مار آستیں نکلے یا اس وقت کی صورتھال سے ان کا دماغ خراب ہو گیا تو معتر فین نے اپنی راہیں تیدیل کرلیں۔ لطف کی بات بیہ کہ جس زمانہ کی بیتر ہیں پیش کی جارہی ہیں اوّلاً تو ان تحریروں کو علامہ اقبال نے اپنے فکری ونظری ارتقاء کے بعد لائق اعتنائی نہیں سمجھا۔ بیدان کی ابتدائی تحریری مشقیں تھیں۔ جب ان کا اسلامی شعور اور دین تبحر پختہ ہوگیا تو ان کے خیالات روش ہو کرقوم کے لئے سنگ میل ہو گئے اور یہی افکار ونظریات ہیں جن کی صدافت پر انہیں حکیم الامت، شاعر مشرق اور تر بنمان اسلام کہاجا تا ہے اور جس کی اساس پر ان کے حکیمانہ وجود کا شہرہ ہے۔

۱۹۹۹ء میں حضرت علامہ نے ایم اے کیا۔ ۱۹۹۰ء میں ان کی عمر صرف ۲۲ ہری کی تھی۔ ۱۹۸۹ء تک وہ صرف ۲۳ ہری کی تھی۔ ۱۹۸۹ء تک وہ صرف ایک شاعر تھے اور ان کی فکر کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس عہد کی تحریروں کے افتہاں تو قادیانی امت اپنی روایق سچائی کے لئے بطور سند استعال کرتی ہے۔ لیکن جس عمر میں وہ پختہ ہوکر مسلمانوں کی مجوب فکری متاع بن چکے اس عمر کی متاع فکر سے فرار غایت ورجہ کی ہوا بھی ہے۔ کوئی ساطر زاستدلال بھی اس کی تقید بق نہیں کرسکتا ہے؟

ا قبال بھی طالب علم بھی متھ تو کیااس عمر کے اقوال کو جحت قرار دیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے مشق تن کے ابتدائی دور میں بہت سے اشعار لکھے۔ جنہیں خیالات کی تبدیلی اور نظریات کی صحت کے بعد حذف کر دیا تو کیااس کلام کو بھی ان کے متند کلام پر فوقیت دے سکتے ہیں۔

مرزائیوں کی منطق عجیب وغریب ہے کہ ایک طرف تو انہیں اپنے ربانی مشن ہونے پر اصرار ہے۔ دوسری طرف وہ اپنی نبوت و خلافت کے جواز میں انہی لوگوں کی ابتدائی تحریریں لاتے ہیں۔ جوان کے سب سے بڑے محاسب ہیں اور جن کے من وشعور کی تحریروں نے ان کی عمارت کو مین سے بلاد ما ہے۔

اگر قادیانی نبوت اوراس کی خلافت کے سچاہونے پراصرار ہے تو اقبال کی انگلی تھام کر کھڑا ہونے کی کوشش ہے معنی ہے۔اس انگوٹھے کے متعلق فرمایئے جواقبال نے آپ کی شدرگ مردکھا ہے۔

الفضل نے مولا ناعبدالمجید سالک کے حوالے سے علامہ اقبال کی مرز اغلام احمد اور حکیم نور الدین سے والہانہ محبت کاذکر کیا اور لکھا ہے کہ حضرت علامہ نے طلاق کی شری حیثیت دریافت کرنے کے لئے مرز اجلال الدین (بار ایٹ لا) کومولوی حکیم نور الدین کے پاس قادیان بھیجا تھا۔ سالک صاحب نے یاران کہن میں ایک شوشہ مولا نا ابوالکلام آزد کے متعلق بھی چھوڑ اسما کسا حب ندہ ہوتے تو تھا۔ مولا نا نے تخی سے ڈانٹا تو سالک صاحب کور دیدو تھے کرنی پڑی۔علامہ صاحب زندہ ہوتے تو

سالت صاحب علامدا قبال کے واضح خیالات جانتے ہوئے اوّلاً مجھی بیرحوصلہ نہ کرتے۔ ثانیا حوصلہ کرتے تو تر دید کرنی پڑتی ، ثالثاً حضرت علامہ کی زندگی میں انہوں نے بھی پینہیں لکھااور نہ کسی ے ذکر کیا۔ سالک صاحب کا بیروبیا کثر معمدر ہاکہ مختلف اکابرے تذکرے میں مرزا قادیانی کو ضرور لاتے رہے۔جس سے مرزا قادیانی کی صفائی یابرائی مقصود ہو۔حالانکہان کے سوانح وافکار میں مرزا قادیانی کا ذکر انمل بے جوز ہے۔ ایک وجہ تواس کی بیہے کہ مولا تاسا لک کے والد قادیانی تے اور مسلمانوں نے انہیں اینے قبرستان میں دن نہیں ہونے دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سالک صاحب کے چھوٹے بھائی آج تک قادیانی ہیں۔ تیسراسب یہ ہے کہ مرزابشرالدین محمود کے ساتھ مولانا عبدالمجید سالک کے تعلقات کا ایک خاص سانچہ تھا۔ خلیفہ صاحب اپنی تاریخ کا مروسامان بنانے کے لئے قلم سالک سے اس قتم کی روایتیں وضع کرالیتے تھے۔اس کے باوجود قادیانی امت کی سنگدلی ملاحظہ ہوکہ مولانا سالک کے انقال بران کے سکے چھوٹے بھائی نے ان کا جناز ہنہیں پڑھاتھا اور بیتماشہ سلم ٹاؤن کے قبرستان میں راقم الحروف نے اپنی آتکھوں ویکھا ہے۔ نبوت کی روایتی ہمیشہ تقدراویوں سے چلتی ہیں۔ کیا مرزاغلام احمد قادیانی کے پیروسالک صاحب کو ثقه راوی مجھتے ہیں؟ اس حد تک کہ جس حد تک ان کے متعلق تقید لقی پہلونکا تا ہو۔ یا اس کے علاوہ دوسرے افکار وعقا کد میں بھی آ دمی کے ثقہ ہونے کا معیار ہمیشداس کی ساری زندگی کے اعمال واقوال ہوتے ہیں نہ کہان اعمال واقوال کا کوئی ایسا جز وجوحسب حال ہو۔

الفضل نے ۱۲۴ جون کے ذیر بحث اداریہ میں علامدا قبال کے متذکرہ حوالوں سے اپنی نبوت کا جواز پیدا کرنے کی احتقانہ جسارت کے بعد لکھا ہے۔ ہم علامدا قبال مرحوم کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اس لئے صرف اشارہ پراکتفاء کیا جاتا ہے۔ ورند

ہے کچھ الیمی ہی بات جو چپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی

اور وہ اشارہ کیا ہے۔ چوہدری ظفر اللہ خان ایک خاص عبدہ پر نہ لئے جاتے تو یہ تحریری بھی ہرگز وجود میں نہ آتیں۔ تحریری بھی ہرگز وجود میں نہ آتیں۔ (الفضل من موردیہ ۲۲ جون ۱۹۶۷ء)

انالله وانا اليه راجعون ابغض سامنة هياراس سے بڑھ كرخودسا ختەنبوت كى مداہنت اورخود كاشته خلافت كى خيانت اوركيا ہوسكتى ہے؟ بہر حال الفضل نے اعتراف كرليا كراس كے دل ميں كھوٹ ہے اوراس كانام اس نے احترام ركھاہے۔

ہم بھی جانے ہیں کہ آپ کہنا کیا جائے ہیں۔ لیکن ذراکھل کے بولئے۔ ربانی مشن ہونے کا دعویٰ اور مسلحتوں کی بینا کاری؟ اعتراف سیجئے کہ آپ کی جماعت اسرائیل کا عجمی پودا ہے اور آپ ربوہ کے تل ابیب بیس بیٹے کرمسلمانوں کی معنوی قوت پر اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب و کھے رہے دا تیات میں نہیں لاسکتے کہ آئیس چوہدری خواب و کھے رہے دا تیات میں نہیں لاسکتے کہ آئیس چوہدری ظفر اللہ خان کے عہدہ خاص ہونے کا صدمہ تھا۔ سوال تو وہ ہیں جو حضرت علامہ نے اپنے مقالات ہیں اٹھائے ہیں۔ جوابات میں ہوتے کا صدمہ تھا۔ سوال تو وہ ہیں جو حضرت علامہ نے اپنے مقالات ہیں اٹھائے ہیں۔ جوابات میں جو آپ کے نہاں خانہ و ماغ سے نکلے ہیں؟

سوال بینے کہ آپ کا فدجب برطانوی حکومت کے استعاری مقاصد کی بیدادارے یا نہیں؟ آپ فرماتے جی کہ مقال کوچو ہدری ظفر اللہ خان کے خاص عہدے پر مقرر ہونے کا صدمہ تھا؟ آخر فہم وفراست کی کون می شکل ہے جو اس جواب کوچیح قرار دے سکتی ہے؟ ٹاک نو ئیاں مارنا چھوڑ ہے اوراس کا جواب عنایت فرمائے۔

( عفت روزه چان لا مورج ۲۰، ش ۲۰، مورخة ١٩٦٧ في ١٩١٥ )

### اا..... کی محمرے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

تاریخ احمدیت جلد دوم مؤلفه دوست محمد شاہد۔ (ادارۃ اُمصنفین ربوہ) کاصفیہ ۱۳۲۵ ملاحظہ ہو۔ اس کتاب کی چھخیم جلدی ہمارے پاس ہیں۔ مزید جلدی چھپی ہیں تو ہمارے پاس نہیں ، محولہ بالامضمون میں مرزاغلام احمد کی دوسری شادی کے حالات درج ہیں۔ بیرقادیا فی امت کی سرکاری تاریخ ہے۔ اس کے بارے میں جو ہدری ظفر اللہ خان نے لکھا ہے کہ: ''دوسری جلدختم کرنے پر میری طبیعت اس قدر متاثر تھی اور میرے دل پر اس قدر شدید احساس تھا کہ کویا میں حضرت میں موعود کی صحبت اقدس میں کئی تھنے متواتر گذار کرا ٹھا ہوں۔''

مؤلف نے مرزا قادیانی کی شادی کے زیرعنوان لکھاہے۔

ا است دنیا میں اسلام کے عالمگیر نظام روحانی کے قیام اور امام عصر حاضر کے لائے ہوئے آسانی انوار و ہرکات کو جہاں بھر میں پھیلا دینے کے لئے ازل سے۔ یہ مقدر تھا کہ مندوستان کے صوفی مرتاض اور ولی کامل حضرت خواجہ محمد ناصر کی نسل مسے ایک یاک خاتون مہدی موعود کی زوجیت میں آئے گی۔ جس کے تیجہ میں ایک نہایت مبارک اور مقدس خاندان کی بنیاد رکھی جائے گی۔

اسس حفرت مرزا (غلام احمد) ایک عرصه سے عملاً تجرد کی زندگی بسر کررہے ہے اور مسلسل علمی مشاغل، شب بیداری کے باعث ضعف قلب، ذیا بیطس اور دوران سروغیرہ امراض سے طبیعت انتہاء درجہ کمزور ہو چک تھی۔ عمر بچاس سال تک پہنچ رہی تھی۔ جو ملک کی اوسط عمر کے مطابق پیرانہ سال میں شار ہوتی ہے اور اقتصادی مشکلات اور اال خاندان کی مخالفت الگ ایک مستقل مصیبت تھی۔

سسس اس خدائی بشارت کے تین سال بعد نومبر ۱۸۸۴ء میں حضرت میر ناصر نواب و بلوی کے ہاں آپ کی دوسری شادی ہوئی اور ان کی دختر نیک اختر نصرت جہاں بیگم افد یجہ 'بن کرآپ کے حرم میں داخل ہوئیں اور لاکھوں'' مؤمنوں'' کی روحانی ماں ہونے کی وجہ سے''ام المؤمنین'' کا خطاب یا یا۔

سان کی عمر سترہ اٹھارہ سال کی تھی اور حضرت کی عمر پچاس سال کے لگ سے ستے موعود دلی جانے کے لئے حافظ حامر علی اور بھگ سنتاری خطے پاگئی تو آسانی دولہا لیعنی حضرت سے موعود دلی جانے کے لئے حافظ حامر علی اور اللہ ملاوامل کی معیت میں لدھیانہ شیشن پروار دہوئے سے حضرت میر صاحب نے رشتہ کا معاملہ اپنے خاندان بلکہ اپنی والدہ ما جدہ سے بھی مخفی رکھا۔ حضرت پہنچے تو انہیں بھی خبر ہوگئی اور وہ بھڑک اپنے خاندان بلکہ اپنی والدہ ما جدہ سے بھی مخفی رکھا۔ حضرت پہنچے تو انہیں بھی خبر ہوگئی اور وہ بھڑک اپنے کہ ایک بوڑ ھے مخص اور پھرایک پہنچائی کورشتہ دے دیا تھا۔

المؤمنین نفرت جہاں بیگم کو سے دون دوسرے دن حضرت سیدۃ النساء ام المؤمنین نفرت جہاں بیگم کو ساتھ کے کر دبلی سے روانہ ہوئے اور قادیان تشریف لے آئے۔حضرت میچ موقود کی پہلی خوشدامن محتر مہ چراغ بی بی کے سواسب رشتہ دارشد ید مخالف اور بالحضوص اس دوسری شادی پر طیش میں آئے، ہوئے تھے۔ کنبہ یخت مخالف تھا۔

سے سے اللہ کے اللہ کا عالم، بیگانہ وطن، دل کی بینے، تنہائی کا عالم، بیگانہ وطن، دل کی بیجیب حالت، رویتے رویتے میرا براحال ہوگیا تھا۔ نہ کوئی اپناتسلی وینے والا، نہ متہ دھلانے والا، نہ کھلانے پلانے والا، کہ نہ نہ ناتہ، اکیلی جیرانی پریشائی میں آن کرائزی۔ کمرے میں ایک کھری یہ کھلانے پلانے والا، کہ نہ نہ ناتہ، اکیلی جیرانی پریشائی میں آن کرائزی۔ کمرے میں ایک کھری جاریا کی پڑی ہوگئی۔ مؤلف جاریا کی پڑی کھی ہاری جو پڑی تو میج ہوگئی۔ مؤلف مرز اقادیانی کی اہلیہ کے ان الفاظ کوئٹل کر کے کلمتا ہے۔

یہاس زمانے کی ملکہ دو جہاں کا بستر عروی تفااورسسرال کے گھر میں پہلی رات تھی۔ خداکی رحمت کے فرشتے پکار پکار کر کہد ہے تھے کداے کھری چار پائی پرسونے والی پہلے دن کی دلہن، دیکھ تو سی دوجہان کی نعتیں ہوں گی اور تو ہوگی، بلکہ ایک دن تاج شاہی تیرے خادموں سے لگے ہوں گے۔

حضرت ام المؤمنين كے ذرابعدے ايك مبارك نسل كا آغاز جوااور آپ کے بطن مبارک سے پانچ صاحبزاد ہے اور پانچ صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔

حضرت ام المؤمنین کا بیان ہے کہ حضرت سیح موعود کو اوائل ہی ہے بہل بیوی سے بے بعلق ی تھی۔ جس کی دجہ رہتی کہ حضور کے رشتہ داروں کودین سے سخت بے رغبتی تھی۔ نکاح ٹانی کے بعد حضرت اقدی نے انہیں کہلا بھیجا۔اب میں نے دوسری شادی کرلی ہے۔اس کئے اب دو باتیں ہیں۔ یاتم مجھ سے طلاق لے لو، یا مجھے اپنے حقوق جھوڑ دو۔ انہوں نے کہلا بھیجا۔ اب میں بڑھا ہے میں کیا طلاق لول گی۔ بس مجھے خرچ ملتا رہے۔ میں اپنے ہاتی حقوق چھوڑتی ہوں۔

مؤلف نے ای منتمن میں صفحہ ۵۹ پر لکھا ہے کہ:" حضرت کے بعض قدیم اور مخلص رفقاء نے بھی آپ کی صحت کو مدنظر دکھتے ہوئے اس پر اظہار افسوں کیا۔ چنانچے مولوی ابوسعید محرحسین صاحب بٹالوی نے خط بھیجا کہ مجھے حکیم محد شریف صاحب کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بہاعث سخت کمزوری کے اس لائق نہ تھے۔ اگریہ امرآپ کی روحانی قوت سے تعلق رکھتا ہے تو میں اعتراض بیں کرسکتا۔ورندایک بڑے فکر کی بات ہے۔ابیانہ ہو کہ کوئی ابتلاء بیش آوے۔''

بيسب چھمؤلف كاپ الفاظ ميں جوں كاتوں نقل كيا گيا ہے۔ ہميں اس ہے كوئي تعرض نہیں کہ شادی کا کھڑاک کیونکرر چایا گیا اور کہاں ختم ہوگیا۔ مرزائی جانیں ان کانبی جانے ، یا ان کے مؤلف جانیں۔ ہمارا اعتراض ام المؤمنین کے الفاظ پر ہے کہ اس کا اطلاق صرف حضور سرور کائنات فداہ ای وابی کی از واج پر ہوتا ہے۔سیدۃ النساء کالقب حضرت فاطمہ علیہا السلام کے کئے ہے۔لفرت جہال بیکم کوان کے پاؤل کی خاک سے بھی نسبت نہیں۔ ہمارے نز دیک پیہ شرمناک گتاخی ہے کہ مرزا قادیانی کی بیوی کوسیدۃ النساء کہا جائے یا خدیجہ۔

ملكه دوجهال كالقب

ظالمانہ جسارت ہے۔ بیلقب تو حضو علیہ کی از واج مطہرات کے لئے بھی استعال

مہیں ہوا ہے۔ چہ جائیکہ مرز اغلام احمد کی اہلیہ ، حکومت نے بھی غور کیا؟ کیا سرکار کے محاسب محکے مرف سیاسی ابوزیش ہی پر نگاہ رکھنے کے لئے رہ محلے ہیں۔ ان کے نزدیک ذوالفقارعلی بھٹو کا تعاقب ، چوہدری محمد علی کا محاسبہ اور مولا تا ابوالاعلی مودودی کی مگر انی ہی فرائض ریاست کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ریاست ، مملکت ، صدر سب کا احترام درست لیکن اسلام ، محمد اور قرآن کل کا متات سے بڑے ہیں۔ ان کے لئے تعاقب ، محاسبہ اور مگر انی میں غفلت کا جواز کیا ہے؟ پر ایس کا متات ہے جس نے اس دین ابوزیش کو برائج ان ہفوات کا بھی جائزہ لیا کرے؟ آخروہ کون می طافت ہے جس نے اس دین ابوزیش کو برائج ان ہفوات کا بھی جائزہ لیا کرے؟ آخروہ کون می طافت ہے جس نے اس دین ابوزیش کو برائج ان ہفوات کا بھی جائزہ لیا کرے؟ آخروہ کون می طافت ہے جس نے اس دین ابوزیش کو برائے ان ہفوات کا بھی جائزہ لیا کرے؟ آخروہ کون می طافت ہے جس نے اس دین ابوزیش کو برائے ان ہفوات کا بھی جائزہ لیا کرے؟ آخروہ کون می طافت ہے جس نے اس دین ابوزیش کو بھوڑ رکھا ہے۔

سی عورت کو ملکہ دو جہال کہنے کا مطلب ہے کہ وہ دارین کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہال کی ملکہ ہے۔ یعنی اس جہال کی ملکہ اور اسکلے جہال کی بھی ملکہ۔ اس دنیا کی ملکہ جوعرش کی دنیا ہے۔ جہال انبیاء ہیں۔ ممدیقین ہیں، شہداء ہیں بصلحاء ہیں اوران کی ملکہ کون؟ مرزاغلام احمد قادیانی کی المیہ؟ انسالله وانسا المیه راجعون!

آخراس دل آزاری کا جواز کیا ہے؟ اس کا نام دلجوئی ہے؟ کس کی دلجوئی قادیانی امت کی، حضور کی از واج مقد سدکا مقابلہ، فاطمہ علیما السلام کا سامنا اور نام دلجوئی۔ بیصریحا دل آزاری ہے۔ جس کی اجازت دین، قانون اور اخلاق کے نزدیک جرم ہے۔ منیرانکوائری رپورٹ میں ان مقدس القابوں اور ان مقدس اصطلاحوں کے استعال پر واضح کی نشاندہی موجود ہے۔ لیکن مرزائی دیدہ دلیری، شوخ چشی، کورباطنی اور ہمٹ دھری سے ان کے استعال پر تلے ہوئے ہیں اور انہیں مرف اس کے نوکا یاروک نیس خومت کے نزدیک قرب حاصل ہے اور جولوگ آئیں مرف اس کے نوکا یاروکانہیں جاتا کہ آئیس حکومت کے نزدیک قرب حاصل ہے اور جولوگ آئیں فوکتے یارو کتے ہیں وہ سیاسی وجوہ کے باعث ارباب بست وکشاد کے عماب کا ہوگار ہیں۔ جن کی ذمہ داری ہے۔ آئیس مشیت این دی کے اس اعلان کو فرنمن میں رکھنا جا ہے۔ جس اعلان کو علامہ اقبال نے ان لفظوں میں سمودیا ہے۔

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

مطالبہ بیں استدعا ہے کہ ارباب اقتد اران اصطلاحوں اور القابوں کی تقذیب کے لئے قانون نافذ کریں۔ جوسر ورکا نئات اور آپ کے خاندان کی میراث ومتاع ہیں۔ ان کا سرقہ ہرحال میں قابل مواخذہ ہے اور تاریخ احمدیت اپنے مندرجات کے لحاظ سے صبط کئے جائے آبے مرحال میں قابل مواخذہ ہے اور تاریخ احمدیت اپنے مندرجات کے لحاظ سے صبط کئے جائے آبال ہوں جائی ہوری کا بی میں تابل ہے۔ اور تاریخ ان کی میں دورہ جائی الامورج ۲۰ بی موری کا رجوانی کے دورہ قابل ہے۔

#### السسقاد مانيول كاتعاقب اشد ضروري ب

جہاں تک دبی محاذ کا تعلق ہے اس میں شکہ نہیں کہ ان کا محاسبہ برلحاظ ہے ہور ہاہے۔

لیکن ان سے سیای طور پر نیٹنے کے لئے ملک میں این کوئی جماعت نہیں جوان کے چہروں سے

نقاب اٹھاتی رہے۔ مولا نا ظفر علی خان کے بعد کوئی ط قتور مدین ہیں رہا۔ جو مرز اغلام احمد قادیانی کی

سیکے۔ سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی وفات کے بعد کوئی خطیب نہیں رہا۔ جو مرز اغلام احمد قادیانی کی

خانہ ساز نبوت اور ان کے جانشینوں کی خودساختہ خلافت کا تعاقب کر سکے۔ اس صور تحال سے

مرز ائیوں نے خاصا فائدہ اٹھایا ہے۔ کوئی روز نامہ نہیں جو مرز ائیوں کے فتنے کو سجھتا ہو۔ تمام

روز نامے اس غلط نبی کا شکار ہیں کہ مرز ائی غالبًا مسلمانوں ہی کی ایک شاخ ہیں۔ لہذا ان کے

معالمہ میں رواداری برت ڈے ہیں۔

معاملہ میں رواداری برت ڑہے ہیں۔ صحیح الخیال مسلمانوں کی ہرتنظیم میں مرزائیت کے خلاف جذبہ موجود ہے۔ یعنی اس کے سیای شعبدوں کی ندہبی روح کا احتساب جاری ہے۔اس صمن میں بہت سالٹریچرنگل چکا ہے۔الیاس برنی کی کتاب قادیانی ندہب نے اس تابوت میں میخ کا کام کیا ہے۔مولا نا ابوالحن علی ندوی کی تالیف قادیا نیت بھی عربی وانگریزی میں منتقل ہوکران کے گفن میں ٹائکہ ٹابت ہوئی ہے۔مولاتا ابوالاعلیٰ مودودی کی فاصلانہ تصنیف نے بھی ان کی قلعی کھولی ہے۔مولاتا تاج محمود ا ہے ہفتہ وارلولاک میں اس فرقہ ضالہ کے لئے سوہان روح سنے ہوئے ہیں۔انہوں نے جبیبا کم عاہنے اس جماعت کے سیاسی عوارض پر گرفت کر رکھی ہے۔اس کے علاوہ ملک بھریس قادیانی جماعت کے عقائد وافکار پر تابر توڑ تنقید جاری ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ قادیانی فرقہ میں کوئی سامسلمان بھی شامل نہیں ہور ہا؟ یعنی تبلیغی حیثیت سے قادیانی فرہب مفلوح ہو چکا ہے۔ اسل خطرہ ان کی سیاسی تک ودویا پھرعیاری ومکار .. ہے ہے۔ایڈیٹر چٹان میں چنیوٹ کی تھر بریش ِ اسی خطرہ سے علماءاورعوام کوآگاہ کیا تھا۔مرزائیت سے خوفز دہ ہونے کی نہیں ،مرزائیت کوخوفز دہ كرنے كى ضرورت ہے۔ يعنى ہم اس كے پيروؤل كومسوس كراديں كدوہ ايك اسلامي منكت ميں (جورسول التُولِظ كے صدقہ میں قائم ہوئی ہے) نہ تو اپنی جعلی نبوت كا كاروبار چلا سكتے ہیں اور نہ انہیں خواب میں بھی حکومت قائم کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ چوہدری ظفر اللہ خان کا سیاس وجود ہمارے بزویک بخت مشتبہ ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ چوہدری صاحب کی حرکات اعمال پر كڑى نگاہ ر كھے۔اى فتم كے لوگ " مجسم ى آئى اے" ہوتے ہيں۔ انہيں پاكستان كى وجہ نے

عالمی بچ کا جواعز از ملاہے۔وہ اس لئے نہیں کہ ظفر اللہ خان قادیا نی امت کے اکابر میں سے ہیں۔ ان کے متعلق بیہ بات کا ملاً وثو ت سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ ملک سے باہر پاکستان کے نہیں قادیا نہیت کے وفادار ہیں اور اس کے آٹارونتائج ہمارے لئے رسوائی کا باعث ہیں۔

جسخبر نے ہمیں چونکا دیا ہے وہ اسمال قادیانی جماعت کا چوہدری ظفر اللہ خان کی قیادت میں جج ہے۔ اوّل تو قادیانی جماعت کی ہے جسارت معنی خیز ہے؟ مرزاغلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت سے لے کرمرزا بشیر الدین محمود کی رحلت تک ان لوگوں نے جج بیت اللہ کو اپنے وظا کف سے خارج رکھا اور نہ انہیں جرائت ہی ہوئی۔ اب ایکا ایکی بیہ فیصلہ تجب خبز ہے۔ یہ دخی کس غیر ملکی طاقت کے ایما پر ہوا ہے؟ یا ان کی مہمات سیاسیہ کا حصہ ہے؟ مولا تا ابوالاعلی مودود کی کو جاز میں جورسوخ حاصل ہے۔ اس کو کو قل کھتے ہوئے ہم ان سے تو تع کرتے ہیں کہ جلالت الملک اور ان کی حکومت کو اس فتہ سے مطلع کریں۔ ادھر علماء کا فرض ہے کہ وہ شاہ فیصل کو قادیانی نبوت اور قادیانی خلافت کے ارتد ادسے آگاہ کریں۔ اس ' عجمی اسرائیل' کے پیروؤں کا حجاز میں جانا خالی از خطرہ نہیں ہے۔ معاصر عزیز ' 'لولاک' ' (۱۲ ارم کی ۱۹۲۷ء) کے ادار ہیہ معلوم ہوا کہ مکم کرمہ کے مشہور روز نامہ الندوہ نے کر اپریل ۱۹۲۷ء کے شارے میں اس وفد ججمی کی سرگرمیوں کا نوش لیا ہے۔ الندوہ کی اطلاع کے مطابق اس وفد کے دور کن جماعت کا لیڑ پچر مساعی کے باوجو در ہانہیں ہوئے ہیں۔

کیا بیگنبدخصریٰ کی تو بین نہیں کہ نصاریٰ کے ایک مسیلمہ کی دعوت لے کر قادیا نی خانہ کعبہ اور مدیدند النبی تک پہنچیں۔اس وقت ابو بکڑ ہوتے تو کیا کرتے؟ ان کی روح پر کیا گزری ہوگی۔

شاہ فیصل کی خدمت اقدس میں استدعاء ہے کہ ان مجرموں ہے رعایت نہ کریں۔
انہیں قرار واقعی سزادیں اور وہی سزادیں جورسول اللہ کے مقابلہ میں نبوت قائم کرنے والوں کو ہو
سکتی ہے۔ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ آئندہ قادیانی جماعت کے افراد کو جج پر جانے کے لئے
پاسپورٹ نہ دے۔اس باب میں بھی مسلمان منفق ہیں۔ حتیٰ کہ غلام احمد پر ویز بھی اس ایک مسئلہ
میں علامہ اقبال کی متابعت کرتے ہوئے جمہور اسلمین کے ہمنوا ہیں۔

ہمارا خیال ہے کہ قادیانی جماعت کے سیاسی افکار واعمال کی بوقلمونیوں کا جائزہ لینے کے لئے ایک جماعت بنی چاہئے جس میں ہرعقیدہ وخیال کے مسلمان شریک ہوں اور وہ اس امر کا

سراغ نگاتے رہیں کہ قادیانی فتندا ہے مقاصد مشومہ کے لئے کہاں کہاں نقب لگار ہاہے؟ (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰ ش۲۲ مورخه ۲۲ رثی ۱۹۲۸ء)

# ١١٠٠٠١١١٠١١ اسرائيل مين مرز اني مشن

جس سال انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کا اجلاس اسرائیل میں ہوا تھا۔ پاکستان کے ادکان نے صدر مملکت سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس اجلاس میں معمول کے مطابق شریک ہونا چاہتے ہیں۔ صدر نے جوابا کہا کہ ہمارے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہی نہیں ہیں۔ ایک ایڈ یئر نے کہا کہ اسرائیل کی مقامی کمیٹی کے ارکان سے تو کیومیں بات ہوئی تھی۔ انہوں نے استدعا کی کہ آپ لوگ بیت المقدس پہنے جا کیں۔ ہم وہاں سے اپنے طیار توں پر لے جا کیں گے۔ صدر کی کہ آپ لوگ بیت المقدس پہنے جا کیں۔ ہم وہاں سے اپنے طیار توں پر لے جا کیں گے۔ صدر ایوب نے اتفاق نہ کیا۔ ایڈ یئر نے کہا کہ ہم لوگ عرب ملکوں کے پابند نہیں۔ جب کہ ان میں سے بعض ہندوستان کے معاملہ میں ہمارے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ کیا ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم ان کی خواہشوں کو طور ظر کھیں۔

صدر نے جواب دیا معاملہ بھی ہوتا تو جھے عذر نہیں تھا۔ عرب ملکوں کی اس روش سے قطع نظر اصل مسئلہ دینی غیرت کا ہے۔ آپ لوگوں کونہیں جانا چاہئے۔ چنا نچے صدر کی اس خواہش پر مقامی ارکان رہ گئے۔ بلکہ اس وقت انٹریشنل پر لیس ٹرسٹ کے تمام پاکستانی ارکان نے صدر مملکت کی اس غیرت مندانہ خواہش کو حاضر وغائب میں سراہا اور اپنے طور پرتشلیم کیا کہ انہیں یہ ارادہ بی نہیں کرنا جا ہے تھا۔

مقام تغجب ہے کہ اسرائیل میں قادیانی جماعت کامشن ہے اور وہاں کی حکومت نے اسے تمام سہولتیں مہیا کررکھی ہیں۔ وہیں سے اس مشن کالٹر پچرعربی میں مطبوع ہو کر مختلف عرب ملکوں میں تقسیم ہوتا ہے۔

پاکستان کی حکومت کا فرض ہے کہ رہوہ کی خلافت سے دریافت کرے کہ بیمشن وہاں کیونکر قائم ہوا۔ اس کورو پید کہاں سے ملتا ہے؟ اور کیا ان کے نزویک عرب ممالک کے مسلمان واقعی مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو تبلیغ کن لوگوں میں ہورہی ہے اور اس تبلیغ کا مفہوم کیا ہے۔ نظاہر ہے کہ اسرائیل کی حکومت یہود یوں کومسلمان بنانے کے لئے تو مشن کوکام کرنے کی اجازت نہیں وے سکتی۔ لاز آس مشن کے مقاصد سیاسی ہوں گے؟ قاویانی جماعت غیر عرب ملکوں کے لئے بھی اسرائیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

کیا فرماتے ہیں خلیفہ ٹالث کہ اسرائیل سے تصادم کی صورت میں ان کامشن عرب ملکوں کی اسلامی جمیت کاساتھ دےگا۔ یا اپنے بیدائشی عقیدے کے مطابق اسرائیل کا وفا دار ہوگا۔ اسرائیل کے حکمرانوں کولاز ما اندازہ ہوگا کہ اس مشن سے کیا کام لیاجا سکتا ہے۔ہم اپنے صوابدید کی بناء پر کہہ سکتے ہیں کہ قادیانی اسرائیل کے لئے وہی کریں گے جو برطانیہ کے لئے پہلی جنگ عظیم میں کرتے رہے ہیں۔ان کے نزدیک ہر مسلمان جومرز اغلام احمد قادیانی کوئیس ما نتا۔خارج از اسلام ہے۔اصل خرابی ہیہ کہ قادیانی تمام سلامی ملکوں میں بحثیت مسلمان وافل ہوتے ہیں۔لیکن عقیدة انہیں نا مسلمان سمجھ کر جاسوی کرتے اور ہر وہ کام کر گذرتے ہیں جو ان کی ہماعت سے باہر کے مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہو۔

اس وفت کہ اسرائیل سے عرب ملکوں کی بھن چی ہے۔ لاز مایہ ہے کہ اسرائیل سے قادیانی مشن ختم کیا جائے اور وہ تمام افراد واپس بلالئے جائیں جو وہاں کام کررہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرض حکومت انجادم دے گی یا قادیانی جماعت خودا پے مشن کو واپس بلالے گی۔ جیرت ہوتی ہے کہ حکومت پاکستان نے تو اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کئے۔لیکن قادیانی خلافت کا تبلیغی مشن اسرائیل میں برابر کام کررہا ہے اور بیا جازت نامہ اس کونہ جانے کس نے عطاء کیا ہے۔

ارباب اختیار کو کم از کم اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے کہ قادیانی مشن مختلف ممالک میں اسلام کا نام لے کر کرنل لارنس کے فرائض تو انجام نہیں دے رہے ہیں؟

( بفت روزه چنان لا بورج ۲۰ ش۲۲ بمور در ۲۹ رشی ۱۹۲۷ م)

# ۱۳ ..... كبابير مين جشن مسرت

ایک خبرا کی ہے کہ حیفہ کے نزویک قادیا نیوں کا ایک گاؤں کہا ہیر نامی جبل الکرمل کی ایک پہاڑی پرواقع ہے۔ بیگاؤں ابتداء سے ہی اسرائیلی علاقے میں ہے۔ اس گاؤں کے قادیا فی باشندوں نے اسرائیل کی فتح اور عربوں کی عارضی فلست پر کہا ہیر میں جشن مسرت منایا اور چراغاں کیا۔ کیا بی خبر ارباب حکومت کے کانوں تک پنچی ہے اور کیا و نیائے اسلام کی سب سے بردی حکومت یا کستان نے اس خبر کے مالدو ماعلیہ پرغور کیا اور اس کی تقد بی کی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس خبر کی تقد بی کی جہ ہوتو اس کا رومل کیا ہوگا۔

(بفت روزه چان لا مورج ۲۰ بش ۱۳، مور خدا ۱۳ رجولانی ۱۹۷۷ء)

### ۱۵.....انگلستان میں مرزائی مشن

ہم خدااور رسول کے نام پرصدر مملکت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دل وہ ماغ کے مسلمان آفیسر کو جو بھی العقیدہ ہونے کے علاوہ ان کامعتد ہو۔اس امر کی تحقیق کے لئے مقرر کریں کہ:

ا ...... قادیانی جماعت کا جومشن انگلستان میں کام کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو مرزائی بنارہا ہے یا آگریزوں میں تبلیغ اسلام کے نام پراپنے اغراض مثوّ مدکا کھڑاگ رچا کے بیٹھا ہے۔

سے ہاری مصدقہ معلومات کے مطابق صورتحال ہے ہے کہ چوہدری ظفر اللہ خان اپنے ہیلینی وستہ کی بنفس نفیس قیادت کررہے ہیں اور تین سے چار لا کھ تک جومسلمان انگلستان میں مقیم ہیں ان میں مرزائیت پھیلانے کے لئے شب وروز ایک کررہے ہیں۔ اس مقصد کے لئے وہاں ایک مرکز اورا قامتی ہوئل قائم کیا گیا ہے۔ جہاں نو واردوں جزرسوں اور کم مقصد کے لئے وہاں ایک مرکز اورا قامتی ہوئل قائم کیا گیا ہے۔ جہاں نو واردوں جزرسوں اور کم آمدنی کے مسلمانوں کور ہائٹی سہولت کے علاوہ سستی روئی دی جاتی ہے۔ چوہدری ظفر اللہ خان ان لوگوں میں پھیکڑ امار کر بیٹے جاتے اور ہیلیغ مرز ائیت کرتے ہیں۔ اکثر لوگ محدود، دینی واقفیت کے باعث ان کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔ ان سے بوچھا جائے کہ اس مشن کا مقصد مسلمانوں کو مرز انگیت کرتے ہیں۔ ان سے جو چھا جائے کہ اس مشن کا مقصد مسلمانوں کو مرز انگیت کرتے ہیں۔ ان سے جو چھا جائے کہ اس مشن کا مقصد مسلمانوں کی بدولت مرز انگی بنانا ہے یا عیسائیوں کو مسلمان؟ اس مشن پر آج تک کتنا سر ماریخرچ ہوا اور اس کی بدولت مرز انگی برخسلمان یا مرز ائی ہوئے ہیں۔ صحیح اعدا : سے حقیقت کھل جائے گ

سسس مرزائی مشن کی اس جارحیت سے تنگ آکر انگلتان میں مقیم مسلمانوں نے انٹرنیشنل تبلیغی اسلامی مشن قائم کیا ہے۔ ایک برطانوی نثر ادمسلمان کرئل کا وہاں کے اخباروں میں بیان چھپاتھا کہ قادیانی مشن کی دعوت اسلام دوغلہ ہے اور بید دوغلہ اسلام جمیں اس لئے منظور نہیں کہ برلش میوزیم سے جوسیاسی ریکارڈ ہم نے دیکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں برطانوی حکمرانوں نے مسئلہ جہاد کی تغییخ اور مسلمانوں کی وحدت میں تفریق کے لئے مرزاغلام احمداوراس کی سیاسی امت کو پیدا کیا تھا۔ ہم انگلستان کے باشند سے اپ ہی خودساخت میں نبی پر کیونکر ایمان لا کیتے ہیں۔ جب کہ پاکستان اور ہندوستان سے ہماری حکومت کا دورلد جانا جا ہے تھا۔

سیس مرزائیوں کے اس شن نے مسلمانوں کے درمیان فتنے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جس کا نتیجہ رہ ہے کہ برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کو ارتداد کا خطرہ لاحق ہوگیا ہے۔ ایک مشن پاکستان کے زرمبادلہ سے انگلتان میں تبلیغ اسلام کا مدعی ہواور وہاں مسلمانوں کو مرزائی بنانے میں مشغول ہو۔ ایک ایسا شرمناک بلکہ ہولناک فعل ہے کہ اس کا تدارک نہ کرنا بھی خسران عظیم کا باعث ہے۔

(ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰، ش ۲۷، مورجہ ۳۲ جولائی ۱۹۲۷ء)

#### ١٦..... خليفه ثالث كاعزم يورپ

مرزائی امت کے تیسرے فلیفہ مرزا ناصر احمد ۲ رجولائی ۱۹۲۷ء کو اپنے راج مجون سے یورپ کے لئے روانہ ہو گئے۔ حسن طن بردی اچھی چیز ہے۔ لیکن سوال بیہ ہے کہ انہیں اوران کے ساتھ افراد کی ایک جماعت کو اس نازک مرحلہ بیل سفر یورپ کی اجازت دی گئی ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی غور کیا گیا ہے کہ چو ہدری محمد ظفر اللہ خان بھی لندن میں ہیں۔ ادھر پلانگ کمیشن کے فہن جسی مسٹرا یم ایم احمد بھی چار ہفتے کے لئے سرکاری دورے پر چلے گئے ہیں۔ مسٹرا یم ایم احمد بھی اس نبوت ہی کے فرزند ہیں۔ ہماری گذارش آئی ہے کہ اس امر کا ضرور خیال رکھا جائے کہ فلیفہ ثالث کی ملاقا تیں کس رخ پر چلتی ہیں۔ وہ کن کن لوگوں سے ملتے ، ان کے لئے کیا انتظام مناد کو طور فلار کھ کرع ض کیا گیا ہے۔ آ واز حقیر سمی ، لیکن در دمندانہ ہے اور ملک وقوم کے مفاد کو طور فلار کھ کرع ض کیا گیا ہے۔ آ واز حقیر سمی ، لیکن در دمندانہ ہے اور ملک وقوم کے مفاد کو طور فلار کھ کرع ض کیا گیا ہے۔ (ہفت روزہ چان لا ہورن ۲۰ ش ۲۸ ، مور خہ ارجولائی ۱۹۷۷ء)

## ےا..... بیرا گنی بند کرو

ڈنمارک کے دارائکومت کو پن بیٹن میں مرزائیل (اسرائیل کے شری وسیای ہم زلف) نے چھٹی مجد ضرار تعمیر کی ہے۔ اس سے پہلے پانچ مجد یں ایک لندن میں ایک ہالینڈ میں ، دوم خربی جرمنی میں اور ایک سوئٹر رلینڈ میں چل رہی ہیں۔ ان کے نام خانواد کا مرزائیل سے باہر کسی اور کے نام پر ہیں۔ و نمارک کی مجد کا نام مرزاغلام احمد کی ہوی کسی اور کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مرزاناصر احمد نے آج کل سیاس مشن پر یورپ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس کا افتتاح فر مایا ہے۔ مرزاناصر احمد نے آج کل سیاس مشن پر یورپ کا دورہ کر موک ہے۔ ہیں۔ اس کا افتتاح فر مایا ہے۔ (الفضل ۱۲ جولائی جام سے کوئی اعتراض ہے۔ البتہ ان الفاظ سے موکی ہے۔ ہمیں اس روداد سے کوئی دلچی نہیں اور نہ کوئی اعتراض ہے۔ البتہ ان الفاظ سے ہمارے دل ود ماغ کوفت محسوں کرتے ہیں کہ: ''اس مجد کا نام حضرت ام المؤمنین کے نام نامی پر مصور شعرت جہاں رکھا گیا ہے۔'' الهرت جہاں ام المؤمنین کے نگر ہوگئیں؟ پاکتان کے نوکروڑ مصور شعرت جہاں رکھا گیا ہے۔'' الهرت جہاں ام المؤمنین کے نگر ہوگئیں؟ پاکتان کے نوکروڑ

مسلمان بلکہ تمام دنیا کے مسلمان اسے آگاہ بیں بلکہ اس عورت کانام بھی نہیں جانے۔امہات المؤمنین تو صرف رسول التعلیق کی از واج مطہرات ہیں۔نفرت جہاں کوتو امہات المؤمنین کی از واج مطہرات ہیں۔نفرت جہاں کوتو امہات المؤمنین کی لونڈیول کے غلامول کی غلام زادیول سے بھی دور کی نسبت نہیں ہے۔ جب ہم مانتے ہی نہیں تو الفضل خواہ مخواہ نفرت جہاں کو ہماری مال کیول بنار ہاہے؟ خدا کے لئے اس گتا خی کو بند سیجے اور خدا کے فیم اس گتا خی کو بند سیجے اور خدا کے فیم سے ڈریئے۔افسوس!روکنا اور ٹو کنا بھی خطا ہو گیا ہے۔

(مفت روزه چان لا مورج ۲۰، ش اسمور خداس رجولا كى ١٩٦٧ء)

## ٨ .....مرزائي اورچڻان

مرزائیوں کی عادت متمرہ ہے کہ مسلمانوں کے تعاقب سے بھا گئے وقت حکومت کی آڑیں چلے جاتے اور ترب کے پتوں کولگا کرخود ہی جمالوکی حیثیت سے تماشائی بن جاتے ہیں۔

آڑیں چلے جاتے اور ترب کے پتوں کولگا کرخود ہی جمالوکی حیثیت سے تماشائی بن جاتے ہیں۔

ملاز مین اپنی اپنی جگہ شست با ندھ رہے ہیں۔ ہم ان سے غافل ،حکومت کو بیتا ثر دیا جار ہاہے کہ ہم نے گویا فرقہ واریت کے ساز سے کوئی نغمہ اٹھایا ہے۔ اپنی جماعت سے بیکہا جار ہاہے کہ چٹان ہی واحد آ وازرہ گئی ہے۔ جس سے ہمیں گزند پہنی سکتا ہے۔ لہذا جس طرح بھی ممکن ہواس کو ختم کرانے واحد آ وازرہ گئی ہے۔ جس سے ہمیں گزند پہنی سکتا ہے۔ لہذا جس طرح بھی ممکن ہواس کو ختم کرانے کے لئے اعضائے حکومت کو آ مادہ کیا جائے۔ چنانچہ ان کے متلف چہرے مختلف درواز وں پر دستک دے رہے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق چٹان کی شدرگ پر چھری رکھوانے کے لئے افضل نے اپنے از وہوں کو متحرک کر دیا ہے۔

فرض کیجئے مرزائیت کی خوشنودی کے لئے چٹان کسی اختساب کا شکار ہوجاتا ہے اور الفضل کو بگشٹ چھوڑ دیا جاتا ہے اور الفضل کو بگشٹ چھوڑ دیا جاتا ہے تو کیا بید ملک وقوم کی خدمت ہوگی؟ قلم ندر ہازبان مہی۔ مرزائیت نے بید کیوں کر باور کرلیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دینی اختساب سے محفوظ رہ سکتی ہے اور اس طرح اس کے سیاسی عزائم کو آب وداندل سکتا ہے۔ ناممکن!

( بمفت روزه چنان لا مورج ۲۰،ش ۲۸، مورخه و ارجولا كى ١٩٦٧ م)

### ١٩....قادياني ڏھولڪ اور....؟

قادیانی پریس، بالخصوص اس کا لا ہوری لے پالک جس نظے لہجہ میں ایڈیٹر چٹان کو گالیاں دے رہاہے۔ہمیں اس پر جیرت نہیں میہ مرزاغلام احمد قادیانی کی خلقی سنت ہے۔گذارش میہ ہے کہ مغربی پاکستان کی پریس برائج ضرور پڑھا کرے۔ ہمیں ریبھی معلوم ہے کہ جس وزیر کے پاس ریمکھہ ہے وہ ہمارے بارے میں خوش وائے نہیں اور ہمیں بھی اس کے بارے میں حسن ظن نہیں۔لیکن ہم اس محکمہ کے دوسرے تمام افسروں سے حسن ظن رکھتے ہوئے ریم عرض کر نے میں حق بجانب ہیں کہ وہ لب ولہجہ کونوٹ کرتے جا نمیں اور غداق سلیم سے فیصلہ کریں کہ اس نبوت کی تحریر میں متانت ہے یا ہم ایسے حلقہ بگوشیاں ختم الرسلین کالب ولہجہ شریفانہ ہے۔

ہم نے ہمیشہ محسوس کیا کہ جب ہمارا قلم ترکی بہترکی چلا ہے تو پھر خفتگان بیدار نے کروٹ لی ہے۔ بیاصول غلط ہے کہ ہم مرزائیت کاعلمی اور دین محاسبہ کریں اور بیلوگ نگی گالیاں دیں اور جب ہم انہیں گالی ٹابت کرنے کے لئے تیار ہوں تو حکومت میں مرزائی اثرات ہمارے فلاف استعال ہوں۔

مرزائیوں سے ہمارا کوئی شخصی یا جماعتی تناز عنہیں۔ہماری گذارش پیہے کہ:

ا..... مرزائی اپنی مصنوعی نبوت کے کاروبار کو بند کریں۔ورنہ مسلمانوں سے الگ ہوجائیں۔

۲..... مرزائی اسلام کی مقدس اصطلاحات کو استعال ندکریں ۔مثلاً اپنی عورتوں کو امہات

المؤمنين ياسيدة النساءنة كهيس اسسه بماراخون كھولتا ہے۔

۳..... مرزاغلام احمر کی دشنام آلود کتابیں ضبط کی جائیں۔

سے اس مرزائیوں کو بلنے اسلام کے نام پر کوئی زرمبادلہ نہ دیا جائے۔

ہ..... ۲۵ رجون الفضل کے شارے میں کسی قاضی محمد عبداللہ کے بیار پڑنے کی خبر چھپی ہے۔کہاہے کہ وہ حضرت سے موعود علیہ السلام کے ۱۳۳۳ صحابہ میں سے تھے۔انیا للله

وانا الیه راجعون! کیابیاسلام کی مقدس روایتون اوراصطلاحون پرڈا کئیس۔ مارادعویٰ ہے کہ قادیانی امت ایک سیاسی جماعت ہے جومقتدراعلیٰ کی رائے کوسواد

اعظم کےخلاف زہرآ لودکرناا پنادھرم مجھتی ہے۔

ہم ہرجگہ جوت دینے کو تیار ہیں۔ لیکن ہمیں طرح طرح کی گالیاں دی جارہی ہیں اور انہیں کوئی ٹو کتا نہیں۔ ہمیں قادیانی حکام کی لیپاپوتی معلوم ہے۔ جہاں تک ہماراتعلق ہے چٹان مث جائے ، شورش کا شمیری فنا ہوجائے۔ اس کی اولا دکوشم کردیا جائے۔ لیکن ہم رسول ، اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں ان کی بھونڈی نقلیں ایک لخطہ کے لئے بھی سنہیں سکتے۔ نزع تک یہی ہوگا۔ مرزا سکوں کے تعاقب میں ظفر علی خان ، علامہ اقبال اور سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی روحیں زندہ جاوید ہیں۔

(ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۱۰ ش ۲۷ مورد ۱۳ مورد ۱۹۱۷ کی 19۱۷)

### ۲۰ .... اقبال کے بگلا بھگت

علامہ اقبالؓ نے عمر بھرشاہینوں کی آرز وکی اور نوجوانوں کومرد کامل کے اوصاف پیدا كرنے كى دعوت ديتے رہے۔ انہيں عقاب اس لئے عزيز رہاكة زاد فضاميں اڑتا بلند پرواز ہوتا، مردہ شکار نہیں کھا تاء آشیاں نہیں بنا تا اور پر ندوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ کیکن اقبال کے نام پرجن لوگوں نے اکیڈمیاں بنالی ہیں ان میں بگلا بھگت زیادہ ہیں۔ بلکہ یوں کہتے کہ اقبال ان بگلا بھکتوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ہارے سامنے کراچی کی مجلس اقبال کا وہ مطبوعہ کتا بجہ ہے جس میں تین چوتھائی اشتہارات باتی رطب ویابس ہے، یا پھرخاص دوستوں کا چرچا کرنے کے لئے اقبال کے ملفوظات دو تین پرانے خطوط اور ایک کتاب سے اقتباس اس میں ہے کیا؟ علامہ ا قبال کھاتے کیا تھے؟ بہنتے کیا تھے؟ انہوں نے ساری زندگی میں تین دفعہ کوٹ بہنا علی بخش ان کے لئے موٹا جھوٹا خرید لاتا تھا وغیرہ۔علامہ اقبالؓ کے حقیقی دوستوں کا بیان ہے کہ اس کا نوے فصد حصہ غلط ہے اور جن صاحب نے علامہ اقبال کے کوٹ کی روایت بیان کی ہے وہ علامہ اقبال " کے ہاں جائی نہیں سکتے تھے۔ بھی ایک آ دھ پھیراؤالا ہوتوالگ بات ہے اور اگرید درست بھی ہوتو رطب ویابس پرروپییضا کع کرنے سے فائدہ۔آ رٹ پیپرکا بے ڈھنگامصرف ہے۔ سیجے مصرف تو ا قبال کے افکار کی تر دیج واشاعت ہے۔جس سے بگلا بھگت بھا گئے ہیں۔کیاان لوگوں کولم ہے کہ مرزائی امت کی دونوں شاخیس علامہ اقبالؓ کے خلاف، یا وہ گوئی میں منہمک ہیں اور بگلا بھگت اینے گریز وفرار سے ان کی تقویت کا باعث ہور ہے ہیں۔

لا ہوری پارٹی کے ایک ماہنامہ''روح اسلام'' نے مئی کے شارے میں مرزاغلام احمد قادیانی کے دفاع میں علامہ اقبال کے زمانہ طالب علمی کی ایک نظم شاکع کی ہے۔ بیظم خودسا خنہ ہی نہیں بلکہ پھیسے سسی ہونے کے علاوہ لغوبھی ہے۔ اس نتم کے شوشے چھوڑ نامرزائیوں نے اپنا وظیفہ حیات بنالیا ہے۔ لیکن انگلا بھگت کے کا نول پر جول تک نہیں رینگتی ۔ کوئی صاحب دل اس پر روشنی ڈالیس کے کہ گریز وفر اراوراغراص اجتناب کی وجہ کیا ہے؟

(مغت روزه چنان لا مورج ۲۰ ش۲۲، مورخه ۲۹ رمنی ۱۹۲۷ء)

### ۲۱ ..... تقل كفر ، كفر نباشد

اختساب محوخواب ہے۔ لہذا مرزائیل مجشٹ ہے۔ مجلس خدام الاحمدیہ کے ترجمان ماہ نامہ خالدر بوہ کے شارہ جولائی ۱۹۲۲ء میں مرزاغلام احمد کے "چشم وچراغ" اور خدام الاحمدیہ کے نامہ خالدر بوہ کے شارہ جولائی ۱۹۲۲ء میں مرزاغلام احمد کے "

مدرمرزار فیع احمد کی ایک تقریرشائع ہوئی ہے۔ خبر ہے ہے۔ خالدر بوہ ۱۳ ارجولائی ۱۹۲۷ء "ہمار امقصد ریہ ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کریں دنیا کی نجات محمدیت میں ہی ہے۔

قائدین اصلاع ہے محتر م صاحبز ادہ مرزار فیع احمد صاحب صدر مجلس خدام الاحمد بیکا خطاب' نعوذ باللہ! اس گستاخی کے بعد کوئی حد گستاخی کی رہ جاتی ہے؟ صرف امتناع نظیر کی بحث پر آج نے تک علمائے بریلی نے جمتہ الاسلام مولا نامحہ قاسم نا نوتو کی پراپی نیام خطابت سے تکفیر کی تکوار تھنجے رکھی ہے۔حالانکہ واقعہ صرف اتنا تھا۔

مولانا قاسم نانوتوی سے دریافت کیا گیا کہ: "اللہ تعالیٰ کو ہر ہاب میں قدرت کاملہ ماصل ہے۔ "فرمایا: "ب شک۔ "پوچھا گیا: "تو کیااللہ تعالیٰ دوسرامحمہ بیدا کر سکتے ہیں؟" جواب دیا: "اللہ تعالیٰ دوسرامحمہ بیدا کر سکتے ہیں۔ انہیں قدرت کاملہ حاصل ہے۔ کیکن اب وہ دوسرامحمہ پیدا نہیں کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نبوت ختم کردی اور ان کی ذات سلسلہ انبیاء کی آخری ججت ہے۔ "

یس، اس جواب پر آج تک، دیوبند کے اس عظیم وجود کو ہریلی کے مکتب فکرنے قہر وغضب کا نشانہ بنار کھا ہے کہ اللہ تعالی محمر کی نظیر ہی پیدانہیں کرسکتے ۔مولانا قاسم نا نوتو گ نے بیا کہا کیوں؟

چونکدد یو بنداوراس کے بانی یہاں اجنبی ہیں۔ انہیں کوئی طافت حاصل نہیں۔ اس کے اس کے خلاف سیاسی قبر پیدا کیا گیا۔ مرزائیل طاقتور ہے۔ البذااس کے ترجمان ہردینی قدغن سے آزاد ہیں۔ حوصلہ ملاحظہ ہوکر مرزائیل نے چھوٹے چھوٹے محمد پیدا کرنا اپنا مقصد قرار دیا ہے۔ اس خوفناک جسارت کا جوازاوراس خطرناک گنتاخی کی حد؟ اندا للله واندا الیه داجعون! کیا مسئولین کو معلوم نہیں بقول اقبال۔

کی محمہ سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں

مرزار فیع احمد نے اس تقریر میں اپنے دا دا ابا مرز اغلام احمد کے متعلق کہا ہے۔ آپ کو دہ مقام عطاء ہوا کہ درسول التعلق کے بعد سب انبیاء میں آپ کا بلند تر مقام تھرا۔ دیکھا آپ نے؟ اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ محمد کے بعد اب دوسرامحمد نہیں ہوسکتا کیکن قادیا نی جماعت جھوٹے جھوٹے محمد بیدا کرے گی۔ محمد بیدا کرے گی۔

تفو برتواے چرخ گردول تفو ..... اور مرز اغلام احمرقادیانی سب انبیاء میں بلندتر؟ انا

الماليه واف البه واجعون! باغيول سے رواداري كاسبق دينے والے اپنے كريبانول ميں حجمائيس وه كس مندسے رسول النقاف كسامنے بيش ہول ميع؟ جمائيس وه كس مندسے رسول النقاف كسامنے بيش ہول ميع؟ (منت روزه چان لا ہورج ۲۰ بش ۳۱ ،مور خدا سرجولائي ١٩٦٧ء)

۲۲ ..... چگنی دا رهی منفی چهرے

الفضل کالا ہوری فرزند ہے قابو ہو گیا ہے۔ ہر ہفتہ در شین کے انداز میں گالیال پہنے جار ہاہے۔ کوشش اس کی یہ ہے کہ ہم اسے مندلگا تیں اور وہ اپنی قیمت بردھائے۔ قیمت لگ چکی ہے۔ سرکاری اشتہار، مرزائی اداروں کی سر پرستی، پھر جہاں تہاں قادیانی بیٹھے ہیں اپنا صدقہ اور زکو قاس کودے رہے ہیں۔ پر چہ مفت تقسیم ہور ہاہے۔ افسروں، ججوں اور دوستوں کے ہاں حقے کی نے بنا ہوا ہے۔

غرض بوبک جہام کو جو چاہیے تھا مل گیا۔ سکت کہاں؟ کہ بتاشوں کی طرح بٹتارہ۔ خواہش بیہ ہوگی کہ روٹیاں تو ڑتارہے۔ سوقسمت جاگ اٹھی ہے۔ ہم اس کو بقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کو بقین دلاتے ہیں کہ ہم اس کے آموخنہ و ہراتارہے۔ جواب اس کو دیا جاتا ہے۔ جس کی عزت یا حیثیت ہو۔ برائت پرسپرا پڑھنے سے کوئی تخص معزز نہیں ہوجاتا۔ ہماری المرف سے کھلی اجازت ہے۔ شوق سے بکتے رہنے۔ بلکہ ہنہنا ہے۔ ذراز ورسے ہنہنا ہے۔ آپ کے متنی کی سنت ہے۔

جس محض کی آنکھ کا پانی مر چکا ہواس سے مخلف زبان کی توقع ہی عبث ہے۔ اس طاکفہ کا انحصار ہی دشام ہے۔ جس کی دم اٹھائی مادہ، جسے پایا ٹھگ، کھال اوڑی بال رو کھے، کھے کون؟ کہ آج کے تھیے آج ہی نہیں جلا کرتے۔ بیچوان کا دھوال ہے اڑنے دو۔ اختر بختر کھول رکھا ہے۔ بیچکا عبدالسلام خورشید کے ہاتھ میں ہے۔ ڈور کی چرخی مرزا بنو کے ہاتھ میں۔ مرزا کدال پشت پر ہیں۔ مرزا چڑیا کھونٹیوں میں پانی اتار رہے ہیں۔ مرزا جمر جمری کی شہ پروتادی اور سہ تادی تکلیں بڑھار بھی ہیں۔ غرض ہر بھی واڑھی ان کے ساتھ ہے۔

جی ہاں گڈی اڑا تا مشکل نہیں۔ مرزائی الفن ہمیشہ ہی گئتی ہے۔ ہم نے بیچ گڑایا تواس کنکوے سے نہیں۔ مرزار نگیلے اور مرزار سلے سے دو دو ہاتھ ہوں گے۔ یہ بیچارہ تو کنڈوری بن پنچھلا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کڑمیل روڈ کا ادھا کہہ لیجئے۔ ادھر پیٹھا چھوڑا، ادھرڈوریں زمین تک لئک آئیں گی۔ جملاکا نے پیٹک میں بوتا کہاں کہ جمونک سنجال سکے۔ ہم طرح دے رہے ہیں۔لیکن یہ برنا لے کی طرح دھائیں دھائیں بہدرہاہے۔ ہذیان اس بری طرح اس کو چمٹا ہے کہ زبان لگا تار مغلظات اگلتی جارہی ہے۔ مثلاً ایکے اس نے گالیوں کی بوچھاڑ لگادی ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمام محاور ہے، اشار ہے، کنایئ تعمیں اور رمزیں اڑائی ہیں۔ جن کے بار ہے میں ایک ثقہ راوی کا خیال ہے کہ میر ناصر نواب وہلوی نے عقد کی شرین میں ساتھ کردی تھیں۔ اس بازار کا خلجان عموماً اس بے سرے کور ہا ہے۔ مالانکہ جس بہنی کا یہ پت ہے اس کی جڑیں چاوڑی سے پھل پھول لائی تھیں۔ گالی وینا شیوہ شرفاء مالانکہ جس بہنی کا یہ پت ہے اس کی جڑیں چاوڑی سے پھل پھول لائی تھیں۔ گالی وینا شیوہ شرفاء نہیں۔ نہ بفوات بکنا ہی ادب وانشاء ہے۔ سوالات بنیادی تھے۔ جوابات استادی ہیں۔ چٹان نے آپ کی عزت و آبر وجمانہ ہیں کیا۔ کوئی ایس بات نہیں کہی جو بھن گالی ہو لیکن آپ کو دشنام کے سواسوجھتا ہی نہیں۔ آپ نے لکھا ہے۔ '' کوئی چنڈی داس یا پر بودھ آپ کو چار چھ ماہ کی خر چی سواسوجھتا ہی نہیں۔ آپ نے لکھا ہے۔ '' کوئی چنڈی داس یا پر بودھ آپ کو چار چھ ماہ کی خر چی سواسوجھتا ہی نہیں۔ آپ نے لکھا ہے۔ '' کوئی چنڈی داس یا پر بودھ آپ کو چار چھ ماہ کی خر چی دے کرششکار دیتا تھا۔''

مسے موقود کے اس انداز میں بھی جواب دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ صحافت نہیں سخافت ہوگی۔ خرچی ہی کا شوق ہے تو ر بوہ سے رجوع سیجئے اور مبشر اوّلاد سے بوچھ کر فرما سیئے کہ مہدی موقود جب دوسری شادی کے لئے دہلی تشریف لے گئے تصفو بحوالہ تاریخ احمدیت صفحہ ۱۹ مسطر ۱۹ مافظ حامد علی اور لالہ ملاوامل کوساتھ رکھا تھا۔ ان لالہ ملاوامل کا ایک نبی کی شادی سے کیا تعلق تھا؟ ماوامل کے نام پر بھی غور سیجئے۔ معانی کی بہت ہی گر ہیں تھلتی جا کیں گہرہ سے نہ کہلوا ہے ہم وہ نبان استعمال نہیں کر سکتے جو آپ کے سلطان القلم کی زبان ہے؟ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھئے کہ

ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں چنیوٹ میں ایڈیٹر چٹان کی تاریخی تقریرے آپ کوقراقر اٹھا۔ آپ نے گالیاں دیں۔ہم نے اغماض کیا۔ آپ نے ہمارے اغماض کواپنے لئے حیا تین سمجھا اورغز انے لگے۔ہم نے پھر بھی منہ نہ لگایا۔ آپ نے نگی گالیاں بگیں ہم نے معذور سمجھا کچھ نہ کہا۔

محسوں ہوتا ہے آپ شرفاء کی زبان ہی نہیں سیجھتے۔ اچھا صاحب! اور گالیاں دے
لیجئے۔ جی بھر کر دیجئے۔ بہتی مقبرے پر فاتحہ پڑھ کر الا ہے۔ چشم ماروش چشم ماشاد، لیکن ہم نے
د بلی کے میر لوٹروکا تا نا با نا کھولا تو نہ صرف خرچی کامفہوم آپ کے ذہمن پراچھی طرح نقش ہوجائے
گا۔ بلکہ ربوہ کی اقلیدی شکلیں بھی دانت نکوس دیں گی۔ خدا جانے آپ س کھونے پر ناچ رہے
ہیں؟ ضرورنا چئے اس کھونے پر! یہ کھوٹنا آپ ہی کے لئے ہے۔ د بلی مرحوم کامحاورہ ہے۔
ہیں؟ ضرورنا چئے اس کھونے پر! یہ کوتوال اب ڈرکا ہے کا

لیکن جس نبوت یا خلافت کوآپ جیے قلمکار (بروزن اداکار) مل جا کیں اس کی ہڈیاں بھی چنے لگتی ہیں۔ عز تیں برابر کی چیز ہیں۔ اپنی زبان ، اپنے قلم ، اپنے الفاظ ، اپنی نگارش غرض ایک ایک چیز برغور کر لیجئے۔ انسانوں کی طرح گفتگو بیجئے۔ ہم نے چھیڑا تو آقایان ولی نعمت سے شکایت نہ کیجئے گا۔ اس وفت تو آپ بہتوا کا سونٹا ہے پھرتے ہیں۔ نہ بردوں کا ادب نہ چھوٹوں کی لائے۔ ہم نے قلم اٹھایا تو پھر لیجنی اور ملائی کی طرح زم زبان نہیں چلے گی۔ اصطبل میں بند ھے رہے آپ کی کون کی چیز چھپی ہوئی ہے کہ آپ مور بیکھی تاج پراتر آئے ہیں۔

احرارکانام وضوکر کے لیا کیجئے۔ آپ کوسا لک صاحب کا دردیھی اٹھا ہے اور آپ نے ایک فرضی خطیس متلی فرمائی ہے۔خورشید سلمہ کوبھی ہم مشورہ دے چکے ہیں۔ آپ ہے بھی گذارش ہے کہ سالک صاحب کی نمائندگی نہ کیجئے۔ انہیں قبریس آ رام کرنے دیجئے۔ ہم نے سالک صاحب کا ذکر کیا تو اس لئے کہ شائد بیٹے کوغیرت ہواور بات کے احترام میں ان کے دوستوں کا ذکر کرتے وقت ادب کو لمح فظ در کھے۔ بکنا ہے تو ہمارے خلاف بکئے ۔خوب بکئے ، کھل کے بکئے۔ غصرا یڈیٹر چٹان پر ہے گالیاں مولانا آزاد گودے رہے ہو۔ مولانا تسین احمہ پر زبان کھولئے سے خصرا یڈیٹر چٹان پر ہے گالیاں مولانا آزاد گودے رہے ہو۔ مولانا تسین احمہ پر زبان کھولئے سے کیا تعلق؟ مولانا آزاد وہی ہیں جن کے آستانہ پر آپ قادیان کے بہتی مقبرے کی حفاظتی بھیک ما تکنے دبلی گئے تھے۔ مولانا حسین احمہ کی ہٹک کر کے قادیان کے بہتی مقبرے کی حفاظتی بھیک ما تکنے دبلی گئے تھے۔ مولانا حسین احمہ کی ہٹک کر کے تعلق؟ کسی قادیان کا نا جائز فائدہ ندا ٹھا ہے۔ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ کسی قادیانی کا نام لیجئے جو تحریک پاکستان میں شامل تھا۔ صف اول ، صف فائی یا صف قادیانی کا نام لین تو یوں محسی ہوتا ہے ابولہ ہے۔ سلمان ہوگیا ہے۔

الفصل کے لا ہوری فرزند نے الجے پر پودھ کا بھی ذکر کیا ہے۔ جناب والا منہ نہ کھلوا گئے۔ بودھ کورداسپور کے صلقہ سے جس میں قادیان بھی ہے شروع سے صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں۔ آپ انہیں مسلسل ووٹ دیتے اوران کی وزارتوں سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ آپ کا بہشتی مقبرہ ان کی طفیل بچاتھا۔ تفصیلات درکار ہیں؟

آپ کا بھی لہجدرہاتوسب کھے حاضر کردیا جائے گا۔اصل مطالبہ ہمارا آپ سے بیہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے نام ادب سے لیجئے۔ورنداس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ خود کاشنہ بودے کا ایک ایک فردچھلنی ہے یا چھاج!

ر بوہ والو! علامہا قبالؓ ،سیدعطاءاللّٰدشاہ بخاریؓ اورمولا نا ظفرعلی خان کا نام ادب سےلو ادب سے!ورنہ بے پینیدے کے بدھنو ہتمہارے ٹھیکرے بھی ہوسکتے ہیں۔

حدہ کہ جب بھی ان سے سیدھ اسا داسوال کیا جائے اس امت کا سارا کنہ بدگوئی پر
از آتا ہے؟ انہیں اپنی آ بروزیا دہ عزیز ہے؟ اور کوئی شخص آ برونہیں رکھتا؟ ہر ایک قلمکار کے خط
وفال ہمیں معلوم ہیں ۔عبدالسلام خورشید آج اس شھیڑ یکل کمپنی کا لیے بیک سنگر ہے۔ لحاظ اس
وفت تک ہوسکتا ہے جب تک اس کلال کی زبان حدود میں ہو۔ اب اگر زبان بدرنگ ہوگئ ہے تو
اس کی گراریاں درست کرنا ہمارا فرض ہے۔

(مغتروز وچان لا بورئ ۲۰، ش ۲۹، مورخد عارجولا كى ١٩٢٥)

#### ۲۳ .....کاٹ لینڈیارڈ کے گماشتے

کیا ہندوستان کی پاکستانی سرحد پرکسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کررہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں اور بھی نہیں۔ سترہ روزہ جنگ ہیں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی فضائیہ نے جن ہوائی اڈول کونشانہ بتایاان میں پٹھان کوش کا ہوائی اڈہ بھی تھا۔ جوقادیان سے ہم آغوش ہے۔ پھر وہاں قادیانی امت کے ۱۳۳۳ درولیش کس طرح رہے؟ اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت کیونکر لی

آج تک رہوہ کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں گی۔ اگر حکومت پاکستان کومرزائی امت نے بیتا کر حکومت پاکستان کومرزائی امت نے بیتا کر دے رکھا ہے کہ ان کا وہاں رہنا پاکستان کے لئے مفید ہے تو معاف سیجئے ہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید بھوتی ہے تور ہوہ کا دوغلہ نظام سیاسی محرانی کا مستحق ہے۔

مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہیں۔ کیکن قادیان میں ساس اور ائیوں کا مستقل قیام اور رہوہ ہے ان کا رابطہ جانبین میں ہے کس کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات یہ بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن نمبرایک ہے۔ ایک دشمن ملک میں ایک سیاسی خلافت کے بیرووں کا قیام یا تو سیاسی کہ مکرنی ہے یا پھر سیاسی معمہ جس کو اندریں حالات حل کرنا از بس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فرمائي؟! بعارت جاري كثا چينى اورشد يد كثا چينى كيكن مرزائي مشن كو مندوستان

میں قیام کی اجازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی کی خدمات کا صلہ اور چوہدری ظفراللہ خان کے رسوخ کاشعیدہ؟

عربوں کا اس وقت خونخوار دہمن کون ساقی ہے؟ اسرائیل کسی اسلامی ملک نے دینی فیرت کے پیش نظر اسرائیل کوشلیم نہیں کیا اور نہ اسرا بل میں کوئی مسلمان رہ سکتا ہے۔ جن عربو ل کی سیسرز مین ہے۔ انہیں چن چن کر اس مقدس سرز مین سے نکالا جارہا ہے۔ جرم ان کا سیسے کہ محمد عربی ایک تاریخ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن قادیانی مشن ہے کہ اسرائیل میں قائم ہے کس غرض سے؟ جب پاکستان نے اسرائیل سے تعلق قائم نہیں کئے اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیانی مشن کسی اجازت سے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے؟ کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ کن لوگوں میں تبلیغ کر رہا ہے؟ کیا ان یہودیوں کو دعوت دینے گیا ہے جو اپنی مملکت کو مشخکم کرنے کے لئے تمام عصبیتوں کے تحت وہاں؛ کھٹے ہیں۔

ایک دفعہ نہیں بار بارغور سیجے قادیانی مشن کو ہندوستان میں کھلی چھٹی ہے۔ وہاں پاکستان کی شدرگ پر ببیٹا ہے۔ ادھراسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے۔ ابسوال یہ ہے کہ پاکستان کے خلقی دشمن بھارت اوراسلام کے خلقی دشمن اسرائیل سے۔ تادیانی مشن کا عقد کس نے باندھا؟ ہماری معلومات کے مطابق اسرائیل میں قادیانی مشن صیہونیت کی دما فی تربیت حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورنہ اس کے علاوہ اور کون می غایت ہوگئی ہے۔ کیا یہودی مرزاغلام احمد کو نبی مان لیس سے۔ جنہوں نے سی علیہ السلام کو بھائی پر کھنچوایا اور جس قوم کی فطرت میں اللہ کے حقیقی نبیوں کی نافر مانی کھی گئی ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا گیا وہ قوم مسیح کی میں اللہ کے حقیقی نبیوں کی نافر مانی کھی گئی ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا گیا وہ قوم مسیح کی میں اللہ کے حقیقی نبیوں کی نافر مانی کھی گئی ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا گیا وہ قوم مسیح کی میں وہوگی۔ ناممکن!

تو پھران عربوں کومسلمان بنانے کے لئے بیمشن قائم کیا گیا ہے جو محملات کے حلقہ مگوش ہیں۔عرب محملات کوچھوڑ کرغلام احمد کے تن جائیں گے۔ناممکن!

ظاہرہ کہ قادیانی امت اوراس کے مختلف مشن یا توسکات لینڈیارڈ کے گاشتوں کی حیثیت سے مختلف ملکوں بیل کام کررہے ہیں یا پھر"مضلح موعود" کی تحریک پران کے دہاغ میں اپنی ریاست قائم کرنے کا جومنعوبہ نامرادی کے مرحلے طے کررہا ہے بیمشن اس کے تحت اپنا راستہ ہمواد کردہ ہے ہیں۔حال ہی میں ایک قادیانی سول جج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کہ نبوت کو طافت بننے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نی الحال ہم بیچا ہے ہیں کہ وقیکن

کی طرح ر بوہ قادیان کی خصوصیت قائم ہوجائے۔خلیفہ ٹالٹ کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہولی نس پوپ کی ہے۔ پوپ کے سفراءمختلف ملکوں میں ہیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشز یوں کی یہی حیثیت جا ہے ہیں۔

ملاحظ فرمایا آپ نے ؟ افسوس ہے کہ حکومت ابھی تک اس جماعت کے سیاسی ارادوں کا جائزہ نہیں لے رہی۔ ہمیں اس کے وجوہ معلوم ہیں اور ہم بیبھی جاننے ہیں کہ اس امت کے افراد ، حکومت کوان لوگوں سے کس طرح بدطن کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھ ان کی شدرگ پر ہیں اور جواس سیاسی امت کے خدو خال کواچھی طرح بہجانے ہیں۔

ٹائن بی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس وفت فتح کے نشہ میں ہیں۔لیکن ان کا یہ نشہ جلد انر جائے گا۔ پھرانہیں خمارٹو منے ہی ابکا ئیاں آئی شروع ہوجا ئیں گی۔ تب وہ عربوں کے محاسبہ سے فی نہیں سکتے ہیں۔

یمی حالت قادیا نیول کی ہے۔ بے شک انہیں اس وقت رسوخ حاصل ہے۔ انہوں نے ملک کی سیاسی فضاء سے فائدہ اٹھا کراپنے بال وہر پھیلا رکھے اور شرلک ہومز کے جاسوی کرداروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تاہم ان کا خمار دیریا نہیں۔ پاکستان کو ندان کے تنبی کی ضرورت ہے ندان کی خلافت درکار ہے۔ ندان کے مصلح موعود کی مخر کی پرایمان لا سکتے ہیں اور نہ خلیفہ ناصر کی آڑا نیں مطلوب ہیں۔ بہتر بہی ہے کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مائلیں۔ بارگاہ رسالت مآ بیافی ہیں جھک جا کیں اور تو بہ کریں کہ انہوں نے حضور سرورکا نات تعلقہ کی ختم المسلینی کے دامن پرمقراض رکھ کرخوفناک جسارت کی ہے۔ ورنہ یہ حقیقت نوٹ کرلیں کہ ان کی ریاست دوز خ کے سوااور کہیں قائم نہیں ہوسکتی ہے۔

صدر مملکت نے عربوں کے لئے جور پلیف فنڈ قائم کیا ہے۔ اس میں مرزائی امت نے بھی ۱۹ ہزار رو پید بھیجا تھا۔ اس رو پید کی رسید کے ساتھ صدر کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری مسٹراے وحید نے جو خطالکھا ہے الفضل ۱۹۲۸جولائی ۱۹۲۷ء کے صفحاق لیرشہرخی کے ساتھ چھپا ہے۔ اس خطاکا اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردور جمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر سے پیرا کا ترجمہ ہے۔ نظاکا اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردور جمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر سے پیرا کا ترجمہ ہے۔ اس صدر کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی ہے کہ حضر ت امام جماعت احمہ بیدنے اپنی بیا عت کے تمام ارا کین کو تحریف اور دعاؤں پر بھی۔ جماعت کے تمام ارا کین کو تحریف فرمائی ہے کہ وہ اس فنڈ میں دل کھول کر حصہ لیں اور دعاؤں پر بھی۔ زور دیں۔

ہمارا خیال ہے کہ بیتر جمہ غلط ہے یا اس میں تحریف کی گئی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے سرخیل کو حضرت امام لکھنا پیند نہیں کریں سے اور نہ انگریزی خطوط میں اس طرح حضرت لکھنا چند نہیں کریں سے اور نہ انگریزی خطوط میں اس طرح حضرت لکھا جاتا ہے۔ بیدالگ بات ہے کہ شیو سے غلطی ہوگئی ہویا کسی قادیانی نے قلم سے فائدہ اٹھالیا ہو۔ (چٹان)

۲۴.....۲۴

قادیاں! مابین ہندہ پاک اسرائیل ہے خواجہ کونین کے ارشاد کی تعمیل ہے مصلح موعود کے الہام کی تعمیل ہے کہاں قبر خدا میں دھیل ہے گفتی اجمال قبر خدا میں دھیل ہے گفتی اجمال ہے نا گفتی تفصیل ہے ان سیاسی مغیوں کے خون میں صور اسرافیل ہے میرے رشحات قلم میں صور اسرافیل ہے میارے رشحات قلم میں صور اسرافیل ہے مثار مشرق نے جولکھا ہے سنگ میل ہے شاعر مشرق نے جولکھا ہے سنگ میل ہے

کرہ ارضی کی ہرعنوان سے تذلیل ہے میرا یہی لکھنا کہ ربوہ کی خلافت ہے فراڈ دم بریدہ مفتکی ، یک چیٹم گل اس کا مربر المید مرزاغلام احمد کی ام المؤمنین کیا تماشا پیمبر بن گیا عرضی نولیس کاسہ لیسی کا حصارہ، مخبری کا زہر ناب قادیاں والوقیامت ہول تمہارے واسطے قادیاں والوقیامت ہول تمہارے واسطے اپنی تحریر میں اسلام کے عنوان سے

میں نے جو پھر بھی لکھا ہے قادیان کے باب میں پارہ الہام ہے آوازہ جبریل ہے

(شورش کاشمیری)

( بعنت روزه چنان لا بورج ۲۰ بش ۲۱ مورند ۱۳ برولانی ۱۹۲۷ م)

' نوٹ) یہاں پر''مرزائیل''نامی کتاب فتم ہوگئی ہے۔اس کے حوالہ جات کی تخریج '' کے لئے چٹان کی فائل ۱۹۶۷ء سے آغاشورش کا تثمیریؒ کے جورشحات قلم سے ملے وہ بھی شامل کر دیئے مکئے ہیں۔ملاحظہ ہوں۔(مرتب)

٢٥ ....ظفرعلى خان اكادى كاقيام

پاکستان میں اس امر کا نوٹس مجھی نہیں لیا گیا کہ ایوان حکومت سے امداد حاصل کر۔ کے لئے یہاں معمولی افراد کو بھی ، قومی ہیرو ، ادبی را ہنماء ، علمی شدد ماغ اور فکری پیشوا بنایا جا ہا ہے۔ کے لئے یہاں معمولی افراد کو بھی ، قوم کی واقعی خد مات سرانجام دی ہیں۔ جن سے دین وادب او آلی ونظر کو فائد دی بہنچاہے وہ التزاماً ملک وقوم کے ذہن سے خارج کے جارہے ہیں۔ ان کا تذکرہ ا

ایسے لوگوں نے زبان وقلم کے نرنع میں لے لیا ہے۔ جن کا اپنا وجود مشتبہ ہے اور جو روایات وسیاسیات میں بلاخوف تر دید، کرنل لارنس کی پی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہاں سب سے زیادہ مظلوم وہ صحصیتیں ہیں جن کی عمریں برطانونی سامراج کے خلاف جدو جہد ہیں گزریں۔ جن کے قلم سے حق کی اشاعت ہوئی۔ جن کا جہاد افراد وافکار باطلہ کے خلاف رہا۔ جنہوں نے دین حقہ کے چراغ روشن رکھے۔ ان کی جگہ کون لوگ آئے آئے ؟ وہی لوگ جواس جدو جہد کے زمانے میں پیدائی نہیں ہوتے تھے۔ جن کا قلم بازار میں فرو خت ہوتا رہا۔ جن کی خد مات حکومت آگریزی کے حوالے تھیں۔ جنہوں نے تلمیس کے فرائض انجام دینے جو کمیروں کی حیثیت سے سرکاری نگار خانوں میں کورنش بجالاتے رہے۔ یہ ایک قومی المیداور لمی سانحہ ہے یہ ایک ادبی حادث اور قری استہزاء ہے۔

علامها قبال کا تذکرہ کیا جار ہاہے توان کامعاملہ دوسراہے۔ انہیں تسلیم کئے بغیران کوتاہ کاروں کی ویرانی ختم ہی نہیں ہوتی۔ تاہم اقبال کو بھی نقب لگائی جارہی ہے۔ جورو پیدسرکاری خزانے سے اقبال کے نام پرقائم شدہ اداروں کوملتا ہے۔اس کامصرف سیم نہیں ہور ہا۔ کراچی کی مجلس اقبال میں ایک آ دھ ہے قطع نظر سرے سے کوئی عالم ہی نہیں۔ وہاں سی مخف کی بصیرت پر مجروسنہیں کیا جاسکتا۔ لا ہور کی برم اقبال نے اقبال برجو کھے شائع کیا ہے وہ ننا نوے فیصد ناقص ادھورا بدمزہ اور روح ا قبال کے منافی ہے۔ مجلس ا قبال کراچی ، کے شائع کردہ لٹریچ کا بیشتر حصہ افسوسناک ہے۔ کسی مصنف مؤلف یا مرتب نے موضوع ومقصد کے علاوہ غور وقکر سے کام نہیں لیا۔ اقبال عمر بھرشا ہینوں کوسبق دیتے رہے۔لیکن ان کے افکار پر بگلا بھکت قابض ہو گئے ہیں۔جواقبال کے نام پرخود نمایاں ہونا جا ہے۔ یعنی اقبال کی آ رامیں اینے آپ کو چکانا جا ہے ہیں۔ان کامحاسبہ کرنے والا کوئی نہیں۔ حکمران علمی محاسبہ کرنہیں سکتے۔وہ ان کے کشکول میں روپید ڈال سکتے ہیں۔ محاسبہ صرف اہل علم کر سکتے ہیں اور وہ مدت سے علم کے اس مذبح میں خاموش ہیں۔ جوافسر بھی ریٹائر منٹ کے قریب آتے اور اس کی توسیعی ملازمت کے دن پورے ، ہونے لکتے ہیں۔وہ اس متم کا کھڑاک رچا کر برعم خولیش دانشور مفکر بن بیٹستا ہے۔ پھراجمن ہائے ستائش باہمی کے ارکان اس کی شخصیت کو منفعتی تعریف وٹناء کے سانچے میں ڈھالنے لگتے ہیں۔ علامها قبال کی اصل تعلیمات کے خلاف ایک زبردست تحریک باطنی طور پرشروع ہو چکی ہے۔اس کا ایک مرکز تو کراچی کی مجلس ا قبال ہے جس نے اقبال کے مصنوعی روح شناس پیدا کر کے بعض عجیب الخلفت لوگوں کے لئے رزق ومعیشت کا دروازہ کھول دیا ہے۔افسوسناک میہلویہ ہے کہ

مرزائیت اقبال کے دینی کارناموں کو پس پشت ڈلواکر ان کے ذاتی پہلوؤں یا صرف شعری کارناموں کو ہاتی رکھنا چاہتی ہے اور وہ بھی بہامر مجبوری۔ کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اقبال کے فکری آثار دین سے لگا وَاور قادیانی عقائد کے تعاقب کو ہالکل ہی سبوتا ڈکیا جار ہاہے۔

ا قبال علی بخش نہیں کہ ہرسال اس کی نمائش کی جائے یا قبال کے نام پر چندمسیلہ جمع کر لئے جائیں اور کہا جائے کہ انہیں اقبال سے دوستانہ قرابت رہی ہے۔ اقبال کے نام پرسب سے بڑا حادثہ بیہ ہے کہ ان کا بھتیجا اعجاز احمد مرزائی ہے۔ وہ اپنے بچپا کانہیں مرزاغلام احمد کا تعبع ہے۔ ذرااس سے گفتگو کر لیجئے۔ آپ محسوں کریں سے کہ وہ اقبال کے افکارکو کس حد تک تسلیم کرتا ہے۔ یہ کو یاروح اقبال سے ایک زبردست انقام لیا جارہا ہے۔

ا قبال کے علاوہ اور کسی بھی ہم عصر فکری را ہنما اور او بی شخصیت کے افکار ونظریات اور اس کی خدمات یا کارناموں کا تذکرہ نہیں ہور ہا۔ بلکہ مرز ائی اثر درسوخ اس راستے میں سختی ج

ے مراح ہے۔

ظفر علی خان اور زمیندار نے وین ،ادب ، صحافت ،انشاء ، سیاست اور قو می بیداری پی زبردست کام کیا ہے۔ اگر پنجاب مرحوم بیل قدرت انہیں بیفرض ندسو نپتی قو ممکن تھا کہ مغربی پاکستان کا بیشتر علاقہ سیاس طور پرغیر متحرک رہتا اور قو می زبان سے وہ گئن پیدا نہ ہوتی جو آج اردوکو پنجاب بیں حاصل ہے۔ لیکن مرزائی اثر ورسوخ نے پاکستان کی مختلف حکومتوں کو اوب ودین کی تاریخ سے ان کی تا واقفیت کے باعث ظفر علی خان کی طرف آنے بی نہیں دیا اور نہ کوئی اوارہ یا مجلس قائم ہونے دی جومولا تا ظفر علی خان کے نام سے منسوب ہو۔ پچھلے دنوں مطالبہ کیا گیا کہ وزیر آباد میں جو کا لج قائم ہور ہا ہے مولا تا ظفر علی خان کے نام سے منسوب کیا جائے تو اس شہر کے وزیر آباد میں جو کا لج قائم ہور ہا ہے مولا تا ظفر علی خان کے تام سے منسوب کیا جائے تو اس شہر کے ایک قادیائی نے ایک مؤ قر روز نامہ میں اعتراض کیا کہ ان کی خدمات کیا ہیں؟ حالا تکہ ان کی ان کنت خدمات کیا ہیں؟ حالا تکہ ان کی ان کنت خدمات کیا ہیں؟ حالا تکہ ان کی ان کنت خدمات کیا ہیں؟ حالا تکہ ان کی ان میں نہ ہوتے تو یہ ایک سیاسی ویرانہ وی مرکھ نے اوران کی ان اوراد فی عزاخانہ ہوتا۔

ایک اور افسوس ناک پہلویہ ہے کہ مرزائیوں نے مولانا ظفرعلی خان کی مہتم بالشان خدمات کوسیوتا ژکرنے اوران کی ذات میں مین میخ نکالنے کے لئے اپنے دومہرے مچھوڑ رکھے ہیں۔

داغدار کرنے اور ان کی صورت کو برص آلود بنانے میں بڑی چا بکدتی سے کام لیا ہے۔ اولاً عبدالسلام خورشید جومرز ائی امت کا گماشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا بیا حساس ابھی تک اس کے ذہن سے نہیں لکا کہ مولانا ظفر علی خان کی قادیان شکن تحریک ہی کا بالواسط اثر تھا کہ اس کے دادا کو مرزائی ہونے کے باعث مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں فن نہیں ہونے دیا تھا۔

خورشید ہراس محض کے خلاف جلی و خفی زہر چھوڑتا ہے جومرزائی امت کا محاسب رہا ہے۔ مانیا، شیخ محراساعیل پانی پی جومخلف دینی کتابوں کے تراجم مختلف ادبی کتابوں کی ترتیب اور مختلف مقالوں کی تسوید میں قادیانی عقرب کی حیثیت سے ڈکک مارجا تا ہے۔ مسلمان ناشروں کو اس کے عقربی اسلوب تحریر سے مطلع رہنا چا ہے۔ یہا یک قلمی فتنہ ہے جوآ کندہ مہلک ٹابت ہوگا۔

چوہدری ظفر اللہ خان کا بیسوال کہ ظفر علی خان کہاں ہے؟ بیا جلاس اس کا جواب دیے کے مدعوکیا گیا ہے۔ یہ خضے وہ خیالات جن کا اظہار ۲ رجون ۱۹۶۷ء کو مدیر چٹان نے شرکاء اجلاس سے کیا۔ انہوں نے مرزائیت کے جدید حوصلوں کا پس منظر بیان کرتے ہوئے چنیوٹ کی تقریر کے مختلف پہلو بہ صراحت بیان کئے اور مرزائیوں کے ان محاذوں کا ذکر کیا جواس وقت وہ قائم کر بچکے ہیں۔ چٹانچ ہتمام احباب، جوش واعتقاد کے ساتھ اس امر پر متفق ہوگئے کہ مولانا کی خدمات جلیلہ کوئی پود کے ذہمن نشین کرانے اور ظفر اللہ خان کے سوال کا جواب دینے کے لئے ظفر علی خان اکا دی قائم کی جائے۔ جس کے مقاصد عیں دواہم پہلویہ ہوں۔

اولاً، مولا تا کے افکار وسوائے اور خدمات ومہمات کا تذکرہ واشاعت، ٹانیا، مرزائیت کا شدید تعاقب، ظفر علی خان اکا دمی اس سلسلہ بیں لٹریچرشائع کرے گی۔ چنانچہ اس سال کے آخر تک چھوکتا ہیں شائع کرنے کا اہتمام ہوچکا ہے۔ سال رواں کے لئے مندرجہ ذیل عہد بداروں کا استخاب کیا گیا۔

صدر ..... ملک اسلم حیات ایدووکیث جزل سیرٹری ..... آغاشورش کاشمیری

#### اركان اكادى

..... چوہدری عبدالحمیدایم ،اے۔ ا..... ملک امجد حسین ایڈوو کیٹ۔

٣.... سيدانور حسين نفيس رقم-

سى مولاناتاج محمود مريولاك ـ

خواجه محمد صادق كالثميري\_ .....۵ مولا نامنظوراحم مهتم جامعة عربيه چنيوٹ۔ .....Y مولانا ضياء قاسمي ...... مولا ناعبدالرحن جامعداشر فيدلا مور ۸....۸ ماسرتاج الدين انصاري\_ .....9 خطيب اسلام مولانا مجابد الحسيني-.....|\* فينخ محمد بشير لائل بور-......! مولا ناحبيب اللهتم جامعه رشيد بيرما بيوال\_ .....1٢ مسرعتاراحدائم اے۔ ..... مزیدارکان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔اجلاس میں پچیاس کے قریب متاز ہخصیتیں شریک ہوئیں۔جنہوں نے فتنہ مرزائیت کے بی ارادوں پرتشویش کا ظہار کیا۔ ففت روزه چنان لا مورج ۲۰ش ۱۲،۲۴رجون ۱۹۲۷ء) ۲۷.....اسات نکات مجمى آب في ال يرغوركيا ب مرزائی کاچېره ختم نبوت سے بغاوت کے باعث منفی ہوجا تااوراس کی رونق مرجاتی ہے۔ مرزائیوں میں کوئی مخض ایسانہیں جس کے زہدوورع کی شہرت ہواور عامته الناس میں اس کی نیکی ، دیانت ، اخلاص ، تقوی اورعلم دین کے باعث رغبت اورکشش ہو۔ ان میں کوئی محض محدث بمفسر ، فقیہہ اور عالم نہیں اور نہ دین وادب کی تاریخ میں ان کے فکر ونظر کا کوئی سر مایہ ہے۔ ان میں کوئی اچھاشاعر ،کوئی اچھاادیب کوئی اچھامؤرخ اورکوئی اچھامحافی آج تک پیدائی تبیں موااورنہ استدہ پیداموسکا ہے۔

مرزائی جس توی مقدمه میں وکیل مووہ بمیشه مرجاتا ہے۔مثلاً چوہدری ظفرالله خان بی کو لیجے۔ باؤ تذری کمیشن کے سامنے رہ کیا۔ یو،این ،اویس کبی تقریریں کیں۔ تتجہ ڈھاک کے تین بات ، غرض قدرت نے اس سے استدلال کی تا فیرسلب کررکھی ہے۔ان کے جمرمت میں برکت ی نہیں ہے۔

۲.....
 ۸رزائی سیاس سازش ضرور کرسکتے ہیں ۔لیکن سیاس علم ہے۔ خلقتۂ محروم ہیں۔
 ۸رزائی حافظ قرآن نہیں ہوسکتا۔ جس حافظ قرآن نے مرزائیت قبول کی اس کو نسیان ہوگیا۔
 سیان ہوگیا۔
 (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰ بش ۳۰ مورد چرا ۲۰ جولائی ۱۹۷۷ء)

## ٢٢ .... ١٣ قاد ماني

مشرقی پنجاب میں کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی علاقہ ایسا ہے؟ جہاں مسلمانوں کوساس کی قداد میں رہنے کی اجازت ہو۔ کیا وجہ ہے کہ مرزائی امت کوقادیان میں ساس کی تعداد میں اپنے اہل دعیال سمیت رہنے کی اجازت ہے؟

ایک طرف تو بھارتی سرکار کسی مسلمان کو پاکستان کی سرحد کے نزویک رہنے کی اجازت ہیں وہتی ۔ دوسری طرف مرزائی مسلمان کہلا کر مقبوضہ شمیراور بھارت کے ' دفا گ' راستہ شل مقیم ہیں۔ یہ رعابیت انہیں کس بنیاد پر حاصل ہوئی ہے۔ ؟ ظاہر ہے کہ بھارتی حکومت ہی انہیں یہ رعابیت دے سی ہے۔ اس کی قبمت کیا ہے؟ معمولی سوال نہیں؟ کسی مرحلہ میں اہم وستاویز پاکستانی حکومت کے ہاتھ میں آئیں اور انشاء اللہ ضرور آئیں گی۔ تب یہ حقیقت مشف ہوگی کہ اس مار آسین جماعت نے برطانوی آغوش میں پرورش پاکرایک مہیب کردارادا کیا ہے۔ الفصل کوشر منہیں آئی کہ احرار کونہرو کا ایجنٹ لکھتا ہے۔ کیکن اس کے نبی کی قبر صرف نہروکی وجہ سے بیکی ربی اور آج بھی نہروکی بیٹی اس کی محافظ ہے۔

( مغت روزه چنان لا مورج ۲۰ ش ۳۰ مورند ۲۲ مرجولا أي ۱۹۲۷ء)

## ٢٨....غلطآ دمي كي يادگاركاخاتمه

سنو کے توڑو دینے کی خبر استنول کے جریدہ''جہوریت' کے حوالے سے پاکستان کے اخباروں میں شائع ہوئی ہے۔ ہم اس خبر کا خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس شظیم میں پاکستان کا شمول ہی خلط تھا۔ اس کی نقاب کشائی صدر مملکت نے بھی اپنی سوائح عمری میں کی ہے۔ پاکستان کو معلوم ہی نہیں تھا اور چوہدری ظفر اللہ خان دستخط کرتا ئے تھے۔ بہر حال اس کا خاتمہ ہوگیا۔ عملاً ہوچکا تھا، لفظا ہور ہا ہے۔ الحمد للہ!

صفیح تاریخ ہمیشہ برسوں کی مسافت کے بعد ککھی جاتی ہے۔وفت آئے گاجب مؤرخ لاز ماس کا فیصلہ کرے گا اور پاکستان کواحساس ہوگا کہ اس کی کارفر مائی کے نظام میں دوآ دمیوں کا متخاب اور شرکت غلط تھی۔اوّلاً، چو ہدری ظفر اللہ خان ، ٹانیا ،سکندرمرزا، چو ہدری ظفر اللہ خان عقیدۃ اورطبعتۂ استعاری نظام کے مہرے رہے ہیں۔ وہ سامراج کونفی کر کے سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ انگریزوں کے صحابی اور امریکنوں کے تابعی ہیں۔ جب تک ظفر اللہ خان وزیر خارجہ رہے۔ انہوں نے روس وچین سے دور رکھا۔ پچھا ور ملکوں کے معاملہ میں بھی ان کی خصوصیت آشکار ہو پھی ہے۔ پاکستان کا جمہوری نظام ان کی بدولت کچلا گیا۔ لوگوں کو مارشل لاء تک پنچنا پڑا۔ ملک غلام محمد کا راستہ کھلا، پھر یہ دروازہ بند نہ ہوا۔ دوسرا محف سکندر مرزا ہے جس نے پاکستان کی روح آزادی کو کچلا اور اس بری طرح کچلا کہ تمام ملک کو یا ایک قبائلی علاقہ تھا اور وہ اس کا لیڈیکل ایجنٹ۔

چوہدری ظفر اللہ ایسے کسی کا رنامہ کو پیش نہیں کر سکتے جس پر پاکستان فخر کرسکتا ہو۔ خدا نے ان کے کام ووجود میں برکت ہی نہیں رکھی۔ جس مقدمہ میں پیش ہوئے ہار گئے۔ جس بحث کو لے کر اٹھے بے تمر ثابت ہوئی۔ بحد اللہ کہ ان کے عہد کا ایک ' شہ پارہ' کینی سٹوعنقریب دائی اجل کو لبیک کہدر ہاہے۔ (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۰ بش جم مور ندی راکتو بر ۱۹۶۷ء)

#### ۲۹....وي كانزول

حکومت نے منع کررکھا ہے۔ ممانعت سرا تکھوں پر۔ مسئلہ دین کا ہے۔ الہذا حکومت کو توجہ دلا نا ضروری ہوگیا ہے۔ اغماض اس لئے نہیں کیا جاسکتا کہ رسول التعلق کی آبر و دامن گیر ہوتی ہے۔ مرزانا صراحمہ نے بورپ سے مراجعت کے بعد کہا ہے کہ:" جھے اس دورہ کے لئے خدا کی طرف سے وی ہوئی تھی۔"

ہم کسی بحث میں پڑ نانہیں چاہتے۔ وی کا مرجع نبی ہوتے ہیں اور اگر اس وی سے پچھ اور مراد ہے۔ جبیبا کہ ان کے ہاں تعبیرات کاطلسم خانہ ہے تو اس مختلف مفہوم سے ہم آگاہ نہیں۔ ہماراروئے خن اس خاص اصطلاح سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لئے مخصوص کی اور جس کا سلسلہ حضو ہا تھا گئے گئے تم المرسلینی کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا شیوہ ہو چکا ہے۔ اس کو سلسلہ حضو ہا تھا کی ختم المرسلینی کے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کا شیوہ ہو چکا ہے۔ اصطلاحیں وہی استعال کرتے ہیں جو حضو ہا تھا کے منصب نبوت کے متاع اقد س ہیں۔ لیکن لوگا جائے تو پھر تعبیرات کی عصا اٹھا کریائے استدلال کوسہاراد سے ہیں۔

اوراگر دحی نبوت کے علاوہ کسی اورشکل میں بھی عام آ دمی پر نازل ہوتی ہے تو اس طرز کی ایک دحی راقم پر بھی نازل ہوئی ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت سے گذارش کی جائے کہ وہ ان تمام اصطلاخوں ، القابوں ، خطابوں اور وار دانوں کے نقدس کی محافظت کے لئے ایک قانون نافذکرے۔جن کی آبر وحضور سرور کا کنات علیہ کے ننگ وناموں کی میراث عظیم ہے۔و ملے علینا الاالبلاغ! (ہفت روزہ چٹان لاہورج ۲۰ بش ۴۸ ،مورخة ۱۷ اکتوبر ۱۹۲۷ء)

#### ،۳۰ ....ر بوه والول كاخفيه نظام

بلاخوف ترديديه بات كهي جاسكتي ہے كه:

ا ...... ربوہ کی خلافت نے اپنی امت کواس امرکی ہدایت کی ہے کہ کوئی مرزائی گر یجوئیٹ مرد ہویا خاتون۔ اس کی منشاء کے بغیر خود کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں ملازمت کے لئے درخواست نہیں دے سکتا۔ پہلے خلافت کا مقررہ بورڈ نوجوان یا خاتون مذکور کے مزاج وطبیعت کا جائزہ لے گا۔ پھراس کے لئے ملازمت خود تجویز کرےگا۔

۲ ..... تادیانی خلافت کے خفیہ نظام نے اہل قلم کو اپنا رنگ ویئے کے لئے بروایت کئی لا کھ کا بجٹ منظور کیا ہے۔ چنانچہ اس محاذیران کی سرگر میاں شروع ہو چکی ہیں۔مثلاً:

الف ..... ایک آیک قادیانی روز انداخبارون کے ادارہ تحریر میں شامل کیا جارہا ہے۔ جن کا بیکام ہوگا کہ:

اس اخبار کے جملہ امور بالخصوص مالیات پرنگاہ رکھے اور ربوہ کومخبری کرے۔

🖈 ..... قادیانی امت کے مخالفوں کی خبروں کوختی الامکان سبوتا ژکرتار ہے۔

ان کے خلاف غیر قادیانی ہے۔ ان کے خلاف غیر قادیانی سے ان کے خلاف غیر قادیانی سے سے سال کے خلاف غیر قادیانی سے س

قله کاروں ہے مضمون تکھوائے اوران مضامین کونمایاں کرے۔

كى الله الله الما المنافق المنافق الله المنافعة المنافعة

ہماری مصدقہ اطلاع کے مطابق تقریباً سبھی روز ناموں میں قادیانی داخل ہوگئے ہیں۔اسی طرح اخباروں کے شعبہ نسواں میں بھی ان کی امت نے شمولیت اختیار کی ہے اور اخباری ملازمت کے بوتے پرتبلیغ کی جارہی ہے۔

ب..... لا ہور میں شیخ محمر اساعیل پانی پتی، جناب ٹا قب زیروی، محتر مہ وحیدہ نسیم اور مسٹر عبدالسلام خورشیدا خباروں، رسالوں، کتابوں اور مشاعروں میں حسب ہدایت کام کر رہے ہیں۔

ایک روایت کے مطابق لا ہور کا ادبی اور کتابی محاذیث محمد اساعیل پانی پتی کے سپر د ہے۔ صحافتی محاذ عبد السلام خورشید اور ٹاقب زیروی کے، مشاعروں میں محتر مہ وحیدہ نسیم شرکت فرماتی ہیں۔ سسس ہارے مشاہدے میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ قادیانی عموا شیزان کا مشروب پیتے ہیں۔ ہارے ایک سرکاری دوست نے پچھلے دنوں اس کا تجزیہ بھی کیا ہے۔ ان کے ایک قادیانی دوست ان سے ملئے آئے تو انہوں نے ملازم سے کہا، بینز لاؤ۔ قادیانی دوست نے روک دیا میں بینز بین ہوتے ہیں۔ پلانا ہے تو شیز ان منگوالیجئے۔ ہارے دوست کا بیان ہے کہ تقریباً ہم قادیانی شیز ان کے مشروب پر اصرار کرتا اور اپنے ملاقاتیوں کو پلاتا ہے۔ ذرااس سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کا معاشرتی ذہن کیا ہے۔

۳ .....۳ جہاں تہاں قادیانی افسر مامور ہوتا ہے تمام عملہ کوقادیانی اہل کاروں سے مجردیتا ہے۔ مثلاً ہم پورے وثوق سے کہ سکتے ہیں کہ لا ہور کے پلک آفس میں چوہدری بشیراحمہ نے دوکام کئے۔ عملہ میں قادیانی مجرد سے یا پھر قادیانی اداروں کو بے شار قرض دیئے۔ ان دونوں باتوں کا احساس پلک کے بانی جزل فیجر کو جوایک ڈی تھا۔ آخر وقت تک رہا تحقیق فرما لیجئے غلط ہوتو ہم سرا دار مقصود ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان ادر ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔ ہوتو ہم سرا دار مقصود ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان ادر ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان ادر ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔ اس خفیہ نظام سے تمام مسلمان ادر ہماری حکومت بے خبر ندر ہے۔ (ہفت روزہ چنان لا ہورج ۲۰ ش ۲۹ مورد ہے ارجولائی ۱۹۲۷ء)

#### اسى....قاد يانى امت اور فاطمه جناح

روزنامہ الفضل رہوہ نے مادر ملت کی خبر رحلت آخری صفحہ پردی ہے۔ پہلے صفحہ پر خلیفہ ناصر کو منطقہ درت کی بختیجے پر نمایاں کیا گیا۔ حالانکہ بیکوئی خاص خبر نہیں اور مادر ملت سے خلیفہ ناصر کو حقیر کی نسبت بھی نہیں ہے۔ ۱۲ رجولائی کے شارے میں افتتا حیہ لکھا۔ لیکن ان کے لئے دعائے مغفرت کی تحریب کی اور نہ کسی قادیانی نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزائی معفرت کی تحریب کا جواب نفی میں ہے؟ اس امت نے اپنی کسی مسجد یا مقام پر مادر ملت کے لئے اجتماع کیا؟ سب کا جواب نفی میں ہے؟ اس کے برعکس کلے کئے کے مرزائی کی موت پر افضل مغفرت کی دعاؤں کا جمالا بنا ہوتا ہے۔ افسوں!

# ۳۲ ..... همچی اسرائیل اور پاکستان کی اقتصادیات

قادیانی امت نے بالکل اسرائیل کے سے انداز اختیار کر لئے ہیں۔خواندگان محترم کو معلوم ہے کہ:

ا..... امریکه اور برطانیه کی اقتصادیات و مالیات پریبود بول کا قبعنه ہے۔ ان کے بعض بڑے جرائد بھی ان کے تصرف میں ہیں۔ جانسن نے اسرائیل کی مدد کی ہے تواس کی وجدا مریکہ کا اسرائیلی سرمایہ اوراسی سرمائے کا امریکی عوام پر رسوخ ہے۔ ورنہ جانسن یا ولسن کو اپنے پیغیبر سیح علیہ السلام کے قاتلوں سے کیا جمدر دی ہوسکتی ہے؟

سسس جانس نے جو کچھ کیا آئندہ صدارتی انتخاب میں اپنی کامیابی کے لئے امریکہ کی دولت مندصیہونیت کی خوشنودی کے لئے کیا ہے۔

پاکتان میں مرزائیت نے صیبہونیت ہی کے داستہ پر چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے دل پر یہ بات نقش کا لیجر ہو چکی ہے کہ مسلمان عوام ان کے غربی دھو کے میں نہیں پھنسیں گے۔ کیونکہ علامہ اقبال، مولا نا ظفر علی خال ، سید عطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسرے اکابر نے ان کا یہ دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا ہے۔ امریکی اور برطانوی یہودیوں کی طرح اب ان کے سامنے ملک کی اقتصادی زندگی پر قبعنہ کرنے کا خفیہ پلان ہے۔ مدر مملکت اور گورز صوبہ تحقیق فرمائیں کہ:

ا..... ملک کے اقتصادی پلان میں کتنے پراجیکٹ (ملیں اور کارخانے) ان کے لئے منظور ہوئے ہیں۔

ہمارا دعویٰ ہے کہ جب تک چوہدری بشیراحمد پلک کے کرتادھرتا رہے۔انہوں نے دفتر میں جتنے پراجیکٹ منظور ہوئے یا دفتر میں جتنے پراجیکٹ منظور ہوئے یا سفارش کئے گئے وہ تمام تر (شاید ہی کوئی دوسرا ہو) قادیانی امت کے فرزندوں کو سفارش کئے گئے وہ تمام تر (شاید ہی کوئی دوسرا ہو) قادیانی امت کے فرزندوں کو طلح ہیں۔ بیفلڈ ٹابت ہوتو ہم گردن زدنی، ورنہ جائزہ لیا جائے کہ کروڑوں روپے کا سرمایہ اور کتنے پراجیکٹ ایک فاص امت کوئس طرح عطاء ہوئے ہیں۔کیا پاکستان کی تو می دولت اس مجی صیبہونیت کی جا گیرہے؟

اس امری بھی تحقیق کر لیجئے کہ قادیانی خلافت اپناسر مایدان بنکوں میں جمع کراتی ہے جس کی انتظامیدان کے بیروؤل کی مقررہ تعداد کو ملازم رکھے۔ چنانچ جن بنکول نے ان سے سر ماید محفوظ (Fixed Deposit) کے رکھا ہے۔ وہال مقررہ تعداد کے مطابق قادیانی موجود ہیں۔

( بغت روزه چنان لا مورج ۲۰ بش ۲۹ بمورخد ١ ارجولا كى ١٩٢٥ )

#### سهس....قاديانيت

· کیا ہندوستان کی پاکستانی سرحد پرکسی مسلمان کو بھارتی شہری بن کررہنے کی اجازت ہے؟

بالکل نہیں اور بھی نہیں۔ سترہ روزہ جنگ میں بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان کی فضا سّیہ نے بھارت کے جن ہوائی اڈول کونشا نہ بنایا ان میں پٹھان کوٹ کا ہوائی اڈہ بھی تھا۔ جو قادیان سے ہم آغوش ہے۔ پھروہاں قادیائی امت کے ۱۳۳۳ درویش کس طرح رہے؟ اور انہیں وہاں رہنے کی اجازت کیوں کرملی؟

آج تک رہوہ کی خلافت نے اس کی صراحت نہیں کی۔ اگر حکومت پاکتان کو مرزائی امت نے بیتاث کو مرزائی امت نے بیتاثر وے رکھا ہے کہ ان کا وہاں رہنا پاکستان کے لئے مفید ہے تو معاف سیجے ہندوستان کی حکومت انہیں اپنے لئے مفید محصی ہے تو ربوہ کا دوغلہ نظام سیاسی محرانی کا مستحق ہے۔

مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے لئے کوئی جگہیں ۔ لیکن قادیان میں ۱۳ مرزائیوں کا مستقل قیام اور ر ہوہ ہے ان کارابطہ جانبین میں ہے کس کے لئے مفید ہے؟ اندریں حالات یہ بات اور بھی خطرناک ہوجاتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن نمبرایک ہے۔ ایک دشمن ملک میں ایک سیاسی خلافت کے بیروؤں کا قیام یا سیاسی کہ کرنی ہے یا پھر سیاسی معمہ جس کواندریں حالات مل کرنا ازبس ضروری ہوگیا ہے۔

غور فرماینی! بھارت سے ہماری کٹا چھنی اور شدید کٹا چھنی کیکن مرزائی مشن کو ہندوستان میں قیام کی اخازت دولت مشتر کہ کا فیضان ہے یا مرزاغلام احمد قادیانی کی خدمات کا صله اور چوہدری ظفراللہ خال کے دسوخ کا شعبدہ؟

عربون کااس دفت خونخو اردهمن کون ساہے؟

اسرائیل اکسی اسلامی ملک نے دینی غیرت کے پیش نظراسرائیل کوتسلیم نہیں کیا اور نہ
اسرائیل میں کوئی مسلمان روسکتا ہے۔ جن عربوں کی بیسرز مین ہے انہیں چن چن کراس مقدی
سرز مین سے نکالا جارہا ہے۔ جرنم ان کا بیہ ہے کہ محمور کی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن قادیائی مشن ہے
کراسرائیل میں قائم ہے۔ کس غرض سے؟ جب یا کستان نے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کئے
اس کا سفارتی مشن وہاں نہیں تو قادیائی مشن کس کی اجازت سے وہاں قائم ہے؟ اس کا مقصد کیا
ہے؟ کن لوگوں میں تبلیخ کررہا ہے؟ کیا ان یہودیوں کو دعوت و سے گیا ہے جوا پی مملکت کو متحکم
کرنے کے لئے تمام عصبیتوں کے تحت وہاں اکتھے ہیں۔

ایک دفعه نبیس باربارغور سیجیے قادیانی مشن کو جندوستان میں تھلی چھٹی ہے۔ دہاں

پاکتان کی شدرگ پر بیشا ہے۔ ادھراسرائیل میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہے۔ اب سوال بیہ کہ پاکتان کے خلقی دشمن ہوارت اور اسلام کے خلقی دشمن اسرائیل سے قادیانی مشن کا عقد کس نے بائدھا؟ ہماری معلومات کے مطابق اسرائیل میں قادیانی مشن صیبہونیت کی دماغی تربیت حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔ ورنداس کے علاوہ اورکون تی غایت ہو سکتی ہے۔ کیا یہودی مرزاغلام احمد کو نبی مان لیس سے۔ جنہوں نے مسلح علیہ السلام کو بھائسی پر صنجوانا چاہا اور جس قوم کی فطرت میں اللہ سے حقیق نبیوں کی نافر مانی لکھی گئی ہے۔ جس قوم کو نبیوں کا قاتل کہا گیا۔ کیا وہ قوم مسلح کی برطانوی امت کے ایک ساختہ پرداختہ نبی کی بیروہوگی۔ ناممکن!

تو پھران عربوں کومسلمان بنانے کے لئے بیمشن قائم کیا گیا ہے جو محفظ کے کے صلقہ مگوش ہیں۔عرب محمد کو چھوڑ کرغلام احمد کے تمنع بن جائیں گے۔ناممکن!

ظاہر ہے کہ قادیانی امت اوراس کے مختلف مشن یا تو سکا ف لینڈ یارڈ کے گماشتوں کی حیثیت سے مختلف ملکوں میں کام کررہے ہیں یا پھر دمصلی موعود' کی تحریک پران کے دماغ میں اپنی ریاست قائم کرنے کا جومنصوبہ نامرادی کے مرحلے طے کررہا ہے۔ بیمشن اس کے تحت اپنا داستہ موار کررہے ہیں۔ حال ہی میں ایک قادیانی سول جج نے اپنے حلقہ احباب میں بیان کیا کہ نبوت کو طاقت بننے کے لئے مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فی الحال ہم بیرچا ہے ہیں کہ ویلیکن کی طرح ربوہ یا قادیان کی خصوصیت قائم ہوجائے ۔ خلیفہ ثالث کی وہی حیثیت ہوجو ہز ہولی نس پوپ کی حیثیت ہوجو ہز ہولی نس ہیں۔ ہم اپنے مختلف الملکی مشنر یوں کی میں حیثیت چاہے ہیں۔

ملاحظ فرمایا آپ نے ؟ افسوس ہے کہ حکومت ابھی تک اس بھاعت کے سیاسی ارادوں کا جائزہ نہیں لے رہی۔ جمیں اس کے وجوہ معلوم ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس امت کے افراد حکومت کو ان لوگوں سے کس طرح بدخن کرتے ہیں۔ جن کے ہاتھ ان کی شدرگ پر ہیں اور جو اس سیاسی امت کے خدو خال کو اچھی طرح بہجانتے ہیں۔

ٹائن نی نے لکھا ہے کہ اسرائیلی اس وقت فتح کے نشہ میں ہیں۔لیکن ان کا یہ نشہ جلد اتر جا کا کے نشہ جلد اتر جائے گا۔ پھر انہیں خمار ٹو منے ہی ابکا ئیاں آئی شروع ہوجا ئیں گی۔ تنب وہ عربوں کے محاسبہ سے فی نہیں سکتے ہیں۔

يبى حالت قاديانيوں كى ہے بے شك انبيں اس وقت رسوخ حاصل ہے۔ انہول نے

ملک کی سیاسی فضا سے فا کدہ اٹھا کرا ہے بال و پر پھیلا رکھے اور شرلک ہومز کے جاسوی کرداروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تاہم ان کا خمار دیر پانہیں۔ پاکستان کوندان کے تنبی کی ضرورت ہند ان کی خلافت درکار ہے ندان کے مصلح موعود کی سخرگی پر ایمان لا سکتے ہیں اور ندخلیفہ ناصر کی اڑا نیں مطلوب ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ مرزائی اپنے خدا سے معافی مانگیں۔ بارگاہ رسالت ما بیات مطلوب ہیں اور تو بہ کریں کہ انہوں نے حضور سرور کا گنات مالی کی ختم الرسلین ما بیات ہوں ہو تھی ہوں کو دن پر حقیقت نوٹ کرلیں کہ ان کی ریاست کے دامن پر مقراض رکھ کرخوفناک جسارت کی ہے؟ ورنہ پر حقیقت نوٹ کرلیں کہ ان کی ریاست دوز نے کے سوااور کہیں قائم نہیں ہو سکتی ہے۔

صدر مملکت نے حرید کیے گئے جور پلیف فنڈ قائم کیا ہے اس میں مرزائی امت نے بھی ۱۵ ہزار رو پید بھیجا تھا۔ اس مربی سید کے ساتھ صدر کی طرف سے ڈپٹی سیکرٹری مسٹراے وحید نے جو خطاکھا ہے وہ افعضل ۱۸ رجو افکل کے صفحا قال پرشہ سرخی کے ساتھ چھپا ہے۔ اس خطاکا اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردو ترجمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر بیرا کا ترجمہ ہے۔
اصل متن انگریزی میں ہے۔ اردو ترجمہ مرزائیوں نے کیا ہے۔ تیسر بیرا کا ترجمہ ہے۔
''صدر کو یہ صلوم کر کے خوشی ہوئی کہ حضرت امام جماعت احمد بیرنا ہی جماعت کے تمام ادا کیون کو تحرید کے بیاس میں تحریف کی گئی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے مارا خیال ہے کہ بیرترجمہ غلط ہے۔ یا اس میں تحریف کی گئی ہے۔ صدر مملکت بھی اس جماعت کے سرخیل کو حضرت امام کھنا پسند نہیں کریں مے اور ندائگریزی خطوط میں اس طرح حضرت لکھا جاتا ہے۔ بیدا لگ بات ہے شینو سے غلطی ہوگئی ہویا کی قادیا تی نے قائدہ اٹھا لیا ہو۔

۳۳ ..... قاد یانی اور اسرائیل

(يفت روزه چان لا مورج ۲۰ ش ۳۰ مورند ۲۲ رجولا كى ١٩٦٧م)

ہمیں اچھی طرح یاد ہے اور ہم یہ بات پہلے بھی لکھ بچے ہیں کہ ایک زمانہ میں جب انٹر بیشنل پر لیس انشیٹیوٹ کا سالا نہ اجلاس اسرائیل میں ہور ہاتھا۔ پاکستان کے صحافی ارکان نے شمول کے لئے صدر ایوب سے درخواست کی تو انہوں نے کہا: ''ہمار نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں۔'' ارکان میں سے ایک نے کہا: ''ہم صرف اس لئے جانا چا ہے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اسرائیل کیا ہے؟ اور اس نے اب تک اپنے پاؤں کیونکر جمائے ہیں۔'' صدر نے کہا: ''لیکن آپ لوگ کس طرح جا کیں گے؟ اسرائیل کے اخبار تو یہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ چلے آئیں۔ آپ کے لئے کوئی بندش نہیں ہوگی۔''

صدرایوب نے بلاتو تف فر مایا: ' دنہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں۔جس ملک کے ساتھ ہمارے وابط نہیں اس کے حدود میں جانا غلط ہے۔ہمیں اپنے عرب بھائیوں کے جذبات کا حتر ام کرنا جاہئے۔اگر کوئی یا کستانی وہاں گیا تو غلط نہی پیدا ہوگی۔''

بیقاصد رمملکت کا جواب جوآج تک ہمارے دل پرنقش ہے۔ سوال یہ ہے کہ قادیانی فرقے کے لوگ اسرائیل میں اپنامشن کس طرح قائم کر کے بیٹھے ہیں۔ انہیں تبلیغ کے لئے روپیہ کہاں سے ملتا ہے؟ جس سرز مین کے لئے محرع فی اللغظ کے ہم وطنوں یعنی عربوں کی وسعتیں تنگ ہوچکی ہیں۔ اس سرز مین میں غلام احمر کے پیروؤں کامشن قائم کرنا اور ان کی آمدور فئت رہنا کس اصل اور کس بنیا دیرروا ہے۔

اس اور س بدیاد پررواہے۔ گورنمنٹ ہاری آ وازکوحقیر مجھتی ہے؟ تو ہمیں اس کا اعتراف ہے کیکن سوال بیہے کہ جومسکلہ زبر قلم ہے وہ حقیر ہے یا اہم؟ ہمارے نزدیک پاکستان کے لئے اہم ترین مسکلہہے۔ مرکزی حکومت کوقادیانی افسروں اور نام نہا دروا داری کے جھانسے میں نہ آ نا چاہئے۔اس بات کا کھون گانا چاہئے کہ:

ا..... مرزائیل اوراسرائیل کے باہمی تعلقات کیا ہیں۔

۲..... مؤخرالذكر نے اوّل الذكركوكس بنياد پر اینامشن قائم كرنے كى اجازت دے ركھى ہے۔ جب كەسجداقصىٰ تك اسرائيل كے ہاتھوں مجروح ہور بى ہے؟

سے ..... اس مشن کے لئے رو پید کہاں سے آتااور زرمباولہ کیے نتقل ہوتا ہے۔

ہ۔.... کیا بیچے ہے کہ پاکتان کے قادیانی لندن جاکر دہاں سے اسرائیل کا ویزا حاصل کرتے ہیں؟

خدا کے لئے اس کی تحقیق سیجئے ورنہ بیفتنہ پاکستان کے لئے کئی عذابوں اور ابتلا ؤں کا باعث ہوگا۔ (منت روزہ چنان لا ہورج ۲۰ بش ۲۷ ،مورجہ ۲۰ رنومبر ۱۹۲۷ء)

## ٣٥ .... ظفر الله خان كومنه ندلكا ياجائ

ظفر اللہ خان پھر پاکستان میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عادت کے مطابق مختلف کا بخت کر کے اپنے دیا کھیانوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے مسلمانوں نے جس طرح ان کا استقبال کیا۔ پاکستان کے مسلمانوں میں ، اجتماعی طور بران کے لئے جونفرت ہے، وہ ڈھکی چھپی نہیں۔ افسوس ہے کہ بعض لوگ جو یور پی فکر

کسانچ میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ ظفر اللہ خان کی اس شہرت سے کہ وہ عالمی عدالت کے نتی ہیں۔
ان کے خیالات سے مستفید ہونے کے لئے مختلف تقریبوں کا اہتمام کرتے اور ان کے لئے وہنی میدان ہموار کرتے ہیں۔ جو خص رسول النقائی کی ختم الرسلینی کی قادیانی توجیہہ پر مرز اغلام احمہ کو نبی مانتا ہواور جس کے متعلق یہ بات ثابت ہو چکی ہو کہ وہ عام مسلمانوں کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتا اور روز مرہ کی زندگی میں قادیانی عناصر کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اس کے لئے مسلمانوں کے دل ود ماغ میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی مسامی سے صرف نظر کرنا مسلمانوں کے دل ود ماغ میں جگہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کی مسامی سے صرف نظر کرنا مارے نئر کی ہوئی میں جا در ہم یہی عرض کرسکتے ہیں کہ ایسے خص کو مطلقاً مندنہ مارے کیا جائے۔ کیا اس کے لئے قادیانی امت کا اپنا اجتماع ہی کانی نہیں ہے۔

( بغت روزه چنان لا مورج ۲۰ ش ۵۱ مورند ۱۹۱۸ رمبر ۱۹۹۷ء )

## ۳۷ ..... مرزائيول كى تاريخ نگارى

تاریخ احمدیت کے نام سے جماعت احمدیہ نے اپنی سرگرمیوں کو جوتاریخ لکھی ہے ہی

اس سلط کی چھٹی جلد ہے اور اس کا متعاق تح یک حریت کشیر ہیں اس جماعت کے دول ہے ہے۔

تح یک کشیر کے ابتدائی ایام میں کشیر کمیٹی کے صدر کی حیثیت میں جماعت احمد یہ کے سابق امیر

مزابشر الدین محمود اور ان کے زیراٹر ان کی جماعت کے دیگر لوگوں نے خاصی دلچہی کی ہے۔

چنانچہ ۲۵ رجولائی ۱۹۳۱ء کو برصغیر کے مسلم رہنماؤں نے شملہ اجلاس میں کشیری مسلمانوں کی

تحریک آزادی میں مددد ہنے کے لئے ''آل اغریا کشیر کمیٹی'' کے نام ہے ایک کمیٹی قائم کی۔

انگریزوں سے احمہ یوں کے خصوصی روابط کے چیش نظر مرز امحمود قادیا نی کواس کمیٹی کا مرز المحمود

والیت میں پرد پیگنڈہ کرنے کے لئے علاوہ وائرائے اور اس کے سیرٹر یوں سے ملاقات کر

عمیں گے۔ ''تحریک کشیرسے قادیا نی جماعت کی یہ دلچیں ۱۹۳۳ء تک جاری رہی۔ جب کشیر کمیٹی

تم یک گرارکان کے مطالبہ پرمرز امھود کواس کمیٹی کی صدارت سے مستعفی ہونا پڑا۔ ان پر الزام لگایا

قما کہ دہ کشمیر کمیٹی اور اس کے فنڈ زکو کشمیر میں اپنے خربی مقاصد کے لئے استعال کررہے تھے۔

تم یک پاکتان میں احمہ یہ جماعت کا دول خاصا الجھا ہوا ہے۔ مشہور کشمیری مؤرخ پنڈت پر یم

ناتھ برزاز نے اپنی کتاب ''دی سٹرگل فارفریڈم ان کشمیر'' میں لکھا ہے کہ قادیا نی کشمیر کمیٹی کو اپنے نہیں مقاصد کے لئے استعال کررہے تھے۔

ناتھ برزاز نے اپنی کتاب ''دی سٹرگل فارفریڈم ان کشمیر'' میں لکھا ہے کہ قادیا نی کشمیر کمیٹی کو اپنے نہیں مقاصد کے لئے استعال کررہے تھے۔

ناتھ برزاز نے اپنی کتاب ''دی سٹرگل فارفریڈم ان کشمیر'' میں لکھا ہے کہ قادیا نی کشمیر کمیٹی کو اپنے نہیں مقاصد کے لئے استعال کررہے تھے۔''

اس طرح متاز کھیں لیڈروں خاص کرشیر کھیں شخ محم عبداللہ کے دوری خطوط اور رسیدوں کی فوٹو گراف بھی شائع کئے گئے جو وہ کھیں کی خفر کے سیاس میں مرزامحود کو لکھتے رہے۔ یہ اس مالی امداد کی رسیدیں ہیں۔ جو کھی کھی کے فنڈ زیتے تحریک کھیں کے کارکنوں کو کھی رہی ہیں۔ لیکن قادیا نی حضرات کی درخانہ دیا نتداری ملاحظہ ہو کہ اس امداد کو جماعت احمہ یہ کی امداد منا ہر کر کے عام مسلمانوں کے دلوں میں کھیری منظم لیڈرشپ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے فالم کرکر کے عام مسلمانوں کے دلوں میں کھیری منظم لیڈرشپ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جہاں کھیری لیڈروں کے رسی خطوط کی فوٹو گراف کتاب میں موجود ہیں۔ وہاں شیر کھیری لیڈروں کے رسی خطوط کی فوٹو گراف کتاب میں موجود ہیں۔ وہاں شیر کھیریش فی محمود اللہ، رئیس ہے۔ جن میں ان لیڈروں نے قادیا نی جماعت کی سرگرمیوں سے لاتعلق ورم نا پہندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ جن کا اعتراف خود مرزامحود نے تھیر میں اپنی جماعت کے آرگن اور تا پہندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ جن کا اعتراف خود مرزامحود نے تھیر میں اپنی جماعت کے آرگن بھت روزہ ''اصلاح'' مہر جو لائی 1941ء میں ان الفاظ میں کیا تھا۔

" خود کشمیری لیڈرول نے میرے متعلق بیمشہور کردیا تھا کہان کی (مرزامحمود) کی وجہ سے ہمیں اور کشمیریوں کو نقصان پہنچاہے۔ "کتاب میں اس اہم تاریخی فیصلہ کا بھی کوئی ذکر نہیں

ہے۔ جب شیر کشمیر شیخ محرعبداللہ کی موجود گی میں اور قائد کشمیر چو ہدری غلام عباس کی صدارت میں مشلم کا نفرنس نے قادیا نیوں کو جماعت سے خارج کہا اور ۱۹۲۷ء تک اس بڑمل ہوتا رہا ۔ حتیٰ کہ نیشنل کا نفرنس ایس سکولر جماعت میں بھی شیر کشمیر نے کسی قادیانی کو تھیے نہیں دیا۔

کتاب میں امیر جماعت احمد سے اہم نرفیراہم بیانات خطوط حتی کہ گفتگو کا بھی مکمل دیکارڈموجود ہے۔ لیکن مرز امحمود کے اس طویل بیان کا ذکر سرسری ہے جوانہوں نے شیر کشمیر محمور دو' کے خلاف اور ہری سنگھ کے حق میں جاری کیا تھا۔ جوان کے آرگن ''کشمیر چھوڑ دو' کے خلاف اور ہری سنگھ کے حق میں جاری کیا تھا۔ جوان کے آرگن ''اصلاح'' ہم رجولائی ۱۹۳۱ء میں پورے دوسفات پرشائع ہوا تھا۔ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری تمام ہمدردیاں مہاراجہ بہادر کے ساتھ جیں۔

کتاب میں بیمعتکہ خیز دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کی بنیاد ۱۹۲۷ کو مرزامحود نے رکھی ہے۔ کتاب میں دافعاتی طور پر بے شار غلط بیانیاں کی می بیں۔ جنگی بر دید کے لئے اتنی بوری کتاب کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اس کے صفحہ ۲۰۳ پر لکھا ہے کہ مسلم کانفرنس کا چوتھا سالاندا جلاس اکتوبر ۱۹۳۵ء میں بمقام سرینگر چوہدری غلام عباس خان صاحب کی صدارت میں جوالواس کی مجلس استقبالیہ کے صدراحمریہ جماعت کے ایک رکن خواجہ غلام نی کلکار تھے۔

عالاتکہ بیتاریخی اجلاس اکتوبر میں نہیں متبر ۱۹۳۵ء میں ہوا ہے اور اس استقبالیہ ممینی کے صدر میر واعظ مولانا غلام نبی جدانی تھے۔ (ان کا چمپا ہوا خطبہ استقبالیہ جمارے پاس موجود ہے) جو بخشی غلام محرسیکرٹری مجلس استقبالیہ کے زیرا ہتمام سرینگرسے شائع ہوا ہے۔

کتاب میں یہ بھی تنام کیا گیا ہے کہ ۱۹۳۸ء میں مسلم کانفرنس کے خلاف جو جماعت البجن مہاج میں سیم کانفرنس کے خلاف جو جماعت البجن مہاج میں کشمیر کے تام سے بنائی بھی تھی اس کے تمام اخراجات مرزامحود میں دواشت کرتے رہے۔ حالا تک مرزامحود ان دنوں ایک اخباری بیان میں اس انجمن سے لاتفلق کا اظہار کر بھے ہیں لیکن کتاب میں فخر کے ساتھ درج ہے کہ: ''اس انجمن کے جملہ اخراجات کے فیل حضور تھے۔''

کتاب کے آخر میں بیدوی درج ہے کہ شمیر میں سے اوّل دُن ہیں اور وہاں • ۸ ہزار احمدی آباد ہیں۔ قبر علی کی داستان ان حصرات کی خود ساختہ ہے۔ جس کا حقیقت سے دور کا بھی واسط نہیں ہے اور ریاست میں احمد یوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں۔ جب تحریک حریت کے واسط نہیں ہے اور ریاست میں احمد یوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں۔ جب تحریک حریت کے

ابتدائی دور میں تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو ملازمتیں ملیں تو احمد یوں نے اسیے مخصوص طور

طریقوں سے کام لے کران ملازمین میں سے بعض کواحمہ کی بنایا۔

كتاب ميس كشميركى تاريخ اور بالخصوص تحريك حريت كشميركى تاريخ كوب وردى ك ساتھ سنح کیا گیا ہے اور کشمیری رہنماؤں خاص طور پرشیر کشمیر بھنے محمد عبداللہ کے روش کردار کو عام مسلمانوں کی نظروں میں مفکوک بنانے کی کوشش کی تئی ہے۔ اس لئے ضرورت اس امری ہے کہ تحريك حريت كاكوئي اللقلم كاركن اس كاجواب لكھے۔ خاص طور پرشير تشمير كے خطوط اور رسيدوں ی فوٹو گراف شائع کر کے مسلمانوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی جوکوشش کی تی ہے اس کا ازالہ منروری ہے۔ بیاس لئے بھی ضروری ہے کہ آج قادیانی حضرات اپنے مخصوص مقاصد کے پیش نظرشر تشمير فيخ محم عبدالله ك مدرد اور اور الرومدد كار بين موت بي-

(مفت روزه چان لا مورج ۲۱ ش عدمور ند ۱۲ ارفر وري ۱۹۲۸)

## سے سے اور یالی تعاقب جاری رہے

اصلاً تو ہم حکومت سے عرض کرنا جا ہے ہیں۔ کیکن وہاں شنوائی نہیں۔اس لئے اس سے کہنا عبث ہے۔ لیکن ملک کے تمام علماء اور جملہ وابستگان قتم نبوت سے بیعرض کرنا ہمارا فرض ہے کہ خدا کے لئے قادیانی امت کی سرگرمیوں سے غافل ندر ہیں۔ یہ جمی اسرائیل قائم کرنے کے خواب د مجھےرہے ہیں۔ان کا حکومت کے دوائر میں برارسوخ ہے۔ان کے قبضہ میں بری بردی ملازمتیں ہیں۔ان کے ہاتھ دور دور تک چینے ہیں۔خدا کرے ہمارا گمان غلط ہو۔لیکن بعض افسروں کی ایک جماعت اندر خانہ مرزائی ہوچکی اور تقیہ کر رہی ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ کسی 'نازک مرطے میں گل بھی کھلا سکتے ہیں۔خود کا شتہ بودے کی حیثیت سے ان کا بعض ایسے ملکوں نے نات بندها ہوا ہے جواستعار کی یادگاریں ہیں اور جن کی معرفت پر انہیں یفین ہے کہ ان کا محافظ دستہ ابت ہوسکتی ہے۔مرزائیوں کومعلوم ہو چکا ہے کداب ان کے لئے عوام میں کوئی جگہیں۔ان کا عندیدید ہے کہ لوگ طاقت کے سامنے جھکتے ہیں۔مرزائی اضروں نے مسلمان حاکموں کوعوام الناس سے برگشتہ کررکھا ہے۔ ملک کی اقتصادی زندگی برقابض موکروہ حکومت میں ایسائی رسوخ حاصل كرنا جاہتے ہيں۔جيبارسوخ كەيبوديوںكوامريكهكےصدارتى انتخاب اور برطانيك تومي معیشت میں حاصل ہے۔

كاش جم حكومت بتاسكتے كرجس فتنہ يرعلامدا قبال كى نگابيں پہنچ منى تھيں۔اس كے

خدوخال پر ان لوگوں کی نگاہیں کیوں نہیں اٹھتیں۔ جو علامہ اقبال کی اس نظریاتی مملکت کے بشتیبان کہلارہ بیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی ہم نے قادیانی فتند کی نشاندہی کی ہان کے ہاتھوں ہمیں سخت نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ ہر قادیانی افسر ہمارے خون کا پیاسا ہے اور اس کا ہمارے پاس جوت بھی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس شذرہ کے بعد قادیانی این اسلوب میں ہمارے پاس جوت بھی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس شذرہ کے بعد قادیانی این اسلوب میں ہم پرسب وشتم شروع کردیں مے لیکن سب وشتم سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ قادیانی ہر لحاظ ہے ہے قومی محاسبہ کے سخت ہیں۔ (ہفت روزہ چٹان لا ہورج ۲۱، ش ۱۲، موردہ ۱۹۲۸ مارچ ۱۹۲۸ میں

# ٣٨....مرزائيول سے طع تعلق ہے ميراديں

ہم اس کے خلاف نہیں کہ مرزائی یا کستان کے شہری ندر ہیں۔ایک اقلیت کے طور پروہ یا کستان میں رہ سکتے اور اس سے متمتع ہو سکتے ہیں۔لیکن ہم اس سے متفق نہیں کہ وہ مسلمانوں میں ر ہیں۔ان کا حال بیہ ہو کہ دین میں مسلمانوں ہے کوئی تعلق نہ رکھیں لیکن سیاسی طور پر ان میں رہنے پرمصر ہوں اور اس کا پس منظر ہیہ ہو کہ ایک اسلامی مملکت میں مسلمانوں کے حقوق حاصل کر کے اس کے نظم ونسق پر قابض ہوتے رہیں جتی کہ ان شعبوں میں اپنی تعداد مجر مانہ ذہنیت کے ساتھ بروھاتے رہیں۔جن برکسی حکومت اور کسی مملکت کی بنیاد کا انحصار ہوتا ہے۔ہم ان سے جو خطرہ محسوں کرتے ہیں وہ احساس ہمارے ایمان کا جزوہے۔ ہمیں پیجمی معلوم ہے کہ مرزائی رسوخ ہارے خلاف اعلیٰ سے اونیٰ تک استعال ہور ہاہے۔ لیکن یہ بات ہم اس لئے کہنے سے رک نہیں سکتے کہ ہمارے جسم وجال یا مال واولا دیر کیا گزرتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ موت ہے ہم ہر لحظ ایک مسلمان کی طرح اس کا خیرمقدم کرنے کو تیار ہیں۔مرزائی پریس ہمیں گالیاں دے لے۔مرزائی ا فسر ہمیں نقصان پہنچاتے رہیں اور وہ لوگ جوان کے سیاسی ہمزلف ہیں۔ ہماری زندگی اجیرن كرنے كے لئے جو جا ہيں كريں \_كين جب ہم حضو مالية كے نام پر مال باب قربان كرنے كا زبان سے اعلان کرتے ہیں تو جان سے تصدیق کرنے میں کیا عذر ہے۔ ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اس جماعت کی محرانی تیز کرو۔اس کے ارادے ہمارے نزدیک اچھے نہیں۔مرزائی پلان میں ہے کہ ملک کے اہم محکموں میں وخیل ہوکراس سب سے بوئ اسلامی ریاست میں ایک ایسا اقتذار حاصل کریں۔جیسا افتذار بہودیوں کو امریکہ کے صدارتی انتخاب میں اور بینک آف الكليند كے قوى سرمايد ميں حاصل ہے۔ آج نہيں سنو مے توكل تجربہ ہمارے خطرے كى تقىديق (منت روزه چنان لا مورج ۲۱ ش۱ مور خد۲۵ رمار چ۱۹۲۸ ء)

## ٣٩ ....علامه اقبال كملفوظات

خطرة عظيم

سای جال

" دوجمیں قادیا نیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویے کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ جب قادیانی ندجی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی یالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھرسیاس طور پرمسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیول مضطرب ہیں؟" (حرف قبال) الہام کی بنیا و

''مسلمانوں کے مذہبی تفکر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیاد فراہم کرنا تھا۔'' (حرف اقبال)

شهنشائيت كأجواز

"برطانوی شہنشائیت کے جواز میں احمدیت نے الہامی جواز پیدا کیا ہے۔" (سلیلسین کے نام نط)

مندوستاني يبغيبر

" قادیانی جماعت کا مقصد پنیمبرعرب کی امت سے ہندوستانی پنیمبر کی امت تیار کرنا

ہے۔''(فرف اتبال) مسیح موعود

"مسیح موعود کی اصطلاح اسلامی نہیں اجنبی ہے۔" (حرف ا قبال)

" قادیانی فرقه کا وجود عالم اسلامی عقائد اسلام شرافت انبیاء خاتمیت محمد اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً مصراور منافی ہے۔ تعلیم یا فتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مرزائی اسلام کے غدار ہیں۔"

سراتيلى عناصر

" قادیانی تحریک کے شمیر میں یہودیت کے عناصر ہیں۔" (قادیانیت اوراسلام)

"قادیانی جماعت کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے بیں کدان کا شار حلقہ اسلام میں ہوتا کہ آنبیں سیاسی فوائد کا شار حلقہ اسلام میں ہوتا کہ آنبیں سیاسی فوائد کا تھا سکیں ۔"(قادیا نیت اور اسلام) قاديالي فرقه

'' قادیانی فرقہ کا وجود عالم اسلامی، عقائد اسلام، شرافت انبیاء، خاتمیت محمد اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً مصراور منافی ہے۔' (لمفوظات)

"ال منهن ميں رواداري ايك مهمل اصطلاح ہے۔اصل جماعت كورداداري كى تلقين کی جائے اور باغی کروہ کوتبلینے کی پوری اجازت ہو۔خواہ وہ تبلیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو۔ (اصولاً غلط ہے)"(تلخیص)

حکومت کے نام

''اگر حکومت کے لئے بیر دہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ نیکن اس جماعت کے لئے اسے نظرانداز کرنامشکل ہے۔ جس کا اجماعی وجوداس کے ج باعث خطره میں ہے۔" (حرف اتبال)

مذبهب سے بغادت

لعليم يافتة مسلمان

یہ ایا سہ مسال اور نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مغربیت مناوں نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مغربیت کی ہوانے حفظ نفس کے جذبے سے انہیں عاری کردیا ہے۔ لیکن عام مسلمان جوان کے نزویک ملاز دہ ہے۔اس تحریک کے مقابلے میں حفظ نفس کا فہوت دے رہا ہے۔'(حرف ا تبال)

" قادیانیت اسلام کی تیره سوسال کی علمی اور دین ترقی کے منافی ہے۔" (ملفوظات)

''مرزائی اسلام کےغدار ہیں۔''(نہروکےنام خط) ( بغت روزه چان لا بورج ۲۱ بش ۱۹۸۸ مور در کم رابریل ۱۹۲۸ م)

# فهرست ..... مرزائيل

| 14         | مرزائیت کی تاریخ سیاسی دینیات کی تاریخ ہے۔      | 1        |
|------------|-------------------------------------------------|----------|
| 44         | قادیانی ایک سیاس است ہیں۔                       | <b>r</b> |
| 100        | انگریز کی مخص یا دگار _                         | <b>۳</b> |
| ***        | ا قبال ہے بغض کی بناء پر نہرو کا استقبال۔       | 9        |
| ro         | عجمی اسرائیل _                                  | ۵        |
| <b>1</b> 9 | مسيلمد كعانشين -                                | ·····¥   |
| M          | الفضل كالا موري متبنى -                         | 4        |
| الدالد     | المكريزوں کے خاندانی ایجنٹ۔                     | ۰۰۰۰۰۸   |
|            | مرزائی مارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے برنہیں | 9        |
| ٣٦         | مسلمانوں میں رہے پرہے۔                          |          |
| ۵۱         | سلطان القلم سے جانشین -                         | ]+       |
| ۲۵         | ک محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔             |          |
| 4+         | قاد یا نیون کا تعاقب اشد ضروری -                | 1٢       |
| 44         | اسرائیل میں مرزائی مشن -                        | 1٣       |
| 414        | سمابير ميل جشن مسرت -                           | !        |
| 44         | انگلستان میں مرزائی مشن ۔                       | 10       |
| OF         | خليفه ثالث كاعزم يورپ -                         | ۲۱       |
| ar         | ىيدا گنى بىند كروب                              | 14       |
| 44         | مرزائی اور چٹان۔                                |          |
|            |                                                 |          |



## اسلام کے غدار

بسم الله الرحمن الرحيم!

ہے، کہ سر سی سر سی میں براعظم پاک وہند کے ایک عظیم فلسفی تھے۔انہوں نے اس براعظم پاک وہند کے ایک عظیم فلسفی تھے۔انہوں نے اس براعظیم کودو چیزیں دی ہیں۔

ا ...... مشتر کہ ہندوستان کو برطانوی غلامی کے خلاف انقلابی نوا، کہ ان کی شاعری میں غیرمکی غلامی کے خلاف احتجاج بھی تقاادراجتاعی جہدو جہد کی ایک دعوت بھی۔اردو شاعری نے ان کے دشحات قلم سے نئے بال و پر حاصل کئے۔

۲ .....۲ وہ ہندوستان میں اسلامی فکر کے اثباتی شاعر ہے۔ ان کا فلسفہ قرآن کی دعوت اور پینیبر فلف کے کہ میں اسلامی کی عظمت رفتہ کولوٹانے کے سمنی اور عصر حاضر کے مادی معاشرے میں اسلام کی نشأ ہ ثانیہ کے داعی ہے۔

پاکتان انہیں اپنے وجود کا مصور کہتا اور اپنی قو می زندگی کا سب سے برا اذہ بن سلیم کرتا ہے۔ ادھر ہندوستان انہیں اپنی وہی عظمتوں ہیں شار کرتا ہے۔ ہندوستان اور پاکتان ہیں شدید ساسی فاصلہ کے با وجود دونوں مملکتوں نے پورا سال علامہ اقبال کی پیدائش کے صدسالہ جشن کا اعلان کیا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، مہاتما گاندھی کے بعد ہندوستان کے سب سے بڑے دامہنا تھے۔ ہندوستان آزاد ہوا تو وہ پہلے وزیراعظم منتخب کے گئے اور اپنی موت تک اس عہدہ پر مشمکن رہے۔ انہوں نے اپنے بعض خطوط کے علاوہ اپنی کتاب '' تلاش ہند' ( OF INDIA میں اقبال کی فکری سیادت کو زبر دست خراج ادا کیا ہے۔ اقبال نے احمہ بت رقادیا نیت کا محاسبہ کیا تو جواہر لال نے ان سے بحث چھیڑدی اور احمہ بت کو طب اسلامیہ کا جزو قرار دے کر بالواسطاس کا دفاع کیا ہے۔

لے مرزاغلام احمد کے بیردکاراپے تنین احمدی کہتے ادراپے طائفہ کو جماعت احمد یہ کا مام دیتے ہیں۔ چونکہ مرزا قادیانی کا مولد، مسکن اور مدفن قادیان ہے۔ اس لئے مسلمان انہیں قادیانی کہتے یا مرزاغلام احمد کی حلقہ بگوشی کے باعث مرزائی نکھتے ہیں۔ اس کتا بچہ میں مرزائی اور قادیانی کہتے یا مرزاغلام احمد کی حلقہ بگوشی کے باعث مرزائی نکھتے ہیں۔ اس کتا بچہ میں مرزائی اور قادیانی کے بجائے جہاں تہاں احمدی لکھا گیا ہے۔ وہ پاکستان سے باہر کے ملکوں کو بتانے کے لئے ، جہاں ای نام سے وہ متحص کئے جاتے ہیں۔

علامدا قبال نے اس کا مسکت جواب دیا۔ جوابرلال سپر انداز ہو گئے۔علامدا قبال نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ احمدیت کی مفید خدمات کا صلہ دینے کی مجاز ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لئے احمدیت کونظرانداز کرنا خطرہ کا باعث ہے۔ اس طرح نہ صرف ملت اسلامیہ کی وحدت ختم ہوتی۔ بلکہ محمد عربی الله کی امت کا بنوارہ ہوکر تشتت وافتر ال کی راہیں کھلتی ہیں اور ان کے بنیادی معتقدات کی محارت منہدم ہوجاتی ہے۔

علامہ اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو میں قلم کے تعلقات ہے۔ پنڈت جی نے حضرت علامہ سے احمدیت احمدیت کے متعلق استفسار کیا تو اس کے جواب اور ان مضامین کے سلسلہ بیں علامہ اقبال نے پنڈت بی کولکھا: ''اس سے متعلق میر سے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ احمدی ،اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔'' (پنڈت جواہر معلی نہرو کے نام خط ، بحوالہ فیضان اقبال ص ۱۵۵)

بنڈت جی نے اپنے نام ، بڑے آ دمیوں کے خطوط کا ایک مجموعہ ( Old Letters) شائع کیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کامحولہ بالا خط موجود ہے۔

#### احمديت كيامي؟

مرزاغلام احمرقادیانی کے پیروکاراحمدی کہلاتے اوران کے مسلک ومشرب کا عرف احمدیت ہے۔ مرزا کا خاندان سکھوں کے عہدافتدار میں ان کی فوج میں ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہو، سرلیبل گریفن کی تالیف ...... 'دئیسان پنجاب') ان کے دادا عطاء محمد اور عطاء محمد کا والدگل محمد سکھوں کی طرف سے لڑتے رہے۔ عطاء محمد سردار فئے سکھ اہلو والیہ کی چاکری میں بارہ سال بیکو وال رہا۔ مہاراجہ رنجیت سکھے نے عطاء محمد کی رطفت کے بعد، اس کے بیٹے غلام مرتضی (والد مرزاغلام احمد) کو واپس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتضی مہاراجہ کی فوج میں داخل ہوگیا اور کشمیر کی سرحدوں کے علاوہ بعض دوسرے مقامات میں مسلمانوں کی سرکو بی پر مامور داخل ہوگیا اور کشمیر کی سرحدوں کے علاوہ بعض دوسرے مقامات میں مسلمانوں کی سرکو بی پر مامور موا۔ غلام مرتضی نے سکھوں کی فوج میں بھر تی ہوگر ہری سکھنلوہ کے زیر قیادت پٹھانوں پر طورخم میں شامل تھا۔ انگریزوں نے بنجاب فئے کیا تو وہ اوراس کے بھائی ان کے ہو سکے اور سات سو میں شامل تھا۔ انگریزوں نے بنجاب فئے کیا تو وہ اوراس کے بھائی ان کے ہو سکے اور سات سو مسلمانوں کو مثانے کے لئے جزل نگلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲ سم نیوانفنٹری (سیالکوٹ) مسلمانوں کو مثانے کے لئے جزل نگلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲ سم نیوانفنٹری (سیالکوٹ) کیا۔ جزل نگلسن کے باغی نوجوانوں کو جزل نگلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نگلسن نے کے باغی نوجوانوں کو جزل نگلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نگلسن نے

علامہ اقبال نے اس کا مسکت جواب دیا۔ جواہر لال سپر انداز ہو گئے۔ علامہ اقبال نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ احمدیت کی مفید خدمات کا صلہ دینے کی مجاز ہے۔لیکن مسلمانوں کے لئے احمدیت کونظر انداز کرنا خطرہ کا باعث ہے۔اس طرح نہ صرف ملت اسلامیہ کی وحدت تم ہوتی۔ بلکہ محمر کر بھانے کی امت کا بروارہ ہوکر تشتت وافتر ات کی را ہیں کھلتی ہیں اور ان کے بنیادی معتقدات کی محارت منہدم ہوجاتی ہے۔

علامہ اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو میں قلم کے تعلقات تھے۔ پنڈت جی نے حضرت علامہ سے احمدیت کے سلسلہ میں حضرت علامہ سے احمدیت کے متعلق استفسار کیا تو اس کے جواب اور ان مضامین کے سلسلہ میں علامہ اقبال نے پنڈت جی کولکھا:''اس سے متعلق میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ احمدی ،اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔'' (پنڈت جواہل علی نہرو کے نام خط ، بحوالہ فیضان اقبال ص ۵۵۱)

ینڈت جی نے اپنے نام ، بڑے آ دمیوں کے خطوط کا ایک مجموعہ ( Old Letters ) شائع کیا ہے۔ اس میں علامہ اقبال کامحولہ بالاخط موجود ہے۔

#### احریت کیاہے؟

مرزاغلام احمر قادیانی کے پیردکار احمدی کہلاتے اور ان کے مسلک ومشرب کا عرف احمدیت ہے۔ مرزاکا خاندان سکھوں کے عہدافقد ارجیں ان کی فوج جیں ملازم تھا۔ (ملاحظہ ہوء سرلیبل گریفن کی تالیف ..... 'رئیسان پنجاب') ان کے داداعطاء محمد کا والدگل محمد کا والدگل محمد سکھوں کی طرف سے لڑتے رہے۔ عطاء محمد کی رحلت کے بعدء اس کے بیٹے غلام مرتضی (والد بیگو وال رہا۔ مہارادیہ رنجیت سکھے نے عطاء محمد کی رحلت کے بعدء اس کے بیٹے غلام مرتضی (والد مرزاغلام احمد) کو واپس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتضی مہارادیہ کی فوج جی مرزاغلام احمد) کو واپس بلالیا۔ جدی جا گیرکا ایک حصد عطاء کیا۔ غلام مرتضی مہرک سرحدوں کے علاوہ بعض دوسرے مقامات بین مسلمانوں کی سرکو بی پر مامور داخل مرتضی نے سکھوں کی فوج جی بھر تی ہوکر ہری سنگھ نلوہ کے زیر قیادت پٹھانوں پر طورخم میں شام مرتضی کی ۔ وہ حضرت سیداحمد اور ان کی جماعت کو بالاکوٹ میں شہید کرنے والی سکھون کی مرزاغلام مرتفظی کی۔ وہ حضرت سیداحمد اور ان کی جماعت کو بالاکوٹ میں شہید کرنے والی سکھونی میں شامل تھا۔ انگریزوں نے پنجاب فتح کیا تو وہ اور اس کے بھائی ان کے ہوگئے اور سات سو مسلمانوں کو مثانے کے لئے جزل نگلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفنز کی (سیالکوٹ) مسلمانوں کو مثانے کے لئے جزل نگلسن کی فوج میں تھا۔ اس نے ۲۲ نیوانفنز کی (سیالکوٹ) کیا۔ جزل نگلسن نے باغی نو جوانوں کو جزل نگلسن کے ساتھ دردناک اذبیتیں دے کر ہلاک کیا۔ جزل نگلسن نے

لکھا کہ قادیان کے تمام دوسرے فاندانوں سے بیرخاندان نمک حلال رہاہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی ان گنت کتابوں میں انگریزوں سے اپنی غیر متزلزل وفاداری کا اعتراف کیا اوراس پرفخر وناز کیا ہے اور خلاصہ اس کا خود مرزا قادیانی کے الفاظ میں بیہے کہ وفاداری کی ان کتابوں سے پہاس الماریاں بھرتی ہیں۔

#### احمديت كأآغاز

مرزاغلام احمد ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں پیدا ہوئے۔۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے وقت ان کی عمرسولہ یاسترہ برس کی تھی۔ ابتداء ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے وفتر میں تعلق تخواہ پرمحرری کی اور ۱۸۲۹ء سے ۱۸۲۸ء تک ملازم رہے۔ ۱۸۲۹ء کے شروع میں برطانوی ایڈیٹروں اور سیحی راہنماؤں کا ایک وفداس غرض سے ہندستان آیا کہ ہندوستانی عوام میں وفاداری کیونکر پیدا کی جاسکتی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کوسلب کر کے آئیس کیونکر رام کیا جاسکتا ہے۔ اس وفد نے جاسکتی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کوسلب کر کے آئیس کیونکر رام کیا جاسکتا ہے۔ اس وفد نے ۱۸۷۰ء میں واپس جاکر دور پورٹیس مرتب کیس۔ ان میں برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود کھا کہ ایک ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی راہنماؤں کی اندھا دھند پیروکار ہے۔ کھا کہ: ''ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی راہنماؤں کی اندھا دھند پیروکار ہے۔ اگر اس وفت بہیں ایسا کوئی آ دمی ل جائے جو پاشا لک پرافٹ' حواری نبی'' ہونے کا دعوی کر سے جو اسکتا ہے۔'' رحمانی مفادات کے لئے کام لیا جاسکتا ہے۔'' رحمانی مفادات کے لئے کام لیا جاسکتا ہے۔'' رحمانیات

مرزا قادیانی اس غرض سے نامزد کئے گئے۔انہوں نے پہلے تو ایک مناظر کا روپ دھارا کہ پادر یوں کے تابزتو رحملوں سے مسلمان ناخوش تھے۔ گویا مرزا قادیانی مسلمانوں کواپئی طرف متوجہ کرنے کے لئے ابتدا واس طرح نمودار ہوئے پھرایک جماعت پیدا کر کے ۱۸۸۰ء میں ملہم من اللہ ہونے کا علان کیا۔ پھراپنے مجدد ہونے کا ناد پھونکا۔ دیمبر ۱۸۸۸ء میں اعلان کیا کہ اللہ تعالی نے آئیس بیعت لینے کا تھم فرمایا ہے۔ ۱۹ ۱۱ء میں سے موقود ہونے کا دعوی کردیا اور اپنے ظلی نبی ہونے کا اصطلاح ایجاد فرمائی۔ نومبر ۱۹۰۴ء میں اپنے کرش ہونے کا بیان داغا۔ اس دوران میں یہ کارنامہ بھی سرانجام دیا کہ آریہ ساج سے ظراؤ پیدا کیا۔ ہندوؤں سے متعلق عربال وردان میں یہ کارنامہ بھی سرانجام دیا کہ آریہ ساج سے ظراؤ پیدا کیا۔ ہندوؤں سے متعلق عربال باتش کھیں۔ اس کا تیجہ تھا کہ سوامی دیا ندکی ستیارتھ پرکاش کا آخری باپ حضور سرور کا کتا تعلق کے خلاف در بیدہ وئی سے لکھا گیا اور یہ برعظیم کے مسلمانوں اور ہندوؤں کوایک دوسرے سے کے خلاف در بیدہ وئی سے لکھا گیا اور یہ برعظیم کے مسلمانوں اور ہندوؤں کوایک دوسرے سے کے خلاف در بیدہ وئی سے لکھا گیا اور یہ برعظیم کے مسلمانوں اور ہندوؤں کوایک دوسرے سے کے خلاف در بیدہ وئی سے لکھا گیا اور یہ برعظیم کے مسلمانوں اور ہندوؤں کوایک دوسرے سے کے خلاف در بیدہ وئی سے لکھا گیا اور یہ برعظیم کے مسلمانوں اور ہندوؤں کوایک دوسرے سے کے خلاف در بیدہ وئی سے لکھا گیا اور یہ برعظیم

#### حرمت جهادا وراطاعت برطانيه

مرزا قادیانی نے اپن نبوت کا آغازان دعاوی ہے کیا کہ:

ا ...... "میرے پانچ اصول ہیں۔ جن میں دو، حرمت جہاد اور اطاعت برطانیہ )۔" (مجوعداشتہارات جسم ۱۹)

۲.....۲ نمیں نے مخالفت جہاد کو پھیلانے کے لئے عربی وفاری کتابیں تالیف کیس اور وہ تمام عرب مشام مصر، بغداداورافغانستان میں شائع کی تنیں ۔ میں یقین کرتا ہوں کہ

سمى نەكىسى دفت ان كااثر ہوگا۔' (تلخیص از بلغ رسالت ج٨،ص ٢٢، مجموعه اشتہارات ج ٣٥٠)

سر ..... "میں نے ۲۲ برس سے اپنے ذمہ بیفرض لے رکھا ہے کہ وہ تمام کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو۔اسلامی ملکوں میں ضرور بھیج دیا کروں گا۔"

(تبلغ رسالت ج واص ٢٦، مجموعه اشتهارات ج اعس ٢٢٠)

ہم..... "میں سولہ برس ہے متواتر ان تالیفات میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کے مسلمانان ہند پراطاعت گورنمنٹ برطانی فرض اور جہاد حرام ہے۔"

(تبلغ رسالت ج ١٩٥ م ١٩٥ مجموعه اشتها رات ج ٢ص ١٢٨)

۵..... "مجھے سے ومہدی جان لینا ہی حکم جہاد کا اٹکار ہے۔"

(تبليغ رسالت ج يص عامجموعداشتهارات جساس ١٩)

يقاباب كاكلام - بيني كاارشاد بك.

٢ ..... " وحضرت من موعود نے اپنی پاک تعلیم میں گورنمنٹ عالیہ کی اطاعت

دوفاداری کو جزو ند ہب قرار دے کران منافق مسلمانوں ہے ہمیں علیحدہ کردیا جوخونی مہدی کے انتظار میں کیدوہ عیسائی سلطنق کومٹا کران نام کے مسلمانوں کو تکران بنادے گا۔''

(الغضل ج انمبر٨٦، كيم رشي ١٩١٤)

 پس منظرو پیش منظر

مرزا قادیانی ان دعاوی کو نے کر میدان میں آئے تو برعظیم میں برطانوی مصالح ومقاصد کانقشہ یہ تھا کہ:

ا سس سارا ملک برطانوی افترار کے فکنجہ میں آچکا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے دل ود ماغ میں جہاد کا جوعقیدہ رائخ تھا آگریز اس کی نا قابل تسخیر سپرٹ سے پریشان تنظے مسٹر ڈبلیو، ڈبلیوہ نثر کی تصنیف '' ہمارے ہندوستانی مسلمان'' ظاہر کرتی ہے کہ آگریز جہاد کی اس روح سے کیونکر ہراساں تنظے۔اس کے علاوہ وہ بہت می برطانوی یا دداشتیں ،مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے آگریز وں کی سراتم یکی ظاہر کرتی ہیں۔

سس انگریز سب سے پہلے بنگال پرقابض ہوئے۔وہ ۱۸۵۷ء سے کہیں پہلے بنگال پرقابض ہوئے۔وہ ۱۸۵۵ء سے کہیں پہلے بنگال کے مسلمانوں کوان کی طویل مزاحمت کے بعد زیر کر بچکے تھے۔ان کے بمین ویبار کے علاقوں میں انگریزوں کے لئے کوئی خطرہ نہ تھا۔ وہاں بعض علماء کی طرف سے اس متم کے فتو ہے جال رہے تھے اور محمد ن سوسائٹی کلکتہ نے بھی مکہ معظمہ کے بعض علماء سے ای متم کا فتوئی حاصل کر کے شائع کیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں۔دارالاسلام ہے۔

سیس برعظیم کے جن صوبوں میں مسلمان اقلیت میں شے اور بیصوبے بنگال سے ادھرصوبہ بہار سے شروع ہوکر دہلی تھے اور دہلی سے آگے پنجاب تھا۔ ان کی حد بندی اس سے ادھرصوبہ بہار سے شروع ہوکر دہلی تک تھے اور دہلی سے آگے پنجاب تھا۔ ان کی حد بندی اس طرت کی گئی کہ مسلمان وسط مند کے تمام صوبوں میں عدداً اقلیت تھے ۔سلطنت اودھ کے مسلمان وسط مند کے تمام صوبوں میں عدداً اقلیت تھے۔سلطنت اودھ کے مسلمان وسط مندے ہو چکے تھے۔حتی کہ آخری فر مازوا بہا درشاہ ظفر کو کو مغلوب کرلیا گیا اور دہلی کے مسلمان ملیا میٹ ہو چکے تھے۔حتی کہ آخری فر مازوا بہا درشاہ ظفر کو

قید کر کے رنگون میں جلاوطن کیا گیا اور قیدر کھا گیا۔اب مسئلہ شال مغربی سرحدی علاقوں کے مسلمان اکٹریت کا تھا۔اس کے تمام علاقے افغانستان سے کمق تھے اور ان میں جذبہ کر جہاد غیر مختم تھا۔ سرحد ، بلوچستان اور سندھ میں انگریز حکمران ہو چکے تھے۔لیکن مسلمانوں کے جہاد اور انگریزوں کے استعار میں جمزییں جاری تھیں۔

سے جنگ امہیلہ (صوبہ مرحد)۱۸۲۳ء میں ہوئی۔اس کےمجاہدین ومعاونین جو ہندوستان کو دارالحرب کہتے اور جہادغز اکوفرض قرار دیتے تتھے۔انگریز وں کے لئے داخلی طور پر خطرہ تتھے۔

۵.....۵ انگریزوں نے۱۸۲۴ء،۱۸۷۵ء ۱۸۷۱ء ۱۸۷۱ء ۱۸۱۵ء میں پٹنہ راج محل، است میں بٹنہ راج محل، مالوہ اور انبالہ میں ان علماء اور ان کے معاونین پر پانچ مقدمات قائم کئے جو ہندوستان میں برطانوی افتدار کوا کھاڑ تھینئنے کے لئے جہاد کامشن قائم کئے ہوئے تھے۔ انہیں موت، عمر قیداور ضبطی جائیداد کی سخت سے خت سزائیں دے کر یا مال کیا عمیا۔

۲..... افغانستان میں برطانوی افتدار کی بیل منڈ سے نہ چڑھی تو ۱۸۹۲ء میں سرمار ٹیمر ڈیورنڈ نے افغانستان اور ہندوستان کے مابین طورخم کے ساتھ سرحدی لائن قائم کی۔ جوڈیورنڈ لائن کہلاتی رہی اوراب بھی سرکاری کاغذوں میں ای کا یہی نام چلا آ رہاہے۔

کسس پنجاب مسلمانوں کی اکثرت کا وسیع تر علاقہ تھا۔ انگریزوں نے المھان جدوجہد آزادی کواس صوب ہی کیل پرختم کیا اور تجربہ سے اندازہ ہوگیا کہ اس کے لئے پنجاب کا سپاہی ایک عظیم فوجی متاع ہے۔ ہندوستان بھر میں پنجاب برطانوی عملداری کے لئے ریزھ کی ہڈی تھا۔ یہاں کے مسلمان رؤساء نے انگریزوں کی تو قعات سے کہیں زیادہ برطانوی عملداری کے لئے جاں سپاری اور وفا داری بشرطاستواری کا شہوت دیا تھا۔ پنجاب کی سرحدوں سے نسلک صوبوں میں روح جہاد قائم تھی اور وہ تمام ترپاکتان کے علاقے تھے۔ ان علاقوں سے محق افغانستان وایران تھے۔ ان سے آگے دور دور تک اسلامی مملکتوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ادھران علاقوں کے شانوں پر روس تھا اور برطانوی عملداری روس کواپنے گئے خطرہ سمجھتی تھی۔ پنجاب کواپنے قضہ میں رکھنے اور ان علاقوں سے روح جہاد ختم کرنے کے لئے مرز اغلام احمد قادیانی کو برطانوی سرکار نے مبعوث کیا۔ برطانوی سرکار کو برغم خویش یقین تھا مرز اغلام احمد قادیانی کو برطانوی سرکار نے مبعوث کیا۔ برطانوی سرکار کو برغم خویش یقین تھا کہ پنجاب ایک معرفت اپنے سانچے میں ڈھالا جاسکتا اور گردوپیش کے مسلمان اس طرح کہ جنجاب ایک معرفت اپنے سانچے میں ڈھالا جاسکتا اور گردوپیش کے مسلمان اس طرح

زیر کے جاسکتے ہیں۔ اگران علاقوں کے مسلمان زیر نہ ہوں تو اس ملیم کو پیدا کر کے علا وکا محاذ اس کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اور اس طرح مسئلہ جہادٹل سکتا ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی اس ضرورت ہی کی پیداوار نے۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے مسلمان عوام کو پادر یوں کے خلاف مجر کا یا اور سیحی عقائد پر دکیک حملے کے تو پادر یوں نے برطانوی سرکار سے شکایت کی کہ مرز القوین میں میں میں میں میں میں میں اللہ وکٹوریہ کو خط لکھا کہ: "ممشر یوں سے مناظرہ کرتا ہوں تو مسلمانوں میں تنہین جہاد کا اعتبار بردھتا ہے۔"

ایک دوسری جگر لکھا کہ:''میں نے عیسائی رسالہ نورافشاں کے جواب میں تخی کی تواس کا مقصد سے تھا کہ سراج الغضب مسلمانوں کے وحشیانہ جوش کو شخنڈا کیا جائے اور میں نے حکمت عملی سے وحشی مسلمانوں کے جوش کو شخنڈا کیا۔'' (تریاق القلوب میں برج بزائن ج ۱۵می ۲۹۰)

محویا مرزا قادیانی، پادر بول سے عیسائیت اور اسلام کے زیرعنوان جو مناظرے کرتے تھے وہ سرف اس غرض سے تھے کہ مسلمانوں کا ان پراعتاد قائم ہو کہ وہ انگریزوں کے فرستادہ نہیں۔ بلکہ جہاد کی منسوخی کا اعلان ایک ملہم کی حیثیت سے خداکی رضا پر کرتے ہیں۔

مرزا قادیانی نے اسیخ تیک نی منوانے کے لئے بے تماشا کالی گلوچ کی۔اس وقت تمام ہندوستان میں و بنواب ہی شاید سب سے ان پڑھ صوبہ تھا۔اس کے باشندوں کواس طرح مرعوب کیا کہ:

ا..... "نتمام مسلمانوں نے جھے قبول کرلیا ہے۔ صرف کنجریوں اور بدکارعور توں کی اولا دینے جھے نہیں مانا۔" (آئینہ کمالات میں ۱۳۵۴ نزائن ج۵م ایناً)

٢.....٢ "جو محض ميرامخالف ہے وہ مشرك اور جہنمی ہے۔"

(تبلیغ رسالت جهم ۲۷، مجموعداشنهارات جهم ۲۷۵)

""" "جوفض ماری فتح کا قائل نبیس موگا تو صاف سمجما جائے گا کداس کو ولد

الحرام بنے کا شوق ہے اور حرامزادوں کی بھی نشانی ہے۔' (انواراسلام می ۳، نزائن جوم ۳۲،۳۱)

۳ ..... " مارے دشمن بیابانوں کے فنزیر ہو گئے اوران کی عور نیس کتیوں سے بردھ مسلم کئیں۔ " (درخین عربی مردی میں ۲۹ میم البدی میں ۱۰ مزائن جمام ۵۳ میں۔ "

مرزا قادیانی ۲۶ ترئی ۱۹۰۸ء کو وفات پا گئے۔ ان کے جانشینوں تکیم نورالدین خلیفہ اوّل (مارچ ۱۹۲۸ء تا ۱۹۲۵ء) اور ثانیا مرزابشیر الدین خلیفہ ثانی (مارچ ۱۹۱۸ء تا ۱۹۲۵ء) اور ثانیا مرزابشیر الدین خلیفہ ثانی (مارچ ۱۹۱۳ء تا ۱۹۲۵ء) نے احمدیت کو استعاری ایجنسی بنایا۔ اس ایجنسی نے مہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کی بے نظیر

فدمات انجام دیں۔ عرب ریاستوں کو مسلمانوں کی وضع قطع اور مسلک و مشرب کا فریب دے کر
ان کی قطع و ہر بدکا ہر طانو کی مشن پورا کیا اور جاسوی کرتے رہے۔ ادھر ہندوستان ہیں جاسوی کے
مرکزی وصوبائی تحکموں سے متعلق رہے۔ مسلمانوں کو ہر طانیہ سے وفاواری کا سبق اس طرح پڑھایا
کہ ان کے روحانی رشتے کی عالمی روح مفقو و ہوجائے۔ پہلی جنگ عظیم ہیں بغداد کے سقوط پر
مجاناں کیا۔ مدینہ و مکہ کے متعلق (حقیقت الرؤیا ص ۴۹ مصنفہ بٹیر الدین محمود) ہیں لکھا کہ ان کی
مجھانیوں سے دودھ خشک ہوگیا ہے۔

قادیان کے متعلق (اُفضل ج۱۱ نبرایم ۱۰مورد ۱۳رجوری ۱۹۲۵ء) بیل لکھا کہ وہ تمام جہان کے لئے ام ہے۔اس مقام مقدی سے دنیا کو ہرایک فیض حاصل ہوسکتا ہے۔

اس سے پہلے اار تمبر ۱۹۳۷ء کے (الفضل) میں مرقوم تھا کہ: '' قادیان میں مکہ کرمہ اور مداور میں ملہ کرمہ اور مداور مداور مداور مداور مداور مداور مداور بیال اسلامہ منورہ والی برکات تازل ہوتی ہیں۔ قادیان کا سالانہ جلسہ طلی جج ہے اور بیال اب فرض بن مراہے۔''

قادياني جاسوس

مرزاغلام احمد قادیانی نے ملک سے باہر جہاد کی تنتیخ اور برطانیہ کی اطاعت سے متعلق بہ قول خود بے بناہ لٹریج بھوایا اور مسلمان ملکوں میں تقسیم کرایا۔ ان کا بیٹا بشیر الدین محمود خلیفہ ٹانی ایک شاطر انسان تھا۔ اس نے اپنے معتقدین کوانگریزوں کی جاسوی کے لئے مقرر کیا۔ بعض جگہ مشن قائم کئے۔ بعض جگہ طازمتیں دلوائیں اور بعض جگہ پہلی جنگ عظیم میں عرب ریاستوں کے احوال وآٹار چوری کرنے کے لئے اپنے معتقدین بھیجے۔ مثلاً:

ا است کی جگ عظیم میں اپنے سالے ولی اللہ زین العابدین کوسلطنت عثانیہ میں بھیجا۔ اس نے ترکوں کی پانچویں ڈویژن کے انچارج جمال پاشا کی معرفت ۱۹۱ء میں قدس بو نغورٹی دمشق میں دینیات کی لیکچررشپ حاصل کی۔ لیکن اس کا کام انگریزی فوجوں کے لئے جاسوی کرنا تھا کہ وہ دمشق میں کیونکر داخل ہوسکتی ہیں۔ جونمی انگریزی فوجیں دمشق میں داخل ہوسکتی ہیں۔ جونمی انگریزی فوجیں دمشق میں داخل ہوسکی وہ اگریزی کو جیس دمشق میں داخل ہوسکتی اور عربوں کوترکوں سے بھڑ انے کے فرائفن انجام دیتارہا۔لیکن جب عراقی اس کے جاسوی خدوخال سے آگاہ ہو گئے تو بھاگ کرقاویان آگیا

اورناظرامورعامه موكيا

۲.....۲ بیلی جنگ عظیم کے فور آبعد کہ مرمہ ش احمد بیمشن قائم کیا گیا۔ میر محمد سعید حیدرآ بادی اس کا انچارج تھا اور کرئل ٹی۔ ڈبلیو، ا، نس (برطانوی محکمہ، جاسوی کا اہم عہد بدار)
کی ہدایت پر کام کرتا تھا۔ اس مشن کے ارکان نے، مکہ مرمہ اور ترکی میں برطانوی مصالح کے مطابق تخریب کاری کا جال بچھایا۔ (الفضل ۱۹۲۳م ملاحظہ ہو) آخراین سعود اور مصطفیٰ کمال کے مطابق تخریب کاری کا جال بچھایا۔ (الفضل ۱۹۲۳م مادور کی سے فرار کر گئے۔ انہیں معلوم ہوچکا تھا کہ وہ گرفتار کئے جارہے ہیں اور ان کے جرم کی سزاموت ہے۔

سا..... ترکی میں مصطفیٰ کمال کوئٹل کرنے کے لئے مصطفیٰ صغیر نام کے جس نوجوان کو مامور کیا گیا اور مرزامعراج دین (سپرنٹنڈ نٹ ی۔ آئی۔ ڈی) ایک تا جرکی حیثیت سے اس کے ساتھ منسلک کئے مصلے۔ اس نوجوان (مصطفیٰ صغیر) کومرز ابشیر الدین محمود نے ایک معتد جاں نثار کی حیثیت سے مقرر و نتخب کیا اور برطانوی حکومت کے حوالے کیا تھا۔

سے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے روپ میں بہت سے احمدی ہے۔ ولی اللہ ذین الس کے ساتھ ہندوستانی مسلمانوں کے روپ میں بہت سے احمدی ہے۔ ولی اللہ ذین العابدین کا چھوٹا بھائی اور مرزابشرالدین محمود کا سالا مجر حبیب اللہ شاہ ، جوانگریزی فوج میں ایک ڈاکٹر تھا۔ بغداد فتح ہونے پر برطانوی گورزمقرر کیا گیا اور فوج کی لوٹ مچائی گئی۔ پھروہ سیکدوش ہوکر واپس آ گیا۔ آخر ۱۹۲۳ء میں عراقی حکومت نے مرزائی عناصر کوان کی غدارانہ سیکدوش ہوکر واپس آ گیا۔ آخر ۱۹۲۳ء میں عراقی حکومت نے مرزائی عناصر کوان کی غدارانہ سیکرمیوں کے باعث نکال دیا۔

ه شام میں جلال الدین شمس کو بھیجا گیا۔ اس کے سپر دفلسطین وشام کامشن تھا۔ لیکن دسمبر دفلسطین وشام کامشن تھا۔ لیکن دسمبر ۱۹۲۷ء میں اس کی پراسرار سرگرمیوں کے باعث اس پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ وہ فکا گیا۔ لیکن بہت دیر تک زیرعلاج رہا۔ شام میں استعاری گرفت ڈھیلی پڑگی تو جلال الدین شمس کو نکال دیا گیا اور وہ کا ہر مارچ ۱۹۲۸ء کو حیفا آسیا۔ اب برطانوی مصالح کا مرکز فلسطین تھا اور اس کو یہودی ریاست بنانے کے لئے ، عربوں کی وحدت میں نقب لگانے والے ایسے بی نام نہا دسلمان در کار تھے جو مرز ابشیر الدین محمود نے مہیا کئے۔ فلسطین میں برطانیہ کی جاسوی کا افسراعلی ایک یہودی تھا۔ احمدی مشن اس کے ماتحت تھا اور اس طرح یہودیت اور احمدیت کے شخصے تھا اور اس طرح یہودیت اور احمدیت کے گئے جوڑکا آغاز ہوا۔

اس آغاز ہی نے اسرئیل قائم کرنے کی استعاری کوشٹوں کو پروان چڑھایا۔ آج احمدی ان بے نظیر خدمات ہی کے صلہ میں اسرائیل کی حکومت سے متبع ہور ہے اور آج کل عرب ریاستوں کی بیخ کئی اور مخبری کررہے ہیں۔ لائڈ جارج (وزیراعظم انگلستان) نے فلسطین میں احمدیوں کی خدمات کا اعتراف کیا اور وہ ان سے غایت درجہ مطمئن تھا۔ ۱۹۲۳ء میں مرزابشرالدین محمود فلسطین گیا اور اس نے اعلان کیا کہ یہودی ای خطہ کے مالک ہوجا کیں گے۔ (تاریخ احمدیت کا میں اس مرزامحمود نے فلسطین کے ہائی کمشز سے ملاقات کی اور آئندہ خدمات کا نقشہ طے پایا۔ جال الدین میں کے ساتھ محمد المغربی اور عبدالقادر عودہ صالح نام کے دوعریوں کو فسلک کیا گیا۔ اصلاً دونوں یہودی شے اور استعاری مقاصد کے لئے انہیں مسلمان کیا گیا تھا۔

الدست ہندوستان میں برطانوی حکومت نے روس سے ہمیشہ خطرہ محسوس کیا اور وسطالیٹیاء میں اسلامی علاقوں کی معرفت اس خطرہ کے مفروضوں یا حقیقتوں کی نوعیت معلوم کرنے کے لئے مختلف وقتوں میں کئی جاسوی وفد بھیجے۔ جو مختلف واسطوں سے روس جاتے رہے۔ ایک احمدی محمد امین خاں کو ۱۹۲۱ء میں مبلغ کے روپ میں روانہ کیا گیا۔ وہ ایران کے راستہ معلومات ماصل کرتا ہواروس میں واخل ہوا۔ لیکن روی حکومت نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ آخر برطانوی ماصل کرتا ہوا۔ اس نے قادیان واپس آ کرمرز ابشیر الدین محمود سے مزید ہوایات لیس اور مالک دوسر فحف ظہور حسین کوساتھ لے کرلوٹ گیا۔

ظہور حسین بھی روی پولیس کے ہاتھ آ گیا اور انگریزوں کے لئے جاسوی کے الزام میں ماسکو وغیرہ کے قید خانہ میں دوسال رہا۔ بالآ خربرطانوی سفیر مقیم ماسکو کی تک ورو سے رہا ہوا۔ شغرادہ ویلز ہندوستان آیا تو مرز ابشیر الدین محمود نے وفا دار یوں سے متعلق سیاسہ مدیبیش کیا۔ اس میں بوہا تکی کہ حضرت مرز اغلام احمد کی پیش کوئی کے مطابق روس کی حکومت بالآ خراحمہ یوں کے ہاتھ میں ہوگی اور اللہ تعالی احمدیت کو بخارا میں عنقریب پھیلا دے گا۔

کے درمیان میں جنگ عظیم کے بعد ۱۹۱۹ء میں اگریزوں اور افغانستان کے درمیان جنگ چیئر گئی تو قادیا نی ایک مینی کی شکل میں افغانستان کو انگریزوں کے زیر تگین لانے کے لئے معروف ہو گئے۔ مرز امحود کا مجھوٹا بھائی چیر ماہ تک ٹرانسپورٹ کور میں آ نریری کا کام کرتارہا۔
برطانوی حکومت اوّل تو افغانستان کو اینے قبضہ میں لانا جا ہتی تھی۔ جب افغانستان کو اینے قبضہ میں لانا جا ہتی تھی۔ جب افغانستان

اس کی نوآ بادی نہ بن سکا تو اپنی ریشہ دوانیوں کے لئے چن لیاء تا کہ افغانستان کمزور ہو۔اس کام

کے لئے جومہرے جاسوی کے تخ بی فرائض انجام دے رہے تنے ان میں ایک مخص نعمت اللہ قادیاتی بھی ایک مخص نعمت اللہ قادیاتی بھی تھا۔ اس کو جولائی ۱۹۲۳ء میں رواور قادیاتی بھی تھا۔ اس کو جولائی ۱۹۲۳ء میں دواور قادیاتی ملاعبدالحلیم اور ملانورعلی اس یا داش میں موت کے کھاٹ اتارے گئے۔

قادیانی امت کی برطانیہ ہے اندھا دھند وفاداری اورمسلمان ملکوں میں انگریزوں کی خاطر جاسوی کاریکارڈ اتناضخیم ہے کہ اور کسی سرکاری جماعت کاریکارڈ اس قدرشرمنا کے نہیں۔اس ہے فی الحقیقت کئی سوکتا بوں کی ایک لائبریری قائم ہوسکتی ہے۔مرز اغلام احمد قادیانی اور ان کی امت کے دوشعار دے ہیں:

ا بہت ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت چھن جانے پر مرزاغلام احمد قادیانی جہاد کی منسوفی کے لئے ایک نبی بن کرساھنے آیا اوراس نے خدائی الہام کا جامہ پہنا کراطاعت برطانیہ کوفرض قرار دیا۔ اس کی امت نے اس کی موت کے بعدا یک ایسے طائفہ کی حیثیت اختیار کرلی جو ہندوستان میں برطانوی استعار کے انجن کی بھاپ تھااور جس کے وجود سے مسلمانوں کی وحدت دولخت ہوکر کمزور پڑتی اورختم ہوتی تھی۔

استعاری خدمت گذاری این امت نے اپنی تینبری سند کے رتمام اسلامی ملکوں میں برطانوی استعاری خدمت گذاری این او پرفرض کرئی۔ وہ سلمانوں کے روپ میں ان ممالک میں جاتے اور بین عقیدة انہیں کا فرسجے کرانہیں سبوتا و کرتے۔ تمام اسلامی ملکوں کے مسلمان ان کے خواہر سے دھوکا کھاتے۔ الحقرقاد بانی امت کے میں مطالعہ کے فورا ہی بعد ہندوستان کی برطانوی علامہ اقبال نے قادیانی امت کے میں مطالعہ کے فورا ہی بعد ہندوستان کی برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ کردیا جائے۔ وہ محری بی کا امت میں فقب لگا کرایک علی مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ کردیا جائے۔ وہ محری بی کا امت میں وہ الگ امت بیدا نہ کرسکتے تھے۔ اگر وہ الگ امت بیدا نہ کرسکتے تھے۔ اگر وہ الگ امت بیدا نہ کرسکتے تھے۔ اگر وہ الگ امت بیدا کر سکتے تھے۔ اگر وہ الگ امت بیدا کر سکتے تھے۔ اگر وہ الگ امت بیدا کر وہ الک امت بیدا کر وہ الک است مسلمانوں کو کا فرسجھتے لیکن کام ان اسلام کی وہ وہ کی اوہ مسلمانوں بی کا ایک فرقہ اور جماعت ہیں۔

علامہ اقبالؓ قادیانی امت کے الگ تعلک عقائد، ان کی اسلام سے غداری اور برطانوی استعار کی خدمت گذاری ہے اس قدر بدظن ہو گئے کہ انہوں نے نہ صرف احمد بول کو مسلمانوں سے الگ کردینے کا مطالبہ انتہائی شدت سے کیا۔ بلکہ مسلمان اداروں سے انہیں لکلوادیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج مرز اظفر علی بھی حصرت علامہ کے مؤید ہو گئے اور اس طرح الكريزى خوانده جماعت كى ايك بزى تعداد مين بعي ان كى عليحد كى كامطالبه قائم موكيا\_

علامها قبال نفرماياكه:

قادیانی مسلمانوں میں صرف سیاسی فوائد کے حصول کی خاطر شامل ہیں۔ورنہ وہ تمام .....1 عالم اسلام کواینے عقائد کی روسے کا فرقر اردیتے ہیں۔

وہ اسلام کی باغی جماعت ہے اورمسلمانوں کواس مطالبہ کا پورا پوراحق حاصل ہے کہ .....Y قادیانیوں کوان سے الگ کردیا جائے۔

وه مسلمانوں میں یبودیت کانتنی ہیں۔

برعظیم کی آزادی تک قادیانی امت کی تاریخ میں ایک شوشه یا ایک نقط بھی ایسانہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ اس برعظیم کی جدوجہد کی آ زادی سے موافق تنے یا بھی انہوں نے برطانیہ ہے ہندوستان چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا ہو۔ان کی غیرمختم کاسلیسی کے باوجود براعظم آزاد ہوگیا۔ ہندوستان آ زاد موا۔ یا کستان قائم مواتو برطانیہ سے ان کی وابھی کے لئے ہندوستان میں کوئی جگہ نہ تھی اور نہ وہاں رہ کر وہ مختلف محاذوں پر برطانیہ کے لئے فقتھ کالم ہوسکتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کارخ کیا۔ پنجاب میں آزادی ہے چھےعرصہ بعد تک سرفرانس مودی انگریز گورنرتھا۔اس کے سامنے برطانوی استعار کے مختلف ملان تھے۔ چنانچہ اس کی معرفت ربوہ قادیانی امت کوملا۔ بیان کے لئے اس طرح کا ایک محرتھا۔جس طرح امریکیوں نے پٹنا درسے کوہاٹ کی طرف بڈبیر کے مقام پراپناایک عسکری مرکز قائم کیا تھا اور وہاں کسی یا کستانی کو جانے کی اجازت نہھی۔

جن لوگوں نے مرز ائیت کے تعاقب کی تحریک چلائی۔ان میں زعمائے احرار مسلم لیگ میں شامل نہ تھے اور نہ یا کستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کا سیاسی حل سجھتے تھے۔ علامہ اقبالٌ یا کستان سے پہلے وفات یا محتے ۔مولا نا ظفرعلی خان گور کنارے منصے۔مرزابشیرالدین محمود کو خیال ہوا کہان کے مخالف جو تخرک اور اچھے ہیں۔مسلم لیک میں عدم شمول کے باعث اب پاکستان میں سراٹھانے کے قابل نہیں رہے۔مسلمانوں نے انہیں مستر د کردیا ہے۔اس مفروضہ پر اس نے یا کستان کوائی ریاست بنانے کی اندرونی مہم کا آغاز کیا۔اس نے جزل سرد کلس کر کیلی کے ایماء پر "جہاد کشمیر" کے نام پر"فرقان بٹالین" قائم کی۔بیاس مخص کا اقد ام تھا۔جس کے باپ مرز اغلام احمد قادیانی نے جہاد کوالہا ما منسوخ کیا تھا اور جو برطانوی عہد میں خود بھی منسوخی جہاد کا داعی تھا۔ مشرقی پاکستان کے پاکستان سے کٹ جانے کے بعد آج مغربی پاکستان میں بلوچستان عالمی طاقتوں کی بدولت ایک سیاس مسئلہ ہاور وہاں بیرونی، تکا ہیں گئی ہوئی ہیں۔ اگریزوں نے برعظیم جھوڑنے سے پہلے بلوچستان کے موجودہ گورزنواب آف قلات کو اپنے فرھب پرلانا چاہا۔ کہ وہ بلوچستان کو نیپال کی طرح آزاد حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ مسٹرڈی۔ وائی فل (پریٹیکل ایجنٹ کوئٹ ) نے نواب قلات کو تغیب دی کہ اگریز بر مااور لئکا کی طرح بلوچستان کو قلات گا راور پاست کا درجہ دینے کے لئے تیار ہیں۔ ان دنوں بلوچستان کا ایجنٹ جزل جیفر سے تھا۔ وہ خود قلات گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پیغام دیا کہ وہ بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن قائد اعظم مطلع ہو گئے اور بیل منڈ ھے نہ چڑھی۔ آخر برطانوی حکومت کے ان بیس ۔ لیکن قائد اعظم مطلع ہو گئے اور بیل منڈ ھے نہ چڑھی۔ آخر برطانوی حکومت کے ان سیاستدانوں نے مرزامحود سے طویل ملاقات کر کے بلوچستان کا پلان ان کے حوالے کیا اورخود سیاستدانوں نے مرزامحود نے جوال کی ۱۹۲۸ء میں کوئٹ کا دورہ کیا اور بلوچستان کو قادیائی صوبہ بنانے کا اعلان کیا۔ ان کیا۔ ان کا بین درج ہے۔

اگر ۱۹۵۳ء میں قادیا نیت کے خلاف مجلس عمل کی تحریک نہ چلتی تو مرزائی پاکستان میں استعاری سیاست کے حسب ہدایت اپ قدم جمار ہے تھے۔ اس تحریک نے تمام ملک کو چوکنا کردیا۔ قادیانی تبلیغ بمیشہ کے لئے رک گئی اور تمام مسلمان ان سے باخبر ہو گئے۔ لیکن سرظفر اللہ خان نے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بیرون پاکستان اپنی ساکھ قائم کرلی اور عالمی استعار سے اس کی ضرورتوں کے تالع ناطہ قائم کرلیا۔ ادھر ملک استعاری اور نظریاتی طاقتوں کے موریش چلا گیا۔ ادھر قادیانی استعاری طاقتوں کے موریش چلا گیا۔ ادھر قادیانی استعاری طاقت کے مہرے ہوگئے۔

چین .....امریکہ اور روس دونوں کے لئے خطرہ یا پراہلم ہو چکاتھا۔ دونوں محسوس کرتے سے کہ ہندوستان سوشلسٹ ہوگیا تو پھرایشیاء اور افریقہ میں انہیں کوئی سامقام یا رسوخ حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ اس طرح ایک ارب اور بیس کروڑ انسان سوشلسٹ ہوجاتے ہے۔ ان عالمی طاقتوں نے ہندستان کوساتھ ملا کرچین کے فلاف محافہ بنانا چاہا۔ ہندوستان کا جواب بیرتھا کہ اس کے دو طرف مشرقی ومغربی پاکستان وشن کی حیثیت سے موجود ہیں۔ جب تک وہ ہیں ہندوستان کا ایسے طرف مشرقی ومغربی پاکستان و شکل ہے۔ امریکہ اور روس نے صدر ابوب سے کہا کہ وہ ہندوستان سے مشترکہ دفاع کر لے۔ صدر ابوب نے مشکل ہے۔ امریکہ اور روس نے صدر ابوب سے کہا کہ وہ ہندوستان سے مشترکہ دفاع کر لے۔ صدر ابوب نے مشکل ہے۔ اس کی دونوں طاقتیں

پاکستان اور ایوب خان کے خلاف ہوگئیں۔اس ناراضی کا بتیجہ ۱۹۲۵ء کی جنگ تھی۔ جواستعاری طاقتوں کے پاکستانی فوج کے طاقتوں کے پاکستانی فوج کے بازوؤں کو وانائی وے کریا کستان کو بچالیا۔ورنہ تعشیر مختلف ہوتا اور جانے کیا ظہور میں آتا۔

عالمی طاقتیں جھی تھیں کے مغربی پاکتان کے اعضاء فتح ہو گئے اوراس کی شکل بدل
کئی تو مشرقی پاکتان کمی ترود کے بغیر خود بخو دالگ ہوجائے گا۔ لیکن قدرت کو منظور نہ تھا۔
پاکتان محفوظ ہوگیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عالمی طاقتوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ مشرقی پاکتان بھی الگ نہ ہوتا۔ لیکن عالمی طاقتوں کے جوا یجنٹ مغربی پاکتان میں حکومت کی مشینری کے بڑے بڑے عہدوں پر کام کررہے تھے انہوں نے مشرقی پاکتان کو کاٹ دیا اور قادیا نی اس منصوبہ کے سرخیل تھے۔ مشرقی پاکتان میں مغربی پاکتان کو کاٹ دیا اور قادیا نی اس منصوبہ کے سرخیل تھے۔ مشرقی پاکتان میں مغربی پاکتان کے خلاف معاشی استحصال کا جو غصہ تھا اس کوسوا کرنے والا مرز اغلام احمد قادیا نی کا پوتا ، مرز ابشیر الدین کا بھینجا اور دا مادا کی ۔ ایم احمد تھا۔ جو ایوب خان کے ذمانہ میں بیرونی پشت پناہی سے مالیات کا انچارج تھا اور آج ان استعماری خد مات کے صلہ میں عالمی بینک کا اہم عہد یدار ہے۔ لطف یاستم میرکہ پاکتان میں ایٹمی تو اتا کی کا سربر اہ عبد السلام بھی قادیا تی ہے۔

ظفراللہ خان، ایم ۔ ایم ۔ احمد اور عبد السلام تینوں ہی پاکستان ہے باہر اندن کی جلوہ گاہ
میں رہتے اور واشکشن کے اشارہ ابرو پر تص کرتے ہیں۔ قادیاتی ہائی کمانڈ نے اے 19ء کے
انتخابات میں پاکستان کے اسلامی ذہن کو اسرائیل کے روپے کی طاقت پر سبوتا (کیا اور اس کے
انتخابات میں پاکستان کے اسلامی ذہن کی معرفت، پاکستان کی معاثی و عسکری زندگی پر قابض ہور ہے
ہیں۔ پورپ کی نظریاتی و استعاری طاقتیں نہ تو اسلام کو بطور طاقت زندہ رکھنے کے تق میں ہیں اور
ہیں نے دور اس کی نظریاتی و استعاری طاقتیں نہ تو اسلام کو بطور طاقت زندہ رکھنے کے تق میں ہیں اور
نہ اس کی نشا ہ ٹانیہ چاہتی ہیں۔ ہندوستان کی خوشنودی کے لئے پاکستان ان کی بندر بائٹ کے
مفسو بہ میں ہے۔ وہ اس کو بلقان اور عرب ریاستوں کی طرح جھوٹی چھوٹی ریاستوں میں نقسم کرنا
عامی ہیں۔ ان کے سامنے مغربی پاکستان کا بٹوارہ ہے۔ وہ پختونستان، بلوچستان، سندھو دیش
اور پنجاب کوالگ الگ ریاستیں بنانا چاہتی ہی۔ ان کے ذہن میں بعض سیاسی روا تیوں کے مطابق
اور پنجاب کوالگ الگ ریاستیں بنانا چاہتی ہی۔ ان کے ذہن میں بعض سیاسی روا تیوں کے مطابق
طرح تقسیم ہوگئ تو پنجاب ایک محصور SANDWITCH صوبہ ہوجائے گا۔ جس طرح مشرقی

پاکتان کا غصہ ، مغربی پاکتان میں صرف بنجاب کے خلاف تھا۔ ای طرح پختو نستان ، بلوچستان اور سندھو دیش کو بھی ہنجاب سے ناراضگی ہوگ۔ پنجاب تنہارہ جائے گا تو عالمی طاقتیں سکھوں کو بھڑ کا اور بردھا کر مطالبہ کرادیں گی کہ مغربی پنجاب ان کے گوروؤں کا مولد ، سکن اور مرگھٹ ہے۔ لہذا ان کا اس علاقہ پروہی حق ہے جو یہودیوں کا فلسطین واسرائیل پرتھا اور انہیں وطن ل گیا۔ عالمی طاقتوں کے اشارے پر سکھ حملہ آور ہوں گے۔ اس کا نام شاید پولیس ایکشن ہو۔ جانبین میں لڑائی ہوگی۔ لیکن عالمی طاقتوں کے اشام طاقتیں بلان کے مطابق مداخلت کر کے اس طرح لڑائی بند کراویں گی کہ پاکستانی پنجاب، بھارتی پنجاب سے پیوست ہوکرسکو، احمدی ریاست بن جائے گا۔ جس کا نقشہ اس طرح ہوگا تو صدر تادیائی۔ اس غرض سے استعاری طاقتیں قادیائی امت کی کھلم کھلاسر پرستی کر دی ہیں۔

بعض متند خبروں کے مطابق سر ظفر اللہ خان الدن میں بھارتی نمائندوں سے بجت و پر ہوکر پے ہیں۔ قاویانی اس طرح اپنے نبی کا مدینہ (قادیان) حاصل کرپائیں گے۔ جو ان کا شروع دن سے مطح قطر ہے اور سکھ اپنے بانی گورونا تک کے مولد میں آجا کیں گے۔ یبی دونوں کے اشتراک کا باعث ہوگا۔ قادیانی عالمی استعارے اپنی اس بیاست کا وعدہ لے پچے ہیں اور اس کے عوض عالمی استعار کے گماشتہ کی حیثیت سے اسرائیل کی جڑیں مضبوط کرنے کے لئے وہ مسلمانوں کی صف میں رہ کر عرب ریاستوں کی نیخ کنی اور بخبری کے لئے افریقہ کی بعض ریاستوں مسلمانوں کی صف میں رہ کر عرب ریاستوں کی نیخ کنی اور بخبری کے لئے افریقہ کی بعض ریاستوں میں مشن رچا کے بیٹھے ہیں اور حیفا (اسرائیل) میں حکومت یہود کے مثیر برائے اسلامی ممالک ہیں۔ وہ پاکستان میں حکم ان جماعت کو پڑوا کر ہیں۔ وہ پاکستان میں حکم ان جماعت کو پڑوا کر ہیں۔ وہ پاکستان میں اسلامی ذہن نے قتی عد سے موعودہ استعاری صوبہ کی آبیاری کر رہے ہیں اور پہنا ہوتا ہے۔ اس وقت استعاری طاقتوں کی معرفت اسرائیل اور ہندوستان کے آلہ کار ہیں اور یہ ہان کا اس وقت استعاری طاقتوں کی معرفت اسرائیل اور ہندوستان کے آلہ کار ہیں اور یہ جان کا سیاسی چرہ جس سے ان کا داخلی وجود ظاہر ہوتا ہے۔

☆........☆



# عجمى اسرائيل

پاکستان خطرے میں ہے۔ داخلی اعتبار سے بھی اور خارجی اعتبار سے بھی۔ یہاں تا تر کا خلاصہ ہے جو پاکستان میں ہر کہ ومد کی زبان پر ہے۔ حزب افتد اراور حزب اختلاف بالفاظ دونوں ہی اس کی نشاندہی کرتی ہیں۔ خودصدر مملکت ( ذوالفقار علی بھٹو ) نے بعض غیر ملکی الفاظ دونوں ہی اس کی نشاندہی کرتی ہیں۔ خودصدر مملکت ( ذوالفقار علی بھٹو ) نے بعض غیر ملکی جراکد کے وقائع نگاروں کو معنی خیز اشارات میں ان خطرات کا ذکر کیا اور ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں اپوزیشن سے منسوب ہیں۔ وہ کھلم کھلا ان خطرات کو بیان کرتی ہیں۔ ان میں اختلاف ہے تو خطرے کی نوعیت اور اس کے تعین کا اکین خطرے کے وجود اور امکان پر سب کا اتفاق ہے اور سمی اس کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔

بظاہر داخلی اور خارجی دونوں خطرات ایک دوسرے سے الگ الگ اور آپس میں کشے چھٹے ہوئے ہیں۔ لیکن صورتحال کی اندرونی فضا خارجی اثرات کے تحت اتنی مربوط ہے کہ الگ الگ مہرے بھی ایک ہی تک ہیں۔ الگ مہرے بھی ایک ہی شطرنج کے مہر نظر آ رہے ہیں۔

خطرات کا بیاحیاس جواب عوام کے دلوں میں از چکا ہے۔ اولاً معاہدہ تاشقند (۱۹۲۵ء) کے فوراً بعد ملک کے خواص کو خلوتیان راز کی معرفت معلوم ہوا تھا اور لوگ محسوس کرنے گئے ہے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہشوں کے زغہ میں ہے۔ آخر مشرتی پاکستان کے رائے ہو کہ باکستان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہشوں کے نزغہ میں ہے۔ آخر مشرتی پاکستان عالمی طاقتوں کی سیاس خواہشوں کا محور ہو چکا ہے اور اب پاکستان میں اضطراب وتشویش اور تشعت وانتشار کی جوابریں دوڑ رہی ہیں وہ تمام تر عالمی طاقتوں کے ای طرز عمل اور پاکستان کی اندرونی سیاست کے ای اتار چڑھاؤ کا تیجہ ہے۔

داخلی طور پرخطرہ کی نوعیت ہیہ کہ برسراقتدار پارٹی (پیپلز پارٹی) جوسر حدو بلوچتان میں صوبائی نمائندگی ہے محروم ہے۔ اپنی مدمقابل سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی (نیپ) کو پاکستان کی مزید تقسیم کے عالمی پس منظر میں آلہ کارتھ براتی اوراس کی طاقت کو سیوتا اُز کر کے سیاسی تصادم کے پہلودارامکا نات پیدا کررہ ہے۔ ادھراس الزام کی نیپ کے علقے تر دیدکرتے ہیں۔ لیکن پر و پیگنڈ امشینری (ریڈ یو، ٹیلی ویژن، اخبارات وغیرہ) پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے سندھ ایک حد تک اور پنجاب بڑی حد تک نیپ کو پیپلز پارٹی کے الفاظ میں پاکستان دخمن کہتے ہوئے جھمکا نہیں۔ بلکہ ایسا کہنا اپنی حب الولمنی کا روز مرہ خیال کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے شہ

د ماغوں کا اصل نزلہ خان عبدالولی خان پر گرتا ہے۔ جن کا جرم توبیہ ہے کہ وہ صدر بھٹو کی مخالفت میں شروع دن سے ثابت قدم ہیں۔ کیکن ان کے خلاف فر د جرم بیہ ہے کہ وہ خان عبدالغفار خان کے فرزند ہیں اور خان عبدالغفار خان سرحدی گاندھی ہیں اور آزادی کے آخری لیحہ تک انڈین بیشنل کانگریس کے زعماء میں سے تھے، وغیرہ۔

پاکستان پیپلز پارٹی اور پیشنل عوامی پارٹی کی مخاصمت کا نقطہ عروج ہے کہ اوّل الذکر کے سرحدکو نے مرکزی افتدار کے بل پرمؤخر الذکر کی سرحدو بلوچتان میں وزار تیں برخاست کر کے سرحد کو طالع آ زماؤں کے سپر دکردیا اور بلوچتان جواس وقت عالمی سیاست کے بزد یک اپنے معدنی خزائن اور جغرافیا کی سواحل کی وجہ سے غایت درجہ اجمیت کا علاقہ ہے۔ نواب محمدا کبر بکٹی کی گورنری کوسونپ دیا ہے۔ بگی سواحل کی وجہ سے غایت درجہ اجمیت کا علاقہ ہے۔ نواب محمدا کبر بگئی کی گورنری کوسونپ دیا ہے۔ بگاب سے اس حد تک پیزار تھے کہ ان کے نزدیک بھارت کے ہاتھوں بخیاب کی شکست ہی منربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کی آ زادی کا انحصار تھا اور وہ اپنے ان خیالات کو بھی چھیا تے نہیں تھے۔

پنجاب وسرحد میں بہمہ وجوہ پیپلز پارٹی کی عوامی طاقت میں جبرت انگیز کی ہوگئ ہے۔
اب اس کی طاقت کا نام صرف حکومت ہے۔ ایک دوسری حقیقت جواس بحث میں قابل ذکر ہے وہ
پڑھے لکھے طبقے بالحضوص اسلامی ذہن پر پیپلز پارٹی کے خالف عناصر کا رسوخ ہے اور بید رسوخ شروع دن ہے۔ صدر بھٹوکسی وجہ ہے بھی اس ذہن اور اس طبقے کو بھی متا ٹر نہیں کر سکے۔ یہ کہنا شاید غلط نہ ہوکہ پیپلز پارٹی افتد ار کے بعد اپنے سیاسی مکون اور واضح غلطیوں کے باعث مقبولیت عامہ کے اعتبار سے روز ہروز ماند ہر رہ ن ماند ہر رہ ہو۔

ملک کی عموی فطرت کے مطابق بعض خاص عناصر جوصرف اقتدار کے لئے جیتے اور اقتدار ہی کے رہتے ہیں۔ صدر بھٹو کو مختلف واسطوں سے شکست دینے کے خواہاں ہیں۔ ان کے سامنے حصول اقتدار کے لئے ہر نظریہ سجے ہے۔ ویسے وہ بھی سی نظریہ کے نہیں رہے۔ ان کا نظریہ ان کی اپنی ذات ہے۔ اس بوللمونی نے ملک میں عجیب وغریب صورت حالات پیدا کر دی ہے۔ ایک لحاظ سے ہم اس صورتحال کو وہنی خانہ جنگی کا نام دے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس صورتحال کو وہنی خانہ جنگی کا نام دے سکتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اس صورتحال کو ہم ان الفاظ میں مختصر کر سکتے ہیں کہ جانبین اپنے اپنے دوائر میں ملک کے تشخت وانتشار کی پروا کئے بغیر (غیر ادادی طور پری ہی ) پاکستان کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے ہیں جہاں پاکستان کی نظریا تی بنیادیں ٹوٹ رہیں اور اس کا سیاس استحکام روز ہر دز کمز در پڑر ہا ہے۔ جس سے عالمی طاقتوں کی بنیادیں خواہشوں کو آب و دانہ بل رہا ہے۔

خارجی خطرہ عوام محسوں کر رہی ہے اور خواص کومعلوم ہو چکا ہے۔اس کا پس منظر مختصر آبیہ ہے کہ:

ا..... بھارت نے برطانوی افتدار کی ڈھتی کے وقت پاکستان کو سیاستا قبول کیا تھا۔لیکن ذہنا مجھی قبول نہیں کیا۔

سے ترک سے ترک نہیں کیا۔ ابتدا پاکستان کو مٹانے اور جھکانے کا خیال بھارت نے شروع دن سے ترک نہیں کیا۔ ابتدا پاکستان کے روپے کی روک، مہاجرین کا بے تخاشہ بوجھ، حیدرا باد کا سقوط بشمیر پر قبضہ الیافت نہرومعا ہدے سے انحراف، لیافت علی کانتل، ناظم الدین کی سبکدوثی بھرعلی ہوگرہ کی ورآ مد بسکندر مرزا کی آئین کشی، ایوب خان کا مارشل لاء، ۱۹۲۵ء کی جنگ، ایوب خان کے اقتدار کا خاتمہ بشرتی پاکستان کی برجمی ، یکی خان کا اقتدار اور ڈھاکہ کا سقوط۔

ان سب چیزوں میں بھارت برابر کا شریک رہا۔ کی میں بلواسط اور کی میں بلواسط۔ مثلاً لیافت علی کے سانح قل میں ہندوستان شریک نہیں تھا گر عالمی طاقتیں پاکستان کو جس نج پر لانا چاہتی تھیں فی الجملہ ہندوستان کسی نہ کسی طرح ان منفی خواہشوں میں شریک تھا۔ بالفاظ دیگر پاکستان کے معاملہ میں عالمی طاقتوں کے سیاسی نقشے ہندوستان کی مشاورت سے تیار ہوتے رہے اوراب بھی ہندوستان ان نقشوں کے فاکے تیار کرنے میں جزوا یا سالماً حصہ دارہے۔ ہوتے رہے اوراب بھی ہندوستان ان نقشوں کے فاکے تیار کرنے میں جزوا یا سالماً حصہ دارہے۔ سے سام اشتراکیت میں روس اور چین کی آ ویزش سے امریکہ اور روس میں خود

سے اس عالم استرا لیت میں روس اور پین کی آویزس سے امریلہ اور دوس میں حود بخو دا کیہ وہ نی جمعوتہ (گواس کی بنیاد میں دوستانہ خیرخواہی نہ تھی) ہوگیا۔ امریکہ کے لئے اطمینان کا پہلویہ تھا کہ روس اور چین میں شن جانے سے اشترا کیت مغرب سے عملاً وسکش ہوجاتی اورا پی ایک ہم عقیدہ ریاست (چین) سے متصادم ہوکر نہ صرف متحدہ طاقت کی حیثیت سے تقسیم ہوجائے گی۔ بلکہ عالمی سیاست کا نقشہ ہی بلٹ جائے گا۔ روس نے ننیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیاء اور گی۔ بلکہ عالمی سیاست کا نقشہ ہی بلٹ جائے گا۔ روس نے ننیمت سمجھا کہ اس طرح وہ ایشیاء اور افریقہ میں اپنا اثر بڑھا سکے گا۔ عرب دنیا اس کی شخی میں ہوگی اور گرم پانی کے جن سمندروں اور کناروں کی اس کو طاق جانے گا۔ مرو (روس کی حد) سے لے کر بلوچتان میں جیونی تک ایران وافغانستان کی سرحدوں کے نیچوں نے زمین کی ایک پٹی اس کے ہاتھ آجائے گی جو اقتصادی اعتبار سے ایک عالمی طاقت بننے کے لئے اشد ضروری ہے۔

چین اور ہندوستان کی آ ویزش جواس عالمی تصادم ہی کا ایک پارٹ ہے روس اور امر بیکہ کی ان خواہشوں کے عین مطابق ہے۔ ہندوستان اشترا کی ہوجائے تو ۵ کروڑ چینیوں کے بعد ۵۰ کروڑ کا ملک سوشلزم کی کود میں چلاجا تا ہے۔ پھرسامراج کے لئے افریشیا میں کوئی جگہیں

رہتی۔ چین کا طوفان ای طرح روکا جاسکتا ہے کہ ہند دستان .....اشتراکی نہ ہواور چین سے ان کی شخفی رہے۔ تا کہ محاذ سیدھا عالمی طاقتوں کی طرف نتقل نہ ہو۔ ہند وستان نے روس اورامریکہ سے ہمیشہ یہی کہا کہ مضبوط ہند وستان چین کا مقابلہ اس صورت میں کرسکتا ہے جب اس کے دوشانوں پر موجود یا کستان اس کے لئے خطرہ نہ ہویا ندرہے۔

یہ فقا پاکستان سے امریکہ کی دغا اور روس کی دخل اندازی کا نقطۂ آغاز۔ امریکہ نے فیلڈ مارشل ایوب خان کومشتر کہ دفاع پرزور دیا۔ لیکن تبعوام کی دجنی فضاءاور بھارت سے مسلسل آویزش کے باعث ممکن نہ تھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس پر راضی (اس کی بعض دوسری تفصیلات بھی ہیں ) نہ ہونے کا نتیجہ بیڈکلا کہ:

الف ..... امریکہ کے رسوائے عالم ادارہ می آئی اے نے پاکستان میں قدم جمانے شروع کئے۔ (اس کی محیرالعقول تفصیلات ہیں۔افسوس کہ اس مقالہ کا موضوع نہیں اور یوں بھی وہ تفصیلات ایک جامع کتاب کامضمون ہیں)

ب.... سی آئی اے کے ایک سفارتی اہلکار نے سب سے پہلے فوج میں نقب لگانی چاہی ۔ لیک سب سے پہلے فوج میں نقب لگانی چاہی ۔ لیکن ایک ہر گیڈ ہر سے جو اس اہلکار کا جگری دوست تھا جب ٹکا سا جواب پایا (راقم کی مصدقہ معلومات کے مطابق اس نے پینٹ کھول کرجواب عرض کیا ) توسی آئی اے نے سالی پی کے افسروں کو چینٹ کھول کرجواب عرض کیا ۔ کے افسروں کو چینل کے لئے تلاش کیا۔

ج ..... مرکزی انٹیلی جنس بیورو کے ڈائر یکٹر جنزل کوی آئی اے کے اس اہلکار سے بیدجان کر جیرت ہوئی کہ وہ مغربی پاکستان کے تمام تھانوں کی عوامی طاقت بندوقوں کی تعداد اور ان کے ساختہ سنین سے واقف تھا اور اسے ایک عوامی انقلاب کی شکل میں ان کی اجتماعی کارکردگی کا اندازہ تھا۔

د..... مرکزی الخیلی جنس بیورو نے صدر ابوب کو پیثاور بیس ہاشم کی فائرنگ سے قبل از وفت آگاہ کردیا تھا کہ صور تحال اس طرح بنائی جارہی ہے۔ (ضروری نہیں کہ ہاشم بھی اس سے آگاہ ہو۔ راقم )

ر سبہ اس فائرنگ کے بعد راولپنڈی جھاؤنی ہے دی پندرہ میل آگے (قصبہ کا نام یا ذہبیں آ رہاس کا ری پندرہ میل آگے (قصبہ کا نام یا ذہبیں آ رہاسر کاری رپورٹوں میں محفوظ ہوگا ) پیٹا در تک مختلف دیہات کے لوگ بغاوت کے انداز میں سڑکوں پر آگئے۔ کیکن مسٹر الطاف گوہر یا مسٹر این اے رضوی کی کاررو کئے کے سوا کوئی اجتماعی مظاہرہ کسی نتیجہ کے ساتھ نہ ہوسکا۔ خبر نڈ راختساب ہوگئ۔

س..... ۱۹۶۵ء کی جنگ میں بھارت کی محرومی نے عالمی طاقتوں کو پاکستان سے متعلق ایک دوسری سوچ اوراس کے مل میں ڈال دیا۔وہ سوچ اور مل تھا۔

الف ..... أكرتلدسازش\_

ب چنکات۔

ج..... مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی کا منصوبہ اور تحریک۔
ہم..... ۱۹۲۹ء کی عوامی تحریک صدر ابوب کی گول میز کا نفرنس پرختم ہوگئی اور ملک
اس انقلاب کے ہاتھوں نکل گیا۔ جو عالمی طاقتوں کی اسکیم کے مطابق تھا۔ لیکن بچی خان نے جو
اس وقت کما نڈرانچیف تھا اپنے سیاسی رفقاء کی معرفت اس کا نفرنس کے نتائج کا بھر کس نکال دیا۔
نتیجتا ہارشل لاء آگیا۔

...... یکی خان کیا تھا؟ بیراز ابھی تک سربستہ ہے۔لیکن اس کے برسرافتدار آنے ہے ہی آئی اے سرگرم ہوگئی۔مشرقی پاکستان کی سیاست تین حصوں میں بٹ گئی اور تین طاقتوں نے اپنی سیاست کی بساط وہاں بچھا دی۔روس، امریکہ، چین ۔مولا ٹا بھاشانی چین کے مفید نہ ہو سکے۔ مجیب ابتدأ امریکہ کے بال وہر لے کر چلاتھا۔اب روس کی سیاست بھی اس کے ساتھ ہوگئی کہ وہ چین کا حریف تھا۔

مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان سے کٹ کے بنگلہ دلیش ہوتا محض بیٹی مجیب الرحمان کے چھونکات کا بنیجہ نہ تھا بلکہ مغربی پاکستان کے حکمران اوران کے دست بناہ سیاستدان اس نتیجہ کے چھونکات کا بنیجہ نہ تھا بلکہ مغربی پاکستان کے علیجہ گئی ہی سے اپنے مقتدراعلیٰ ہونے کے خود زمین تیار کررہے تھے اور وہ مشرقی پاکستان کی علیجہ گئی ہی سے اپنے مقتدراعلیٰ ہونے کے خواب کی تعبیر یا سکتے تھے اور وہ ہوا۔

جس نقاب بیش جماعت نے اس مہم میں عالمی استعار کے بلاواسط مہرے کی حیثیت سے حصہ لیا اس کی تفصیلات ذراطویل ہیں اور آھے جل کران کا بڑا حصہ بیان ہوگا۔ یا در کھنے کی چیز بہہ کہ مشرقی پاکستان صرف اس لئے پاکستان سے الگ کرایا گیا اور علیحدہ کیا گیا کہ عالمی طاقتیں ہندوستان کی خواہش کو پروان چڑھا کر اپنا راستہ بنا رہی تھیں اور مغربی پاکستان کے حکمران وسیاست دان (جو بھی تھے یا ہیں) اپنے اقتد ارکاراستہ صاف کر رہے تھے۔

 ۸..... مغربی پاکستان، صرف پاکستان ہوکر رہ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں ایک جماعت یا ایک فرد کا مالک و مختار ہونامشکل ہے۔ کئی چبر ہے اور بھی ہیں۔ اس بوللمونی کا بقیجہ ہے کہ:

الفہ ..... مغربی پاکستان عالمی طاقتوں کی متحارب خواہشوں کے نرغہ میں ہے۔

الفہ سیست پختونستان، بلوچستان اور کسی پیانہ پر سندھود لیش کا تصور آب و دانہ حاصل کرنے گارمیں ہیں۔

یہ وہ چیزیں ہیں جو حکمرانوں سے لے کرسیاست دانوں کے علقے میں ہرروز محفقہ کے جی ہے جی کہ سیاست دانوں کے علقے میں ہرروز محفقہ کے جی ہے جی میں زیر بحث آتی ہیں۔ 'ایسا ہوسکتا ہے یا ایسا بھی ہوگا'' کی بحث سے قطع نظر جو چیز بھی ہے وہی خارجی خطرہ ہے اوراس کے بال ویر ملک کی سیاسی فضاء میں تو انائی حاصل کررہے ہیں۔

اس داخلی وخارجی خطرے نے پاکستان کے لئے موت وحیات کا سوال پیدا کر دیا ہے۔ جزب اقتد ارجز ب اختلاف کے پیچے پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس کی طاقت چھینایا بانٹنا جا ہتی ہے۔ ادھر جزب اختلاف نے جزب اقتدار کو چھاڑنا یا بچھاڑنا یا بچھاڑ نا اپنامطمع نظر بنالیا ہے۔ لیکن اصل خطرہ اور اس کے پس منظر پرکسی کی نگاہ ہیں اور اگر کسی کی نگاہ اس طرف جاتی ہے تو محاسبہیں ہور ہا اور ن کوئی اس خطرہ کے تعاقب کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔

اس معلوم حقیقت کے بعد کہ عالمی استعار باتی ماندہ پاکتان کے جھے بخر ہے کرنے پر تلا ہوا ہے۔ سوال ہے وہ کون میں جماعت ہے جواس سطح پر عالمی استعار کی آلہ کار ہے۔ ظاہر ہے وہ کوئی ایس جماعت ہو جس کی تاریخی خصوصیت پر عالمی استعار کو بھروسہ ہواور وہ ہیں احمدی ..... قادیا نی۔

جب بھی قادیانی امت کا احتساب کیا گیا گواس احتساب کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ لیکن خود قادیانی ند جب کی عمر بھی زیادہ نہیں۔ مرزا قادیانی نے ۱۹ ۱۱ء بیس سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔
پھر ۱۹۰۱ء بیس اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ گویا ۱۹۷۳ء بیس ان کی نبوت کے ۱۹۳سال ہوتے ہیں تو اس امت نے اپنے اقلیت ہونے کی بناہ لی اور واویلا کیا کہ اسے سواد اعظم ہلاک کرنا جا ہتا ہیں تو اس امت نے اپنے اقلیت ہونے کی بناہ لی اور واویلا کیا کہ اسے سواد اعظم ہلاک کرنا جا ہتا ہیں ہیں تو اس امت نے اپنے اقلیت ہونے کو تاریانی اپنے لئے کوئی خطرہ محسوس نہ کرتے تھے۔
انہیں مرزا قادیانی کے الہام کی روستا پے خود کا شتہ پودا ہونے کا حساس تھا اور وہ جانے تھے کہ جس استعار نے آئیں پیدا کیا وہی ان کا محافظ و پشتیبان ہے۔ پاکستان بنا تو وہ کوئی اہم اقلیت نہ بھے۔ انہوں نے اولا ہندوستان بیس رہنے کی بہتری کوشش کی۔ ریڈ کلف کو اپنا

ا لگ میمورنڈم دیا۔سرظفراللہ خان نے یا کستان کی سرحدی ترجماتی کے علاوہ اس یا داشت کی ترجمانی کی۔ جب اس طرح بات نہ بنی تو وہ قادیان میں تین سوتیرہ درویشوں کوچھوڑ کریا کستان آ گئے۔ یا کستان میں سرظفرالٹدخان کی وزارت خارجدان کے لئے ایک سہارا ہوگئی۔جن لوگوں کو سیای اقتدار منتقل ہوا تھا وہ قادیا نیت کے ذہبی پہلو سے ناواقف تھے۔ان کا خیال تھا کہ قادیانی ان کے لئے کسی خطرے کا باعث نبیں ہوسکتے۔ بلکہ حکومت سے وفا داری ان کی مھٹی میں بڑی ہوئی ہے۔ جب یا کستان کی سیاست خواجہ ناظم الدین جیسے بزرگوں کے ہاتھ میں آئٹی اوران کی کا بینہ میں وہ لوگ شامل ہو گئے جو سیاسی نہ نتھ۔ بلکہ برطانوی عملداری کے دنوں سے ملازم حلے آر ہے تضة قاديانيت اورمحفوظ ہوگئ۔ ملک غلام محمد اور اسكندر مرزانے اس كومزيد تحفظ ديا۔ وہ مجھتے تھے كة قادياني ياكتان جيسے زہبي ملك ميں ايك اليي اقليت بين كدان كے خلاف كسي سازش يامنصوبه میں شریک نہیں ہوسکتے۔ بلکہان برمفیدترین کے خصی وحزبی تحفظ کا بارڈ الا جاسکتا اور سیاستڈ اعتما د کیا جاسكتا ہے۔اس كے برعكس عام مسلمانوں كا اجتماعي مزاج بيتھا كدوه كسى حالت ميں بھي مرزائيت ك ساته مصالحت كے لئے تيار نہ تھے۔ غرض يائج سال كے اندر اندر ١٩٥٣ء كى تحريك نے قادیا نیت کومعنوی اعتبارے ملیث کردیا۔ مرزائی تبلیغ کے دروازے بند ہو گئے۔وہ نقاب انر گئی جو ان کے سیاس منصوبوں پر ندہب کا پردہ بنی ہوئی تھی۔ بظاہر مرزانا صراحمہ نے ابھی (الفضل ارمی ۱۹۷۳ء) دعویٰ کیاہے کہ وہ دنیامیں ایک کروڑ ہیں اور یا کتان میں جالیس لا کھے کیکن واقعہ ہے۔ کہ مرزائی نہایک کروڑ ہیں نہ بہملا کھ۔اگروہ یا کتان میں اس قدر ہیں تو حکومت ہے اپنی گنتی كرالينے كامطالبہ كيوں نہيں كرتے ؟ اور مردم شارى ہے كريزال كيوں ہيں؟

قادیانی امت کا تعاقب پہلی جنگ ۱۹۱۸ء کے اختتا م تک ندہبی محاد پر حددرجہ محدود تھا۔ پھر ۱۹۳۱ء تک محاسبہ ندہبی حدود میں بھیلا گیا۔ چودھری افضل حق علیہ الرحمتہ نے سب سے پہلے ان کی سیاسی دوح کا جائزہ لیا۔ علامہ اقبال نے (۱۹۳۵ء) پنڈ ت جواہر لال نہر و کے جواب میں مضمون لکھ کر مرزائیت کواس طرح بے نقاب کیا کہ مسلمانوں میں سیاسی طور پر یہ زبنی فضا پیدا ہوگئی کہ مرزائیوں سے دوستانہ ہاتھ برطانے والا اونچا طبقہ جس کی فرہنیت مغربی افکار کی آزادی سے مرعوب تھی۔ مرزائیت سے چوکنا ہوگیا اور مسلمانوں کے عمرانی، سیاسی، تخذ بی نقلیمی ادارے بردی حد تک ان کے لئے بند ہوگئے۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے خاطبت کا حوصلہ ندر کھتے تھے۔ مرظفر اللہ خان نے پاکستان بن جانے کے بعد خواجہ ناظم الدین خاطبت کا حوصلہ ندر کھتے تھے۔ مرظفر اللہ خان نے پاکستان بن جانے کے بعد خواجہ ناظم الدین

ک مرضی کے خلاف کراچی میں اپنے جلسہ عام کو خطاب کرنا جا ہا۔ لیکن عوامی احتجاج کی تاب نہ لاکرایک دم بھاگ محتے۔

قادیانی بحثیت جماعت پاکتان آکراپنے متعقبل کے بارے میں متذبذب تھے۔
لیکن مرز ابشیرالدین محود (خلیفہ ٹانی) اس غلط نہی کا شکار ہو گئے کہ جوعناصر قادیا نیت کے خالف تھے چونکہ ان کی جماعت تحریک پاکتان میں شامل نہیں ہوئی ۔لہذاوہ پاکتان کے عوام میں متر دک ہو چکے ہیں۔اب آگر قادیا نی افتدار کی طرف قدم اٹھا کیں یا تبلیغ کے لئے بردھیں تو آئییں رو کئے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بلوچتان کو احمدی صوبہ بنانے کا اعلان مرز امحود کی اس غلط نہی ہی کا نتیجہ تھا۔
لیکن مجلس تحفظ ختم نبوت کا مشتر کہ کاذ کہد لیجئے یا احرار ہی کے ذمہ لگا دیجئے ۔بہر حال ۱۹۵۳ء میں مرز ائی چاروں شانے چیت ہوکررہ گئے۔ تب سے ان کی حیثیت ایک ایسے طاکفہ کی ہے جو بین مرز ائی چاروں شانے چیت ہوکررہ گئے۔ تب سے ان کی حیثیت ایک ایسے طاکفہ کی ہے جو بین مامراجی مقاصد کی آبیاری کرتا اور پاکتان میں عالمی طاقتوں کے سامراجی مقاصد کی آبیاری کرتا ہے۔

قادیانی ہمیشہ سے بہتا کر دیتے چلے آ رہے ہیں کہ انہیں ملاقتم کے لوگ فدہب کے واسطے سے مارنا چاہتے اوران کی مٹی بھرا قلیت کی جان ، مال اور آ ہرو کے دعمن ہیں۔اس تا کڑک عام دنیا بالخصوص مغربی دنیا میں چولوگ ان کا محاسبہ عام دنیا بالخصوص مغربی دنیا میں جولوگ ان کا محاسبہ کررہاوران کے خطرہ کی گھنٹی بجاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر نہ تو پورپ کی زبانوں سے واقف ہیں نہ ان ممالک میں ان کے تبلیغی مشن ہیں اور نہ ان کے پاس مغربی و نیاسے بات چیت کرنے کے لئے ظفر اللہ خان جیسی کوئی استعاری شخصیت ہے اور نہ انہوں نے بھی مغرب کے لوگوں کو قادیا نی مسئلہ سمجھانے کا سوچا ہے۔

پاکستان میں مسلمانوں کی حالت ہے کہ جب تک کوئی خطرہ ان کے سر پر آ کر مسلط نہ ہوجائے وہ اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ پھر اسلام کے نام پر جتنی عرباں گالی سیاسی حربف کودی جاتی ہے خود اسلام کے حربیف کو اس طرح چھاڑ انہیں جاتا۔ بلکہ سرے سے باز پر س ہی نہیں کی جاتی ۔ الٹا رہے کہ کرخاموثی اختیار کرلی جاتی اور خاموثی اختیار کرنے پرزور دیا جاتا ہے کہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے۔ مرزائی امت کے شاطرین حد درجہ عیار ہیں۔ کوئی خفس اس پرغور نہیں کرتا کہ جب قاویا نی ایک نہ ہی امت بن کراسپ سیاسی اقتدار کے لئے سعی وسازش کرتے ہیں تو وہ انہی بنیادوں پر اس امت میں نقب لگا کر انہوں نے اپنی امت کے افراد کواسپ محاسبہ کاحق کیوں نہیں دیتے ؟ جس امت میں نقب لگا کر انہوں نے اپنی

جماعت بنائی ہے۔ بجیب بات ہے کہ قادیانی امت کا فدہبی محاسبہ کیا جائے توہ وہ سیاسی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ سیلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ سیلمانوں کے ساتھ بہدات نارواہے کہ ایک الی جماعت جواس کے وجرد کو قطع کر کے تیار ہوئی ہے وہ اصل وجود کو ایٹ اعضاء وجوارح کی حفاظت کاحق دیتانہیں جائن اور جو عارضہ ان کو قادیانی سرطان کی شکل ایپ اعضاء وجوارح کی حفاظت کاحق دیتانہیں جائن اور جو عارضہ ان کو قادیانی سرطان کی شکل میں ماردینا جاہا ہے اس کے علاج سے روکتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں سے اپنے الگ ہونے کا اعلان سب سے پہلے خود قادیا نیوں نے کیا۔ مرز اغلام احمد کو نہ مانے والے کا فرقر اردیئے گئے۔ ان کے بچوں، عورتوں، معصوموں اور بوڑھوں کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ انہیں زانیہ عورتوں کی اولاد، کتبوں کے بچاور ولدالڑنا تک کہا گیا۔ مسلمانوں نے تواس سے بہت دیر بعد محاسبہ شروع کیا اور انہیں اپنے خارج قراردیا۔ جب مرزائی خود مسلمانوں سے الگ امت کہلاتے ہیں تو پھر انہیں مسلمانوں سے خارج قراردیا۔ جب مرزائی خود مسلمانوں ہوتا ہے۔ جب مسلمان ان کے الگ کردیئے کا مطالبہ میں شامل رہنے پراس وقت اصرار کیوں ہوتا ہے۔ جب مسلمان ان کے الگ کردیئے کا مطالبہ کرتے اور انہیں اقلیت قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قادیا نی مذہبی اور معاشرتی طور پر عقید ہی مسلمانوں سے الگ رہنے لیکن سیاستہ ان کا پند نہیں چھوڑ تے۔ اس کی واحد وجہ اس کے سوا پچھ مسلمانوں سے الگ رہنے لیکن سیاستہ ان کا پند نہیں جو اس کی واحد وجہ اس کی ریاست پر منہیں کہ اس طرح وہ مسلمانوں کے حقوق ومناصب پر ہاتھ صاف کرتے اور ان کی ریاست پر عکم ران ہونا جا جے ہیں یا پھر انہیں مثا کر اپنا ہیا تی نقشہ مرتب کرنے کی جدو جہد میں ہیں۔

ایک خطرناک صورتحال جو ہمارے ہاں پیدا ہو چک ہے یہ ہے کہ ہمارے مغرب زدہ طبقے نے جس کے متعلق علامہ اقبال نے سیدسلیمان ندوی کو کھا تھا کہ میں ڈکٹیٹر بن جاؤں تو سب ہے کہ وہ سے پہلے اس طبقہ کو ہلاک کردوں۔ ابھی تک نہ قادیا نی فرجب کو بچھنے کی ضرورت محسوں کی ہے کہ وہ خود فد جب سے بیگا نہ ہور ہا ہے اور نہ وہ قادیا نی امت کے سیاسی عزائم کی معزقوں سے آگاہ ہے۔ وہ بہی سمحتا ہے کہ ایک چھوٹی ہی اقلیت کو مسلمانوں کے کٹ مل تھک کررہے ہیں۔ وہ ان کی چگی داڑھی و کھے کراوران کے بیلینی اداروں کی روداوس کر انہیں مسلمان سمحتا ہے۔ کیونکہ اس کے اپنے فالم ہی وہ وہ دسے اسلام خارج ہو چکا ہے۔

ان لوگوں سے بجاطور پرسوال کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان ایک وحدت کا نام ہیں اور بیہ وحدت کا نام ہیں اور بیہ وحدت ختم نبوت کی وحدت کو تو ژ تا ہے اور ختم نبوت کی مرکزیت کوظلی و بروزی کی آڑ میں اپنی طرف منتقل کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کا وجود خطرنا کے نبیس۔

باغی کون ہے؟ وہ یا محاسب؟ کیاا پی تو می سرحدوں کی حفاظت کرنا جرم ہے یا نہ بہی جارحیت؟ بعض لوگ رواداری کا سبت دیتے ہیں۔ لیکن وہ رواداری کے معنی نہیں جانے اگر رواداری کے معنی غیرت، جمیت، عقیدے، مسلک اوراہے شخصی یا اجتماعی وجود سے دستبردار ہوجانے کے ہیں تو یہ معنی کہاں ہیں؟ اور کس تحریک داعی، پیغیبراور نظام نے بتلائے ہیں۔ قادیا نیوں کے باب میں مسلمانوں کا معاملہ ذاتی نہیں اجتماعی ہے اور اس کے عناصر اربعہ میں غیرت وجمیت، عقیدہ ومسلک شامل ہیں۔

مسلمانوں کا مطالبہ کیا ہے؟ صرف اتنا کہ قادیانی جب مسلمانوں سے الگ ہیں تووہ مسلمانوں میں رہتے کیوں ہیں؟ ہمارااعتراض ان کے پاکستان میں رہنے برنہیں مسلمانوں میں رہنے پر ہے۔وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو شوق سے رہیں۔ پھراس کا فیصلہ وہ خود ہی کرلیں كەسلمانوں كےمسلمات كاستعال ان كى ظلى نبوت اورعلىحد وا قليت كےحسب حال ہوگا يانہيں؟ اس ہے مسلمانوں کی دل آزاری تونہیں ہوتی ؟ بیکہنا کہ پاکستان میں کوئی جماعت باشخصیت ان کی جان، مال اور آبروکی و تمن ہے اور انہیں معدوم کرنے کی دوڑ میں گلی ہوئی ہے۔جیسا کہ آزاد تشمیراسمبلی کی اس سفارش پر که مرزائی خارج از اسلام اورعلیحده اقلیت ہیں۔مرزا ناصر نے واویلا كرتے ہوئے كہا ہے كہم سر تقبلى پر لئے كھرتے ہيں اور وقت آنے پر دنیا و مكھ لے كى كہ جان کیونکر دی جاتی ہے۔ میکفش ماروں گھٹٹا بھوٹے آئکھٹم کی اڑان گھاٹی ہے۔ یا کستان میں کوئی مخفس ندان کی جان کا وشمن ہے نہ مال اور نہ آبر و کا۔ اس شم کی باتیں صرف کمینہ لوگ کرتے اور کمینہ لوگ اچھالتے ہیں۔ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قادیانی امت ہمارے مطالبہ۔ یقطع نظرخودا پنے پنجبراورخلیفه کی ہدایت وروایت کےمطابق مسلمانوں ہے الگ امت ہے تو پھروہ سرکاری طور پر الگ کیون نہیں ہو جاتی ؟ اس طرح وہ محمر بی تابقی کی امت میں سے غلام احمد کی امت تیار کرنا ' جا ہتی اور عالمی استعار کے مہرے کی حیثیت ہے مسلمانوں کی وحدت کو یاش یاش کر کے اپنے لئے ایک مجمی اسرائیل ہیدا کرنے کی متنی ہے۔

بیظلا ہے کہ قادیائی مسئلہ (Sectarian) ہے۔جیسا کہ پاکستان کی مَلوثیں اس غلط فہی کا شکار رہی ہیں اور اب تک یہی جھتی ہیں۔ قادیائی مسئلہ اپنی پیدائش سے اب تک (Political) ہے۔افسوس کہ مسلمانوں نے اس کا نوٹس بہت دیر میں لیااوراس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی سیادت جس مغرب زوہ اور اقتضائے اسلام سے معریٰ طبقے کے ہاتھ میں رہی ہاس نے استعار کی ہرضرورت کا ساتھ دیا اور دین سے ہر بغاوت کونظر انداز کیا ہا اوراس کے ذہن کا پورا کا رضانہ ابھی تک اس نج پر قائم ہے۔ اگر قادیا نی مسئلہ صرف ندہب کا ہوتا تو علاء کا تعاقب کا فی تھا۔ قادیا نی مسئلہ سیاس مسئلہ ہے۔ جس نے بتدری ایک ایک شکل اختیار کر لی ہے کہ وہ باطلابت ، اخوان الصفا اور بہائیوں کی طرح اپنی زمین پیدا کرنے میں منہمک ہے۔ اس کے سامنے معزلہ نے اقتد ارحاصل کیا اور کیوکر سامنے معزلہ نے اقتد ارحاصل کیا اور کیوکر باطنیہ نے فاطمیہ سلطنت قائم کی۔ وہ ان سب کے تاریخی تجربوں کو کموظ رکھتے ہوئے جد بیسیاس نج پر افتد ارحاصل کرنا چاہتے اور اس زمانہ میں جب تک انسان عالمی ہوگیا اور سیاست بین الاقوامی ہوگئی ہے۔ ایک دوسرے پر اٹھمار کے تحت مغربی استعار کی بدولت پاکستان کو بچی اسرائیل میں خوات کو استعار کی بدولت پاکستان کو بچی اسرائیل میں خوات کا دیا تو افریقہ میں جزیرۃ العرب کے خلاف قادیا تی اسلام کا استعاری بیل میں خوات کی مورت میں معلوم ہوسکا اور مجھ میں آسکا میں ہوگی اسرائیل ہے۔ جس صورت میں کہ ہم اس کے تاریخی ماخذ اور اس کی عمون رفتار سے واقف ہوں۔

مرزاغلام احمد نے انگریزوں کی حمایت میں بہ تول خود بچپاس الماریاں تکھیں اوران کی وفاداری میں نہ صرف قرآن سے جہاد کومنسوخ کیا۔ بلکہ برطانیہ کے ہاتھوں اسلامی حکومتوں کی محکست وریخت پر چراغاں کیا اور یہی قادیانی امت کی تخلیقی غایت تھی۔اس غرض ہی سے قادیانی فرقہ وجود میں لایا گیا اور برطانوی استعار نے گود میں لے کرجوان کیا۔

ادائیول آف برٹش ایمپائر ان انٹیا' (برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود) سے کھلتی ہے۔
۱۸۲۹ء میں انگلینڈ سے برطانوی مدیروں اور سیجی داہنماؤں کا ایک وفداس بات کا جائزہ لینے کے ہندوستان پنچا کہ ہندوستانی باشندوں میں برطانوی سلطنت سے وفاواری کا بیج کیونکر بویا جاسکتا اور مسلمانوں کورام کرنے کی شیح ترکیب کیا ہوسکتی ہے؟ اس زمانہ میں جہاد کی رومسلمانوں میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی اور یہی انگریزوں کے لئے پریشانی کا سبب تھا۔ اس وفد نے مائے کیا شاکت کی طرح دوڑ رہی تھی اور یہی انگریزوں کے لئے پریشانی کا سبب تھا۔ اس وفد نے ساتھ کیجا شائع کی کئیں۔ اس مشتر کر پورٹ میں درج ہے کہ: '' ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت میں درج ہے کہ: '' ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے جو مائی دو ان کے انہوں کی اندھا دھند پیروکار ہے۔ اگر اس وقت ہمیں کوئی ایسا آ دمی مل جائے جو ہوجا کیں مسلمانوں میں سے ایسے کی مخفی کوڑ غیب دینا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ مسئلہ کی ہوجا کیس سے کے گرد اکھئے ہوجا کیس سے کہ ہوجا کی میں برطر این احسن پروان کی ھایا جاسکتا اور ہوجا کی میں برح ایس کے گرد اکھئے ہوجا کی ہوجا کی میں برخ ہوا ہے جا ہو اس کے گرد اکھئے ہوجا کی میں برخ اس کے گرد اکھئے ہوجا کی میں ہوجا کی میں ہوجا کی میں ہوائی ہوا ہے ہوا ہوا ہی انتظار کو ہوا دینے کے لئے اس قدم کھل کی ضرورت ہے۔ '' ہم ہور کی داخلی ہو میں ہو ہوں کی ہورا ہی ہوا میں انتظار کو ہوا دین کے لئے اس قدم کھل کی ضرورت ہے۔ ''

 کردیااورایک ایسے مخص کوان کے درمیان کھڑا کردیا جوامت میں فساد کامستقل جج ہوگیا ہے۔'' (قادیا نیت از ابوالحن علی ندوی ص ۲۲۳،۲۲۳)

مززاغلام احمد قادیانی کی خصوصیت اس کے سوا کچھنے کہ اس نے:

ا ..... مسلمانول مين اين نبوت وسيحيت كالأهونك رجا كرانتشار تقسيم فساد بيداكيا-

۲..... جهاد کی قرانی تعلیم کومنسوخ کیا۔

س..... بندوستانی اقوام میں باہمی فساد کی نیوا تھائی۔

۳ ..... دین *لٹریچر میں سب وشتم کی بنیا در کھی*۔

۵ ..... برطانوی حکومت کی نسلاً بعد سل وفاداری کوند مبی عقیده کی البامی سندمها کی۔

٢ ..... محموع بي الله كل امت ميں سے اپني امت پيدا كى بس نے اپنے نہ

مانے والوں کو کا فرجان کرمسلما تان عالم کے اہتلاء ومصائب سے لاتعلقی اختیار کی جتی کہ ان کی

هنست در یخت پرخوشیان منا<sup>کمی</sup>ن اور برطانوی فتح ونصرت کوانعامات ایز دی قر اردیا \_

ان کے فرزندمرزامحموداحمد (خلیفہ ٹانی) نے قادیانی امت کوبرطانوی خواہشوں کے محور ومرکز پرمنتیکم کیا اورائے ایک الیں سیائ تحریک بنادیا جو برطانوی استعار کی خدمت گذاراورائے حزبی افتدار کی طلب گار ہوگئی۔ خلیفہ محمود رحلت کر گئے تو ان کے بیٹے خلیفہ ٹالٹ مرزانا صردادا کے مشن اور آپ کے منصوبے کوالیی شکل دی کہ آج وہ سب کچھ پاکستان کے لئے ایک سیائی خطرہ بن چکا ہے۔

خوف طوالت کے پیش نظران تفصیلات کا ذکر بے سود ہوگا کہ مرزاغلام احمد قادیانی کے والد مرزاغلام مرتضی نے ۱۸۵ء بیل مسلمانان پنجاب کے خون سے ہولی کھیل کرانگریزی سرکار کی خوشنودی اوراعتاد حاصل کیا۔ان کے بڑے بھائی مرزاغلام احمد نے مشہور سفاک جزل نگلسن کی فوج میں شامل ہوکر ۳۱ نیوانفٹری کے باغیوں کو تر یمو گھاٹ پر بھون ڈالا۔ان باغیوں کو صرف کولی ہی سے نہیں اڑایا بلکہ ان کامشلہ کیا۔ انہیں درختوں سے باندھ کراعضاء قطع کئے۔ انہیں چناوں میں ڈالا۔ان پر ہاتھی پھرائے۔ان کی ٹائلیں چرکر قص بحل کا تماشاد یکھا۔ پس منظر کے طور پر بیجان لینا ضروری ہے کہ مرزائی امت کا اصل کردار کیار ہا اور اس نے تبلیغ کی آٹر میں برطانوی ملوکیت کے لئے کہاں کہاں جاسوی کے فرائض انجام دیئے۔ بالخصوص مسلمان ملکوں میں اور ترکی میں گئے تتھاوراب تک ای وہ مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لئے جزیرۃ العرب، افغانستان اور ترکی میں گئے تنے اور اب تک اس لئے افریقہ واسرائیل میں موجود ہیں۔

اسرائیل عربوں کے قلب میں ناسور ہے۔ تقریباً تمام مسلمان ریاستوں نے اس کا مقاطعہ کررکھاہے۔ پاکستانی مشن وہاں ہے۔ سوال ہے وہ کس پرتبلیغ کرتا ہے۔ مسلمانوں پر یا بہود یوں پر۔ آج جو چندمسلمان اسرائیل میں رہ گئے ہیں وہ قادیانی مشن کے استحصال کی زد میں ہیں۔ غور سیجئے جس اسرائیل میں عیسائی مشن قائم نہیں ہوسکتا وہاں اسلام کے لئے قادیانی مشن لطیفہ نہیں تو کیا ہے؟ اس مشن سے جو کام لئے جارہے ہیں وہ ڈھکے جس نے تام عالم عربی میں اس کے خلاف احتجاج ہو چکا اور ہور ہا ہے۔ لیکن مشن جوں کا توں چھے نہیں۔ تمام عالم عربی میں اس کے خلاف احتجاج ہو چکا اور ہور ہا ہے۔ لیکن مشن جوں کا توں چھے نہیں۔ تمام عالم عربی میں اس کے خلاف احتجاج ہو چکا اور ہور ہا ہے۔ لیکن مشن جوں کا توں

ا..... اس مشن کی معرفت عرب ریاستوں کی جاسوی ہوتی ہے۔اس مشن کی وساطت سے جہاز واردن کی فضائیہ کے پاکستانی افسروں سے جوبعض دفعہ قادیانی بھی ہوتے ہیں۔ وہاں کے راز حاصل کئے جاتے اور اسرائیل کو پہنچائے جاتے ہیں۔

۳..... ای مشن کی معرفت پاکستان کی اندرونی سیاست کے راز لئے جاتے اور اسلام دوستوں سے متعلق مطلوبہ خبریں حاصل کی جاتی ہیں۔

سم المن المن المن كل معرفت بإكسان مين عالمي استعار اور يبودي استحمال كل را بين قائم كي جا تين اورسياسي نقش درآ مدموت بين في ورصدر بعثو باكستان مين آل اببيب كي سياسي مداخلت اورصهيوني سرمايي زمانة انتخاب مين آمد كاانكشاف كر يج بين اوريدا يك حقيقت بهك مداخلت اورصهيوني سرمايي كانتان كي عام انتخابات مين مقامي مرزائيون كي معرفت اسي مشن كي وساطت سي آيا تقااور يجي كي كي دانه مين اكثر وزراء في خودرا قم الحروف سيماس كي روايت كي هي -

ه ...... پاکستان کو اس وقت جوخطرہ در پیش ہے اس میں قادیانی امت اور عل ابیب کا گذیجوڑ عالمی استعار کی مخفی خواہشوں کومعرض وجود میں لانے کا ذریعہ بن چکاہے۔

پاکستان میں اسلام کے خلاف + ۱۹۷ء کے جزل انگشن میں جوسب سے بردی ذہنی بغاوت ہوئی اس کے منتظم قادیانی تھے۔ جو اسرائیل کے حسب ہدایت کام کررہے تھے۔ بیدکوئی مفروضہ نہیں کھلی حقیقت ہے اور پیش آ مدہ واقعات کالتسلسل اس کی تقعد بین کرتا ہے۔ پھر بیدکوئی نئی چیز نہیں قادیانی امت شروع ہی سے اس قتم کے مشن قائم کرنے کی عادی ہے۔ مثلاً مرزامحہود نے شاہ سعوداور شریف مکہ کی آ ویزش کے زمانہ (۱۹۲۱ء) میں اپنے ایک مرید میر محمر سعید حیدر آبادی کو مکہ بھیجا۔ وہاں اس نے اونے پونے رازاٹھائے اور آگیا۔ اس طرح ترکی میں دوقادیانی مصطفے صغیر کی ٹیم کارکن ہوکر گئے۔ ایک ثقہ روایت کے مطابق مصطفے صغیر خود قادیانی تھا اور مصطفے کمال کو قتل کرنے پر مامور ہوا تھا۔ لیکن قبل ازاقدام پکڑا گیا اور موت کے گھاٹ اتارا گیا۔

مرزامحوداحد کے سالے میجر حبیب اللہ شاہ فوج میں ڈاکٹر تھے۔وہ پہلی جنگ عظیم میں کھرتی ہوکر عراق محیے۔اگریزوں نے بغداد فتح کیا تو انہیں ابتدا گورنر نامزد کیا۔ ان کے بڑے بھائی ولی اللہ زین العابدین جو قادیان میں امور عامہ کے ناظر رہے۔عراق میں قادیائی مشن کے انچارج سے ۔عراق میں قادیائی مشن کے انچارج سے ۔یکن فیصل نے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ ہوتے ہی نکال دیا۔گورنمنٹ آف انڈیا نے وہاں ان کے میکے رہنے پر زور دیا۔لیکن عراق گورنمنٹ نے ایک نہ مانی۔

غالبًا ۱۹۲۲ء میں مولوی جلال الدین تحسن کوشام بھیجا گیا۔ وہاں کے حریت پسندوں کو پہت چاہ تو قا تلانہ حملہ کیا۔ آخر تاج الدین الحسن کا بینہ نے شام بدر کردیا۔ جلال الدین شمن فلسطین چلا گیا اور ۱۹۳۱ء تک برطانوی انتداب کی حفاظت میں عرب ملکوں میں عالمی استعار کی خدمت بجالاتا رہا۔ جب تک برطانیہ بندوستان میں حکمران رہائی نے دوس کواپنے لئے خطرہ مجھا۔ اس غرض سے مختلف لبادوں میں مختلف مشن، روس (وسط ایشیاء کے اسلامی عما لک) میں بجبوائے۔ بالخصوص ان علاقوں میں جو بہندوستان کی سرحد کے ساتھ آباد شے اور روس کو دہاں افتد ارحاصل بالخصوص ان علاقوں میں جو بہندوستان کی سرحد کے ساتھ آباد شے اور روس کو دہاں افتد ارحاصل مولوی غلام ربانی کے سفر نامہ کی بعض جھلکیاں عام ہو چکی ہیں۔ مولان فیص محمد، بھائی و بوان سکھ اور آخر نے اپنے نانا کے سفر کواسی نوعیت کی جاسوی قرار دیا ہے۔ ادھر ۱۹۳۱ء میں مولوی محمد امین قادیا نی ایران کے داستہ روس گئے۔ انہیں روس میں داخل ہوتے ہی پکڑلیا گیا اور دوسال جیل میں رہے کین واپس بجوادیا۔ چونکہ پاسپورٹ نہیں متے۔ اس لئے ایران کے داستہ داخل ہوتے۔ میں مولوی ظہور حسین، قید و بند کے مرسط گزار کر ساتھ آئین پکڑلئے مجھے۔ پہلے مولوی محمد امین لوٹے بھر مولوی ظہور حسین، قید و بند کے مرسط گزار کر رطانوی سفیر کی مداخلت سے رہا ہوئے اور دواپس آگئے۔

افغانستان میں نعمت اللہ قادیانی کو جولائی ۱۹۲۳ء میں پکڑا گیا۔ اس پر جاسوی اور ا ارتداد ثابت ہوگیا تو سنگسار کردیا گیا۔ فروری ۱۹۲۵ء میں دواور قادیانی ملاعبدالحلیم اور ملانورعلی کو ای جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔افغانستان اور پاکستان میں تعلقات کی کشیدگی کا ایک سبب ابتدا مرطفر اللہ خان تھے جوان تین قادیا نیوں کے تل پرافغانی سفیر مقیم برطانیہ کوعذاب خدا وندی کی ابتدامر ظفر اللہ خان تھے جوان تین قادیا نیوں کے خلاف تھے۔ دوسری وجہ مرز انحمود خود تھے کہ وہ افغانستان کے لئے اور افغانستان ان کے لئے نا قابل قبول تھا۔افغانستان کا ہر ابتلاء ان کے نز دیک ان کی بددعا کا مظہر تھا۔

برطانوی ہندوستان میں بھی مرزائی امت کا شعارتھا کہ ان کے جوافراد پولیس میں کھرتی ہوئے۔وہ عموماً سی آئی ڈی میں چلے جاتے یا آگریز انہیں چن چن کری آئی ڈی میں لے لیتا۔ جہاں انہیں ہندوؤں ہسکھوں اور مسلمانوں پر کوئی ساظلم توڑتے ہوئے رتی بھر حیا محسوس نہ ہوتی۔ بلکہ ہرظلم کوایے فرائض کا حصہ بجھتے۔

پنجاب میں ی آئی ڈی کامحکمہ برطانوی حکومت کے لئے ریڑھ کی ہڈی رہا۔ اس محکمہ کے کے میرزائی افسروں نے برطانوی استعار کی جوخد مات انجام دیں وہ کوئی انگریز افسر بھی انجام نددے سکتا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ تقریباً ہر اسلامی ملک میں قادیانیوں کے خلاف حکومت اور عوام دونوں سطح پر دہنی احتساب موجود ہے۔ لیکن جہاں تو می آزادی طاقت ور ہے اور ان کی آزادی عالمی استعار کے رخنوں سے محفوظ ہے۔ وہاں قادیانی مشن نہ بھی تصنداب ہیں۔ مثلاً معر، ترکی، افغانستان، شام، حجاز، عراق، شرق اردن وغیرہ میں قادیانی مشن نہیں۔ ایران ہمارا عزیز ہمسایہ ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے روابط کیجائی کے ہیں۔ لیکن قادیانی ادھرکار خنہیں کرتے۔ کیا وہاں انجام نظر آتا ہے یا عالمی استعار کو ضرور تنہیں؟

امت نے اپنے سیاسی ہتھکنڈ ہے تبدیل کر لئے ہیں اور اب عالمی استعاری جاسوس امت کے طور امت کے طور امت نے اپنے سیاسی ہتھکنڈ ہے تبدیل کر لئے ہیں اور اب عالمی استعاری جاسوس امت کے طور پر افریشیائی ممالک سے خفیہ معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ تل ابیب (حیفا) میں ان کامشن کر دو پیش کی عرب دنیا کے خلاف جاسوی کا مرکز ہے۔ اس باب میں دمش کے ایک مطبوعہ رسالہ القادینیہ سے ان کے سیاسی خط و خال اور استعاری فرائض و مناصب کی نشا ندھی ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ: 'دکسی بھی عرب مسلمان ریاست میں ان کے لئے کوئی جگر نہیں بلکہ ان کے وجود کی بدولت یا کستان کو عرب مسلمان ریاست میں ان کے لئے کوئی جگر نہیں بلکہ ان کے وجود کی بدولت یا کستان کو عرب مسلمان ریاست میں ان کے لئے کوئی جگر نہیں بلکہ ان کے وجود کی بدولت یا کستان کو عرب مسلمان ریاست میں ان کے لئے کوئی جگر نہیں بلکہ ان کے وجود کی بدولت یا کستان کو عرب مسلمان ریاست میں ان سے لئے کوئی جگر نہیں بلکہ ان کے وجود کی بدولت یا کستان کو عرب میں ہوف بنایا جا تا ہے۔''

ذیل کا واقعہ رسالہ میں فہ کورہ کہ: ''بہلی جنگ عظیم کے وقت آگریزوں نے ولی اللہ زین العابدین (مرزامحوداحمہ کے سالے) کوسلطنت عثانیہ میں بھیجا۔ وہاں پانچویں ڈویژن کے کما غرر جمال پاشا کی معرفت قدس یو نیورٹی (۱۹۱۷ء) میں دینیات کا کیکچرار ہوگیا۔لیکن جب انگریزی فوجیس ومثق میں دخل ہوئیں تو بہی وئی اللہ اپنا جامہ اتار کرائگریزی لشکر میں آگیا اور عربی کو تو بھاگر کر انگریزی لشکر میں آگیا اور عربی کو تو بھاگر کر انگریزی کو تا اور ناظرامور عامہ بنایا گیا۔''

اب قادیانی امت کی استعاری بخنیک (Strategy) یہ ہے کہ وہ استعار کے حسب منشاء پاکستان کی ضرب تقسیم میں حصد لے کر سکھوں کے ساتھ پنجاب کوایک علیحدہ قادیانی ریاست بنانا چاہتی ہے۔ اس غرض سے عالمی استعاراس کی پشت بنائی کر رہا اور وہ اس کے لئے مختلف ملکوں میں جاسوی کا جال وسیع ہوگیا ہے۔ اس ملکوں میں جاسوی کا جال وسیع ہوگیا ہے۔ اس غرض سے اس نے اسرائیل کے گردو پیش حجاز واردن میں فضائیہ وغیرہ کی تربیت کے لئے نہ صرف قادیانی پائلٹ بھیجوائے ہیں۔ بلکہ ان ملکوں میں استعاری کاروبار جاری رکھنے کے لئے ہر سال ڈاکٹر وں، انجینئر وں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکستان میں کوشش کر کے ان برے ہیں اور نرسوں کی ایک بڑی کھیپ جارہی ہے۔ پاکستان میں کوشش کر کے ان برے ہیں اور نرسوں کی ایک بردی کھیپ جارہ ہیں۔ جہاں ہر سال نرس لاکیاں برحی کی جاتی ہیں۔ جہاں ہر سال نرس لاکیاں بھرتی کی جاتی ہیں۔ جہاں ہر سال نرس لاکیاں بھرتی کی جاتی ہیں۔ جہاں ہر سال نرس لاکیاں بھرتی کی جاتی ہیں۔ جہاں ہر سال نرس لاکیاں بوا ہے۔ واضح رہے کہ میوسیتال لا ہور، پشاور سے لے کر حیور آباد تک نرسوں کا سب سے بڑا تربی مرکز ہے۔ اس پس منظر میں جنوعہ کے لئے پوری قادیانی مشیزی نے زور دے کر مید جگہ حاصل کی ہے۔

اُدهرید بات ڈھکی چھی نہیں کہ مرزائی پاکستان بننے پرخوش نہ تھے اور نہ پاکستان بننے کے حق مرزائی باکستان بننے کے حق میں متھے۔مرزامحمود نے پاکستان بننے سے تین ماہ پہلے خطبہ دیا تھا۔ملاحظہ ہو۔
(الفعنل ۱۱؍ کی ۱۹۳۷ء)

''ہندوستان کی تقسیم پراگرہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر بیدکوشش کریں گے کہ بیسی نہ کسی طرح پھر متحد ہوجائے۔''

۵راگست ۱۹۴۷ء کے الفضل میں خلیفہ ٹانی کی ایک دوسری تقریر درج ہے۔ فرماتے ہیں کہ: ''بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان سبنے اور ساری قومیں باہم شیر وشکر ہوکر رہیں۔''

مرزامحمود نے قادیان میں رہنے کے بہتیرے جتن کئے۔ کوشش کی کہ پاپائے روم کے مقدس شہر دیڈیگن کا مقام قادیان کول جائے۔ لیکن جب کوئی سی بیل منڈھے نہ چڑھی تو ایک انگریز کرنل کی رپورٹ پرحواس باختہ ہوکر کیڈن عطاء اللہ کی معیت میں بھاگ کرلا ہور آ گئے۔ میجر جنزل نذیراحمد آپ کے ہمزلف تھے۔ ان کے ساتھ جیپ میں سوار ہوکر نکلنے کا پروگرام تھا۔ لیکن سکھوں کی ماردھاڑ کے خوف سے قبل از وقت نکل آئے اور چوری جھے جان بچائی۔ یہاں پہنچ کر مرزامحمود نے قادیان میں مراجعت کے دویاء اورخواب بیان کرنا شروع کئے اور یہ پروگرام بنایا کہ:

ا..... تقتیم کی مخالف قو توں ہے گئے جوڑ کر کے قادیان کسی نہسی طرح حاصل کیا جائے۔

٢....٠ كشميركس هع يراقتدار حاصل كياجائـ

س..... یا کتان کے کسی علاقے کوقاد یانی صوبہ میں تبدیل کیا جائے۔

بظاہر به تبین مختلف اور شاید ایک نازک حد تک متخالف ' محاذ'' متھے لیکن اصلاً حصول

اقتذاركا ايك مربوط سلسله تفاجوم زامحود كنهال خانده ماغ ميس برورش يار بانقا

جسٹس منیر نے ۱۹۵۳ء کے واقعات سے متعلق مسلمانوں سے مرزائیوں کی نزاع پرجو رپورٹ لکھی ہے اس کے ۱۹۲۳ پر درج ہے کہ: ''۱۹۴۵ء سے لے کر ۱۹۲۷ء کے آغاز تک احمد یوں کی بعض تحریروں سے منکشف ہوتا ہے کہ وہ برطانیہ کا جانشین بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ نہ تو ایک ہندود نیاوی حکومت یعنی ہندوستان کواسپنے لئے پہند کرتے تھے اور نہ پاکستان کو منتخے کے تھے۔''

(الفضل ۲۵ رد مبر ۱۹۳۳ء) ملاحظہ ہو، خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ: '' ملکی سیاست میں خلیفہ وقت سے بہتر اور کوئی را ہنمائی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید ونصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔''

مهرجون ۱۹۴۰ء کے الفضل میں ہے کہ: دنہیں معلوم کب خدا کی طرف سے جمیں دنیا کا جارج سپر دکیا جاتا ہے۔ جمیں اپنی طرف سے تیار رہنا جا ہے کہ دنیا کوسنجال سکیں۔''

بیاس وقت مرزائی امت کے خیالات سے جب ہٹلر نے برطانیہ کو ہلا ڈالا تھا اور مرزائی وسکھ دونوں پنجاب پر قبعنہ کرنے کی تیاری میں ہتے۔اس شمن میں ماسٹر تارا سکھ کامضمون ہفتہ وار اکالی سے مختلف جرائد میں نقل ہو چکا ہے۔ ماسٹر جی نے لکھا تھا کہ برطانیہ نے ہندوستان جھوڑا تو سکھ ریاستوں بالخصوص مہاراجہ، پٹیالہ کی عدد سے پنجاب میں ہم نے آئی تیاری کرلی ہے کہ اس کے جانشین ہوسکھوں کا بیصو بہتکھوں کی عملداری میں ہو۔

اس سے پہلے ۱۹۲۷ وری ۱۹۲۲ء کے الفضل میں خلیفہ صاحب کی تقریر ہے۔''ہم احمدی حکومت قائم کرنا جا ہے ہیں۔''

مزید ملاحظہ ہو۔''اس دفت تک کہتمہاری بادشاہت قائم نہ ہوجائے تمہارے راستے سے بیکا نئے ہرگز دورنہیں ہو سکتے۔'' (الفضل ۸رجولائی ۱۹۳۵ء)

مرزائیوں نے اپنی جماعت کے ۸۸ برس میں مسلمانوں کے کسی اہتلاء کہی تحریب کی مرضی افزادور کسی مصیبت میں بھی حصہ نہیں لیا۔ ہمیشہ مسلمانوں سے الگ تھلگ اورائگریزوں کی مرضی کے تابع رہے۔ لیکن ریاست کشمیر کے مسلمانوں کی ہمدردی کے نام پرانہوں نے جولائی ۱۹۳۱ء میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کا کھڑاگ رچایا اور آج تک صرف کشمیر ہی کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے مصائب کشمیر کے سوااور کسی خطہ میں نہ تھے۔ کیا صرف کشمیر کے مسلمان ہی مسلمانان عالم میں ہمدردی کے مسلمان ہی مسلمانان عالم میں ہمدردی کے مستحق تھے اور کیا ریاست کشمیر کی آزادی ہی عالم اسلام کی ویرانیوں کا مسئلہ اول ہے؟ اگر قادیانی کشمیر کے معاملہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خاطر مخلص ہوتے تو اس کا اعتراف نہ کرتا بخل ہوتا۔ بلکہ شقاوت کے مصداق۔ لیکن محاملہ دوسرا تھا۔ مرزائی کشمیری مسلمانوں کی سادہ فطرت سے واقف تھے کہ وہ غربی سٹہ بازوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کی سادہ فطرت سے واقف تھے کہ وہ غربی سٹہ بازوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ادھر قدیان اور جموں متصل علاقے تھے۔ ادھر مرزائی جس قادیانی ریاست کا خواب و کیکھتے تھے اس کی تعبیر کے لئے جموں وکشمیر حسب حال تھے۔

پاکستان نے اپنی آزادی کے تیسرے مہینے اکتوبر ۱۹۴۷ء میں تشمیر کا مطالبہ کیا تو اس جنگ میں قادیانی امت فی الفور کو د پڑی۔ اس نے فرقان بٹالین کے نام سے ایک بلاٹون تیار کی جو سیالکوٹ کے نزدیک جمول کے محاذ پر واقع گا وُں معراجکے میں متعین کی گئی۔ اس نے وہاں کیا خدمات انجام دیں؟ اس کے تذکرہ وافشاء کامحل نہیں ۔ لیکن اس وقت پاکستان کی فوج کو شمیر میں استعال جزل سر ڈکلس کر رہی متعے۔ جن کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو شمیر میں استعال کرنے کے خلاف متعے اور نہ شخصی طور پر کشمیر کی لڑائی کے جن میں تھے۔ بلکہ ان کی معرفت بعض معلومات ہندوستان کے کمانڈ را نیجیف جزل سراکن لیک تک پہنچی گئیں۔ قائد اعظم اس وقت مرطان کے مرض میں مبتلا تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہواتو ان کا مرض شدید ہو گیا۔

سی کمانڈرانچیف نے کسی''آ زادادارے' کی ایسی بٹالین پر بھی صاد نہیں کیا جیسا کہ فرقان بٹالین تھی ،فرقان بٹالین کو بیشرف بخشا گیا کہ جنزل گریسی نے بطور کمانڈ رانچیف تحسین وستائش کا خط و پیغام لکھا جوتاریخ احمدیت جلدششم مولفہ دوست محمد شاہدے ص ۲۴ پر موجود ہے۔ بات معمولی ہے لیکن عجب ہے کہ شمیر کے محاذوں کی جنگ میں قادیان سے المحق سر صدات کی کمان ہمیشہ مرزائی جرنیاوں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ چونکہ بیا کیف فوجی عمل ہے۔ لہذا اس کا ذکر مناسب نہیں ۔ لیکن سوال ہے کہ فرقان بٹالین ہویا اس کے بعد ۱۹۲۵ء کی جنگ جو کشمیر سے شروع کی گئی کہ وہاں چھمب اور جوڑیاں کا محاذ پڑھا تکوٹ اور قادیان کی طرف تھا۔ ابتد أان محاذوں کی کمان جزل اختر ملک اور ہر یکیڈ برعبد العلی ملک کے ہاتھ میں تھی جو سکے بھائی ہونے کے علاوہ قادیا فی العقیدہ تھے۔ جزل اختر ملک آخر کی میں وفات پا گئے۔ ان کی نعش وہاں سے ربوہ لائی گئی۔ جہاں بہشتی مقبرے سے باہر ہمیشہ کی نیند سور ہے ہیں۔ پنجاب میں پانچویں اور چھٹی معاوت کی حادی تاریخ وجغرافیہ کے نصاب میں 80ء کی جنگ کا ہمرو جزل اختر ملک اور ہر یکیڈ ہر عبدالعلی کو بتایا گیا اور اقل الذکر کی سرونگی تصویر شامل کی گئی ہے۔

ایک دوسری تضویر جنزل ابرار حسین کی بھی ہے۔ لیکن ۱۹۲۵ء کی جنگ کو اس طرح محدود کرنا اور صرف جنزل اختر حسین ملک یا بریگیڈ برعبد انعلی کا ذکر کرنا مرزائی امت کا پنجاب میں نئی پودکو ذہنا اپنی طرف منتقل کرنے کا ہتھکنڈ اہے۔ عزیز بھٹی وغیرہ کونظر انداز کر کے اور اس وفت کے آتش بجانوں کے سرسے گزر کے جنزل اختر ملک کوقومی ہیرو بنانا اور برد معانا قادیا نی سیاست کی شوخی ہے۔ جو حصول افتد ارکی آئندہ کوششوں میں رنگ وروغن کا کام دے گی۔

بات سے بات تکلتی ہے۔ جنزل اختر ملک کے تذکرے کی رعایت سے اس ضمن کی دو باتیں جا فظ میں اور تاز ہ ہوگئیں۔

ا ...... نواب کالا باغ نے ۱۹۲۵ء کی جنگ کے واقعات پر محفقگوکرتے ہوئے راقم سے بیان کیا کہ۱۹۲۵ء کی جنگ میں اللہ تعالی نے ہماری محافظت کی ورنہ صورتحال کے پامال ہونے کا احتال تھا۔

نواب صاحب نے فرمایا: مرزائی پاکتان میں حصول افتذار سے مایوں ہوکر قادیان کینچنے کے لئے مصطرب ہیں۔ وہ بھارت سے مل کریا بھارت سے لڑکر ہرصورت میں قادیان چاہتے ہیں اوراس غرض سے پاکتان کو بازی پرلگانے سے بھی نہیں چو کئے۔ ایک دن میرے ہاں جزل اختر حسین ملک آئے اور میرے ملٹری سیکرٹری کرئی محد شریف سے کہا کہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے بس وہیش کی اورا سے سیکرٹری سے کہا کہ میں نے جزل ملک سے اگر ملاقات کی تو میں رایوب جو مجھ سے پہلے ہی پرظن ہو چکے ہیں اور برظن ہوں گے اور بیدسن انفاق ہے کہ میں بھی اعوان ہونی۔ حرال ملک بھی اعوان ہونے میں اور برظن ہوں گے اور بیدسن انفاق ہے کہ میں بھی اعوان ہونی۔ حرال ملک بھی اعوان ہے اور تو محدر ایوب کے کان

میں الطاف حسین (ڈان) نے بات ڈال رکھی ہے کہ اس سے سی امریکن نے کہا ہے کہ نواب کالا باغ ابوب خان کے خلاف اندرخانہ خو دصدر بننے کی سازش کررہا ہے۔

اس وفت توجزل ملک لوٹ گئے۔لین چندون بعد نقیا گلی میں ملاقات کا موقع پیدا کر لیا۔ کہنے لگے: "میں صدر ابوب کوآ مادہ کروں کہ بیدونت کشمیر پر چڑھائی کرنے کے لئے بہترین ہے۔ بیفین ہے کہ ہم کشمیر حاصل کر پائیں گے۔ مجھے جیرت ہوئی کہ بیٹھے بٹھائے جزل کو یہ کیا سوجھی؟ بہر حال میں نے عذر کردیا کہ میں نہ تو فوجی ایک پیرٹ ہوں نہ مجھے جنگ کے مبادیات کا علم ہے۔آ پ خودان سے تذکرہ کریں۔انہوں نے کہا کہ صدر نہیں مانتا۔وہ کہتا ہے کہ اس لڑائی کے جلد بعد بھارت براہ راست یا کتان کی بین الاقوامی سرحدوں برحملہ کردےگا۔"

میں نے کہا: صدر مجھ سے پہلے ہی بدگمان ہے۔ وہ لاز ما خیال کرے گا کہ اعوان اس کے خلاف کوئی سازش کررہے ہیں۔ جزل اختر ملک مجھ سے جواب پاکر چلے گئے۔اس اثناء میں سی آئی ڈی کی معرفت مجھے ایک دستی اشتہار ملا جوآ زاد کشمیر میں کثر ت سے تقسیم کیا گیا تھا۔اس میں لکھا تھا کہ: '' ریاست جمول وکشمیر انشاء اللہ آزاد ہوگی اور اس کی فتح ونصرت احمد بہت کے ہاتھوں ہوگی۔''

اورمیرے لئے بینا قابل فہم نہ تھا کہ جزل اختر ملک اس پیش کوئی کوسچا بنانے کے لئے دوڑ دھوپ کررہے متھے۔ راقم نے نواب کالا باغ کی بیگفتگومحترم مجید نظامی ایڈیٹرنوائے وفت کو بیان کی توانہوں نے تائید کی کہان سے بھی نواب صاحب یہی روایت کر پچکے ہیں۔

۲ ..... ڈاکٹر جاویدا قبال سے ذکر آیا تو جیران ہوئے۔فرمایا کہ: اس جولائی میں سرظفر اللہ خان نے مجھے امریکہ میں کہاتھا کہ میں صدر ایوب کو پیغام دوں کہ بیدونت کشمیر پر چڑھائی کے لئے موزوں ہے۔ پاکستانی فوج ضرور کامیاب ہوگی۔ جہاں تک ہندوستان کے ہاتھوں بین الاقوامی سرحد کے آلودہ ہونے کا تعلق ہے۔ ایسی کوئی چیز نہ ہوگی۔ میں نے صدر ایوب سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کہدیا ہے اور کسی سے نہ کہنا۔

صدرابوب کوسر طفر الله خان نے پیغام دے کراور جزل اختر ملک کوخود حاضر ہوکر علاوہ دوسر سے زعماء کے بقین دلایا تھا کہ تشمیر پر حملہ کرنے سے بھارت اور پاکستان میں براہ راست جنگ نہ ہوگی۔لیکن پاکستان کی بین الاقوامی جنگ نہ ہوگی۔لیکن پاکستان کی بین الاقوامی سرحدیں ایکا ایکی بھارتی فوج کے حملہ کا شکار ہوگئیں۔واقعہ بیہے کہ پاکستان کو ہندوستان کے تالع

کرنے اوراس کی جغرافیائی ہیں کونٹی صورت دینے کے لئے عالمی استعار کا جومنصوبہ تھااس کو پروان چڑھانے کے لئے پاکستان کے بعض پراسرار کیکن تخی ومعلوم ہاتھ بھی تھے۔قدرت نے استعاری منصوبہ خاک میں ملادیا۔منصوبہ بیتھا کہ مغربی پاکستان میں پنجاب کو بالواسطہ یا بلاواسطہ کشست ہوتو پاکستان کاعسکری بازوٹوٹ جائے گا اورمشرقی پاکستان نینجیاً الگ ہوجائے گا۔ پنجاب کی بسپائی کے بعد سرحد، بلوچستان اورسندھ بلقان ریاستوں یا عرب ریاستوں کی طرح چھوٹی کی بسپائی کے بعد سرحد، بلوچستان اورسندھ بلقان ریاستوں یا عرب ریاستوں کی طرح چھوٹی جھوٹی ریاستیں بن جائیں گی۔

سم اوراحمریت کے بارے میں اس سے پہلے یہ بات سطور بالا میں رہ گئی ہے کہ قادیانی امت نے کہ کا میں اور جنگ سمیر (بعداز آزادی) میں صرف اس کئے حصہ لیا کہ مرز ابشیر الدین محمود جس قادیانی ریاست کا خواب دیکھتے تھے ان کی نگاہ میں سمیر ہرلحاظ سے موزؤں تھا۔ جماعت احمد بدکی سمیر سے دلچیسی کا سبب دوست محمد شاہد نے (تاریخ احمدیت جماعت احمد بدکی کشمیر سے دلچیسی کا سبب دوست محمد شاہد نے (تاریخ احمدیت جماعت احمد بدکی کشمیر سے دلچیسی کا سبب دوست محمد شاہد نے (تاریخ احمدیت جماعت احمد بدکی کے است سے کہ کہ است مرز احمد دکی روایت سے لکھا ہے کہ:

ا..... وہاں تقریباً ای (۸۰) ہزارا حمدی ہیں۔

٢ ..... وہاں سے اوّل دُن ہیں اور سے ٹانی (غلام احمہ) کے بیروؤں کی برسی جماعت آباد ہے۔

س..... جس ملک میں دوسیحیوں کا دخل ہواس ملک کی فر مانروائی کاحق احمہ یوں کو پہنچتا ہے۔

۳ ...... منهاراجه رنجیت سنگھ نے نواب امام الدین کو گورنر بنا کر کشمیر بھیجا تھا تو ان کے ساتھ مرز اغلام احمد کے والد بطور مد دگار ملئے تتھے۔

۵..... میکیم نورالدین خلیفه اوّل مرزانحمود کے استاد اور خسر شاہی تھیم کے طور پر کشمیر میں ملازم رہے تھے۔

ان نکات ہی کولموظ رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ قادیانی امت کی تشمیر سے ہدر دی کسی عام انسانی مسئلہ باعام مسلمانوں کی ہمدر دی کے جذبہ سے نہیں تھی، نہ ہے۔ بلکہ وہ اپنے شخصی تعلق اور حزبی مفاد کے لئے پورے پاکستان اور تمام مسلمانوں کو استعال کرتے رہے ہیں۔

بلون ہتان کو احمدی ریاست بنانے کا خواب پراگدہ ہوگیا۔ (اس کے لئے ہم شاہ ایران کے بعی شکر گذار ہیں) ادھر کشمیر سے متعلق ۱۹۴۸ء، ۱۹۲۵ء کی دونوں ہمیں بے نتیجہ رہیں۔ ادھر ۱۹۲۵ء کے بعد براعظیم سے متعلق عالمی استعار نے کا نثا بدلا۔ قادیانی امت کا اس کے ساتھ بدلنا ایمانی تھا جیسے انجن مزتے ہی گاڑی مزجاتی ہے۔ اب پاکستان کو ملیا میٹ کرنے کی استعاری کوششوں میں سے ایک کوشش بیتھی کہ:

ا مشرقی پاکتان کوالگ کیاجائے۔قادیانی عقلاء نے وہ سب کھے کیا جوال کے لئے ضروری تھا۔ انہوں نے مشرقی پاکتان کے لئے شکایات کوجنم دیا۔ پھر پروان چڑھایا۔
ایم ایم ایم احمد نے حکومت پاکتان کے فنانس سیرٹری مالی مشیر اور منصوبہ بندی کمیشن کے ڈپٹی چیئر مین کی حیثیت سے بنگالیوں کواتنا برس اور بیز ارکردیا کہ وہ علیحدگی کی تحریک میں ڈھل گئی۔
مشرقی پاکتان کے مصیبت زدگان کوسرکاری امداد سے محروم رکھا گیا اور اس کے مسئول ایم ایم احمد شخصے۔

افتد ارکا سوال خارج از بحث تھا۔ کیونکہ اکثریت مشرقی پاکتان کی تھی اور شیخ مجیب الرحمان،
افتد ارکا سوال خارج از بحث تھا۔ کیونکہ اکثریت مشرقی پاکتان کی تھی اور شیخ مجیب الرحمان،
قادیانی امت کی ان حرکات کو بھانپ کر ان سے باخبر ہوگئے تھے۔ وہ ایم ایم احمہ کی حرکات پر
پلک میں بیان وے چکے اور ان کی فوری علیحدگی کے خواہاں تھے۔ اس بیان کے فوراً بعد چوہدری
ظفر اللہ خان ان سے ملنے ڈھا کہ گئے۔ دوسرے یا تیسرے دن تخلیہ میں ملاقات ہوئی اور آخر وہی
ہوا جومرز ائی امت کے ظفر اللہ خان یا ایم ایم احمد سے نظراؤ کا بھیجہ ہوسکتا تھا کہ ایم احمد کوعلیحدہ
کرنے سے پہلے مجیب الرحمان یا کستان سے ہمیشہ کے لئے علیحدہ ہوگئے۔

ساسس اب مرزائی تمام تجربوں کو حسب مرادنہ پاکر پاکستان میں عالمی استعارکا آخری نا تک کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کے یبود یوں کی طرح ملک کی مالیات (بیکانگ، انشورنس اورانڈسٹری) میں اس تنم کا افتد ارحاصل کرلیا ہے کہ انہیں ان کے پس منظر پیش منظر اور تہہ منظر سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ اب ان کے افتد ارکی راہ میں بیہ چیزیں معاون ہوسکتی ہیں اور یہ کہنا جرم نہ ہوگا کہ پاکستان کی فضائے اپنے چیف سے لے کرآ ۔ کندہ جانشینوں کی ایک ٹری تک ان کے ہاتھ میں ہے۔ ای طرح بری فوج کے دونوں کور کما نڈڑ (جزل عبد العلی اور جزل عبد العلی ہوئی ہے۔

سم سی کی بعض اہم آسامیاں قادیانی لے رہے ہیں۔ مثلاً پنجاب میں ایک کی بعض اہم آسامیاں قادیانی لے رہے ہیں۔ مثلاً پنجاب میں ایک نیورٹس کی بورڈ کا چیئر مین غالب احمد قادیانی ہے۔ پنجاب اور بہاولپور کے علاقہ کی انشورٹس کار پوریشن کا جزل فیجر جنجوعہ قادیانی ہے۔ لا ہور میوج پتال کا میڈیکل سپر نشنڈ نٹ قادیانی ہے۔ لا ہور میوج پتال کا میڈیکل سپر نشنڈ نٹ قادیانی ہے۔ خض ایسے کئی ادارے قادیانی امت کے ہاتھ میں ہیں۔ جہاں اس کے افراد کی بڑی سے بڑی اکر بیت معاشی طور پر برورش یا سکتی اور سیاسی طور پر اقتداد کی راہیں ہموار کرتی ہے۔

..... ابھی تک پرلیں قادیانی امت کے ہاتھ میں نہیں آسکا۔ لیکن وزارت اطلاعات ونشریات کی معرفت پرلیں کومہر بلب کردیا گیا ہے اور ملک کے بیشتر ورکنگ جرناسٹول میں کرپشن کی نیور کھ دی گئی ہے۔ جس کی بدولت قادیا نیت کے بیچ وخم کا مسئلہ خارج از احتساب ہو چکا ہے۔

۲..... ملک کے بعض اہل تھم اور اہل صحافت کو بالواسطہ و بلا واسطہ مختلف شکلوں میں معاوضہ و ہے کراس متم کے مضمون کھوائے جارہے ہیں۔جس سے قادیا نی امت کے مخالفین ضعیف ہوتے جا کیں اور اس انتشار وافتر اق کو ہوا ملتی رہے جوان کے آئندہ افتد ارکی ضروری اساس ہے۔

مرزائی سیاست کا نقشہ ہے کہ عالمی استعاداس پاکستان کو ضرب تقسیم سے تین چار ریاستوں میں بانٹنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ پختو نستان بنے گا، بلوچستان بنے گا۔ سندھود لیش بنے گا۔ ان کے امثلاع میں تھوڑ ابہت ردوبدل ہوگا۔ ہوسکتا ہے سندھ کا کچھ علاقہ بھارتی راجستھان کو چلا جائے۔ پختو نستان میں پنجاب کے ایک دواصلاع آجا کیں۔ بلوچستان سندھ کے ایک دو اصلاع ہے جائے ہو چتان سندھ کے ایک دو اصلاع ہے ہو جائے اور پنجاب میں ڈیرہ غاز بخان کے ضلع پراس کی نگاہ ہو لیکن جتنی جلدی ہے ہو قادیانی است کی اس مہرہ بازی کا حاصل کلام یہ ہے کہ قادیانی است کی اس مہرہ بازی کا حاصل کلام یہ ہے کہ ایٹ اس بلقائی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہو جائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے اپنے اس بلقائی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہو جائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے اپنے اس بلقائی مقدر کے بعد پاکستان ختم ہو جائے گا تو سکھ استعاری شداور بھارتی تعادن سے

پنجاب پراپ استحقاق کا دعوی کریں گے کہ دہ ان کے گوروں کی مگری ہونے کے باعث ان کا ہے۔ جس طرح یہود نے فلسطین کو اپنے پنج بروں کے مولد وسکن ومرقد ہونے کی بناء پر حاصل کیا اور اسرائیل بناؤالا۔ اس طرح پنجاب سکھوں کے لئے ہوگا۔ بعض معلوم وجوہ کے باعث پنجاب اس وقت پختو نستان، سندھودیش اور بلوچستان کی نار نمی میں گھرا ہوگا۔ مرزائی امت گروں کی محری کے طالبین سے معانقہ کر کے اپنے '' مین البیٰ ' قادیان کی مراجعت پرخوش ہوگا۔ تب عالمی استعار کی مداخلت سے ایک نیا پنجاب بیدا ہوگا۔ جو سکھا حمدی ریاست ہوگا اور جس کا پاکستانی وجود ختم ہوجائےگا۔

پاکتان کا اصل خطرہ یہ ہے اور پنجاب اس خوفاک سانحہ کی زوییں ہے۔ نہ جانے حزب اقتد اراور حزب اختلاف اس بارے میں کیوں غور نہیں کرتیں۔ اس سیاسی مسئلہ کا اس وقت تعاقب نہ کیا گیا اور ایک بلیٹ کل خطرہ کے طور پر اس کا محاسبہ نہ کیا گیا تو کیا پاکستان کی آئھا سی وقت کھلے گی جب طوفان سرے گذر چکا ہوگا اور پاکستان کی تاریخ استعاری انقلاب کے ہاتھوں الٹ چکی ہوگی جب مؤرخ ہیکھیں گے کہ ان علاقوں میں ایک ایک قوم رہتی تھی جس نے اپنے مسلمان ہونے کی بنیاد پر براعظیم ہندوستان سے کٹ کے ایک علیحدہ ملک پاکستان بنوایا تھا۔ لیکن اس پرتیسری یا چتھی وہائی بھی نہ گذری تھی کہ اپنی مجر مان غفلتوں اوراحقانہ سرکشیوں سے اس ملک کو خود مثادی الا اور اب وہ ملک وقوم ماضی کی ایک طرینا کیا دکا المناک تنہ ہیں۔

اگر حکومت کے لئے بیگروہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح میں ہے۔ جس کا اجماعی عباز ہے۔ جس کا اجماعی

وجوداس کے باعث خطرہ میں ہے۔

مسیح موعود کی اصطلاح اسلامی نہیں اجنبی ہے۔ دوراوّل کے تاریخی اور مذہبی ادب میں بیاصطلاح کہیں نہیں ملتی۔

یروز، جلول ظل وغیرہ کی اصطلاحیں اسلامی ایران میں مؤبدانہ اثر کے تحت طحدانہ ترکی ہے۔۔۔۔ تحریکوں کی پیداوار ہیں۔ان کے واضعین نے اپنے طحدانہ خیالات کو چھپانے کے لئے انہیں وضع کیا تھا۔

مرزاغلام احمرقادیانی اپنے عقائد کی اساس پرکوئی علیحدہ امت تیار نہیں کرسکتے تھے۔۔ انہوں نے محرکو بی کی امت میں نقب لگا کر قادیانی امت پیدا کی جو تعلم کھلا الحاد کی اساس پرقائم ہے۔

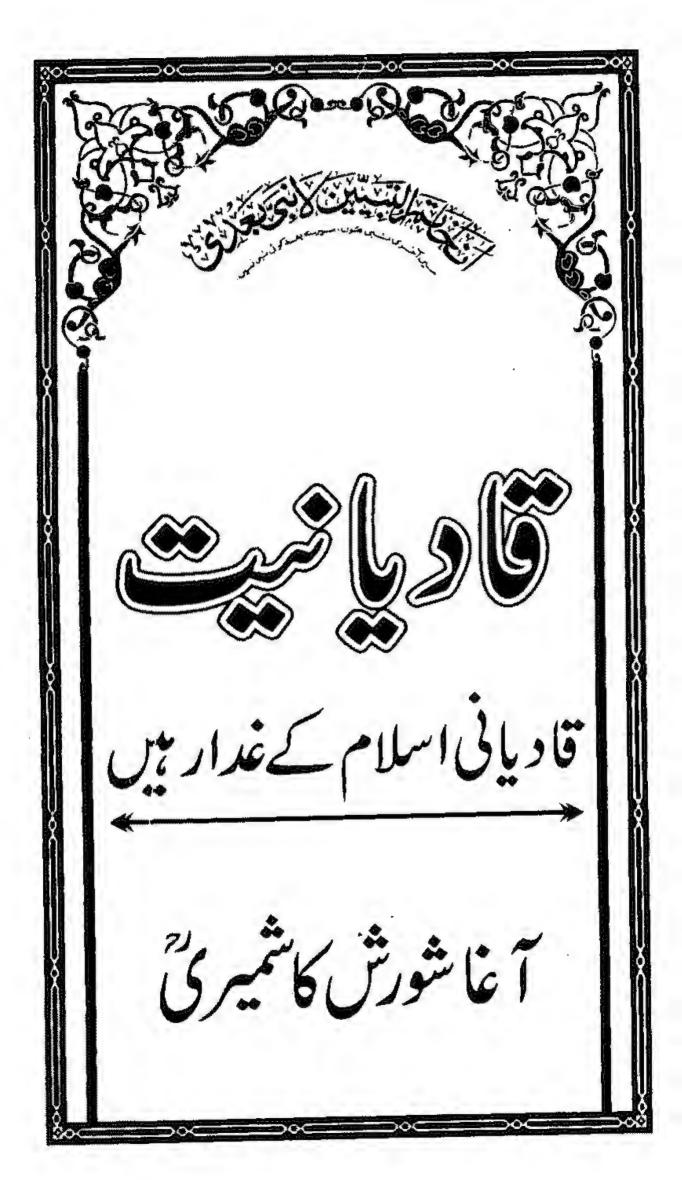

# قاديا نبيت از فيضان ا قبال

بسم الله الرحمن الرحيم!

ختم نبوت

''ختم نبوت اسلام کا ایک نہایت اہم اور بنیادی تصور ہے۔ اسلام میں نبوت چونکہ اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی۔ لہذااس کا خاتمہ ضروری ہوگیا۔ اسلام نے خوب بجھ لیا تھا کہ انسان سیاروں پر زندگی بسر نہیں کرسکتا۔ اس کے شعور ذات کی تکمیل ہوگی تو یو نہی کہ وہ خودا ہے وسائل سے کام لینا سیکھے۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام نے اگر دینی پیشوائی کو تسلیم نہیں کیا یا موروثی بادشاہت کو عائز نہیں رکھا یا بار بارعقل اور تجربے پر زور دیا یا عالم فطرت اور عالم تاریخ کو علم انسانی کا سرچشمہ غاز نہیں رکھا یا بار بارعقل اور تجربے پر زور دیا یا عالم فطرت اور عالم تاریخ کو علم انسانی کا سرچشمہ خمر ایا تو اس لئے کہ ان سب کے اندر بہی تکت مضمرہ ۔ یہ سب تصورات خاتمیت ہی کے مختلف جہو ہیں بہنچتا کہ اس کے ختم نبوت کو مان لیا تو گویا یہ عقیدہ بھی مان لیا کہ اب کی شخص کو اس دعو کی کاحق نہیں پہنچتا کہ اس کے علم کاتعلق چونکہ کسی مافوق سرچشمہ سے ہے۔ لہذا ہمیں اس کی اطاعت لازم تی ہے۔ خاتمیت کا تصورا کی نفسیاتی قوت ہے۔ جس سے اس قسم کے دعو وَں کا قلع قبع وَجا تا ہے۔''

لتم نبوت

"اور باتوں کے علاوہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ روحانی زندگی میں جس کے انکار کی راجہنم ہے۔ ذاتی سندختم ہوچکی ہے۔"

(لائٹ کے جواب میں)

ئتم نبوت كأتخيل

"انسانیت کی تمدنی تاریخ میں غالباً ختم نبوت کا تخیل سب سے انو کھا ہے۔اس کا سیح نداز ہ مغرب اور ایشیاء کے مؤبدانہ تمدن کی تاریخ کے مطالعہ سے ہوسکتا ہے۔ مؤبدانہ تمدن میں زرشتی میبودی، نصرانی اور صابی تمام مذاہب شامل ہیں۔" (قادیانیت اور اسلام بجواب نہرو)

اسلام كاغدار

"د بینیاتی نقط نظر سے اس نظریہ کو یوں بیان کرسکتے ہیں کہ اسلام کی اجتماعی اور سیاس

تنظیم میں محقظ ہے بعد کسی ایسے الہام کا امکان ہی نہیں جس سے انکار کفر کوستلزم ہو۔ جو مخص ایسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ اسلام سے غداری کرتا ہے۔''

### قاديانيت كامقابله

"علائے ہندنے قادیا نیت کوایک دین تحریک تصور کیا اور دینیاتی حربوں سے اس کا مقابلہ کرنے نکل آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لئے بیطریقة موز وَل مقابلہ کرنے نکل آئے۔ میرا خیال ہے کہ اس تحریک کا مقابلہ کرنے کے لئے بیطریقت موز وَل منبیل ۔99 ساء سے ہندوستان میں اسلامی دینیات کی جو تاریخ میں 99 ساء کا مال بے حدا ہم کے اصل محرکات کو بیچھنے کی کوشش کی جائے۔ دنیائے اسلام کی تاریخ میں ترکی کا بیڑا تباہ ہو گیا اور ہے۔ اس سال میں میں ترکی کا بیڑا تباہ ہو گیا اور ایشیاء میں اسلام کا انحطاط انتہاء کو بیخ گیا۔ " (بجواب نہرو)

# شنہشا ہیت کے پیدا کردہ مسائل

"اسلام میں خلافت کا تصورا کی فرافت ہے۔ ہندوستانی مسلمان اوروہ مسلمان جوتری سلطنت سے باہر ہیں۔ ترکی خلافت سے کیا تعلق رکھتے ہیں؟ ہندوستان دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اسلام میں نظریہ جہاد کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ مہدی کی آ مد سے متعلقہ احادیث کی معنوی نوعیت کیا ہے؟ یہ اور اس قبیل کے دوسر سے سوالات جو بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بدا ہت مسلمانان ہندوستان سے تھا۔ مغربی شہنشا ہیت کو جواس وقت اسلامی دنیا پر تسلط حاصل کر رہی تھی۔ ان سوالات سے گہری دلجی تھی۔ ان سوالات سے جومناقشات بیدا ہوئے وہ اسلامی ہندکی تاریخ کا ایک باب ہیں۔ یہ حکایت دراز ہوادرا کیک طاقتو قلم کی ختظر۔"

(قادیانیت اوراسلام)

#### قاديانيت

"مسلمان عوام كوصرف ايك چيز تطعی طور پر متأثر كرسكتی ہے اور وہ ربانی سند ہے۔ احمد بیت نے اس الہامی بنیاد كو فراہم كیا اور اس طرح جبیا كداس كا دعوى ہے۔ برطانوى شہنشا ہیت كی سب سے بوى خدمت ہے۔ جواس نے سرانجام دى ہے۔" (ايعنا)

### استدلال اورسند

''جوممالک تندن کی ابتدائی منزلوں میں ہوں وہاں استدلال سے زیادہ سند کا اثر ہوتا ہے۔ پنجاب میں مہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی ہے مسخر کرلیتا ہے۔ پنجاب میں مہم دینیاتی عقائد کا فرسودہ جال اس سادہ لوح دہقان کو آسانی ہے مسخر کرلیتا ہے۔ جوصد یوں سے ظلم وستم کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے ندہبی تفکر کی تاریخ میں احمدیت کا وظیفہ ہندوستان کی موجودہ سیاسی غلامی کی تائید میں الہامی بنیاد فراہم کرتا ہے۔' (بجواب نہرو) قادیا نی

فرمایا: "قادیانی تحریک نے مسلمانوں کے ملی استحکام کو بے حدنقصان پہنچایا ہے۔اگر استیصال نہ کیا گیا تو آئندہ شدیدنقصان پہنچے گا۔ "

### احدیت کے اداکار

" تمام ا مکشرجنہوں نے احمدیت کے ڈرامے میں حصد نیا ہے وہ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں مصدنیا ہے وہ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کھی تلی بنے ہوئے تھے۔''

# ساس حال

''جمیں قادیا نیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویہ کوفراموش نہیں کرنا چاہئے۔ جب قادیانی ندہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگی کی پالیسی اختیار کرتے بیں تو پھرسیاسی طور پرمسلمانوں میں شامل ہونے کے لئے کیوں مصطرب ہیں؟'' علیحدگی کا مطالبہ

"ملت اسلامیہ کو اس مطالبہ کا پوراحق حاصل ہے کہ قادیا نیوں کوعلیحدہ کر دیا جائے۔ اگر حکومت نے بیرمطالبہ تسلیم نہ کیا تو مسلمانوں کوشک گذرے کا کہ حکومت اس نے ندہب ک علیحہ گی میں دیر کر رہی ہے۔ کیونکہ ابھی وہ (قادیانی) اس قابل نہیں کہ چوتھی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اکثریت کوغرب پہنچا سکے۔" (اعیمین کے نام خط بموری وارجون ۱۹۳۵ء)

كيرتكي

'' پنڈت نہرواور قادیانی دونوں مختلف وجوہ کی بناء پرمسلمانان ہند کے غد ہبی اور سیاسی استحکام کو پسند نہیں کرتے ہیں۔'' استحکام کو پسند نہیں کرتے ہیں۔'' (پنڈت جواہر لال کے مضامین مبلوعہ ماڈرن ریو یوکا جواب) ہندوستانی پینج ہر

" قادیانی جماعت کا مقصد پینجبرعرب کی امت سے ہندوستانی پینجبر کی امت تیار کرنا ہے۔''

رواداري

"افحاد کمزوری اور رواداری بسااوقات خودگئی کے مترادف ہوجاتے ہیں۔ برقول میں رواداری ایک فلسفی کی ہوتی ہے۔ جس کے نزدیک تمام غداجب کیساں طور پرضیح ہیں۔ ایک رواداری مؤرخ کی ہے جس کے نزدیک تمام غداجب کیساں طور پر غلط ہیں۔ ایک رواداری مدبر کی ہے جس کے نزدیک تمام غداجب کیساں طور پر غلط ہیں۔ ایک رواداری ایسے خض کی ہے جو ہر کی ہے جس کے نزدیک تمام غداجب کیساں طور پر مفید ہیں۔ ایک رواداری ایسے خض کی ہے جو ہر فتم کے فکر قبل سے بے تعلق ہوتا ہے۔ ایک رواداری کمزور آدی کی ہے جو محض کمزوری کی وجہ سے ہرتم کی ذات اپنی محبوب اشیاء واشخاص کے متعلق سہتا ہے۔"

(پنڈت جوابرلعل کےمضامین مطبوعہ ماڈرن ریو یوکا جواب)

عجمى اصطلاحيس

"اسلامی ایران میں مؤہداندائر کے تحت الحدانة تحریکیں اٹھیں۔انہوں نے بروز ،حلول، ظل وغیرہ اصطلاحات وضع کیں تا کہ نتائج کے تصور کو چھپاسکیں۔ان اصطلاحات کا وضع کرنا اس لئے بھی لا ذم تھا کہ مسلمانوں کے قلوب کونا گوارنہ ہو۔''

'''مینے موعود کی اصطلاح بھی اسلامی نہیں ،اجنبی ہے۔ بیراصطلاح ہمیں دوراؤل کے تاریخی اور ندہبی ادب میں نہیں ملتی۔''

## قاديا نيت اور بهائيت

"بہائیت، قادیانیت سے کہیں زیادہ مخلص ہے۔ کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔ لیکن مؤخر الذکر (قادیانیت) اسلام کی چند نہایت اہم صورتوں کو ظاہری طور پر قائم رکھتی ہے۔ لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔"

"اس کے خمیر میں یہودیت کے عناصر ہیں۔ گویا یہ تحریک ہی یہودیت کی طرف راجع بے۔"
ہے۔"

#### قاديانيت

'' قادیا نیوں کے لئے صرف دو ہی راہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں اور الگ ہوجائیں یا ختم نبوت کی تاویلوں کوچھوڑ کر اصل اصول کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ قبول کرلیں۔ ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کہ ان کا شار صلقہ اسلام میں ہوتا کہ انہیں سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔''
سیاسی فوائد پہنچ سکیں۔''

# مرزاغلام احمه قادياني

آ خرعمر میں قریباً ہرصحبت میں مرزاغلام احمد قادیانی کا ذکر آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ فرمایا:

"سلطان ٹیپو کے جہاد حریت سے اگریزوں نے اندازہ کیا کہ مسئلہ جہادان کی حکومت کے لئے
ایک مستقل خطرہ ہے۔ جب تک شریعت اسلام سے اس مسئلہ کو خارج نہ کیا جائے۔ ان کا مستقبل
محفوظ نہیں۔ چنانچ پختلف مما لک کے علاء کوآلہ کار بنانا شروع کیا۔ اس طرح ہندوستانی علاء سے
محفوظ نہیں۔ چنانچ پختلف مما لک کے علاء کوآلہ کار بنانا شروع کیا۔ اس طرح ہندوستانی علاء سے
محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی موقف ہی ہے ہوکہ اقوام اسلامیہ میں شنیخ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔
محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی موقف ہی ہے ہوکہ اقوام اسلامیہ میں شنیخ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔
محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی موقف ہی ہے ہوکہ اقوام اسلامیہ میں شنیخ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔
محسوس ہوئی۔ جس کا بنیادی موقف ہی ہوکہ اقوام اسلامیہ میں شنیخ جہاد کی تبلیغ کی جائے۔
مائن ہے مولوی شاء اللہ امر تسری سے ان کا سراغ مل جائے۔ "مولوی صاحب سے ذکر آ یا تو
مائن سے مولوی شاء اللہ امر تسری سے ان کا سراغ مل جائے۔ "مولوی صاحب سے ذکر آ یا تو
مائن ہے مولوی شاء اللہ امر تسری کے لئے آ مادہ کیا۔ فرمایا:" قر آ ن کے بعد نبوت ووی کا دعوی تا مائیا کے
مدوی کو کھا اور اس کام کے لئے آ مادہ کیا۔ فرمایا:" قر آ ن کے بعد نبوت ووی کا دعوی تا میں سوراخ
کرام کی تو ہیں ہے۔ بیدا یک ایسا جرم ہے جو کھی معاف نہیں کیا جاسکتا۔ خمیت کی دیوار میں سوراخ

کرنا تمام نظام دینیات کو درہم برہم کر دینے کے مترادف ہے۔قادیانی فرقہ کا وجود عالم اسلامی، عقائد اسلام، شرافت انبیاء، خاتمیت محققات اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً مصرومنافی ہے۔'' عقائد اسلام، شرافت انبیاء، خاتمیت محققات اور کاملیت قرآن کے لئے قطعاً مصرومنافی ہے۔'' (عرشی ملفوظات)

سےباز

" مندوستان میں کوئی مذہبی سٹے باز اپنی اغرافی کی خاطر ایک نئی جماعت کھڑی کرسکتا ہے۔" (بجواب نہرو)

غلطرواداري

دوکسی قوم کی وحدت خطرے میں ہوتو اس کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ معاندانہ قوتوں کے خلاف اپنی مدافعت کرے۔ (اس شمن میں رواداری ایک مہمل اصطلاح ہے) اصل جماعت کو رواداری کی تلقین کی جائے اور باغی گروہ کو تبلیغ کی پوری اجازت ہو۔ خواہ وہ تبلیغ جھوٹ اور دشنام سے لبریز ہو؟''

اجتماعي خطره

"اگر حکومت کے لئے بیگر وہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری طرح مجاز ہے۔ لیکن اس جماعت کے لئے اسے نظر انداز کرنامشکل ہے۔ جس کا اجتماعی وجود اس کے باعث خطرہ میں ہے۔"
باعث خطرہ میں ہے۔"

دوم عفرق

"مسلمانوں کے دوسر فرقے کوئی الگ بنیاد قائم نہیں کرتے۔ وہ بنیادی مسلوں میں متفق ہیں۔ ایک دوسر میں برالحاد کا فتو کی جڑنے کے باوجودوہ اساسات پرایک دائے ہیں۔ "(ایونا) فرجب سے بیزاری

"(اس قماش کے) ذہبی مدعیوں کی حوصلہ افزائی کا ردمل یہ ہوتا ہے کہ لوگ ند جب سے بیزار ہونے لگتے اور بالآخر فد جب کے اہم عضر کواپنی زندگی سے خارج کردیتے ہیں۔" (ایسنا)

عليحده جماعت

" حکومت کے لئے بہترین طریق کاربیہ وگا کہ وہ قادیا نیوں کو ایک الگ جماعت سلیم کرے۔ یہ قادیا نیوں کی پالیسی کے بھی عین مطابق ہوگا۔ مسلمان ان سے ولی ہی رواداری برتیل کے۔جیسا کہ باتی غدا جب کے معاملہ میں اختیار کرتے ہیں۔"
(ایسا)

نامنها دتعليم يافتة

"نام نہا دتھلیم یافتہ مسلمانوں نے ختم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی غور نہیں کیا۔ مغربیت کے ہوانے انہیں حفظ نفس کے جذبہ سے عاری کر دیا ہے۔ لیکن عام مسلمان جوان کے نزد کیک ملا زدہ ہے۔ اس تحریک کے مقابلہ میں حفظ نفس کا ثبوت دے رہا ہے۔ "

(ایبنا)

قادياني

'' ینتخریک ( قادیانی ) اسلام کے ضوابط کو برقر ارر کھتی ہے۔لیکن اس قوت ارادی کوفٹا کردیتی ہے۔ جس کواسلام مضبوط کرنا چاہتا ہے۔''

مذهبى سرحدول كى حفاظت

"درواداری کی تلقین کرنے والے اس مخص پرعدم رواداری کا الزام لگانے میں غلطی کرتے ہیں۔ جواپنے ندہب کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ " (ایسنا)

افتراق

''اسلام الیی کسی تحریک کے ساتھ ہدردی نہیں رکھتا جواس کی موجودہ وحدت کے لئے خطرہ اور مستقبل میں انسانی سوسائٹ کے لئے مزیدافتر اق کا باعث ہو۔'' (اینا)

خطره

'' مسلمان ان تحریکوں کے معاملہ میں زیادہ حساس ہیں جوان کی وحدت کے لئے خطرناک ہوں۔ چنانچے ہرائی فرہی جماعت جوتاریخی طور پراسلام سے دابستہ ہو لیکن اپنی بنائی نبوت پر سکھے اوراس کے الہا مات پراعقاد ندر کھنے دالے تمام مسلمانوں کو برعم خود کا فرقر اردے۔ مسلمان اسے اسلام کی وحدت محتم ثبوت ہی مسلمان اسے اسلام کی وحدت محتم ثبوت ہی سے استوار ہوتی ہے۔''

### رواداري

" كمزورة دى كى رواداى اخلاقى قدرول معرابوتى ہے۔ " (پندے نهرو كے جوابيس)

اسلامي رياست كافرض

"جب کوئی فخص ایسے محدان نظریوں کوروائ دیتا ہے جس سے نظام اجتماعی خطرہ میں پڑ جاتا ہے تو ایک آزادا سلامی ریاست پراس کا انسدادلازم ہوجاتا ہے۔" (پنڈت نہرو کے جواب میں)

لفظ كفركا استعال

"الفظ كفرك غير مختاط استعال كو آج كل كے مسلمان جو مسلمانوں كے دينياتى مناقشات كى تاریخ سے بالكل ناواقف ہيں۔ ملت اسلاميہ كے اجتماعی وسياسی اختشار كی علامت تصور كرتے ہيں۔ بدا يك بالكل غلط تصور ہے۔ اسلامی دنیا كی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے كہ فروی مسائل كے اختلاف ميں ايك دوسرے پر الحاد كا الزام لگا نا انتشار كا باعث ہونے كی بجائے دينياتی مسائل كے اختلاف ميں ايك دوسرے پر الحاد كا الزام لگا نا انتشار كا باعث ہونے كی بجائے دينياتی مسائل كے اختلاف ميں ايك دوسرے پر الحاد كا الزام لگا نا انتشار كا باعث ہونے كی بجائے دينياتی مسائل كے اختلاف ميں ايك دوسرے بر الحاد كا الزام لگا نا انتشار كا باعث ہونے كی بجائے دينياتی مسائل كے اختلاف ميں ايك دوسرے بر الحاد كا الزام لگا نا انتشار كا باعث ہونے كی بجائے دينياتی الحد ميں كا دوسرے برا كا دوسرے برا كے دينياتی مسائل كے اختلاف ميں ايك دوسرے برا لحد کا الزام لگا با انتشار كا باعث ہونے كی بجائے دينياتی مسائل كے اختلاف ميں ايك دوسرے برا كے د

محى الدين ابن عربي

" اگر شیخ محی الدین ابن عربی کوایئے کشف میں نظر آجاتا کہ صوفیانہ نفسیات کی آٹیس کوئی ہندوستانی ختم نبوت سے اٹکار کردے گاتو یقنینا وہ علمائے ہندسے پہلے مسلمانان عالم کوایسے غدار اسلام سے متنبہ کردیتے۔"

كه يتليال

"ان اوگول کی قوت ارادی پر ذراغور کرو، جنہیں الہام کی بنیاد پر تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے سیاسی ماحول کو اٹل سمجھو۔ پس میرے خیال میں وہ تمام ایکٹر جنہوں نے احمہ بت کے ڈرامہ میں حصہ لیا ہے۔ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کئے تبلی ہے ہوئے تھے۔ ایران میں بھی اس قسم کا ایک ڈرامہ کھیلا گیا تھا۔ لیکن اس سے نہ تو وہ سیاسی اور غذہ بی الجھا و بیدا ہوئے جو احمد بت نے اسلام کے لئے ہندوستان میں بیدا کئے ہیں اور نہ ان کا امکان تھا۔ " (بجواب نہرو)

بروز كامسئله

"جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ بروز کا مسئلہ عجمی مسلمانوں کی ایجاد ہے اور اصل اس کی

آرین ہے۔میری رائے میں اس مسئلہ کی تاریخی تحقیق قادیا نیت کا خاتمہ کرنے کے لئے کافی ہے۔''
ہے۔''

قادياني

''علامهموی جارالله نے اس مصرع کی وضاحت جاہی۔ این زنج بیگانه کرد آل از جہاد

فرمايا: "بهاء الله امراني اورغلام احمد قادياني-"

مرزاغلام احمد قادیانی کے مخترع مذہب، اس کے اسباب وعلل اور نتائج بدکی تفصیل بیان کی۔ اس سال قادیا نیت کے متعلق بہلا بیان دیا۔ پیرکا دن تھا اور مئی کی چھتار نے۔'' (عبدالرشید طارق ملفوظات)

محتم نبوت

ا دوختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص بعد اسلام اگر بید دعویٰ کرے کہ مجھ میں ہردو اجزاء نبوت کے موجود ہیں۔ یعنی یہ کہ مجھے الہام وغیرہ ہوتا ہے اور میری جماعت میں داخل نہ ہونے والا کافر ہے تو وہ شخص کا ذب ہے اور واجب العمل مسلمہ کذاب کواسی بناء پر آل کیا گیا تھا۔ علامہ اقبال کا خط بنام نذیر نیازی۔''

(مطبوعة طلوع اسلام اكتوبر ١٩٣٥ء، ماخوذ از انوارا قبال مرتبه بشيراحد دُار جن ٢٠١٥، ١٨١ ، السل عكس)

قادبانى

" نعفر شیمی اور غلام مصطفی تبسم حاضر ہوئے۔ علامہ نے آل زایران بود وایں ہندی نواد .....کی شرح کرتے ہوئے غلام احمد قادیانی کا ذکر کیا اور فرمایا: اس کی شخصیت نفسیاتی مطالعہ کے لئے بہت موزوں ہے۔ عرض کیا آپ سے بردھ کرکون تجزیفسی کرسکتا ہے۔

فرمایا: خرابی صحت مانع ہے۔ کوئی نوجوان آ مادہ ہوتو میں راہنمائی کرسکتا ہول۔ پھران نقصانات کو گنوایا جوقادیا نیت کو پچھے تشکیم کرنے کی صورت میں برداشت کرنے پڑے۔

فرمایا: قادیانیت اسلام کی تیره سوسال کی علمی اوروی تی ترقی کے منافی ہے۔ ' (ملفوظات)

ختم نبوت

''فرمایا:''الیوم اکملت لکم دینکم'' کے بعد اجرائے نبوت کی کوئی مخبائش ہیں رہ جاتی۔قادیانی اسلاف کی تحریروں کومحرف کردیتے ہیں۔'' (مفرحیمی ملفوظات)

# قادياشيت

"قادیانی نظریدایک جدید نبوت کے اختر اع سے قادیانی افکارکوایک ایسی راہ پرڈال دیتا ہے کہ اس سے نبوت محمد بیسے کامل ہونے کے اٹکار کی راہ کھلتی ہے۔ "(مولانامدنی کے جواب میں) وطلایت وقادیا نبیت

"نظاہر نظریہ وطلبت سیاسی نظریہ ہاور انکار فاتمیت الہیات کا مسئلہ ہے۔ لیکن ان دونوں میں ایک مہرامعنوی تعلق ہے۔ جس کی توضیح اس وقت ہوگی جب کوئی وقیق النظر مسلمان مؤرخ، ہندی مسلمانوں بالخصوص ان کے بعض، بدظاہر مستعد فرقوں کے دینی افکار کی تاریخ مرتب کرے گا۔"

رے گا۔"

(مولانا حسین احمد نی کے جواب میں، ۹رمارچ ۱۹۳۸ء)

### قادبائيت

"قادیانیوں کی تفریق کی پالیسی کے پیش نظر جو انہوں نے ندہبی اور معاشر تی معاملات میں ایک نئی نبوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ قادیا نیوں اور معاملات میں ایک نئی نبوت کا اعلان کر کے اختیار کی ہے۔ خود حکومت کا فرض ہے کہ قادیا نیوں اور مسلمانوں سے مسلمانوں سے بنیادی اختلافات کا لحاظ رکھتے ہوئے آئین قدم اٹھائے۔ (یعنی مسلمانوں سے انہیں الگ کرد ہے ) اور اس کا انتظار نہ کرے کے مسلمان کب مطالبہ کرتے ہیں۔ "
(اسٹیٹسمین کے نام خط بمطبوعہ ارجون ۱۹۳۵ء)

اسلام کے غدار

Jyr U

الارجون ١٩٣٥ء

مير \_ محرّ م پنڈت جوابر تعل

آپ کے خط کا جو مجھے کل ملا۔ بہت بہت شکریہ! جب میں نے آپ کے مقالات کا جو اب کے مقالات کا جو اب کے مقالات کا جو اب کھتا تب مجھے اس بات کا یقین تھا کہ احمد یوں کی سیاس روش کا آپ کوکوئی انداز ہوں ہے۔ دراصل جس خیال نے خاص طور پر مجھے آپ کے مقالات کا جواب لکھنے پر آ مادہ کیا وہ یہ تھا کہ میں

دکھا کا رہ علی الخصوص آپ کو کہ مسلمانوں کی بیدوفا داری کیوگر پیدا ہوئی اور بالآخر کیوگر اس نے

اپنے لئے احمد بت بیل ایک البہا می بنیاد پائی۔ جب میرا مقالہ شائع ہوچکا تب بوی حیرت

داستجاب کے ساتھ جھے بیم معلوم ہوا کہ تعلیم یا فتہ مسلمانوں کو بھی ان تاریخی اسباب کا کوئی تصور نہیں

ہے۔ جنہوں نے احمد بت کی تعلیمات کو ایک خاص قالب بیل ڈھالا۔ مزید برآس پنجاب اور
دوسری جگہوں بیس آپ کے مقالات پڑھ کرآپ کے مسلمان عقیدت مند خاصے پریشان

ہوئے۔ ان کو بی خیال گزرا کہ احمدی تحریک ہے آپ کو ہمدردی ہے اور بیاس سبب سے ہوا کہ آپ

کے مقالات نے احمد یوں بیس مسرت وانبساطی ایک لہرسے دوڑا دی۔ آپ کی نسبت اس فلط خبی

مقالات نے احمد اور بڑی حد تک احمدی پریس تعاربہر حال جھے خوشی ہے کہ میرا تاثر فلط خابت

ہوا۔ جھے کو خود '' دینیات'' سے کچھ ذیا دہ دلچ ہی نہیں ہے۔ گراحمہ یوں سے خودا نمی کے دائر و فکر بیس

نیٹنے کی غرض سے جھے بھی' دینیات'' سے کسی قدر بی بہلا تا پڑا۔ بیس آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بیل

نے بیمقالہ اسلام اور ہندوستان کے ساتھ بہترین نیتوں اور نیک ترین ارادوں بیس ڈوب کر کھا۔

میں اس باب میں کوئی شک وشبہ اپ دل میں نہیں رکھتا کہ بیا حمدی اسلام اور ہندوستان دونوں

میں اس باب میں کوئی شک وشبہ اپ دل میں نہیں رکھتا کہ بیا حمدی اسلام اور ہندوستان دونوں

میں اس باب میں کوئی شک وشبہ اپ دل میں نہیں رکھتا کہ بیا حمدی اسلام اور ہندوستان دونوں

میں اس باب میں کوئی شک وشبہ اپ دل میں نہیں رکھتا کہ بیا حمدی اسلام اور ہندوستان دونوں

میں اس باب میں کوئی شک وشبہ اپ دل میں نہیں رکھتا کہ بیا حمدی اسلام اور ہندوستان دونوں

لا ہور میں آپ سے ملنے کا جوموقعہ میں نے کھویا، اس کا سخت افسوں ہے۔ میں ان دنوں بہت بیار تھا اور اپنے کرے سے باہر نہیں جاسکتا تھا۔ مسلسل اور نہیم علالت کے سبب میں عملاً عزلت گزیں ہوں اور نہائی کی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ آپ مجھے ضرور مطلع فرما کیں کہ آپ بھر کب بنجاب تشریف لارہ ہیں۔ شہری آ زاد یوں کی انجمن کے بارے میں آپ کی جو تجویز ہے۔ اس لئے سے متعلق میرا خط آپ کو ملایا نہیں؟ چونکہ آپ اپنے خط میں اس خط کی رسید نہیں کھتے۔ اس لئے مجھے اندیشہ ہور ہاہے کہ بین خط آپ کو ملائی نہیں۔

آپ کامخلص! محمدا قبال

(مندرجہ بالا خط مکتبہ جامعہ کمیٹرنٹی دہلی کی کتاب'' مجھ پرانے خط' حصہ اوّل ،مرتبہ جوابرلعل نہرو،متر جمہ عبدالمجیدالحریری ایم۔اے،ایل ایل بیص۲۹۳سے نقل کیا گیا)



# مباہلہ پاکٹ بک قادیانیت کی تر دید کے لئے قبی حربہ

( بولا ناعبدالكريم صاحب مولوى فاضلا ف مبابله )

# خصوصيت

اس پاکٹ بک کے مطالعہ ہے آپ پر بخوبی واضح ہوجائے گا کہ ہمارا مقصد اس کی اشاعت سے صرف یہ ہے کہ ہر مسلمان تھوڑے وقت میں نہ صرف قادیا نیت کی حقیقت ہے واقف بلکہ دندان شکن جواب دینے کے قابل ہو کرایک کامیاب مبلغ بن جائے اس مقصد کے لئے کم از کم جم میں زیادہ سے زیادہ معلومات بہم پہنچا کر بفضلہ تعالی دریا کو کوزہ میں بند کیا گیا ہے۔ انشاء اللہ یہ پاکٹ بک آپ کو بے شار کتابوں کے مطالعہ سے بے نیاز کردے گی مباہلہ بک ڈپو کی انشاء اللہ یہ یہ کہ ایک تجارتی صیف نہیں بلکہ اس کی کتابوں کی تمام آمدنی دینی مقاصد پر ہی صرف کی جاتی ہے۔ اس لئے ہماری کتب کی اشاعت اسلام کی حقیقی خدمت ہے۔ صرف کی جاتی ہے۔ اس لئے ہماری کتب کی اشاعت اسلام کی حقیقی خدمت ہے۔

### بسم اللّه الرحمن الرحيم!

#### ويباجه

بفضلہ تعالیٰ ' مباہلہ ' عرصہ پانچ سال سے قادیا سے ہیدادر دور تفاظت دین کا فرض بخوبی سرانجام دے رہا ہے اس عرصہ میں ہمدردان ملت کی طرف سے ہمیشہ بیدمطالبہ کیا گیا کہ ہم ایک ایسی عام ہم اور مختر پاکٹ بک تیار کریں جس کے مطالعہ کے بعد ایک معمولی اردوو پڑھالکھا شخص بھی ایک قادیانی کولا جواب کر سکے اور اس پاکٹ بک کی موجودگی اسے مختلف بے شارکتابوں کی ورق گردانی سے بے نیاز کردے۔ ہمدردان قوم کی اس ضروری فرمائش کے پورا کرنے کا ہمیں ہمیشہ خیال رہا۔ گرکل امر مرھون باو قات ہم کام کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ آج سے ہمیشہ خیال رہا۔ گرکل امر مرھون باو قات ہم کی وجہ وہ واقعات ہیں۔ جوہمیں قادیانی خلیفہ کے ہمائی ضدمت سے عہدہ برآنہ ہو سکے جس کی وجہ وہ واقعات ہیں۔ جوہمیں قادیانی خلیفہ کے ہمائی شرعی نے بیان خلیفہ کے ہمائی خلیفہ کی ہمائی شرعی نے بیان میں دیے ہمروز ایک نئی مصیب کا سامنا ہوتا تھا بالآخر خلیفہ ہمائی نئی بلکہ اس خدمت سے نکال دیا۔ صرف قادیان سے ہمیں نکالنے پراکتفاء نہ کی گئی بلکہ اس

نے ہمیں نیست و نابود کرنے کے لئے اپنی تمام توت صرف کر دی چنانچہ بٹالد کا حادثہ آل قادیان میں ہمارے مکانات کا نذر آتش کیا جانا اور مقدمہ مباہلہ وغیرہ جملہ واقعات سے تمام اسلامی دنیا واقف ہے۔ بہر کیف ہم اپنی مجبوریوں کی وجہ سے احباب کرام کے مطالبہ کو بورانہ کرسکے۔

خداوند ذوالجلال والا کرام کالا کھلا کھٹکر ہے کہ اس نے اپنے فضل وکرم ہے دشمن کے بدارا دوں سے ہم کومحفوظ رکھااور آج ہم اس کے فضل واحسان سے برادران اسلام کی خدمت میں پیچفہ پیش کرنے کی توفیق یار ہے ہیں۔

پاکٹ بک کے مدیہ ناظرین کرنے سے پہلے اپنے چندایک خیالات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں تا کہ ناظرین اس مخضر کتاب سے کما حقہ فا کدہ اٹھا سکیں میرے خیالات قیاس پر بنی نہیں بلکہ تجربہ کی بناء پر ہیں۔ کیونکہ رقم الحروف خود عرصہ ۱ ان ۱ ابری قادیا نیت کا شکار رہ چکا ہے معمولی قادیا نیت کی تبلیغ کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا قادیا نی نہیں بلکہ آنریری (بلا نخواہ) مبلغ ہوتے ہوئے میں قادیا نیت کی تبلیغ کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا مگر خدا وند کریم کے نفتل واحسان نے قادیا نیت کی حقیقت کو مجھ پر آشکار اکر دیا اور اس گروہ کے اندرو نی حالات نے مجھے اس نتیجہ پر پہنچایا کہ بیکوئی نہ ہی جماعت نہیں بلکہ تجارتی کمپنی ہے۔ اس لخاظ سے مجھے بیتن پہنچا ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں اور ناظرین سے درخواست کروں کے وہ میرے تجربہ سے فائدہ اٹھا کیں۔

ا سست قادیانی کمپنی نے دفات سیج علیہ السلام اور امکان نبوت کے مسئلہ کو صرف اور صرف اس لئے اپنے معتقدات میں شامل کر رکھا ہے تا کہ دنیا انہیں ایک نہ بہی گروہ خیال کر سے ۔ قادیانی کمپنی کوخوب معلوم ہے کہ اس اختلاف کے موجد وہ خود نہیں بلکہ بہاء اللہ ایرانی یا ہمارے زمانہ کے چندئی روشنی کے پروردہ لوگ ہیں۔ یہی وہ اشخاص ہیں جن کے خیالات کی روشنی میں قادیانی کمپنی نے اس میں قادیانی کمپنی نے اس میں قادیانی کمپنی نے اس کئے حدسے زیادہ زوردیا تا کہ دنیا یہی سمجھے کہ ان خیالات کی موجد یہی کمپنی ہے اور اہل اسلام اور قادیانیوں کا اختلاف ایک مذہبی اختلاف ہے۔ نتیجہ بیہ ہوگا کہ بلک بیاندازہ ہی نہ کر سکے گی کہ بیا گروہ کوئی تجارتی گروہ کوئی تجارتی گروہ ہے۔

قادیانی کمپنی کواپنا کاروبارشروع کرنے کی جراًت اس بات سے ہوئی کہ انہوں نے ہندوستان کی حالت کا مطالعہ کیا۔انہوں نے دیکھا کہ اس ملک کے باشندوں کی بیرذ ہنیت ہے کہ وہ ایک اشتہاری عامل کے گرویدہ ہوجاتے ہیں اور متعدد جھوٹے پیران کے مال ومتاع پر ڈاک

ڈالنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو کیا بیکوئی مشکل کام ہے کہ ایک دو باتوں کو بناء اختلاف قرار قرار دے کرند ہب کے پردہ میں کاروبار شروع کر دیاجائے۔

قادیانی ممینی نے اپنی جگہ یہ مجھ لیا کہ جھگڑے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے ان مسائل پر کھمن گھڑت دلیلیں ہم دیں گے۔مقابل اہل اسلام کے علماء ان کا ردکریں گے عوام الناس میں سے بعض ہماری بات کوشلیم کرلیں گے بعض علماء اہل اسلام کی اس طریق سے آ ہستہ ہماری پیری مریدی بھی چل نکلے گی۔

سس قادیانی کمپنی نے ایک ہے چیز بھی اپنے گئے مفید خیال کی کہ ان ہردو مسائل پر جب بھی گفتگو ہوگی تو اس میں صرفی نحوی لغوی منطقیا نہ فلسفیانہ فرضیکہ ہرسم کی تعلمی بحث ہوگی عوام الناس جو اس بحث کوسنیں کے وہ ان علوم سے بے بہرہ ہول کے وہ کیا اندازہ کریں گے کہ درست بات کون کہ در ہا ہے بس جھگڑ اہوگا جو تیز وطرار چالاک وہوشیار ہوگا پبلک اس سے متاکثر ہوگی پبلک کیا سمجھے کہ ازروئے علوم اسلامیہ کون سمجھے بات کہدر ہا ہے۔ اس جھگڑ ہے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حاضرین میں سے کوئی ایک آ دھ ہماری طرف ہو جائے گا اور باقی بمارے خالف رہیں کے بہر کیف سودامہنگانہ ہوگا گراس زمانہ میں دہریت پھیل سکتی ہے اورلوگ خدا کے بھی مشکر ہو سکتے ہیں تو کیف سودامہنگانہ ہوگا گراس زمانہ میں دہریت پھیل سکتی ہے اورلوگ خدا کے بھی مشکر ہو سکتے ہیں تو کیا قادیا نیت کا پر چارنہیں ہوسکتا۔

سسسند ندکورہ بالا امرکی وضاحت اس مثال ہے ہوسکتی ہے کہ وفات مسے علیہ السلام یا امکان نبوت پرایک قادیانی اور مسلمان عالم میں مناظرہ ہو۔ مناظرہ میں قران کریم اور اصادیث کی رو نے بحث ہوگ۔ صرفی نحوی باتیں بھی ہوں گ۔ دونوں طرف کے مناظر اپنے دلائل پیش کریں گے۔ سامعین کون ہوں گے وہ لوگ جوعر بی علوم ہے ہی دست ہیں۔ اب معزز ناظرین خیال فرمائیں کہ مناظرہ اس لئے کیا جاتا ہے لوگ فیصلہ کرسکیں کہ حق وصدافت کس معزز ناظرین خیال فرمائیں کہ دونوں مناظرہ اس کئے کیا جاتا ہے لوگ فیصلہ کرسکین کہ جوخود ان علوم کے ناموں ہے بھی نا آشنا ہیں۔ جن کی رو سے بحث کی جارہی ہے۔ چاہئے تو یہ کہ مناظرہ سنے والے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ وے سکیں کہ والے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ وے سکیں کہ والے وہ لوگ ہوں۔ جو یہ فیصلہ وے سکیں کہ والے وہ لوگ ہوں۔ جو دونوں مناظرہ اس سے بھی زیادہ علم رکھتے ہوں۔ جو یہ فیصلہ وے سکیں کہ والے وہ لوگ ہوں۔ جو دونوں مناظرہ کی منصف وہ پبلک بن جاتی ہے جو خود ان علوم کے قطعی ناوا قف ہے۔

کیا اس امر سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ مروجہ سکولوں کی دسویں جماعت کا امتحان وہی س لے سکتا ہے ۔ جوخودانٹرنس پاس ہو۔اس طرح ایف۔اے کا امتحان وہ لے سکتا ہے جوخود بی اے ہو، بی اے کا امتحان وہ لے سکتا ہے جوخود ایم اے ہو، جب دنیاوی معاملات میں دنیا کا طرزعمل بیہ ہو، بی اے کا امتحان وہ لے سکتا ہے جوخود ایم اے ہو، جب دنیاوی معاملات میں دنیا کا طرزعمل بیہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم دنی معاملات میں خود منصف بن بیٹھیں اور بی خیال کرلیں کہ دنی مباحث کی فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔

میرا به مطلب نہیں کہ ہر جگہ کے لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اور مناظرہ کروا کرخودمنصف بن جاتے ہیں۔ کیونکہ بہت ہے مقامات ہیں بنہاں قادیا نیوں نے اپنا داؤ چلانا جابا۔ مگر دہاں کے لوگوں نے بیکہا کہ ہم مناظرہ کا فیصلنہیں کر کتے بیمشکل ہے کہ ہم میلے ان علوم کوحاصل کریں جن کی رو ہے مناظرہ ہوگا اور پھرتمہا را مناظرہ سنیں ۔ بیدوہ زیانہ نہیں کہ ہر تشخص علوم دینیہ سے وا تفیت حاصل کرنا ضروری خیال کرتا ہے اس لئے بہترصورت یہ ہے کہ ایک ثالث مقرر کرو۔ جوغیر جانبدار ہوادراس قابل ہو کہتم دونوں کے بیانات کا موازنہ کر کے فیصلہ صا در کر سکے۔ چنانچہ اس جواب پر قادیانی بھا گ اٹھے۔ کیونکہ ان کامقصود طلب حق تو ہوتانہیں ۔ اگریہ ہوتو و ہفورا ثالث مان لیا کریں۔مگران کواپنے دلائل کی حقیقت معلوم ہےاس لئے ثالث مجھی نہ مانیں گے بلکہ وہ تو جھکڑا جا ہے ہیں۔ تا کہ جھکڑے میں اپنے فائدہ کی کوئی راہ اختیار کرسکیس۔ ه ..... اگر کسی جگد ثالث مقرر کرنے کے لئے قادیا نیوں سے کہا جائے ۔ توان کے مناظر تقدیں آمیز نہجہ میں کہا کہ کرتے ہیں کہ اگر ان مسائل میں کسی عالم کو ثالث بنانے کی ضرورت ہے۔ تومعاذ الله بياسلام برايك خطرناك حملہ ہے۔ گويا قرآن وحديث علوم اس قدر مشكل ہیں كہتم لوگ ان كو تمجھ بھی نہیں سكتے اور دومناظروں کی گفتگوین كر فیصلهٔ بیں كر سكتے \_ خداوند كريم نے قرآن كريم كونبايت آسان بنايا ہے تاكہ برخص بآساني سمجھ سكے يس كسى ثالث كى ضرورت نبیں۔اگرتم ثالث کا مطالبہ کرو گے تو ہالفاظ دیگر قرآن یا ک پرایک حملہ کرو گے۔ گویا ہی الی کتاب ہے کہاہے سمجھائی نہیں جاسکتا۔

اس سوال كاجواب اس مناظر كوييدينا جائية:

ا است جناب من ااگر آپ کا قول درست تسلیم کیا جائے تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ دس سال کے لیے عرصہ میں مولوی فاضل بنتے۔ مناظرہ کرنے کی مشق کے لئے دو تین سال صرف کرتے آخر آپ استے سال قادیان میں ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد مناظرہ کے لئے تشریف لائے ہیں۔ تو کیا بیقر آن پاک یا اسلام پرخطرناک حملہ ہیں کہ آپ نے اپنے ممل سے بی

ثابت کیا کہ ان علوم کو بچھنے یا ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ آپ کو تیاری میں گزار نا پڑا۔لطف تب تھا جب آل جناب بھی ہماری طرح ان باتوں نے بے بہرہ ہوتے اور پھر گفتگو کرتے ۔ آپ کے مل نے ہی ثابت کردیا کہ ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے قابلیت کی ضرورت ہے ۔ اگر آپ کو بحث کرنے کے لئے ان علوم کی ضررت ہے ۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان علوم کی ضررت ہے ۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان علوم کی ضروت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان علوم کی ضروت ہے۔ تو ہمیں فیصلہ کرنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت کیوں نہیں ۔

اسس آپ کے تقدی آمیز وعظ کے چکہ میں ہم نہیں آسکتے۔ اگر کسی مریض کے علاج کے لئے ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے اور با قاعدہ تعلیم حاصل کرنی ضروری ہے۔ اگر مصنف بننے کے لئے علم ادب کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کواپنی روزی پیدا کرنے کے لئے کسی صنعت و حرفت کا سیصنا ضروری ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ علوم دینیہ میں دخل دینے کے لئے کسی علم کی احتیاج کا اظہار کیا جائے۔ اگر ہم ان علوم سے ناواقف ہیں تو فیصلہ کا آسان طریقہ یہ ہے ایک ثالث کا تقررہ وجوخود عالم ہواور بہترین فیصلہ دے سکے۔

کہ مرزابی یا پیٹیبر بن سکے۔ آخر میساری تکلیف صدافت مرزا کومنوانے کے لئے تو ہے۔ پس جو چیزتم نے ان مسائل کے بعد پیش کرنی ہے کیوں پہلے ہی اس امر پر بحث نہیں کرتے۔ جوتمہارا اصل مقصود ہے۔ ناک کو ہاتھ لگانا ہے تو سید ھے لگاؤ۔ چکرڈال کر ہاتھ لگانے سے کیا فائدہ؟ اگرتم صدافت مرزا ٹابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری ہر بات کچی۔ ورنہ سب جھوٹ۔

اگرتم ہے کہوکہ صدافت مرزا کے سلسلہ میں بھی بعض معیار پیش ہوں گے جن میں بھرعلوم کی واقفیت ضروری ہوگی۔ تو ہم ہیا قرار کرتے ہیں کہ مناظرہ میں صرف اردواقوال پیش ہوں گے۔ اگر کوئی مرزا کی عربی عبارت ہوگی تو خود مرزا کا اردو ترجمہ پیش کریں گے ہمیں عربی الفاظ سے کوئی تعلق ندہوگا۔ ہمارامقصود تو صرف یہ ہے کہ ایسے طریق سے بحث ہوکہ حاضرین اس سے فائدہ اٹھا تکیس۔ اردوعبارت میں کیا جھگڑا۔ ہر شخص اردوعبارت کودیکھ کر فیصلہ صادر کرسکے گا اور ہمیں کی خالت کی ضرورت ندہوگی اور نہ کسی علم سے واقفیت کی احتیاج۔

پس بیروہ طریق ہے جس سے ہر مخص قادیا نیوں ہے گفتگو کرسکے گا۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ قادیانی اس بات ہے کیونکر بھا گتے ہیں۔

۲..... اس پاکٹ بک کی تیاری میں اس امر کوملحوظ رکھا گیا ہے کہ اس میں وہی ہا تیں درج ہوں جو عام نہم اِہوں۔حقیقت یہ ہے کہ کتب مرزا تر ویدمرزا کے لئے کافی ہیں۔ پس اس تجارتی سمینی کے جال ہے مسلمانوں کو بچانے کے لئے بیضر دری ہے کہ ان کی جیب میں یہ پاکٹ بک ہروفت موجودر ہے اور جب بھی کوئی قادیانی اپناجال بچھانے کا اراوہ کرے تو یہ یا کٹ بیٹ مسلمانوں کے لئے ایک مفید حربہ ثابت ہو۔

بیٹ مسلمانوں کے لئے ایک مفید حربہ ثابت ہو۔

ے..... اس پاکٹ بک میں مضمون نولی کو دخل نہیں ویا گیا۔ صرف حوالہ جات ہیں جس مدعا کے لئے کوئی حوالہ درج کیا گیاہے۔ اس کا اختصاراً ذکر کر دیا گیاہے۔ ۔

مس حوالہ جات پوری احتیاط ہے درج کئے گئے ہیں۔ تا کہ کسی تنم کی وقت نہ ہو کیونکہ میں اس مشکل ہے داقف ہوں کہ پبلک ایک مصنف کے حوالہ پراعتاد کرتی ہے اور بعض اوقات وہ حوالہ اس جگہ نہیں ماتا جہاں بتایا جاتا ہے اس لئے سامر باعث دفت ہوتا ہے۔ اس لئے میام باعث دفت ہوتا ہے۔ اس لئے میام باعث دفت ہوتا ہے۔ اس لئے میں بارہ میں بوری احتیاط کی ہے اور ہر حوالہ خود دیکھ لیا ہے۔ گرتا ہم احتیاط اوض کرتا ہوں کہ میری یا کا تب کی تلطی ہے اگر کسی وفت کسی دوست کوکوئی حوالہ نہ طے تو وہ ما بوس نہ ہوں۔

لے اگر کسی جگہ ضرورۃ مرزا کی کوئی عربی عبارت نقل کی گئی ہے تو اس صورت میں یا تو اس کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے یا ترجمہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ پہلے دیکھیں کہاس کتاب کا پہلااڈیشن ہے یا دوسرابعض اوقات صرف ایڈیشنوں کی وجہ سے حوالهٔ بیس ملتا۔ الیی صورت میں دونوں ایڈیشنول کے صفحات دیکھنے جا کیں۔ دوسری صورت میہ ہے کہ مثلاً ص ۱۳ دیا گیا ہے۔ پرلیس یا کتابت کی دجہ ہے بجائے سے مین جائے اور ۲۱۲ پڑھا جائے تو ایسی صورت میں ۳۱۲ یا ۳۱۳ گویا اس صفحہ کے نمبر کی طرز کے صفحات دیکھنے حامکیں اس سلسلہ میں ایک ضروری گزارش میہ ہے کہ اگر کسی دوست کو کوئی ایسی غلطی نظر آئے تو مجھے ضرور مطلع کریں تا کہ تیسرےایڈیشن میں وغلطی نہرہے۔

 ۹ ..... قادیا نیوں ہے گفتگو کرتے وقت ہمیشہ بی خیال رہے کہ قادیا نی کبھی ایک بات پرنتھ ہرے گا۔ ہمیشہ ایک بات کوچھوڑ کر دوسری طرف رخ کرے گا اور بحث کواس جگہ لے جائے گا جہاں جھکڑا ہو، اور گفتگو بغیر نتیجہ رہ جائے۔ پس ہمیشہ گفتگو کرتے وقت بیدنظر رکھنے کہ جو چیز آپ پیش کریں آخر وقت تک اس بات کو دہراتے جائیں۔اس سے جواب کا مطالبہ سے بچئے اور برونت مهیش نظرر بنا جائے که گفتگونخضر بواور ایک وقت میں ایک بی بات بو<sub>-</sub>

 اسس میری دعا ہے کہ مسلمان میری اس حقیر خدمت سے فائدہ اٹھا ئیں اور خا کسار کے حق میں دعا فر مائیں کہ میرامولا مجھے اہل اسلام کی اس خدمت کی تو فیق عطا فر مائے کہ میں مسلمانوں کو قادیانی تمینی ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتار ہوں کہ یہی چیز میرے گناہ کی تلافی ہو جائے۔ ناظرین سے میری بیاستدعاہے کہ وہ اس یاکٹ بک سے کماحقہ فائدہ اٹھانے کی کوشش كرير ـ ميں يفين ركھنا ہوں كەميرى معروضات كواگر پیش نظر ركھا گيا تو انشاء الله العزيز ہر مسلمان قادیا نیوں برغالب رہےگا۔

جہاں مجھے سامید ہے کہ سے یاکٹ بک میرے بھائیوں کے لئے نہایت مفید ہوگی وہاں یہ بھی خیال ہے کہ قادیانی ہوشیار و چالاک یارنی ہے موقعہ کے مناسب حال چل چلنا ان کا دستوراتعمل ہے جونبی ان کومعلوم ہوگا کہ ہمارا مدمقابل مسلمان ہمیں دندان شکن جواب دے گا وہاں فورا بحث سے گریز کریں گے اور بی تقریر شروع کر دیں گے کہ اسلام مصائب میں گھرا ہوا ہے۔مناظروں کو چھوڑ دوآ پس میں متحد ہو کراسلام کی ترقی کی کوشش سکرو ہمارے خلیفہ نے اسلام کے درد سے متاثر ہوکر بیتھم دے رکھا ہے۔

۲.....۲ " "میں ان کونصیحت کرتا ہوں اور دہ سے کہ اب تک ہماری جماعت ہے ایک غلطی ہوئی ہے۔ میں نے بار ہااس ہے روکا بھی ہے گراس جماعت نے جوا خلاص میں بےنظیر ہے۔ تا حال اس پڑمل نہیں کیا اور وہ یہ کہ مباحث کوترک کرو۔ میر سے نزدیک وہ فکست ہزار درجہ
بہتر ہے جولوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہو بنست اس فنج کے جولوگوں کوجق سے دور کرے۔
پس ایک دفعہ پھر جب کہ ہمارے ملفح تبلیغ کے لئے جارہے ہیں۔ انہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت
کرتا ہوں کہ مباحثات کو چھوڑ دیں اور ایسا طرز اختیار کریں۔ جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی
اور خدا تعالی سے خشیت ظاہر ہو۔''
(الفصل ااجولائی ۱۹۲۵ میں)

اس محم کی روسے ہم مناظرہ یا بحث نہیں چا ہتے ہیں قادیا نیوں کے ہر ہ تھکنڈ اکو بجھے اور اسے کہنے کہ اگر اسلام کافی الواقعہ در د ہے تو دیہات میں تہارے آدمی روزانہ بحث ومناظرہ کیوں کرتے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں لاعلی ہے اور وہاں کے لوگ تمہیں اپنا شکار نظر آتے ہیں تہاری یہ چال صرف ' صدافت مرزا'' کی بحث سے فرارا ختیار کرنے کے لئے ہے۔ رہا تہارے خلیفہ کا تھم سوتہاری دورنگیاں ہم خوب جانے ہیں خلیفہ قادیان کا فہ کورہ بالا تھم تم نے پیش کیا تمرای اخبار کے صدیراس کا بیول بھی موجود ہے جس سے صاف عیاں ہے کہ اس کا اصل مقصود کیا ہے؟

ں ماہ پروں کی حوروہ سے سات میں جات کہ وہ مبلغ کی حیثیت سے نہیں جا س۔۔۔۔۔۔ ''مگر ساتھ ہی یہ خیال رکھنا چاہئے کہ وہ مبلغ کی حیثیت سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ مدبر کی حیثیت سے جارہے ہیں ان کا کام بیدد یکھنا ہے کہ اس ملک میں کس طرح تبلیغ کرنی چاہئے۔''

اگراسلام کا درد ہے تو آؤسیدھی طرح مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج قراردینے سے تحریری تو بہ نامد لکھ دو۔ بہر کیف میں برادران اسلام سے بیہ ہوں گا کہ دہ بھی کی امر پر بحث کرنے سے پہلے دشمن کی جال سمجھا کریں اگر قادیانی خود مناظرہ کا میدان گرم کرنے کی کوشش کرے تو آپ بہی حوالہ پیش کرے دیارفت کیا کریں کہ تبہار سے خلیفہ کا تو تھم ہے کہ مناظرہ نہ کر وہ خود بی معلوم کرے کہ میرا مد متعابل دندان شکن جواب دے گا مناظرہ سے فرار اختیار کرے اور اسلام کے درد کا اظہار کرنا شروع کرے۔ تو آپ ان کے ساتھیوں کا حال بیان کریں جو عوماً قادیانی اخبار میں درج ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مناظرہ ہوا فلال ما تھیوں کا حال بیان کریں جو عوماً قادیانی اخبار میں درج ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مناظرہ ہوا فلال مناظرہ کی ڈیم مرزا کی کتابوں کے حوالہ جات سے گھبراتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نا واقف حال بل جائے تو مناظرہ کی ڈیک مارتے ہو۔ اس مقصد کے لئے اس پاکٹ بک میں ان کی دور گیوں کا علیحدہ مناظرہ کی ڈیک مارتے ہو۔ اس مقصد کے لئے اس پاکٹ بک میں ان کی دور گیوں کا علیحدہ باب کھما گیا ہے۔ ایسے موقع پر اس موضوع پر گفتگو ہوا کرے کہ حضرت ہم آپ کی چالوں سے واقف ہیں۔ دفت وقت کی چال چلانا آپ کا شیوہ ہے۔

بھر رنگے که خواهی جامه مے پوش من انداز قدت رامیے شنساسم

م کوئی تفتگوکروتہارا آخری نقط مرزائی بلغ ہوگی۔ پس آ وَاسی موضوع پر تفتگوکر کے قصہ ختم کریں۔ بعض اوقات قادیانی مناظرہ سے انکارکیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھران کی رگ جوش مارا کرتی ہے اور مناظرہ کے لئے گفتگوشروع کردیے ہیں۔ ایسے موقعہ پر جب سوال کیا جائے کداب کیوں بحث کرتے ہوتو کہددیا کرتے ہیں کہ یہ بحث نبیں ہادلہ خیالات ہے۔ غرضیکہ یہ لوگ منٹ منٹ کے بعد اپنا رنگ بدلا کرتے ہیں۔ پس پوری ہوشیاری سے پہلے ان کی جال ویک منٹ منٹ کے بعد اپنا رنگ بدلا کرتے ہیں۔ پس پوری ہوشیاری سے پہلے ان کی جال ویک منٹ منٹ کے بعد اپنا رنگ بدلا کرتے ہیں۔ پس پوری ہوشیاری سے پہلے ان کی جال میں مناظرہ سے روکنے کا جوجوالداد پر درج کیا جمیا ہے۔ اس میں بھی ایک داؤ موجود ہے مناظرہ سے روکا ہے تو ساتھ ہی ایسا طرز اختیار کرنے کے الفاظ کہہ کر میں معالم سے معادیا ہے۔

بالآخر ہرمسلمان سے میری درخواست ہے کہ راقم الحروف کے حق میں بارگاہ ایز دی میں دعافر مائے کہ وہ ذات پاک میری اس ناچیز خدمت کومیر ہے گنا ہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے اورمسلمانوں کے لئے اس تخذکومفید بنائے۔

ضروري توث

اس پاکٹ بک میں جن کتب کے حوالہ جات ہیں وہ تمام قادیانی کمپنی کی ہیں۔
جو کتب مرزاغلام احمد کی تصنیف کردہ ہیں وہاں کتاب کے بینچے علامت من دی تھی ہے۔

س..... جوکتب مرزامحمود خلیفه قادیان کی ہیں دہاں علامت خ دی گئی ہے۔ سم..... ''الحکم'' قادیا نیوں کا اخبار ہے۔ جومرزا غلام احمد کے دفت شائع ہوتا تھا۔ اس میں مرزا کے اعلانات دنقار مرشائع ہوا کرتی تھیں ۔

ه الفعنل خلیفة قادیان نے جاری کررکھا ہے جس میں اس کے خطبات تقاریر اورد یکرمضامین شائع ہوتے ہیں۔

۲..... ہم نے تمامتر حوالہ جات مرزا قادیانی یا خلیفہ کی کتب واخبارات سے لئے ہیں تا کہ ہر حوالہ قادیا نیوں پر ججت ہو۔ اگر شاذ و نا در کوئی حوالہ مرزا کے کسی مرید کی کتاب یا اخبار کے ایڈیٹر یامضمون نگار کا ہوتو یا در کھنا جا ہے کہ کسی مرید کا قول بھی خود مرزا قادیانی یا خلیفہ کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ مرید ،ان کو واجب الا طاعت امام مانتے ہیں جب مرید کے مضمون کی مرزایا

ظیفہ (جس کے وقت کامضمون ہو) تر دیدنہ کرے تو وہضمون مصدقہ سمجھا جائے گا۔

ے..... ہرحوالہ پرترتیب وارنمبر دیا گیا ہے تا کہ اگر اس حوالہ کی دوسری جگہ منرورت ہوتو ساراحوالفل نہ کرنا پڑے بلکہ صرف نمبردینا کافی ہو۔

المسلم ا

فرہب کے بردہ میں تجارت

میرے ذاتی تجربه اور تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی گروہ کوئی ندہبی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی ممینی ہے جس نے مذہب اور روحانیت کو اپناسر مایہ تجارت بنار کھا ہے۔ بعض لوگ ان کے کلام ووعظ اور تحریروں سے بیچیز باآسانی معلوم کرسکتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات کوتقدس آمیز لہجہ میں پیش کرنے کے عادی ہیں اور اس امر کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ وہ خود کو ایک با خدا گروہ فلابركرين مكرايك محقق بنظرغور حالات دواقعات برغوركر يكاتواس براس حقيقت كالتكشاف مو جائے گا کہ اس کمپنی نے ندہب کی اور هنی اور هر تقدس وروحانیت کے پردہ میں ایک جال بچھا رکھا ہے۔ پلک پراپنااٹر ڈالنے کے لئے قرآن کریم کا درس بھی ہے (جس کامقصود من گھڑت تاویلات سے اینے پیمبر کی صدافت بیان کرنا ہوتی ہے) بعض اوقات بوفت ضرورت سرور کا تنات میں کے سیرت بھی بیان کی جاتی ہے تفدس سے بھر پور وعظ بھی ہوتے ہیں غرضیکہ دینداری کی پوری نمائش ہوتی ہے لیکن اندرونی حالات وخیالات کی پڑتال کی جائے تو ایک اور ہی سین نظرات تا ہے۔اس یاکٹ بک کے جملہ مضامین وحوالہ جات آ باس نقط نگاہ سے دیکھئے کہ کیا یے گروہ ایک مقدس جماعت ہے۔ یا بیتمام کاروبار تجارتی اغراض پر بنی ہے۔مثلاً اس یا کٹ بک میں ان کے عقائد کا ذکر ہوگا ان عقائد کی موجود گی میں اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے اتحاد اتحاد کی رے لگانی شروع کرے اور در دمندانہ الفاظ ہے آپ کومتاٹر کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے ان عقائد کو پیش کر کے مطالبہ کرنا ہوگا کہ تمہار ہے فتنہ انگیز عقائد کی موجودگی میں تمہارا بیدوعظ محض کرکٹ کی طرح رنگ بدلنا ہے جس طرح ووکا ندار ہر گا بک کے مناسب حال مفتکو کرتا ہے ای طرح تم اینے عقائد کی رو ہے اپنی جماعت کونو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے انتہائی كوشش صرف كرنے يرزور ديتے مواور دن رات انہيں تلقين كرتے موك مارا فرض ہے كه

مسلمانوں کوموت کے کھاٹ اتاریں اور بہ ٹابت کردیں کہ پہلائی تو خودسولی پر چڑھے نے لئے آیا تھا مگر بیسے مخالفین کوسولی پر چڑھانے کیلئے آیا ہے مگرمسلمانوں سے جب کلام کرتے ہوتو اتحاد اتحاد کی رٹ لگانا شروع کردیتے ہو۔ اگرید د کا ندارانداصول نہیں تو اور کیا ہے؟

ای طرح مثل اس پاکٹ بک میں وہ تمام گالیاں درج کی گئی ہیں۔ جومرزا قادیائی نے حضرت سے علیہ السلام کے بق میں دیں قادیائی کہیں گے کہ بیعیسائیوں کے بیوع مسے بھے متعلق ہیں اس کے جواب میں آپ مرزا قادیائی کا دہ قول پیش کریں گے جس میں وہ ملکہ معظمہ کو ایک درخواست بھیجتا ہوا خودکو بیوع کی روح بتا تا ہے۔ ہر دوامور کا مقابلہ کر کے آپ ٹابت کریں گے کہ قادیانیوں کا مقصود صرف مطلب براری ہے مسلمانوں کو خوش کرنا ہوا تو کہہ دیا کہ ہم عیسائیوں کے مخالف ہیں۔ ان کوس اکت کرنے کے لئے اور اسلام کی تفاظت کے لئے ان کے عیسائیوں کے مخالف ہیں۔ تم جانے ہو کہ بیلوگ کس بے باکی سے اسلام پراعتراض کرتے ہیں ان کا علاج بی ہے۔ اگر عیسائیوں سے واسطہ پڑے ان سے کوئی مطلب ہوتو مرزا قادیائی بیوع مسے کی تعریف میں رطب اللمان نظر آتے ہیں حتی کہ اپنی نسبت بیدارشا فرماتے ہیں کہ بیوع مسے کی تعریف میں موجود ہے اور میں بیوع کے نام پر دنیا میں آیا ہوں آگر بیوفت وقت کی بیوع کی ردح بھے میں موجود ہے اور میں بیوع کے نام پر دنیا میں آیا ہوں آگر بیوفت وقت کی بیسے بیسے تا میں ہوتا ورکیا ہیں؟

غرمنیکداس یا کٹ بک کے ہر حصہ کو مطالعہ فرمانے کے بعد آپ بیٹا بت کرنے کے قابل ہوں سے کہ قام عقا کہ نہیں جماعت نہیں۔ ان کے کوئی خاص عقا کہ نہیں بکہ مقصد خواہ وہ خواہ وہ خواہ وہ جارت ہے۔ اپنے فائدہ کے لئے جس چیز کو مفید سمجھا جاتا ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے خواہ وہ پہلی باتوں کے صرتی مخالف و مناقض ہی کیوں نہ ہو۔ قادیاتی کمپنی کے اس طرز عمل کی تا ئیدخودان کے الفاظ میں سنے۔

ظیفہ قادیان'نسائے مبلغین' کے سبانے سبانوں کو ہدایات دیا ہوالکھتا ہے۔
سہ سہ سہ میں ہندوؤں کے شہر میں جاتا ہے تو یہ نہ ہوکہ وہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی دخمن آیا ہے بلکہ وہ سمجھیں کہ ہمارا پنڈت ہے۔ اگر عیسائیوں کے ہاں جائے تو سمجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس یہ سمجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس یہ سمجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس یہ سمجھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس اسمحھیں کہ ہمارا پادری ہے وہ اس اسمحھیں کہ ہمارا پادری ہوں اگر یہا ہے اندراییارنگ پیدا کر بے تو پھر غیر (مبلغ) کے جانے پر ناراض نہ ہوں بلکہ خوش ہوں اگر یہا ہے اندراییارنگ پیدا کر بے تو پھر غیر احمدی بحق تہمارے شہر میں جانے پر کسی مولوی کو نہ بلا کیں سے نہ ہندو کسی بنڈت کو اور نہ عیسائی کسی یادری کو۔ بلکہ وہ تہمارے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے۔'' (نصائے مبلغین ص ۲۰)

ان الفاظ سے قادیانی خلیفہ کا مطلب صاف اور واضح ہے۔ صریح الفاظ میں وقت وقت کی را گئی الا ہے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بجیب تربید کہ ایک طرف اس درجہ نرمی اور ملاطفت کی تعلیم اور دوسری طرف ہندواور عیسائیوں کو بے نقط گالیاں دی گئی ہیں وجہ صرف بید کہ ان گالیوں سے مقصود مسلمانوں کو اپنی کارگز اری دکھا کر ان کی جیبوں کو خالی کرنا ہے۔ غرضیکہ اس کمپنی کا خرب بہا مسلمان الله الله، بابر همن رام رام "کامصداق ہے۔ جس کا انہوں نے خود بھی اقراد کیا ہے۔

باباول

# قادياني عقائد ....ا تحادوا تفاق كاوعظ

قادیانی جب بھی نوتعلیم یافتہ یاان اشخاص سے جوقاد یا نیوں کے عقائد سے ناواقف ہوتے ہیں ملتے ہیں تو انہی کے نداق کے مطابق گفتگوشروع کرتے ہیں ان کے وعظ کالخص سے ہوتا ہے کہ اسلام چاروں طرف سے مصائب ہیں گھر اہوا ہے۔ مسلمانوں پر تنزل وادبار کا دور دورہ ہے۔ ان حالات میں جولوگ باہمی تکفیر بازی کا مشغلہ اختیار کرتے ہیں۔ وراصل وہی اسلام کے جان حالات میں آج وقت سے کہ آپس کے اختلاف کو بالاے طاق رکھا جائے۔ آپس میں کوئی جگڑانہ کیا جائے۔ ہوخص جولا الله الا الله محمد رسول الله کا قائل ہے۔ خواہ وہ کی فرقہ سے تعلق رکھتا ہوا کے۔ ہو تھی خواہد کی خواہد کے مقابلہ ہیں سینہ سر ہوجائے تھی خیالی کو دور کردیا جائے خواہد کی نیوری ہوری کی مقابلہ ہیں سینہ سر ہوجائے تھی خیالی اسلام کے اور مسلمانوں کے مصائب سے پوری پوری ہوری ہوری رکھتے ہیں اور انہیں ان کی تکالیف کا اس قدر اور مسلمانوں کے مصائب سے پوری پوری ہوری مردی رکھتے ہیں اور انہیں ان کی تکالیف کا اس قدر احساس سے کہ شایدرات کی نیند بھی ان پر حرام ہوچکی ہے۔

چونکہ قادیا نیوں کا بہ ہمتکنڈ آآج کل عام ہے کیونکہ ان کے خیال میں کالجوں کے تعلیم

یافتہ لوگ ند ہب سے ٹا داقف ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہی ند ہب سے داقف نہیں تو ان کو قادیا نیوں

کے عقائد کا کیاعلم ہوگا۔ اس لئے قادیا نی ان کی مجانس میں اور مسائل کو چھوڑتے ہوئے یہی حربہ
افتیار کرتے ہیں جس سے ان کا مقعود یہ ہوتا ہے کہ مسلمان طالب علموں یا دوسرے نا داقف حال
امتحاب کو متاثر کر کے علما ہا سلام سے متنظر کیا جائے اور ان کے ذہن شین کیا جائے کہ فساد کے بانی
میں 'مولوی' ہیں جن کا مشغلہ با ہمی تکفیر بازی ہے جب اس نفرت دلانے میں کا میابی ہوگی اور سے

لوگ اپنے علماء کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہی نہ ہوں گے تو ان کو آ ہستہ آ ہستہ اپنے رنگ پر لایا جائے گااور قادیا نیت کے پرچار میں بہت زیادہ آ سانیاں ہوجا کیں گی۔

چونکہ قادیانی آج کل زیادہ تراس حربہ کواستعال کرتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کے عقائد کونشل کرکے دکھایا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے گئیر بازی کس کا مشغلہ ہے۔ لا الله الا الله محمد رسول الله پڑھنے والوں کوکون دائر ہاسلام سے فارج بنا تا ہے۔ مسلمانوں سے رشتہ و ناطہ ناجائز اور ان کے مسلمانوں کے پیچے نماز پڑھنا کون حرام سجھتا ہے۔ مسلمانوں سے رشتہ و ناطہ ناجائز اور ان کے معصوم بچوں کا جنازہ تک پڑھنا کون حرام بتا تا ہے۔ ان کے ان عقائد کی روشنی میں ہم خص سجھ سکے معصوم بچوں کا جنازہ تک پڑھنا کون حرام بتا تا ہے۔ ان کا ہمدردانہ میکی روشنی میں ہم خص سمجھ سکے گا کہ ان کا اتحاد کا وعظ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ ان کا ہمدردانہ میکی دراصل شاطرانہ چال ہوتی ہے۔ ورنہ حقیقت میہ کہ آج اتحاد کا کوئی وشن سے تو قادیانی ، مسلمانوں کی مصالب پرخوشی منانے والا کوئی ہے تو قادیانی مسلمانوں کے خلاف آگرا کے گیاؤشش کرنے والا اگر کوئی ہے تو قادیانی مسلمانوں کے خلاف آگرا کے گیاؤشش کرنے والا اگر کوئی ہے تو قادیانی ۔ مسلمانوں کے خلاف آگرا کے گیاؤشش کرنے قادیانی ۔

ان عقا کد کوقادیا نیول کے سامنے رکھیئے اور مطالبہ سیجئے کہ کیا یہی آپ کے عقا کہ ہیں؟
بغیر کسی ایجا پہنی اوراگر مگر کے صاف الفاظ میں بتاؤ کیا یہ تمہارے عقا کہ ہیں؟ اور کیا تم اس وقت
تک ان پر قائم نہیں اگر یہی درست ہے تو تمہیں مسلمانوں سے کیا ہمدردی ہوسکتی ہے اور تم اتحاد
کے جای کیونکر ہوسکتے ہوتمہاری لفظی ہمدردی اگر محض کر وفریب نہیں تو اور کیا ہے؟
مسلمانوں سے قطع تعلق

٢ ..... "فيراحديول سعدين إموريس الگربو-" (نج المصلى ص٣٨٢)

تمام ابل اسلام كافراوردائره اسلام عيفارج

ے ..... ''سوم یہ کہ کل مسلمان جو حضرت سے موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میر ہے عظائد ہیں۔''
کرتا ہوں کہ یہ میر سے عظائد ہیں۔''

مسلمانول كي اقتداء مين نمازحرام

 ہوں کہ غیراحمدی کے پیچیانمازنہ پڑھو۔''

(الحکم عفر وری۱۹۰۳ ملفوظات ج۵س ۱۹۰۳)

ہوں کہ غیراحمدی کے پیچیانمازنہ پڑھو۔''

ہوں کہ غیراحمدی کے پیچیانمازنہ پڑھو۔''

ہوں کہ غیراحمدی کے پیچیانمازنہ پڑھو۔''

ہوں کہ خواطلاع دی ہے تہار ہوام الحق حرام اور تعلقی حرام اور تعلقی حرام ہے کہ کسی مکفر ومکذب یا متر دد کے پیچیے نماز پڑھو۔''

(عاشیہ اربعین نبر۱۹ میں ۱۸، خزائن ج ۱۹ میں ۱۹۰۷)

تحسیمسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں

• ا..... " مارا یه فرض ہے کہ ہم غیر احمد یوں کومسلمان نہ مجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ وہ خدائے تعالیٰ کے ایک نبی (مرزاغلام احمہ) کے منکر ہیں بیدین کا معاملہ ہے اس میں کسی کا پناا ختیار نہیں کہ بچھ کر سکے۔' م (انوارخلافت ص٠٩)

جائز تهين! جائز تهين!! جائز تهين!!!

اا..... " إبر سے لوگ بار بار يو چھتے ہيں ميں كہتا ہوں كہتم جتنى دفعه بھى يوچھو کے۔اتنی دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے چیھے نماز پڑھنی جائز نہیں! جائز نہیں!! جائز (انوارخلافت ص ۸۹)

مسلمانول سے رشتہ و ناطر حرام

خلیفہ قادیان لکھتاہے کہ میرے باپ سے۔

١٢.... "ايك مخص نے بار بار بوچھا اور كئ قسم كى مجبور يوں كو پيش كياليكن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ او کی بھائے رکھو لیکن غیراحدیوں میں نددو۔ آپ کی دفات کے بعداس نے غیراحمد یوں کولڑ کی دیدی۔ تو حضرت خلیفہ اوّل نے اس کواحمد یوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اورانی خلافت کے چھسالوں میں اس کی تو بہ قبول نہ کی باوجود یکہ دہ بار (الوارظافت ص٩٩) بارتوبه كرتار با-"

مسلمانول سے رشتہ وناطہ جائز نہیں .

٣ ..... " "غیراحمد یوں کولڑ کی دیئے ہے بڑا نقصان پہنچتا ہے اور علاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز ہی نہیں لڑ کیاں چونکہ طبعاً کمز در ہوتی ہیں۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کرلیتی ہیں اور اس اپنے وین کو تباہ کر لیتی ہیں۔'' (بركات خلافت ص ۲۷)

'' حضرت مسیح موعود کا حکم اور زبر دست حکم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کو

الركى ندو \_\_ "

10..... "جو محض غیراحمدی کورشته دیتا ہے وہ یقیناً میچ موعود کوئیس سجھتا اور نہ یہ جاتا ہے کہ احمدیت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیراحمدیوں میں ایسا ہے دین ہے۔ جو کسی ہندویا عیسائی کو این کے احمدیت کیا چیز ہے؟ کیا کوئی غیراحمدیوں میں ایسا ہے دین ہے۔ جو کسی کا فرکوادی نہیں اپنی لڑکی دے۔ ان لوگوں کوئم کا فرکود ہے ہو۔ گرتم سے اجھے رہے کہ کا فر ہو کر بھی کسی کا فرکود سے ہو۔ "
دیتے مگرتم احمدی کہلا کر کا فرکود سے ہو۔ "

مسلمانوں کی نماز جنازہ ناجائز مرزا قادیان کا اپنے فوت شدہ بیٹے سے سلوک خلیفہ قادیان اپنے باپ کے متعلق روایت کرتا ہے۔

فرمانبردار بیٹے ہے جس گروہ کے بانی کا پیسلوک ہو۔ایسے گروہ کی مسلمانوں سے جیسی ہمدردی ہوسکتی ہے اس کا انداز ہ کیا جا سکتا ہے یہی خلیفہ قادیان از خود ایک سوال پیدا کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔

کا ...... '' غیراحمدی تو حفرت میچ موجود علیه السلام (مرزا) کے منکر ہوئے اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چا ہے لیکن اگر کسی غیراحمدی کا چھوٹا بچے مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو میچ موجود علیه السلام (مرزا ملعون) کا مکفر نہیں میں بیسوال کرنے والے سے پڑھا جائے وہ تو میچ موجود علیه السلام (مرزا ملعون) کا مکفر نہیں میں بیسوال کرنے والے سے پوچھتا ہول کہ اگر بیدرست ہے تو بھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟

مسىمسلمان كاجنازهمت برمعو

١٨ ..... " قرآن شريف سے تو معلوم ہوتا ہے كدا يبالمخص جو بظاہر اسلام لے آيا

ہے کیکن بیٹنی طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جائز نہیں (نہ معلوم بی تھم کہاں ہے) پھر غیراحمدی کا جنازہ پڑھنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے۔'' (انوار خلافت ص۹۳) شعائز اللّد کی ہنگ

تیرہ سوسال گزر چکے مگراس قدر عرصہ میں شعائر اسلامی کی ہتک اورانہائی تو بین کی کوئی شخص جرائت نہیں کرسکا۔ مکہ و مدینہ کی نصنیات مسلمہ چیز ہے۔ قر آن پاک نے صاف الفاظ میں ان مقامات کی عزت و حرمت بیان فر مائی۔ مسلمانوں کی ان مقامات سے انہائی محبت کا آج بھی یہ حال ہے کہ اطراف و اکناف عالم سے بینکٹر وں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں فرزندان تو حید، ان شعائر اسلامی کی زیارت اور فریضہ جج کی ادائیگی کے لئے جاتے ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم نے جج کو ایک صاحب تو فیق پر فرض قر اردیا ہے اور صاف ارشاد فر مایا ہے کہ جج میں بے شار برکتیں ہیں۔ مگر قادیانی کی کی مار کر تا ہے۔

ا اسس '' قادیان تمام دنیا کی بستیوں کی ام (ماں) ہے پس جو قاد بیان سے تعلق نہیں رکھے گاوہ کا ٹاجائے گاتم ڈروکہ تم میں سے نہ کوئی کا ٹاجائے پھریہ تازہ دودھ کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سوکھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھاتیوں سے بیددودھ سوکھ گیا کہ نہیں۔''

سالان حلب دراصل قادیا نیوں کا مج ہے

خليفة قاديان لكمتاب كه:

۲۰ ..... " ماراسالانه جلسه ایک قتم کاظلی حج ہے۔ "

(الفصل قاديان ج ٢٠ نبر٢١ص ٥ كم ديمبر١٩٣٧ء)

اب مج كامقام صرف قاديان ہے

الا ..... " " مارا جلسہ بھی خج کی طرح ہے۔خدا تعالیٰ نے قادیان کواس کام (جج) کے لئے مقرر کیا ہے۔ "
(ملحض ازبر کات خلافت ص ۵)

مسلمانوں ہے انتہائی دنتنی کے ثبوت میں حسب ذیل حوالہ جات ملاحظہ فر مائے۔

مخالفین کوموت کے گھاٹ اتارنا

اس د شمنوں نے صلیب پر چڑھایا' گراب سیج اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کوموت کے گھاٹ میں دشمنوں نے صلیب پر چڑھایا' گراب سیج اس لئے آیا کہ اپنے مخالفین کوموت کے گھاٹ

ا تارے..... حضرت میچ موعود نے جھتے یوسف قرار دیا ہے۔ میں کہتا ہوں جھتے بیانام دینے کی کیا صرورت تھی بہی کہ پہلے یوسف کی جو ہتک کی گئی ہے اس کا میر ے ذریعیا زالہ کر دیا جائے۔ پس وہ تو ایسایوسف تھا جسے بھائیوں نے گھر سے نکالا تھا۔ گراس یوسف نے اپنے دشمن بھائیوں کو گھر سے نکال دے گا۔۔۔۔ پس میرامقابلہ آسان نہیں۔''
نکال دے گا۔۔۔۔۔ پس میرامقابلہ آسان نہیں۔''
رعرفان الجی ص ۱۳٬۹۳ )

مخالفين كوسولى يرامكانا

سے ہے۔ تاکہ پہلے میں سے سولی پراٹکا یا تھا گرآپ (مرزاغلام احمہ) کا تام عیسی رکھا ہے۔ تاکہ پہلے عیسی کوتو یہودیوں نے سولی پراٹکا یا تھا گرآپ زمانہ کے یہودی صغت لوگوں کوسولی پراٹکا کیں۔'' عیسی کوتو یہودیوں نے سولی پراٹکا یا تھا گرآپ زمانہ کے یہودی صغت لوگوں کوسولی پراٹکا کیں۔'' (تقدیرالی ص ۲۹)

وہ نوتعلیم یافتہ اور قادیا نہت کی حقیقت سے ناوا تف مسلمان جوقادیا نیوں کے پراپیگنڈا سے متاثر ہوکران کے مصنوعی کارناموں کو بنظر استحسان دیکھنا شروع کردیتے ہیں۔ یاوہ مسلمان اخبارات جواپی مخصوص اغراض کے لئے قادیا نیوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ان کے متعلق خلیفہ قادیان کا حسب ذیل ارشاد سنئے اور اندازہ سجیجے کہ جس گردہ کا بیر خیال ہوکہ جب تک ایک محض بلکی قادیانی نہ ہو جائے اس کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ ساری دنیا کو اپنا دشمن یقین کرنے کی تاکید کرے۔ایسے گروہ کی مسلمان سے ہدردی کی کیونکر توقع کی جاسکتی ہے۔

۱۳۳ " "ساری دنیا ہماری دخمن ہے بعض لوگ (مسلمان) جب ان کوہم سے مطلب بوتا ہے تو ہمیں شاباش کہتے ہیں جس سے بعض احمدی بید خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں حالانکہ جب تک ایک شخص خواہ دہ ہم سے گئی ہمدردی کرنے والا ہو پورے طور پر احمدی نہیں ہوجا تا وہ ہماراد شمن ہے ہماری بھلائی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ یہ کہ تہام دنیا کواپنا وشمن سمجھیں۔ تا کہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ شکاری (قادیانی) کو بھی غافل نہ ہونا چاہئے اوراس امر کا برابر خیال رکھنا چاہئے کہ شکار (مسلمان) بھاگ نہ جائے یا ہم پر ہی حملہ نہ کر دے۔ "
دے۔ " (تقریر خلیف قادیان مندرجہ العضل ۲۵ رابر بل ۱۹۵۳ء)

دد تم این وقت تک امن میں نہیں ہو کتے ۔ جب تک تمہاری اپنی بادشاہت نہ ہو۔ ہمارے لئے امن کی ایک بی صورت ہو دنیا پر غالب آجا کیں۔''

( خطبه فليغه قاديان مندرجه الفصل ١٩٣٥م إريل ١٩٣٠ء)

ان عقائد کی موجود گی میں قادیانیوں کو کیا حق ہے کہ وہ اتحادو اتفاق

کا ڈھونگ۔رچاکر اپنی مخصوص اغراض اور اپنی تبلیغ کاراستہ صاف کرنے کی کوشش کرکے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرکے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی معی کریں۔اس چیز کواور زیادہ صاف واضح کرنے کے لئے ہم خلیفہ قادیان کے دواقو ال نقل کرتے ہیں۔

۲۷..... "میں نفاق کی ملح برگز بہندنہیں کرتا۔ ہاں جوصاف دل ہوکر اور اپنی غلطی چھوڑ کرصلے کے لئے آھے بوجے ہیں اس سے زیادہ اس کی طرف بردھونگا''

(بركات خلافت ٢٤)

ہردوحوالہ جات اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ خود خلیفہ قادیان کے نزد یک صلح كا بہترين اصول كيا ہے۔ان اقوال كى وضاحت كے لئے اس بات كا ذكركر ناضرورى ہے كملے کے یہ اصول خلیفہ قادیان نے کیوں بیان کئے۔مرزائی جماعت دویار ٹیول میں منقسم ہے (پارٹیاں تو بہت ہیں اور ان میں کئی انبیاء بھی پیدا ہو بچکے ہیں ۔ مگر قابل ذکر یہی دوہیں )ایک قادیانی ایک لا ہوری ۔ لا ہوری جماعت نے ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ معمولی اختلاف ہے عظم نظر کرتے ہوئے ہمیں آپس میں متحد ہونا جائے۔ یہ بات تھی بھی معقول۔ کیونکہ لا ہوری جماعت مرزا کی تمام کتب برایمان رکھتی ہے۔اس کے تمام دعاوی کوتشلیم کرتی ہےاہے تن موعود اورمہدی موعود قرار ویتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مرف مئلہ نبوت کو چھوڑ کر باتی تمام امور میں ایک جماعت كامتحد ہوناصلح كے راسته كوكس قدر قريب كرنے كاموجب ہوسكتا ہے مكر خليفہ قاديان ان لوگوں کی مسلم کومخالف کی مخالف سے مسلم بتا تا ہوا بیشرط عائد کرتا ہے کہ مسلم بھی ہوسکتی ہے۔جبکہ جو ليئا ہو لے ليا جائے اور جودينا مودے ديا جائے۔ بعنی وہ زہر جو پھيلا يا حميا موامے دور كيا جائے۔ پھر کیا بیامرموجب جیرت نہیں کہ جب قادیانی اس جماعت ہے جومرز اکوئی موعود مانتی ہے سلح کے لئے اس وفت تک تیارنبیں ہوتا جب تک کدوہ اینے پھیلائے ہوئے زہر کودور ندکرے۔ تو کیا مسلمان بی ایسے سادے رہ مجے ہیں جو تھیا فی سمین سے بیمطالبہ ندکریں کہ ہماری تم سے سلح ای صورت میں ممکن ہے جب کہتم اس زہر کو دور قد وجوتم اپنے اقوال واعمال ہے پھیلا چکے ہو۔ ایک طرف تم مسلمانوں سے بائیکاٹ کی تلقین کرتے جاؤ۔انہیں دائر ہ اسلام سے خارج بتاؤان کا یاان

کے معصوم بچہ تک کا جنازہ حرام مجھولیکن ساتھ ساتھ اتھاد کی بھی دعوت دیے جاؤ۔ ہم تمہارے ہی اقوال کو دہراتے ہوئے تہم تمہاں یہ جواب دینے کاحق رکھتے ہیں کہ ہمارا تمہاراا تحاد خواہ وہ کسی معاملہ میں ہواس وقت تک ناممکن ہے۔ جب تک تم علانیہ ا ہے ان شاکع کردہ اعتقادات کو دالیس لینے کا اعلال نہ کردد۔ ورنہ میں یہ کہنے کاحق ہے کہ اتحاد وا تقال کا وعظ محض ایک جال ہے جومسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے چلی جاری ہے۔

ايك شبه اوراس كاازاله

بعض ناواقف لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں قادیانیوں کے عقا کہ سے کوئی واسطہ نہیں۔ان کے خیالات ہے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا بیا فلاتی فرض ہے کہ ہم اچھی بات کواچھی کہیں۔اگر قادیا نی ایک اچھا کام کرتے ہیں۔ تو ہم اے اچھا کہیں اگر وہ ایک نیک کام کی دعوت ویں تو ہمیں اس میں شریک ہونا چا ہے۔ مثلاً قادیا نی سیرۃ النبی تفاق کا جلسہ کرتے ہیں تو ہمیں اس نیک کام میں شامل ہونا چا ہے۔ مثلاً قادیا نی سیرۃ النبی تفاق کا جلسہ کرتے ہیں قہمیں اس نیک کام میں شامل ہونا چا ہے۔ اس خیال کی تروید میں ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ خود خلیف قادیان کا وہ جواب نقل کرتے ہیں۔ جواس نے اس ہونقع پر جب کہ اس کے سامنے لا ہوری جماعت سے صلح کے سوال پراس کے ایک مرید ہے اس قسم کے شبہ کے جواب میں دیا۔اور یہ جواب اس شبہ کے ازالہ کے لئے اس قدر کافی ووافی ہے کہ اس کی موجودگی میں کسی اور جواب کی ضرورت نہیں۔ سنے خلیفہ قادیان ارشاوفر ماتے ہیں۔

و بھتے! خلیفہ قادیان کس صفائی ہے اس امر کا اظہار کڑگتا ہے کہ نماز جیسے نیک کام کے

لئے شیطان کا حضرت معاویہ کو جگا نا نیک عمل ثارنہیں ہوسکتا۔

اس حوالہ کی موجودگی میں ہرمسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قادیا نیوں سے ان کی منافقانہ دعوت اتحاد کا یقطعی جواب دے سکے کہ تمہارا بیا تحاد کا وعظ اور سیرت جلسوں وغیر میں شہرکت کی دعوت اپنی اغراض مخصوصہ کے لئے ہے۔ ورنہ مسلمانوں سے تمہیں قطعنا کوئی ہمدردی نہیں۔ اور نہ ہوسکتی ہے۔ کیونکہ تمہارے عقائد تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں سے دشمنی رکھو۔ اگر تمہارے قلب میں صغائی ہے تو آؤاپی نیک نیتی کا شبوت یوں دو کہ اپنے ان تمام تفرقہ انگیز اورا تحادثمکن عقائد سے بیزاری کا اعلان کردو۔

پاپ دوم ·

# أتخضرت عليته كي توبين

چونکہ ادیانی کمپنی کومعلوم ہے کہ مسلمان این پیارے رسول اکرم اللہ کی تو ہین برداشت نہیں کر سکتے ۔اوران کی کوئی تبلیغ قطعنا مئو ژنہیں ہوسکتی ۔ جب تک وہ مسلمانوں کو بہی یقین نہ دلائیں کہ انہیں سر دَار دو جہال اللہ پر ایمان ہے۔اس لئے قادیانی سمپنی اپنی غیر معمولی لفاظی ہے مسلمانوں پر بیاثر ڈالنے کی کوشش کرتی رہتی ہے کہ انہیں بھی سرور کا تنات اللے کے ایمان ہے۔اس مقصد کے لئے انہوں نے سیرت النبی کے جلسوں کا بھی ڈھونگ رجایا تھا۔ مرمسلمان بھی حقیقت الا مرسے واقف ہیں۔قادیانی ممپنی کی تحریرات ان کے سامنے ہیں۔جن کی موجود کی میں اس امر کو با در کرنے کی کوئی وجہ باتی نہیں رہتی کہ قادیانی کمپنی کو آقائے ووجہاں پر ذر ہم بھی ایمان ہے۔ ہمارا یہ دعوے ہے کہ قادیانی ممینی کا مقصد غرب کے ہر وہ میں تجارت کرنا ہے۔جس کے حصول کے لئے وہ ایک نئے ند ہب کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔لیکن پیجانتے ہوئے كمسلمانون سے اپنے نئے معتقدات كا يكدم منوانا مشكل ہے ..... وہ نہايت كرى جالول سے اسينه ولى اعتقادات كى اشاعت كررب بين \_ ذيل كے حواله جات اس بات كا بيّر، ثبوت مول مے کہ قادیانی ممینی کا مقصد وحید مسلمانوں کے دلوں سے آتائے نامدار کی عزت کو کم کرنا اور اینے مرزاکی نبوت کا پر چارکرنا ہے۔اوران کی دلی خواہش ہے کہ (معاذ اللہ)مسلمان اینے بیار نے رسول سے مندموڑ کرقادیانی نبوت کار ج کریں۔اوراس چیز کوایے لئے سرمایہ نجات سمجھیں۔ قبل اس کے کہ ہم قادیان ممپنی کے دلی معتقدات کوخودان کے الفاظ میں نقل کریں ہم ایک شبہ کا ازالیہ

بمی ضروری سجھتے ہیں۔ قادیانی اینے مرزا کے بعض ان اقوال کو پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دینے ک کوشش کیا کرتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے آنخضرت اللے سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ مرزا قادیانی نے اپی بعض کتب میں سردار دو جہال مالف میافت ہے عشق ومجت کا اظہار کیا ہے۔ مراس کی وجہ پنیس کہاہے فی اواقعہ کوئی محبت ہے کوئی ذرّہ مجربھی تعلق ہے۔ بلکہ اس كاسب مرف اورمرف يه ب كمنا داقف حال مسلمانول كواسي دام تزوير عي لان كاذر بعد ى يمجاعياب كرا تحضور عليه الصلوة والسلام عضى كالظهاركيا جاست فعباب كرام كوميت یا در کھنا جا ہے کہ جب مجھی قادیانی مرزا کا کوئی قول ایسا پیش کریں۔جس میں آنحضو علاق ہے محبت کا اظہار کیا حمیا ہوتو فورا ذیل کے اقوال پیش کر کے بیمطالبہ کرنا جائے کہ ان اقوال کی کیا تشری ہے جن میں آنخضرت اللہ کی تو بین کی تی ہے۔ اگر ہم پہلیم بھی کرلیں کے واقوال مرزائم ا پی کررہے ہوان میں فی الواقعہ آنخضو مالے ہے محبت کا اظہار ہے تب بھی اس کے بالقابل حسب ذیل اقوال کی موجود کی میں تہیں اس چیز کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ اور پھے نہیں تو دور تھی ضرور ہے۔ بیانات میں تعناد ہے پھرتم ہی بتاؤ کہ ہم اس محض کے سی قول کوقا بل اعتنا کیوں مجھیں جس کے بیانات میں زمین وآسان کا فرق موجود ہو۔ یہ جواب اس صورت میں ہے جبکہ ہم مرزاکے ان اقوال کو مجمح فرض کرلیں جن میں آقائے نامدار سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ورنہ ہمارا امل مقصود بيثابت كرنا بوكا كمرزا قادياني كالمقعدوحيدة بستدة بستدتر تبيب وارايي سن ندبب كى اشاعت كے لئے اپنے معتقدات كى اشاعت ہے۔ مرزانے پہلے حضرت عينى عليدالسلام كو آسان برزند وسليم كيا۔ اور ١٣ اسال تك اى عقيد و برقائم رہا۔ جب اس نے مريدوں كى ايك معمولی تعداد بیدا کرلی۔ تو وفات میج کا پر جارشروع کر دیا۔ مگراس خوف سے کہ مسلمان بدک نہ جائي الخضرت الله على عشق كا اظهار شروع كردياً ( قادياني جو اقوال مرذا، ۔ '' آنخضرت علاق کے عشق ومحبت کے ثبوت میں پیش کیا کرتے ہیں وہ عموماً ای زمانہ کے ہیں )اور صاف الفاظ میں کہا میا کہ انخضرت الله کے بعد برقتم کی نبوت بند ہے۔ نبوت کا دعویٰ آنخضرت الله سے رشمنی کا مترادف ہے۔ آنخضور کے بعد مدعی نبوت کا فر ہے۔ چندسال ای چيز كا علان بوتار با \_اورآ خركار ١٩٠١ من نبوت كا دعوى كرديا \_اس مضمون يرايك عليحده باب ميس آئده مستقل بحث ہوگی۔غرضیکہ حسب ذیل اقوال سے ہم دانعات کی روشنی میں بیٹا بت کر سکتے ہیں کہ مرزا کے وہ اقوال جن میں آنخضرت علی ہے محبت کا اظہار کیا عمیا کچھ وقعت نہیں رکھتے

کیونکہ جس کے دل میں سر دار دو جہال مطابقہ کی ذرہ بحر بھی محبت موجود ہو۔ دہ اپنی زبان یا قلم سے ان خیالات کا ظہار نہیں کرسکتا۔ جو ہمارے پیش کردہ حوالہ جات میں بیان کئے مسئے ہیں۔

اپنے ما کو ٹابت کرنے کے لئے ہم پہلے موجودہ قادیانی خلیفہ (جومرزا قادیانی کا بیٹا ہے) کے اقوال درج کرتے ہیں۔ جواپنے باپ کے دلی خیالات کی ترجمانی کماحقہ کررہا ہے۔ کیونکہ باپ تو اپنی تبلیغ کے لئے زمین کو ہموار کرنے کا بی فرض سرانجام دیتا رہا۔ قادیانی خلیفہ کے زدیک اب وہ کام ہو چکا ہے اس لئے وہ جن خیالات کی اشاعت کررہا ہے وہ می اب

رُسول عربي الله كي (نعوذ بالله) روح موجود نبيس

۲۹ ..... '' دنیامین نمازهی گرنماز کی روح نههی \_ دنیامین روزه تفاگر روزه کی روح نههی \_ دنیامین روزه تفاگر روزه کی روح نهی دنیامین تقی \_ دنیامین تقی و نیامین تقی و نیامین تقی و نیامین تقی و نیامین اسلام تفاگر اسلام کی روح نه تقی و دنیامی و در در موجود نهی ''

(خطبه ظلفة قاديان مندرجه الغضل ج عائمبر عص و كالم ا، ١١١مار ج ١٩٣٠ء)

مرزا قادیانی (معاذ الله) سرداردوجهال سے افضل ہے

سرسس "دعفرت سے موجود علیہ السلام کا ذبنی ارتقاء آنخضرت الله کے دیادہ تھا اس زمانہ میں ترنی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موجود کو آنخضرت الله پر حاصل ہے۔" (قادیانی ربوبو بابت ماہ کی ۱۹۲۹ء) فدکورہ بالا ہر دوحوالہ جات کسی تشریح وتوضیح کے محتاج نہیں جس طریق سے آنخضرت الله کی ذبنی استعداد کی کی اور مرزاکی تشریح وتوضیح کے محتاج نہیں جس طریق سے آنخضرت الله کی دوح کی عدم موجودگی فضیلت کا اظہار کیا گیاوہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آنخضو تعلیق کی روح کی عدم موجودگی بیان کر کے جس تو بین کا ارتکاب کیا گیا ہے وہ بھی اس کمپنی کا حصہ ہے۔

اب ذیل کے دوحوالہ جات ملاحظہ فر مائے اور انداز ہ سیجے کہ اس سمپنی کے دلوں میں آنخصور مقالقہ کی کس درجہ محبت موجود ہے۔

اسس " آپ کی طاقت کا بیرحال تھا کہ آپ نے باوجود عمر کے انحطاط کے س کہولت میں متعدد شادیاں کیں حتیٰ کہ آخری عمر میں آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد نو تک پہنچ کہولت میں متعدد شادیاں کی بیر ھر حرجران کن یہ بات ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے بعض مرتبہ آپ ایک ہی سالم رات میں اپنی ساری بیو بول کے پاس سے ہوآتے تھے پھریہ بات بھی یا در کھنی جا ہے کہ آپ مشك وعنبريامقويات ومحركات كااستعال نبيس كرتے تھے۔''

(الفعنل خاتم النبيين تمبرج ٨ انمبر ٥٠ ٥م ٢ ١٩ مور خد٢٥ را كتوبر ١٩٢٠ ء)

اس حواله کے الفاظ پرغور فرمائے۔ آہ! قادیانی تمپنی اپنے اخبار کا خاتم النبیین نمبرشا کع كرتى ہادرمسلمانوں كويد حوكددينے كى كوشش كرتى ہے كەانبين آئخضرت الله سے محبت ہے۔ اس نمبر کا نام ایسا رکھا جاتا ہے جومسلمان بآسانی دھوکہ کھاسکیں۔ مگر اس میں آنحضور اللہ کے فضائل بیان کرنے کے بہانہ وہ نا پاک حملہ کیا جاتا ہے۔ جوا یک ہندویا عیسائی بھی نہیں کرسکتا۔ آ تحضورعليالسلام كىجسمانى توت بيان كرنے كے بهاندكيابات كي كئى ہے۔اس پرغورفر مائے۔ دوتی کے بردہ میں انتہائی وحمنی اس چیز کا نام ہے مسلمان تو اس بات برایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا ہر لمحہ حیات مخلوق خدا کے لئے اسوہ حسنہ ہاور آپ نے مخلوق خدا کے سب حقوق باحسن وجوہ بور سے کئے۔ آپ نے اپنی از داج کے حقوق ادا کئے مگر قادیانی ممپنی اس کی بورے زور سے تردید کرتی ہوئی ہے کہ تا مخصوباللہ نے (معاذ اللہ) یہ غلط فرمایا ہے کہ انہوں نے ا پی از داج کے حقوق برابرادا کے اور حضور کا سلوک اپنی ہربیوی سے بکساں تھااور حضور باری باری ہر بیوی کے ہاں رہے تھے۔

ان واقعات کو بیان کرنے کا اصل مشاء کیا ہے اور قادیانی سمینی کن ممراہ کن خیالات کو پھیلانا چاہتی ہےاوراپیے کن ناپاک افعال پر پروہ ڈالنے کے لئے ان باتوں کی اشاعت کرتی ہے۔ بیالک علیحدہ طویل باب ہے جس کی یہال مخوائش نہیں۔ بہر کیف اس قول میں جس تو ہین کا ارتكاب كيا كيا با الصلاحظ فرما يرومرا حواله ملاحظ فرماية:

٢٣ ..... "يه بالكل يحيح بات ہے كہ ہر مخض ترتى كرسكتا ہے ادر بروے سے برد ادرجه يا سكتاب حتى كرمين المستعلق سے بھی بر صكتاب "

( وْ الرِّي خليفة قاديان مطبوعه اخبار الفعنل قاديان ج • انمبر٥ ص ٥ كالم ١٩٢٣ م الرجولا في ١٩٢٢ م) اس حوالہ میں جس خیال کا اظہار کیا گیا ہے وہ بالکل عیاں ہے۔مقعد صرف بیہے کہ یہ خیال پیدا کیا جائے کہ آنخضرت ملاق ہے بھی کوئی مخص بڑھ سکتا ہے۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے گا۔ توبیعقیدہ باآسانی منوایا جاسکتا ہے کہ مرزا قادیانی (معاذ اللہ) آنخضرت ہے برھ کر ہاوراس کا درجہ دم تبہ آنحضور سے زیادہ ہاور سنے کہ کن الفاظ میں مرز اکو آنحضرت علیہ کے برابر بتايا حمياب\_ ۳۳ ..... ' 'ظلی نبوت نے میچ موعود کے قدم کو پیچھے نبیں ہٹایا۔ بلکہ آ گے بردھایا اور اس قدر آ گے بردھایا کہ نبی کریم کے پہلو ہے پہلولا کھڑا کیا۔'' (کلمہ الفصل ص۱۱۳)

کیا ان حوالہ جات کی موجودگی میں کوئی قادیانی یہ کہدسکتا ہے کہ ان کے دلوں میں آ تخضرت علیقے کی ذرہ بھر بھی محبت موجود ہے،اور سننے ۔

ساس " " میراایمان ہے کہ حضرت مسیح موعوداس قدررسول کریم کے نقش قدم پر چلے کہ وہی ہو گئے لیکن کیا شاگر داوراستاد کا ایک مرتبہ ہوسکتا ہے گوشا گردعلم کے لحاظ ہے استاد کے برابر بھی ہو جائے ..... ہال میر بھی کہتے ہیں کہ جو پچھ رسول کریم کے ذریعہ سے ظاہر ہوا وہی سیح موعود نے بھی دکھایا۔اس لحاظ ہے برابر بھی کہا جا سکتا ہے۔' (ذکرالہی ص ۱۹)

آپ نے دیکھا کہ کس طریق ہے برابری کا دعویٰ کیا جارہا ہے اورا پنی جھوٹی محبت کے اظہار کے لئے'' شاگر دی'' کا لفظ استعال کر کے ایک گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ مگر معا بعد برابری کا دعویٰ بھی موجود ہے۔'' شاگر دی'' کا لفظ استعال کر کے گمراہ کن خیالات کی اشاعت کی ایک مثال ملاحظ فرمائے۔

۳۵ ..... ''آنخضرت علی کے شاگر دوں میں سے علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک نے نبوت کا درجہ پایا اور نہ صرف بید کہ نبی بنا بلکہ مطاع کے کمالات کوظلی طور پر حاصل کر کے بعض الوالعزم نبیوں ہے بھی آئے نکل گیا۔''
بعض الوالعزم نبیوں ہے بھی آئے نکل گیا۔''

دیکھے!'' شاگردی'' کے لفظ ہے''بعض الوالعزم نبیوں' سے بھی آ گےنکل جانے کے خیال کوکس رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔ آنخضرت فلیلے سے محبت کے اظہار کے پردہ میں کیونگر انبیاء کیبم السلام کی تو بین کی گئے ہے۔

کیاان حوالہ جات کی موجودگی میں کوئی عقل مندید باور کرسکتا ہے کہ قادیانی گروہ کے دلوں میں آنخضرت میلانے کی محبت کا کوئی ذرہ موجود ہے۔ کیااس سمپنی کو بیتن پہنچنا ہے کہ مسلمانوں کو سیرت جلسوں میں شمولیت کی دعوت دیں اورا پنے اخبار کا خاتم النبیین نمبر شائع کریں۔

قادیانی خلیفہ کے اقوال کے بعداب ہم ذیل میں مرزا قادیانی کا ایک میموریل درج کرتے ہیں جس کا ایک ایک لفظ بغور ملاحظ فر ماہئے۔

بحضورنواب ليفشينث كورنرصاحب بهادر بالقابه

"بيم ميوريل اس غرض سے بھيجاء ہے كدا يك كتاب امہات المومنين نام ڈاكٹر احمد الله ميں مام م

شاہ صاحب عیسائی کی طرف ہے مطبع آر بی مشن پریس گوجرانوالہ میں جھپ کر ماہ اپریل ۱۸۹۸ء میں شائع ہوئی تھی ..... چونکہ اس کتاب میں ہارے نبی کریم تفاقیق کی نسبت سخت الفاظ استعال کتے ہیں جن کوکوئی مسلمان س کررنج ہے رک نہیں سکتا اس لئے لا ہور کی اعجمن حمایت اسلام نے اس باره میں حضور محور نمنٹ میں میموریل روانہ کیا۔ تا محور نمنٹ ایسی تحریر کی نسبت جس طرح مناسب جاہے کارروائی کرلے یا اورجس طرح جاہے کوئی تدبیرامن عمل میں لامئے ۔ مگر میں بمعہ اپنی جماعت کثیراورمعہ دعمرمعززمسلمانوں کے اس میموریل کاسخت مخالف ہوں۔اورہم سب لوگ اس بات کا افسوں کرتے ہیں کہ کیوں اس انجمن کے ممبروں نے محض شتاب کاری ہے ہیہ كارروائى كى \_اگر چەرچى بےكە كتاب امهات المومنين كے مؤلف نے نہايت دل دكھانے والے الفاظ سے کام لیا ہے اور زیادہ تر افسوس یہ ہے کہ باوجود الی سختی اور بدگوئی کے اپنے اعتراضات میں اسلام کی معتبر کتابوں کا حوالہ بھی نہیں دے سکا گرجمیں ہر گزنہیں جائے کہ بجائے اس کے کہ ا کی خطا کارکونری اور آ منتکی ہے سمجھا دیں اور معقولیت کے ساتھ اس کتاب کا جواب لکھیں بید حیلہ سوچیں کہ گورنمنٹ اس کتاب کوشائع ہونے سے روک لے۔ تااس طرح پر ہم فتح یالیس۔ کیونکہ ب فتح واقعی فتح نہیں ہے بلکہا ہیے حیلوں کی طرف دوڑ نا جارے بجز و در ماندگی کی نشانی ہوگی اور ایک طورے ہم جبرے منہ بند کرنے والے تھہریں گے اور گو گورنمنٹ اس کتاب کوجلا دے تلف کرے میجه کرے مرہم ہمیشہ کے لئے اس الزام کے نیج آجائیں گے کہ عاجز آ کر گورنمنٹ کی حکومت ے جارہ جوئی جابی اور وہ کام لیا جومغلوب الغضب اور جواب سے عاجز آجانے والے لوگ کیا كرتے ہيں ..... ندہبى آزادى كا دروازه كسى حدتك كھلار مناضرورى ہے تا ندہبى علوم اور معارف میں لوگ ترقی کریں اور چونکہ اس عالم کے بعد ایک اور عالم بھی ہے جس کے لئے ابھی ہے سامان عاہے ہرایک حق رکھتاہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہرایک مذہب پر بحث کرے اور اس طرح اپنے تنیں اور نیز بنی نوع کونجات اخروی کے متعلق جہاں تک سمجھ سکتا ہے اپنی عقل کے مطابق فائدہ بہنچائے لہذا گورنمنٹ عالید میں اس وقت ہماری بدالتماس ہے کہ جوائجمن حمایت اسلام لا ہور نے میموریل گورنمنٹ میں اس بارہ میں روانہ کیا ہے وہ ہمارے مشورہ اورا جازت ہے نہیں لکھا گیا۔ بلکہ چندشتاب کاروں نے جلدی ہے یہ جراُت کی ہے۔ جو در حقیقت قابل اعتراض ہے۔ہم ہرگز نہیں جاہتے کہ ہم تو جواب نہ دیں اور گورنمنٹ ہمارے لئے عیسائی صاحبوں ہے کوئی بازیریں کرے یاان کتابوں کوتلف کرے جب ہماری طرف ہے آ ہتھی اور نرمی سے ساتھ اس کتاب کارد

شائع ہوگا تو خود وہ کتاب اپنی قبولیت اور وقعت ہے گر جائے گی اور اس طرح پروہ خود تلف ہو جائے گی۔اس لئے ہم بااد بہلتمس ہیں کہاس میموریل کی طرف کوئی توجہ نہ فر مائے۔ کیونکہ اگر ہم محور نمنٹ عالیہ سے بیرفائدہ اٹھا ویں کہ وہ کتا ہیں تلف کی جائیں یا اور کوئی انتظام ہو۔ تو اس کے ساتھ ایک نقصان بھی ہمیں اٹھا ناپڑتا ہے کہ ہم اس صورت میں دین اسلام کوایک عاجز اور فروماندہ دین قرار دیں گے کہ جومعقولیت سے تملہ کرنے والوں کا جواب نہیں دے سکتا اور نیزیدایک بڑا نقصان ہوگا کہ اکثر لوگول کے نز دیک بیام مکر دہ اور تا مناسب سمجھا جائے گا کہ ہم گورنمنٹ کے ذربعه ہے اپنے انصاف کو پہنچ کر پھر بھی اس کتاب کار دلکھنا بھی شروع کر دیں اور در حالت نہ لکھنے جواب کے اس کے فضول اعتراض نا واقفوں کی نظر میں فیصلہ ناطق کی طرح سمجھے جا کیں گے اور خیال کیا جائے گا کہ جاری طاقت میں یمی تھا جو ہم نے کرلیا سواس سے جاری وین عزت کواس سے بھی زیادہ ضرر پہنچتا ہے جو خالف نے گالیوں سے پہنچانا جا ہا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کتاب کوہم نے عمداً تلف کرایا یا کیا پھرای کومخاطب تھبرا کرانی کتاب کے ذریعہ سے پھرشائع کرنا نہایت نا معقول اور بے ہودہ طریق ہوگا اور ہم گورنمنٹ عالیہ کویفین دلاتے ہیں کہ ہم در دناک دل ہے ان تمام گندے اور بخت الفاظ برصبر كرتے ہيں جومصنف امہات المونين نے استعال كئے ہيں اور ہم اس مولف اوراس کے گروہ کو ہر گزنسی قانونی مواخذہ کا نشانہ بنا نانہیں جا ہے کہ بیامران لوگوں سے بہت ہی بعید ہے کہ جو واقعی نوع انسان کی ہمدردی اور اصلاح کے جوش کا وعویٰ رکھتے ہیں ..... بیطریق کہ ہم گورنمنٹ کی مدو ہے یا نعوذ باللہ خوداشتعال ظاہر کریں۔ ہر گز ہمارے اصل مقصد کومفیر نہیں ہے۔ بید نیاوی جنگ وجدل کے نمونے ہیں اور سے مسلمان اسلامی طریقوں کے عارف ہرگز اس کو بسندنہیں کرتے کیونکہ ان سے وہ نتائج جو ہدایت بی اوع کے لئے مفید ہیں پیدا نہیں ہو سکتے .....اور دوسرے پیرایہ میں اپنے نہ ہب کی کمزوری کا اعتراف ہے۔ " (الراقم مرزاغلام احمرُ قاديان ضلع مورداسپورمورند ١٨٩٨م كل ١٨٩٨ء، تبليغ رسالت ص ٣٦، ٣٤، ٣٩،٣٨، مجموعه اشتهارات ج٣

اس میموریل کاملخص میہ ہے کہ عیسائیوں کی طرف ہے ایک کتاب امہات المومنین شائع ہوئی یہ کتاب امہات المومنین شائع ہوئی یہ کتاب کیسی تھی اس میں آنخضرت علیہ کی از واج مطہرات پر کیسے حملے تھے۔اس کا معجمے انداز وتو انہیں اصحاب کو ہوسکتا ہے جن کواس کتاب کے مطالعہ کا موقعہ ملا ہے گراس کا کسی قدر انداز وکر نے کے لئے صرف اس کا نام ہی کافی ہے۔ بہر کیف اس کتاب کومسلمانوں نے اس درجہ انداز وکر نے کے لئے صرف اس کا نام ہی کافی ہے۔ بہر کیف اس کتاب کومسلمانوں نے اس درجہ انداز وکر نے کے لئے صرف اس کا نام ہی کافی ہے۔ بہر کیف اس کتاب کومسلمانوں نے اس درجہ

قابل اعتراص سمجھا کہ انہوں نے حکومت سے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ کیا مسلمانوں کے اس فیصلہ کے خلاف مرزا قادیانی پروشٹ کرتا ہے اور یہی نہیں کہ اس احتجاج کواینے تک محد ودر کھتا ہے۔ بلکہ گورنر پنجاب کومیموریل بھیجتا ہے اورمسلمانوں کے اس مطالبہ کوشتاب کاری قرار دیتا ہے۔ الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں مرزا قادیانی کے منشاء کو صاف ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آ تخضرت علی اورآ تحضور الله کی از واج مطبرات پر انتهائی نایاک حملوں ہے بھر پور کتاب کی صبطی کی بجائے اس کی اشاعت پرمصرہے۔

انداز ہ فرمائے کہ آج تک کسی مذہب کے بیرو نے اپنے رہنمامقتداءاور رہبر کی محبت کا بی شبوت دیا ہے کہ وہ اس کے خلاف گندی گالیوں کی اس طریق سے تائید کرے اور اپنے پیارے رہنما کونا یا کے گالیوں ہے بچانے کیلئے جائز ذرائع اختیار ندکرے۔ہم اس جگداس بحث کو چھوڑتے ہیں کہ قادیانی تمپنی کا اصل کام ہی غیرمسلموں کو گالیاں دیکر اسلام اورمسلمانوں کو گالیاں دلا نا اور پھرمسلمانو ل کواشتعال دلا کران کی جیبوں کو خالی کرنا ہے کیونکہ اس بحث کا تعلق ہمارے اس موضوع سے نہیں۔ ہمارا منشا تو اس جگه آنخضرت علی ہے قادیانی سمینی کے دعویٰ عشق کو پر کھنا ہے۔ کتاب امہات المومنین کی ضبطی کے میموریل کے خلاف مرزا قادیانی کا میموریل آپ نے ملاحظہ فرمالیا اب بیٹے کا وعظ سنئے خلیفہ قادیان قتل راجیال کے واقعہ پر اظہار خیال فرماتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں۔

''قَلَ راجيال محض مذہبی دیوانگی کا نتیجہ ہے۔ جولوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور جوان کی پیٹے ٹھونکتا ہے وہ بھی قانون کا رشمن ہے۔ جولیڈران کی پیٹے تھو تکتے ہیں وہ خود مجرم ہیں۔ قاتل و ڈاکو ہیں جولوگ تو ہین انبیاء کی وجہ سے قبل کریں ایسے لوگوں ے برأت كا اظهاركرنا جا ہے اوران كود بانا جا ہے بيكبنا كەمجدرسول الله كى عزت كے ليے قتل كرنا جائز ہے۔ نادانی ہے انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی ہے نہیں ہوسکتی۔''

( خطبه جمعه خليفة قاديان مندرجه الفعنل قاديان ج١٦ انمبر١٨ص٥،٨٠٥ رابريل ١٩٢٩ء)

اسی پر چہ میں آپ اینے انتہائی تقدّس کا اظہار کرتے ہوئے علم الدین کو دوزخی بتاتے يں۔(اس چيزكويادر كھے آكندہ حوالہ جات مقابلہ ميں كام آئے گى)

٣٨..... ''اس (علم الدين) كاسب سے براخير خواہ وہي ہوسكتا ہے جواس کے پاس جائے اورائے مجھائے کہ دنیاوی سزا تو تمہیں ملے گی ہی لیکن قبل اس کے کہ وہ ملے تمہیں چاہئے خدا سے ملح کرلو.... تو بہ کروگر بیزاری کروخدا کے حضور گڑ گڑاؤ بیاحساس ہے جواگراس کے اندر پیدا ہوجائے تو وہ خدا کی سزا ہے بچ سکتا ہے اوراصل سزاوہی ہے۔''

(الفضل قاديان ج١٦ غبر١٨ص ٨ كالم ١٩٠٩ رايريل ١٩٢٩ ء)

ہماری اس وقت بحث نفس فعل پرنہیں 'بلکہ ہمیں قادیانی سمینی کی دور گئی بتانا ہے۔اس مگلہ یہ وعظ یہ تقدی 'گراس کے بعد کے حوالہ جات بتا کیں گئے کہ خلیفہ قادیان اپنی عزت کی حفاظت کے لئے کیا کرتا ہے اور ایک قاتل کو بہتی بناتا ہے بہر کیف باپ نے مسلمانوں کے میموریل کی مخالفت کی اور اس کتاب کی ضبطی کے مطالبہ کوشتاب کاری بتایا جیٹے نے میاں علم الدین میموریل کی مخالفت کی اور اس کتاب کی ضبطی کے مطالبہ کوشتاب کاری بتایا جیٹے نے میاں علم الدین کے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا۔ آپ نے ملاحظہ فر مالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا رخ ملاحظہ فر مالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا رخ ملاحظہ فر مالیا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہوا اب دوسرا

خلیفه قادیان اور.....مبابله

اخبار "مباہلہ" وسمبر ۱۹۲۸ء میں قادیان سے شائع ہوا۔ قادیانی سمبنی اوراسکے لیڈر کے اندرونی رازوں کوطشت ازبام کرنا شروع کیا اور قادیا نیوں کے مسلمہ اصول "مباہلہ" (خداوند کریم کے حضور دوفریقوں کا ہالمقابل بدوعا کرنا) کے مطابق خلیفہ قادیان سے بیمطالبہ کیا کہ اگر مباہلہ کے بیان کر دوحقائق درست نہیں تو آؤ میدان مباہلہ میں نکلواور اپنی روحانیت کا جوت دینے کے بیان کر دوحقائق درست نہیں تو آؤ میدان مباہلہ میں نکلواور اپنی روحانیت کا جوت دینے کے کے خداوند کریم سے فیصلہ کی دعا کرو۔

قادیانی کمپنی نے مباہلہ کے مضامین کو خلیفہ قادیانی کی تو بین بتایا جب ماہ جون ۱۹۲۹ء کا بھا تو چہ شائع ہوا تو قادیانی خلیفہ اوراس کے حواریوں نے اشتعال ظاہر کر کے مباہلہ پر دفعہ ۱۹۳۳ کا نفاذ کر وایا۔ اس کے بعد جب جنوری فروری ۱۹۳۰ء کا پر چہ شائع ہوا۔ تو خلیفہ قادیان کی خوش قسمتی سے قادیان میں تھانہ قائم ہو چکا تھا اور خلیفہ قادیان کو اپنے دلی ار مان پورے کرنے کا موقعہ مل گیا۔ دن دہاڑی انہیں نہایت بوردی سے بیٹا گیا کارکنان مباہلہ کے قبل کی سازش ہوئی بروقت اطلاع ہونے پرانہوں نے اپنا مکان چھوڑ دیا۔ مگر قادیان سے نہ نگل آخر کارانسپکٹر پولیس نے دھوکہ دیا کہ سپر نشنڈ نٹ بولیس نے انہیں گورداسپور بلایا ہے جب بیلوگ گورداسپور گئو تو ایس تہاری جانوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں بیا گیا گیا گیا گیا گیا ہوئی۔ نہیں جاسکتے اگرتم جاؤ گے تو پولیس تہاری جانوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے سکتی۔

جب قادیانیوں کو بیعلم ہوا کہ اب بیلوگ قادیان نہیں آ سکتے تو انہوں نے کارکنان مباہلہ کے مکانات نذرآ تش کر دیئے۔ پولیس نے کارکنان مبابلہ پر مقدمہ دائر کر دیا جود وسال زیر ساعت رہا۔ انہی دنوں قبل کی واردات بھی ہوئی ایک کرایہ دار قاتل مہیا کر کے حاجی محمد حسین صاحب شہید کوئل کر وایا گیا۔ مجھ پر قاتلانہ وار ہوا۔ قصہ مخضریہ کہ کا این کمینی نے مباہلہ کے مضامین کوخلیفہ قادیان کی ہتک اور تو ہیں قرار دیا۔ و کھنایہ ہے کہ کیا اس تو ہین پر قادیا نی خلیفہ نے خاموثی اختیار کی؟ اس کے لئے ہم ذیل میں خلیفہ قادیان کے وہ اقوال جواس نے خودا پی زبان مبارک سے ارشاد فر مائے۔ یا اپ آرگن الفصل سے کھوائے درج کرتے ہیں۔ ان اقوال کو ملاحظہ فر مائے اور اندازہ سے کے کہ قادیان کے نز یک آئے ضرب مائیلی کا مرتبہ زیادہ ہے یا خلیفہ قادیان کا مرتبہ زیادہ ہے یا خلیفہ قادیان کا مشتر شرول کے دعویٰ کی حقیقت خام کرنے کے لئے یہی چیز کافی ہوگی۔ قادیان کا مشتر سول کے دعویٰ کی حقیقت خام کرنے کے لئے یہی چیز کافی ہوگی۔

۳۵ .... "بیسوال (مباہلہ والوں کا خاتمہ۔ ناقل) ایک فرد (خلیفہ) کا سوال نہیں بلکہ جماعت کی عزت اور خلافت کے درجے کے وقار کا سوال ہے۔ پس یا تو جماعت اپنے اس تن لیل پرخوش ہوجائے۔ یا پھر تیار ہوجائے کہ خواہ کوئی قربانی (قبل وغیرہ) کرنی پڑے۔ اس تن کو لے کررہ گی۔ اگر گور نمنٹ اس موقعہ پرخاموش رہے گی۔ تو ہم مجبور ہوں کے کہ یہ بچھ لیس کہ چونکہ ایسے موقعہ پرلوگ تلوار بھی اٹھا لیتے ہیں۔ آغا خانیوں سے بعض لوگ باغی ہوگئے۔ تو سخت خونریزی ہوئی باغیوں کو جان سے مار دیا جا تا اور ہر مرنے والے کے سینے سے ایک خط ملتا جس میں لکھا ہوتا کہ بیہ ہوناوت کا متیجہ ای طرح ہو ہروں میں بھی فسا وات ہوئے۔ "بیالفاط خلیفہ قادیان کے ہیں۔ (الفعنل جے انہبرہ یص کا لم ا، اار اپریل ۱۹۳۰ء) ہوئے۔ "بیالفاط خلیفہ قادیان کے ہیں۔ (الفعنل جے انہبرہ یص کالم ا، اار اپریل ۱۹۳۰ء) "اگر ضرورت محسوس کی تو ہمارا چھوٹا ہوا جوان مردعورت ہوکر کیس گے اس سے در اپنے نہ "اگر ضرورت محسوس کی تو ہمارا چھوٹا ہوا جوان مردعورت ہوکر کیس گے اس سے در اپنے نہ

کریں گے۔ اگر جماعت سوسائٹی میں بادقارر ہنا جاہتی ہے تو اس سوال (مباہلہ کی سرکو بی ناقل)
کو ہر ایک جماعت کو خود اپنے ہاتھ میں لینا جاہئے۔ ہماری جماعت ہر قربانی کر کے اپناحق
(عزت خلیفہ ناقل) لے کررہے گی۔ میری ہنگ جماعت کی ہنگ ہے۔ اس لئے اس کاحق تھا کہ
وہ بولتی ایک مرتبہ جو شیلے احمد یوں نے ایک کانشیبل کا مقابلہ کیا ہیں نے اس وقت کہا کہ بہت ٹھیک
کیا۔ بلکہ اس کو اتنامارنا جاہئے تھا کہ وہ معافی مانگان'

( ملخص الفصل قاديان ج ١٤ أنبر ٩ ٢ص٣٠ ١٠٨٤ راير في ١٩٣٠. )

'' دنیامیں الیی کوئی مثال نہیں ملتی کہ خدااوراس کے فرستادوں پرصدق دل ہے ایمان لانے والوں نے ان کے اور ان کے جانشینوں اور متعلقین کے پسیند کی جگہ خون بہانا 'ور ان کی عزت وحرمت کی خاطرا پناسب کچھ قربان کردیناسعادت دارین نہ سمجھا ہو۔''

(الفصل قاديان ج مانمبر ٠ ٨ص ١٥ كالم١٥٠١رايريل ١٩٣٠ ، ١

"جماعت احمد یکا ہرفرد جہال بیاقر ارکرتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے مقابلہ میں ساری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ وہال بی بھی عہد کرتا ہے کہ آپ کی حرمت اور تقدی کے لئے اپنی جان بھی ویٹا پڑے گی تو در پنج نہیں کرے گا۔۔۔۔ اگر دنیا کی کوئی بڑی ہے بڑی ظالم اور جھا جو طاقت بھی اس کے عہد کا امتحان لینا چاہے گی تو احمدی کہلانے والا کوئی انسان بھی اس سے مندنہ موڑے گا اور مردانہ وارخوف و خطر کے سمندر کوعبور کرجائے گا خواہ اسے اپنے خون میں سے تیر کر جائا پڑے خواہ عازی بن کرسلامتی کے کنارے وین کے کارے ویئے کی سعادت حاصل ہو۔ ہمارے اندر غیرت کا وہ مادہ موجود ہے جو ذلت کے مقابلہ میں موت کو ترجیح دیتا ہے۔ اب معاملہ (مبابلہ) آب از سر گزشت والا ہوگیا۔" (افعنل قادیان جے کا نبر ۸ میں ۱۱۳ اکالم ۱۹۳۳ ہیں ۱۹۳۹)

۴۰ ..... ''احمد کی جماعت اپنے اندر پوری پوری غیرت رکھتی ہے۔اب نتائج کی ذمہ دار حکومت ہوگی ۔ہم اپنی حفاظت خود کریں گے۔ہم ہر قربانی کے لئے تیار ہیں۔''

(الفضل قاديان ج عاش ٨ ، مورند ١٥ مرابريل ١٩٣٠ ع ١)

'' ہم ایسے قانون کی روح کو کچل دیں گے جو ہماری عزت کی حفاظت نہیں کرتا(ایضاً)۔''

" بهم ناپاک اورگندی آ وازین زیاده و برتک نبیس بن سکتے۔ بهم اپنی حفاظت آپ کریں گے۔ جو شخص اپنی حفاظت آپ نبیس کرسکتا۔ وہ زیادہ دبر تک زندہ نبیس رہ سکتا۔ تم اپنے دلوں سے خوف دور کر واور اگر قانون ہماری حفاظت نگر سکا تو ہم خود کریں گے اور اس ہاتھ اور زبان کوروک دیں گے۔ جو ہماری عزت پر حملہ کرتا ہے۔ " (افضل جا کہ بنبر ۸ یص ۱۳،۱۳ مور دید ۸ ماپریل ۱۹۳۰ء) ۱۹ سیست "جو تھ مسید عبد اللطیف نعمت اللہ خال جیسے بہا در شہید پیدا کرسکتی ہے۔ وہ کہ سی اپنی بعر تی برداشت نہ کرے گی اور اپنے مقدس امام کی خفیف ہے کہ برداشت نہ کرے گی اور اپنے مقدس امام کی خفیف سے خفیف ہے کہ برداشت نہ کرے گی اور اپنے مقدس امام کی خفیف سے خفیف ہے کہ برداشت نہ کرے گی اور اپنے مقدس امام کی خفیف ہے کہ برداشت نہ کرے گی اور جان و مال تک قربان کر دے گی۔ بدائنی خوزیزی کی ذمہدار حکومت ہوگی۔ اگر کوئی ناگوار حادث در نما ہوا۔ اس کی ذمہداری بھی حکومت پر ہوگی۔ "

(الفضل ج ١٩٣٠م ١٥٥ مورند ٨٠١ يريل ١٩٣٠)

ان تحریروں میں کس درجہ اشتعال ہے اور اپنے مریدوں کوغیرت دلانے کے لئے کیا کچھ کہا گیا ہے۔اس کے ثبوت میں بغیر کسی حاشیہ آرائی کے ان کی میتحریریں ہی کافی ہیں۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ اس اشتعال انگیزی کا کیا نتیجہ ہوا اور اس اشتعال انگیزی پر حکومت نے خلیفہ قادیان سے کوئی نوٹس نہ لیا۔ ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ آنخضرت علیہ اور حضور کی از واج مطہرات پرنایاک حملوں سے بھر پور کتاب شائع ہوتی ہے تو مسلمانوں کے میموریل کی بھی مخالفت ہوتی ہے مگر خلیفہ قادیان کی بقول قادیانی ممپنی ہتک ہوتی ہے تو خونریزی کا تھم اور قل کی واردات بھی کروائی جاتی ہے۔

دوسری چیز قابل غور ہے ہے گئل راجپال پرمیاں علم الدین کوصلوا تیں سائی جاتی ہیں۔ گر جب قادیانی قاتل مجھے تل کرنے کیلئے آتا ہے اور دھو کہ دیکر قاتلانہ وار کرتاہے اور حاجی محمر حسین شہید کو خبر سے شہید کر دیتا ہے تو خلیفہ قادیان کیا کرتا ہے۔ اس کے لئے حسب ذیل قول ملاحظہ فرمائے۔

۳۲ ..... "برایک احمدی جسے موجودہ فتن (مباہلہ) کا احساس ہو ۱۲۸ پریل ہے ہر پیر کے دن چالیس روز تک روز ہ رکھے اس سار ہے وصد میں خصوصیت ہے دعا کیں کی جا کیں اور خدائے قادر کے حضورا لیے خضوع وخشوع سے ناصیہ فرسائی کرنی چاہیے کہ اس کا فضل و کرم جوش میں آ جائے روحانی جماعتوں کی کا میابی کی اصل بنیاد مجاہدوں پر ہی ہوتی ہے اور یہ پہلا مجاہدہ ہے۔''

نیز قاتل کا فوٹو شائع کرکے جعد ادکثیر مریدوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ خلیفہ قادیان کے آرگن الفضل ۵ جولائی ۱۹۳۰ء میں بطور ضمیر بھی شائع ہوا قاتل کومجاہد کا خطاب دیا جاتا ہے اور اسکے جیل ہے آئے ہوئے بیغام شائع ہوتے ہیں۔ (الفضل ۹ رئی ۱۹۳۰ء)

دعاؤں کی تاکید آپ نے ملاحظہ فرمائی۔قادیائی قاتل کو بچانے کیلئے ہزار ہارہ پین فرج کے سے بہتی مقرہ میں فن کر کے اسے بہتی کو بہتی مقبرہ میں فن کر کے اسے بہتی فابت کیا گیا۔ اس کے جنازہ کا اہتمام ہوا ہرزن ومردکواس کے چرہ کی زیارت کروائی گئی۔ خلیقہ قادیان نے اسے کندھادیا ہمیں اس سے بحث نہیں کہ بہتی مقبرہ میں فن ہونااس کے بہتی ہونے کا ثبوت ہے یا نہیں یا ہے کہ بہتی مقبرہ کیا بلا ہے اور قاتل کا بھائی چڑھنا خلیفہ قادیان کی دعاؤں کا ثبوت ہے یا نہیں یا ہے کہ بہتی مقبرہ کیا بلا ہے اور قاتل کا بھائی چڑھنا خلیفہ قادیان کی دعاؤں مریدوں کے روز دن قادیائی خلیفہ کی روحانیت اور قبولیت دعاکا در خشاں ثبوت ہیں۔ ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ ہم یہ بتا کیں کہ قادیائی مینی مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں لانے کے لئے عشق رسول کا دعویٰ کیا کرتی ہے۔ اپنے اخبار کے خاتم النہین نمبرشائع کر کے مسلمانوں کو دھو کہ دینے ک

حفاظت کے لئے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ کپنی دعویٰ عشق رسول اللہ میں جھوٹی ہے۔ان کا قول و فعل متضاد ہے آ پ نے دیکھ لیا کہ قادیانی خلیفہ کی ہٹک پر تواس درجہ اشتعال آنگیزی پولیس سے اخبار پر مقد مہ جلانا گر آ مخضرت علیہ کی تو ہین ہوتو کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب صبط نہ ہونی چا ہے اور ایسا مطالبہ کرنے والے شتاب کار ہیں۔میاں غازی علم الدین اپنے جذبات پر قابونہ پاتا ہواا یک فعل کا ارتکاب کرتا ہے تواسے گالیاں دی جاتی ہیں گر اپنی عزت کے لئے ایک کرایہ دار قاتل مل جاتا ہے تواس کے لئے دعا نمیں روزے اور بالآخر بہتی مقبرہ میں فن کیا جاتا ہے۔

اس قدر حوالہ جات اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ قادیانی سمپنی کوسر دار دو جہاں میں گئی گئی ہیں کہ قادیانی سمپنی کوسر دار دو جہاں میں میں اس میں تدر محبت ہے۔ اب ہم مرزا قادیانی کے وہ اقوال درج کرتے ہیں جن ہیں اس نے آنخصرت علی ہے کی برابری یا اپنی شان کی بلندی ظاہر کرکے حضور علیہ کے تو ہین کا ارتکاب کیا ہے۔

سهم..... منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم مسیح زمان و منم کلیم خدا منم محمدو احمد که مجتبی باشد

(ترياق القوب ص١٦ فزائن ج١٥ ص١٣٨)

۳۳.... آدما نیز احمد مختار در برم جامیه همیه ابرار آنچه داد است هر نبی راجام دادآن جیام رامیرا بتمام

(در تثین فاری ص ا ۱۲ مزول استح ص ۹۹ فزائن ج ۱۸ ص ۲۷۷)

ترجمہ ..... میں آ دم ہوں نیز احمد مختار ہوں میں تمام نبیوں کے لباس میں ہوں۔ خدا نے جو پیا لے ہر نبی کودیئے ہیں۔ان تمام پیالوں کا مجموعہ مجھے دیدیا ہے۔

۳۵ ..... انبیاء گرجه بوده اند بسے من بعرفان نه کمترم زکسے من بعرفان نه کمترم زکسے (دریشن قاری ص۲۵ ۱، نزول آسے ص ۹۹ ، فزائن ج۸۱ص ۲۵۷)

۳۹ ..... زندہ شد هسر نبسی بسامیدنی هسردسسولیے نهساں بسه پیرهنم (درکٹین فاری ص۳۷۱، نزول اسیج ص۱۰۰، فزائن ج۱۵ س۳۷۸) مالی اللہ اب تلک میں اس کے نقا وہ نامکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ وہار

( در تثین ار دوص ۸۸، براین احمد بیدهدینجم ص ۱۱۱ نز ائن ج ۲۱ص ۱۳۳۰)

س..... خسف القمر المنيروان لى غسا القمران المشرقان انتكر

(اعازاحدي صاك فزائن ١٩ص١٨)

اس (آنخضرت علی کے لئے جاند کاخسوف ظاہر ہوااور میرے لئے جانداور سورج دونوں کا۔اب کیا توانکار کرے گا۔

۳۹ ..... تمام د نیا پر گئ تخت اتر ہے پر تیرا تخت سب سے او نچا بچھا یا گیا۔ (حقیقت الوی ص ۸۹ نز ائن ج ۲۲ص ۹۲)

۵۰۰۰۰۰۰۰ "ان قدمی هذه علی منارة ختم علیها کل رفعة "۵۰۰۰۰۰۰ (خطبالهامی ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰)

ترجمد..... ميراقدم ال منارب برب جهال تمام بلنديال ختم بيل - المساحدة من الما خلقت الا فلاك "

(حقيقت الوي ص ٩٩ فرزائن ج ٢٢ص ١٠١)

ترجمه..... اگرتو (مرزا)نه وتا توزین وآسان کو پیدانه کرتا۔

۵۲ .... "وما ارسلناك الا رحمة للعالمين"

(انجام آتھم ص ۷۸، خزائن ج ااص ۷۸)

(اے مرزا) ہم نے تجھے اس لئے بھیجا ہے کہ تجھے تمام انبیاء کے لئے رحمت بنائیں۔

۵۳ ..... " ونیا میں کوئی نبی نبیس گزرا جس کا نام مجھے نبیس دیا گیا۔ سوجیسا کہ برابین احمد سے میں خدا نے فر مایا ہے میں آ دم ہوں میں نوح ہوں میں ابراہیم ہوں میں اسحاق ہوں میں یعقوب ہوں میں اساعیل ہوں میں موی ہوں داؤ دہوں میں عیسی ابن مریم ہوں میں محمصلی اللہ علیہ وسلم ہوں یعنی بروزی طور پرجیسا کہ خدا نے اس کتاب میں سب تام مجھے دیے اور میری نسبت جری اللہ فی طلل الانبیا ،فر مایا۔ یعنی خدا کارسول نبیوں کے پیرایوں میں۔ "

(حقيقت الوحي ص٨٨٨، مزائن ج٢٢ص ٥٢١)

۳۵ سند مرزا کاالہام ہے۔ 'محمطع''جس کی تشریح ان الفاظ میں کی گئیہ ہے۔
حضرت میں موجود (مرزا) نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میراایک اور نام رہا ہے جو
پہلے بھی سنا بھی نہیں تھوڑی سی غنودگی ہوئی اور بیالہام ہوا۔'' (البشریٰ جسم ۹۹، تذکرہ می کاد حضرت امام حسین کی تو بین

اب ذیل کے حوالہ جات ملاحظہ فرمائے اور اندازہ سیجئے کہ جسے آنخضرت علیہ ہے۔ محبت ہووہ حضور علیہ السلام کے نواسوں کی تو بین کاار تکاب کرسکتا ہے۔؟

هه..... شتان مابینی و بین حسینکم فسانی اؤیدکل آن وانصر و مساحسین فاذکرو ادشت کربلا الیام تبکون فانظروا

(اعجازاحري ص١٩، فزائن ج١٩ص١٨)

ترجمہ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے کیونکہ جھے ہر وقت خدا کی تائیداور مددل رہی ہے۔ گرحسین تم دشت کر بلایا د کرلو۔ اب تک روتے ہو۔ پس سوچ لو۔

۵۲..... انبى قتيل الحب لكن حسينكم قتيل العدى فالفرق اجلى واظهر

(اعازاحري الم فرائن جواص ١٩)

ترجمه ..... میں محبت کا کشتہ ہوں میرتمہاراحسین دشمنوں کا کشتہ ہے ہیں فرق بین اور

طاہرے۔

۵۷ ..... "ا توم شیعه اس پراصرارمت کردکه حسین تمهارا منی ہے کیونکہ میں سے کہتا ہوں کہ آج تم میں سے ایک ہے کہ اس حسین سے بردھ کر ہے۔"

(دافع البلايس ١١، خزائن ج١٨ ص٢٣٣)

۵۸ کیربلائے است سیسر هرآنم صدحسین است در گریرانم

( در مثین فاری ص ا که امز ول استح ص ۹۹ خزائن ج ۱۸ص ۲۷۵)

فارسی شعری تاویل قادیانی بیرکیا کرتے ہیں کہ مرزا کی مرادیہ ہے کہ اے آئی تکالیف ہیں کہ گویا وہ حسین گی تکالیف کے برابر ہیں۔اس سے مقصود تو بین نہیں۔ گر اس تاویل کی کوئی موسو

حقیقت نہیں رہتی جب اس سے پہلے حوالہ جات کو پیش کیا جائے۔ اگر اِن حوالہ جات سے صرح کے بن تاہت ہے تو اس حوالہ سے بھی مرزا کا بہی مقصود ہے۔ کیونکہ ان تمام اقوال کا وہی قائل ہے۔

ا تکالیف کا معاملہ سووہ ہمیشہ حکومت کوظل اللہ بچھتا ہوااس امر کا اقراری رہا کہ حکومت برطانیہ کے زیر سابیدا سے کوئی تکلیف نہیں ملاحظہ ہو حوالہ نہر ۱۰۰ (ہمیں اس وقت اس امر پر بحث نہیں کہ حکومت کے متعلق سے باتیں محض منافقانہ تھیں اور مقصود اپنا کا م نکالنا تھا یہ الگ باب ہے جس کی یہاں مخوائش نہیں )

حضرت ابوبکڑی تو بین کے لئے بھی ایک حوالہ درج کرتے ہیں تا کہ معلوم ہوکہ جو محض آنخضرت علیق کے صحابہ کرام کی اس درجہ تو بین کا ارپلکا ب کرے اے آنخصوں علیق سے کیا محبت ہو عتی ہے۔

مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا کہ کیا ۔۔۔۔۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے درجہ پر ہے۔تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا وہ تو بعض انبیاء سے بھی بہتر ہے۔'' (اشتہار معیار الا خیار ص ۱۱، مجموعہ اشتہار ات جساص ۲۷۸)

## بابسوم

## حضرت سيح كى توبين

بقول مرزائسی نبی کی تو بین کفرہے۔

۱۰ ..... "اسلام میں کسی نبی کی بھی تحقیر کرنا کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض (چشم معرفت ص ۱۸ اخزائن ج۳۲ ص ۱۹۰۰)

توبین حضرت سے علیہ السلام کے شوت میں الجب بھی مرزا قادیانی کے اقوال نقل کے جاتے ہیں تو قادیانی اس بات کی آ ژلیا کرتے ہیں کہ بیتمام گالیاں بیوع کو دی گئی ہیں جس کا قرآن یاک میں کوئی ذکر نہیں مرزانے بھی اس اعتراض پر کہ اس نے حضرت عیسی کی تو بین کی ہے میعذر کیا ہے۔

۱۲ ..... "خدانعالی نے بیوع کی قرآن کریم میں کھ خبر نہیں دی کہ وہ کون تھا۔"
(ضیمہ انجام آتھم ص ۹ خزائن ج ااص ۲۹۳)

اس کے جواب میں مندرجہ ذیل حوالہ جات اس امر کا کافی دوافی ثبوت ہیں کہ بیر عذر محض مسلمانوں کے اعتراض سے بیخے کے لئے ہے در نہ در حقیقت مرزا قادیانی کے نزدیک یسوع جیس بوز آسف اور حضرت عیسی علیہ السلام ایک ہی وجود کے مختلف نام ہیں۔

۱۲ ..... ۱۲ ..... ۱۲ وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا نصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر ایس بھی ہے۔ دوسر نے سے ابن مریم جن کوعیسیٰ اور دو نبی ہیں۔ ایک یوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر ایس بھی ہے۔ دوسر نے سے ابن مریم جن کوعیسیٰ اور یوع بھی کہتے ہیں۔''
ییوع بھی کہتے ہیں۔''

۱۳ ..... '' حضرت عیسی علیه السلام یسوع اور جیزس یا بیوز آ سف کے نام سے بھی مشہور ہیں ۔'' (راز حقیقت ص ۱۹ ہزائن ج ۱۳ سے ایما)

"آج تک انہی خیالات سے وہ لوگ (شریر یہودی) حضرت عیسی علیہ السلام کے تام کو جو یسوع ہے یسو بولتے ہیں۔ یعنی بغیر عین کے اور یہ ایک ایسا گندہ لفظ ہے جس کا ترجمہ کرنا اوب سے دور ہے (کیا کہنے آپ کے ادب کے) اور میرے دل میں گزرتا ہے کہ قران شریف نے جو حضرت میں علیہ السلام کا نام عیسیٰ رکھا وہ اسی مصلحت سے کہ یسوع کے نام کو یمبودیوں نے بگاڑ دیا تھا۔"

(اخبار افکم ج انمبر ۲۲ میں ۱۲ کالم ۲۲٬۳۸۲ جولائی ۱۹۰۳ء)

۱۳ ..... '' لیکن جب چیسات مہینہ کاحمل نمایاں ہوگیا۔ تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا نکاح یوسف نام ایک نجار سے نکاح کردیا اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعد مریم کو بیٹا پچیدا ہواہ ہی جیسی یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔''

(چشمیعی ص۲۶، فزائن ج ۱۰ ص۲۵،۳۵۵)

میں بیوع کہتے ہیں تمیں برس تک موسی رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا میسٹی نام جس کوعبرانی میں بیوع کہتے ہیں تمیں برس تک موسی رسول اللہ کی شریعت کی پیروی کر کے خدا کا مقرب بنا۔' (چشم میسی ص ۵۹،۵۹ بخزائن ج ۲۰ میں ۲۸،۳۸۱)

۱۹۷ ..... ۱۱ دوسرا ند جب یعنی عیسائی باقی ہے جس کے حامی نہایت زور وشور سے اپنے خدا کو جس کا نام انہوں نے بیوع میں رکھا ہوا ہے بڑے مبالغہ سے سے اخدا سمجھتے ہیں اور عیسائیوں کے خدا کا علیہ بیہ ہے کہ دہ ایک اسرائیلی آ دمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے۔''
عیسائیوں کے خدا کا علیہ بیہ ہے کہ دہ ایک اسرائیلی آ دمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے۔''
(ست بچن م ۱۵۹، خزائن ج ۱ م ۱۸۳)

ع۲..... "بزرگول نے بہت اصرار کر کے بسرعت تمام مریم کااس (پوسف نجار)

سے نکاح کرادیااور مریم کوہیکل سے رخصت کردیا تا خدا کے مقدی گھر پرنکتہ چینیاں نہ ہوں۔ پچھ تھوڑے دنوں کے بعد ہی وہ لڑکا پیدا ہو گیا۔ جس کا نام بیوع رکھا گیا۔''

(اخبارا كلم ج انبر ٢ عص ١٦ كالم ٣٠،٣٦ رجولا في ١٩٠١ء)

۱۸ ..... '' یبوع مسیح کے جار بھائی اور دو بہنیں تھیں بیسب یبوع سے حقیق بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں لیعنی سب پوسف اور مریم کی اولا دتھی۔''

(كشتى نوح ص ١٨ نزائن ج١٩ص ١٨ كا حاشيه)

اس جگہ ناظرین کے تفنی طبع کے لئے جناب مرزا کے خود بیوع بینے کا ذکر کھی ضروری ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بیوع کو بی گالیاں دی ہیں اور بیوع سے مراد حضرت عیسی نہیں۔ تب بھی حسب ذیل حوالہ جات کی موجودگی میں ماننا پڑے گا کہ خود مرزا بیوع بنا اب قادیانی بنا کمیں گئی ہیں تو ان کا مصداتی بقول مرزا کون ہوامرزا کی کتاب تحفہ بنا کمیں بیا تیس کے کہ اگر گالیاں بیوع کودی گئی ہیں تو ان کا مصداتی بقول مرزا کون ہوامرزا کی کتاب تحفہ قیصر رہے کی عبارتیں ملاحظ فرمائے۔

۱۹ ..... "بیر یضه مبار کبادی اس شخص کی طرف سے ہے جو یسوع میں کے نام پر طرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کوچھڑانے کے لئے آیا ہے۔ "(تخد قیصریس ا، فزائن ج ۱۲ س ۲۵۳)

مرح طرح کی بدعتوں سے دنیا کوچھڑانے کے لئے آیا ہے۔ "(تخد قیصریس ا، فزائن ج ۱۲ س ۲۵۳)

دوح میر سے اندر رکھی تھی اس لئے ضرور تھا کہ گم گشتہ ریاست میں بھی مجھے یسوع میں کے ساتھ مشابہت ہوتی۔ "
مشابہت ہوتی۔ " (تخد قیصریس ۲۰۴ فزائن ج ۱۲ س ۲۵۳)

"اس نے مجھے اس بات پر بھی اطلاع دی ہے کہ در حقیقت بیوع مسے خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہیں۔'' (تحد قیصریص ۲۰ ہزائن ج ۱۲ص ۲۷۲)

''حفزت بیوع سے ان چندعقا کدہے جو کفار اور تثلیث اور ابنیت ہے ایسے متنفر پائے جاتے ہیں کہ گویا ایک بھاری افتراء جوان پر کیا گیاہے وہ بہی ہے۔''

(تخفه قيصريه ص ٢١ خزائن ج١٢ص ٢٧١)

'' میں وہ شخص ہوں جس کی روح میں بروز کے طور پریسوغ مسیح کی روح سکونت رکھتی ( تخذ قیصریم ۲۱، خزائن ج ۲۱م ۴۷۴)

" حضرت بیوع میچ کی طرف ہے ایک ہیچسفیر کی حیثیت میں کھڑا ہوں۔" ( تخذیصریص ۴، فزائن ج ۱۲م ۲۷۴) ''جس قدر عیسائیوں کو حفزت یسوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے وہی دعویٰ مسلمانوں کو بھی ہے۔ گویا آ نجناب کا وجود عیسائیوں اور مسلمانوں میں ایک مشتر کہ جائیداد کی طرح ہے۔'' ۔'' تخدیم مسلمانوں میں ۲۲، خزائن ج ۲۱ص ۲۵۱)

آپ نے ملاحظہ فر مالیا کہ ملکہ معظمہ کی منافقانہ خوشامہ میں آ نجناب کیونکر خود یہوع بن مجے اور یہ قطعا بھول مجے کہ میں مسلمانوں سے یہ کہہ چکا ہوں کہ یہوع کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں کوئی اس کوگالیاں دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔اب اس سے زیادہ پرلطف حوالہ سنئے۔

مے سے نکالے ہوہ الزامی جواب کے رنگ میں ہاور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے کالا ہے وہ الزامی جواب کے رنگ میں ہاور وہ دراصل یہودیوں کے الفاظ ہم نے نقل کئے ہیں افسوس اگر پادری صاحبان تہذیب اور خداتری سے کام لیں اور ہمارے نجی الفی کے کالیاں نہ دیں۔ تو دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے بھی ان سے بیس جھے زیادہ ادب کا خیال رہے۔''
(مقدمہ چشم سیجی ص ج کا عاشیہ خزائن ج ۳۳۱۰) آپ اس جگہ شلیم کرتے ہیں کہ تمام گالیاں حضرت مسلی علیہ السلام کوئی دی گئی ہیں گر وہ ہیں الزامی رنگ میں لیکن آپ کوئنی آئے گی جب آپ ذیل کاحوالہ ملاحظ فرما کیں گئی ہیں گر وہ ہیں الزامی رنگ میں لیکن آپ کوئنی آئے گی جب آپ ذیل کا حوالہ ملاحظ فرما کیں گے۔

اکسس "مسلمان سے بیہ ہرگز نہیں ہوسکتا۔ آگر کوئی پا دری جمارے نبی اللہ کوگائی دے "۔ (رسالہ حضور گورنمنٹ دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوگائی دے "۔ (رسالہ حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزانہ درخواست تریاق القلوب ص "م نزائن نے ۱۵ ص ۱۹ سی آپ نے ویکھا کہ س ورجہ نیکی و پارسائی کا اظہار ہے آپ فر مار ہے ہیں کہ الزامی رنگ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہیں جا کر ہیں۔ تو ہیں جا کر نہیں ۔ اب اگر ہم خود مرزا کے اقوال سے حضرت علیہ السلام کی تو ہیں ثابت کر دیں۔ تو مرزا کے ابیان سے بیہ ہرگز نہیں ہوسکتا ) کے مطابق مرزا مسلمان ثابت ہوگایا کیا؟۔ مرزا کے اب وہ حوالہ جات ملاحظ فر ما ہے جن میں حضرت علیہ السلام کی تو ہین کی گئی ہے۔ اب وہ حوالہ جات ملاحظ فر ما ہے جن میں حضرت سے علیہ السلام کی تو ہین کی گئی ہے۔

شرابی ہونے کا الزام

۲۷ سب " درب کے لوگول کوجس قدرشراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سب تو میتھا کئیسی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ پیتھا کئیسی علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ (کشتی نوح ص ۲۲ بخزائن ج ۱۹س اے حاشیہ واخبار الحکم ج۲ نمبر سے موری سے اراکتو بر ۱۹۰۲ میں ساجہ۔ ک سے ۔۔۔۔۔ ''اگر میں ذیا ہیطیس کے لئے افیون کھانے کی عادت کرلوں تو میں ڈرتا ہوں کہلوگ شخصا کر کے بینہ کہ پہلاسے علیہ السلام تو شرابی تھااور دوسراافیونی ۔'' (نسیم دعوت ص 19 ہزائن ج 19 ص ۲۳۵)

بدزباني وبداخلاقي كاالزام

كيركثر يرخطرناك حمله

دوسرے کی تقریب ان کی اس میں کے خمونہ کود کھے کر پر ہیزگاری میں لوگوں نے ترتی کرنا تھا جبکہ وی ( بعنی حفرت عیسی علیہ السلام ) شراب کا مرتکب ہوا پھر ان بے جا حرکات میں اوروں کا کیا گناہ ہے اور جس حالت میں مسیحی لوگ یقینا جانے ہیں کہ ہمارار ہبراور ہادی شراب پینے کا شاکق تھا۔ بلکہ عشاء ربانی ہے اس ( مسیح ) نے شراب خواری کودین کی جز تھہرادیا۔ تو اس صورت میں کسی دوسرے کی تقریبے ہاں ( مسیح ) نے شراب خواری کودین کی جز تھہرادیا۔ تو اس صورت میں کسی دوسرے کی تقریبے ہاں ٹر کیا اثر پڑسکتا ہے۔' ( افکم ج ان نبر ۲۲ میں ۱۲ کام ۱۳۱۱ ہولائی ۱۹۰۱ء )

۲ کے سب دو میں نہیں ہے جو شہوتوں کو ابھارتی اور جوش دیتی ہے اور دوسری طرف اس کی کوئی جو ایک طرف اس کی کوئی ہو کہ بین ہے جو شہوتوں کوئی پر استعمال کر سیکے۔' یوی نہیں ہے جس سے وہ ان متحرک شدہ شہوتوں کوئی پر استعمال کر سیکے۔'

(الكم ج ٢ تمبر ٢ ٢ص١١-١١ كالم ١١،١٠٢٢ رجولا في ١٩٠١ء)

معصوم کامل ماننے سے انکار

''میں نے خوب خور کر کے دیکھا ہے اور جہاں تک فکر کام کرسکتی ہے خوب سوچا ہے میر سے نز دیک جبکہ سیح شراب سے پر ہیز رکھنے والانہیں تھااور کوئی اس کی بیوی بھی نہیں تھی تو تو میں چانتا ہوں کہ خدانے اس کو بھی بری کام سے بچایالیکن میں کیا کروں میرا تجربہ اس بات کونہیں مانتا کہ وہ (حضرت عیسی علیہ السلام) عصمت میں ایسا کامل ہو سکے جبیبا کہ وہ دوسرا شخص کہ جو نہ

شراب پیتا ہے یا در نہ حلال وجہ کی عور توں ہے اس کو پچھ کی ہے۔''

(الحكم ن ٢ نمبر ٢ ٢ س ١١ كالم ١،٧٦ رجولا كي ١٩٠٢ء)

22 ..... "جس ندہب کی بناء شراب پر ہواس میں تقویٰ کیونکر ہو؟ عشاء رہانی جو عیسائی ندہب کی ایک بڑی اصل ہے۔ اس میں شراب کا ہونا لازمی امر ہے پھراس کے جانے والے کہاں اجتناب کر کتے ہیں پھر جبکہ خداوند یسوع کا نمونہ یہی ہوشراب چھوڑنے کی ایک صورت ہے کہ جیل خانوں کے ذریعہ اصلاح کی جائے ایک اور تعجب کی بات ہے کہ میں کا مرشد کی شراب نہیں پیتا تھا پھرانہوں نے (حضرت سے) نے کیوں شروع کی۔''

(الحكم ج1 نمبر ٩ ٣٥ ساكالم ٢ ،٣،١٣ راكتوبر٢ • ١٩ ء)

عیسائیوں کی بدکار یوں کامنبع حضرت سے ہیں

۸۷۔۔۔۔۔ ''اب اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ عیسائی قوم میں شراب نے بڑی بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں اور بڑی بڑی مجر مانہ ترکات ظہور میں آئی ہیں کیکن ان تمام گنا ہوں کا منبع اور مبداء سے کی تعلیم اور اس کے اپنے حالات ہیں۔' (الحکم ج۲ نمبر۲۵ص ۱۷کالم ۳، ۱ے ارجولائی ۱۹۰۲ء) اب (ضمیمہ انجام آتھم ص۳،۲،۶ نزائن جااص ۲۸۸ تا ۲۹۱) کی عبار تیں ملاحظہ ہوں۔

شرارت مكارى اورجھوٹ كالزام

20 کے بیش گوئی کیوں نام رکھا۔ محض یہودیوں کے ننگ کرنے سے اور جب بعجزہ مانگا گیا تو یسوع کا پیش گوئی کیوں نام رکھا۔ محض یہودیوں کے ننگ کرنے سے اور جب بعجزہ مانگا گیا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حزام کاراور بدکارلوگ جھوسے معجزہ مانگلتے ہیں۔ ان کوکوئی معجزہ دکھایا نہیں جائے گا۔ دیکھویسوع کوکسی سوجھی اور کسی پیش بندی کی اب کوئی حرام کاراور بدکار بے تواس سے معجزہ مانگے۔ بیتو وہی بات ہوئی کہ جسیا کہ ایک شریر مکار نے جس میں سراسریسوع کی روح تھی لوگوں ہیں بیمشہور کیا کہ میں ایک ابیاور دیتا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے پہلی رات میں خدانظر آ جائے گا۔ بشرطیکہ پڑھنے والاحرام کی اولا دنے ہواب بھلاکون حرام کی اولا دبنے اور کے کہ جھے وفلیفہ پڑھنے سے خدانظر نہیں آیا۔ آخر ہرایک وقی کو یہی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب نظر آ گیاسو میں کی بندشوں اور تد ہیروں پر قربان ہی جا کیں اپنا پیچھا چھوڑا نے کے لئے کیسا داؤ کھیا۔ یہی تبوع کی بندشوں اور تد ہیروں پر قربان ہی جا کیں اپنا پیچھا چھوڑا نے کے لئے کیسا داؤ کھیا۔ یہی آ پ کا طریق تھا ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آ زمانے کے لئے کیسا داؤ کھیا۔ یہی اے استاد قیصر کوخراج ویناروا ہے یانہیں؟ آپ کو بیسوال سنتے ہی اپنی جان کی پڑگئی کہ کہیں باغی استاد قیصر کوخراج ویناروا ہے یانہیں؟ آپ کو بیسوال سنتے ہی اپنی جان کی پڑگئی کہ کہیں باغی کہلا کر پڑان نہ جاؤں۔''

ای کتاب میں چندسطروں کے بعد مرزا قادیانی کس ثنان معصومیت سے لکھتے ہیں۔
• ۸ ..... ۱ پاں آپ کو گالیاں دینی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ اونیٰ اونیٰ بات میں غصہ آجا تا تھا اپ نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ می یا درہے کہ آپ کو س قدر جھوٹ ہولئے کی بھی عادت تھی۔ "

(ضميمه انجام آگھم ص ۵ بخزائن ج ۱۱ص ۹ ۲۸)

چوری اور د ماغی خلل کا الزام

۱۸ ..... ۱۰ نهایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو آئیل کا مغرکہلاتی ہے یہود یوں کی کتاب طالمود ہے چرا کر لکھا ہے اور پھراییا ظاہر کیا ہے کہ گویا میری تعلیم ہے لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں آپ نے یہ حرکت اس لئے کی ہوگی کہ کی عمدہ تعلیم کا نموند دکھلا کر رسوخ حاصل کریں لئین آپ کی اس بے جا حرکت ہے عیسائیوں کی تخت روبیا ہی ہوئی اور پھرافسوس ہے کہ وہ تعلیم بھی بچھے کہ وہ نہیں عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے مند پر طمانی ورانس دونوں اس تعلیم کے مند پر طمانی ورانس سے آپ نے توریت کو سبقا سبقا پر طمانی معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کوزیر کی سے پچھے بہت حصنہ بیں دیا تھا اور یا استاد کی شرارت ہے کہ اس نے آپ کو تھا سادہ لوح رکھا۔ بہر حال آپ علمی وعملی قوئی میں بہت کچھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کی انہیں حرکات ہے آپ کے حق بھائی آپ سے خت ناراض رہتے شیطان کے پیچھے چلے گئے آپ کی انہیں حرکات سے آپ کے حق بھائی آپ سے خت ناراض رہتے تھا وران کو یقین تھا کہ آپ کو دماغ میں ضرور خلل ہے حق بھائی آپ سے خت ناراض رہتے تھا وران کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور خلل ہے اور وہ بمیشہ چاہتے رہے کہ کس شفاخانہ میں آپ کا با قاعدہ علاج ہو۔ شاید خدا تعالی شفاء بخش عبدائیوں نے آپ کے بہت سے مجزات لکھے ہیں۔ گرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجز ونہیں عبدائیوں نے آپ کے بہت سے مجزات لکھے ہیں۔ گرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجز ونہیں میں انہام آٹھ میں 4 ہزائن جااس 19 میں۔ انہوں کی انہوں کا انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کا انہوں کی جو انہوں کی میں کا انہوں کا انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی دور کی میں کوئی کی میں کوئی کی میں کر میں کی کر دور بیت سے کہ دائی کی کر دور کی کھر کی کی کھر کی کھر کر دور کی میں کی کر کر کر کی کھر کی کھر کی کھر کی کر کی کھر کی کی کر کر کر کر کی کھر کی کی کی کر کر کی کھر کی کھر کی کھر کی کر کر کی کھر کی کر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کر کر کی کھر کی کھر کی کھر کی کے کر کی کھر کے کر کی کھر کی کر کر کر کر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کر کر کر کر کر کر کر کی کھر کی کر کر کی کھر کی کر کر کر کر کی کھر کی کو کر کر کر کر کر

اس (كتاب ص عداشيه، فزائن ج ااص ۲۹۱) بر لكھتے ہيں۔

میں سوائے مگر وفریب کے اور پچھ ہیں تھا بھر افسوں کہ اور پچھ ہیں تھا بھر افسوں کہ نالائق عیسائی الیسے مخص کو خدا بنار ہے ہیں۔ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین واد بال اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجو دظہور پذیر ہوا محرشاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان ہے ور نہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک جوان کنجری کو میہ موقع نہیں وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان ہے ور نہ کوئی پر ہیز گار انسان ایک جوان کنجری کو میہ موقع نہیں

وے سکتا کہ وہ اس کے سر پراپنے ناپاک ہاتھ لگا دے یاز ناء کاری کی کمائی کا بلیدعطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے بیروں پر ملے سبجھنے دالے سمجھ لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آ دمی ہو سکتا ہے۔''
سکتا ہے۔''

اب چندحواله جات وه نهمي ملاحظه مول جن مين آنخضرت عليه اور حضرت عليه

السلام کے مقابلہ کے بہانہ گالیاں دی گئی ہیں۔ مسہد

مسيح عليه السلام كو " نامرادٌ " قرار دينا

سر المرس چیشک؟) ہم تو اسلام کے مزدور ہیں میرانام جوغلام احمدرکھامیر ہوالدین کو کیا خبرتی کہ اس میں کیاراز ہو الدین کو کیا خبرتی کہ اس میں کیاراز ہو الدین کو کیا خبرتی کہ اس میں کیاراز ہو اور یہ جوخدا تعالی فر مایا کہ میج ابن مربی ہے بڑھ کر ہے۔ اس میں بہی سرتھا کہ آنحضر تعالیہ کی شان بزرگ دکھائی جائے وہ سے 'موٹ کا میج 'حضرت موٹ علیہ السلام کا میج تھا اور یہ (مرزا) حضرت محدرسول التعالیہ کا میج وہ عیسی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے لئے اور یہ کر مرزا) اس عظیم الثان نجھائے کا ہے۔ جوانسی د مسول الله اورایک می حدودوقت کے لئے ہے جوانسی د مسول الله الدا کے ان کو ماننا پڑا کہ میج کا دوسرانزول جلالی ہوگا۔''

(اخبارالحكم ج ٢ نمبر ١ أص ٨ كالم٦، ١٥٠ راير لي ١٩٠١ء)

حضرت مسيح کونا کام بدقسمت اورا خلاق سے عاری قرار دینا

جُوت ویتا ہے مثلا ایک شخص کو کسی نے سخت مارا ہے۔ اگر وہ اس پر قادر بی نہیں ہوا کہ اس کو سرا دے سکے اور اپنا انقام لے پھر بھی وہ کہے کہ میں نے اس کو پھے بھی نہیں کہا تو یہ بات اخلاق میں داخل نہیں ہوسکتی اور اس کا نام برد باری اور تحل نہیں رکھ سکتے ۔ کیونکہ اسے قدرت بی حاصل نہیں ہوئی ۔ بلکہ ایس حالت ہے کہ گالی کے صدمہ ہے بھی رو پڑے ۔ بیتو ستر بی بی از بے چاری کا معاملہ ہے اس کوا خلاق اور برد باری سے کیا تعلق ہے ۔ سیح کے اخلاق کا نمونہ اس قسم کا ہے اگر انہیں معاملہ ہے اس کوا خلاق اور برد باری سے کیا تعلق ہے ۔ سیح کے اخلاق کا نمونہ اس قسم کا ہے اگر انہیں کوئی افتد اری قوت ملتی اور اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی تو فیق نہیں ہوئی (ھکذا فی الاصل) پھر اگر دہ اپنے وشمنوں سے بیار کرتے اور ان کی خطا کیں بخش دیتے تو بے شک ہم سلیم کر نگھے کہ اگر دہ اپنے وشمنوں سے بیار کرتے اور ان کی خطا کیں بخش دیتے تو بے شک ہم سلیم کر نگھے کہ بال انہوں نے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھایا لیکن جب بیموقع بی ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا نمونہ دکھایا لیکن جب بیموقع بی ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا نمونہ دکھایا لیکن جب بیموقع بی ان کونہیں ملا تو پھر انہیں اخلاق کا نمونہ قسم رہے جویائی ہے۔ "

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو بین میں مرز اے حسب ذیل اشعار بھی ملاحظ فر مائے۔ ۸۵ ..... ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و ....اس ہے بہتر غلام احمد

(دافغ البلاءص ٢٠ فرنائن ج١٨ص ٢٨٠)

۸۲ .... اینك منم که حسب بشاران آمدم عیسی کجاست تابه نهد پابمنبرم

(ازالدادبام ص ۱۵۸ فزائن جسم ۱۸۰)

## بابیهارم

## كذبات مرزا

ہم لکھ چکے ہیں کہ قادیانی کمپنی ایک تجارتی کمپنی ہے۔ جس کا سر مابیہ پروپیگنڈا ہے ابتداء سے قادیانی کمپنی اپنی تعداد کے تعلق بالکل غلط پراپیگنڈ امیں منہمک رہی ہے۔ ان دنوں بھی ان کا بہی پراپیگنڈ اموتا ہے کہ ہماری تعداد لا کھوں کی ہے لیکن اگر سوال کیا جائے کہ لا کھوں مرید کہاں آباد ہیں؟ تو حقیقت صرف بینظر آئے گی کہ جمبئی و مدراس کے علاقہ میں کہا جائے گا کہ لاکھوں کی تعداد جمبئی و مدراس میں لاکھوں کی تعداد جمبئی و مدراس میں ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اور پبلک پر رعب خالنا ہے۔ امر واقعہ بیہ ہے کہ بینمام پروپیگنڈ افرضی ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اور پبلک پر رعب دالنا ہے۔ امر واقعہ بیہ ہے کہ بینمام پروپیگنڈ افرضی ہوتا ہے جس سے مقصود حکومت اور پبلک پر رعب دالنا ہے۔ امر واقعہ بیہ ہونے ۔ ذیل کی سیام

عبارتیںغور سے دیکھئے۔۱۸۹۵ء میں مریدوں کی تعداد ہم ہزار لکھی جاتی ہےاوروہ بھی ایسی پختہ کہ مریدوں کے دستخط موجود ہیں ۔

۸۸ ...... '' تیسراوہ امر جومباہلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہواوہ قبولیت ہے جو مباہلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہواوہ قبولیت ہے جو مباہلہ سے بہلے میر ہے ساتھ تین چارسوآ دمی ہوں گے اب آٹھ فرار سے بچھ زیادہ وہ لوگ ہیں جواس راہ میں جال فشاں ہیں اور جس طرح اچھی زمین کی کھیتی جلد از جلد نشو دنما بکڑتی ہے اور بردھتی ہے ایسا ہی فوق العادت طور پر اس جماعت کی ترتی ہور ہی

(غيميمه انجام آنهم ص ٢٦ خزائن ج ااص ١٣٠)

آپ نے ملاحظ فرمالیا کہ ۱۸۹۵ء میں ۴ ہزاراور ۱۸۹۷ء میں ۸ ہزارکی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ اب خدا کی قدرت و کیھئے کہ ۱۸۹۸ء میں انگم ٹیس کا معاملہ پیش آگیا یعنی مرزا قادیانی کو انگم ٹیس معاف کرانے کی فکر ہوئی چنانچے معاملہ کی تفتیش کرنے والے تحصیلدار کے سامنے مریدوں کی فہرست بھی پیش کرنی پڑی اس سارے قصہ کا ذکر مرزا قادیانی اپنی کتاب ضرورت الامام میں کرتا ہے۔ ذیل کا حوالہ اس کتاب کا ہے۔ ملاحظ فرمائیے کہ ۱۹۹۸ء میں مریدوں کی کل تعداد ۳۱۸ ثابت ہوتی ہے۔

 میں بعض دفعہ تو شخصیص کر دی کہان کا چندہ ان پانچ مدوں میں سے فلال مدپر لگایا جائے اور بعض د فعدم زاغلام احمد کی رائے پر چھوڑ دیا کہ جس مدمیں وہ ضروری خیال کریں صرف کریں۔ چنانچہ حسب بیان مرزاغلام احمد عذر داراور بروئے شہادت گواہان چندہ کے روپید کا حال اس طرح ہوتا (ضرورت امام ص ۲۲،۸۳۸ رخمبر ۱۸۹۸ء،خزائن ج ۵۱۵،۵۱۳،۵۱۳)

اب فیصلہ ناظرین پر ہے کہ ۱۸ ااور ۸ ہزار میں کچھفرق ہے یانبیں ایک نبی کے لئے تویدنادر موقعہ تھا کہ سرکاری افسر تحقیقات کے لئے آتا ہے۔ ۸ ہزار کی فہرست پیش کر کے اس ہے تقىدىق كرداتا تا كەن كوپرۇپىڭنڈا كاموقعەملتا كەدىكھومىر ئەم يد ٨ ہزار سے بھى زيادە ہيں۔ کیونکه ۸ ہزار تو ۱۸۹۷ء میں تھے اور ۱۸۹۸ء میں ۱۲ ہزار کی تعداد ہونی جا ہے تھی۔ گرنتیجہ پیہ ہوتا ہے کہ تعداد صرف ۱۱۸ ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہے قادیانی پراپیگنڈ اکانمونہ بیتو ۱۸۹۸ء کی بات ہے ۱۹۳۲ء '۱۹۳۳ء میں ہم بار ہا چیلنج کر چکے ہیں کہ قادیانی کمپنی اپنی تعداد دس لا کھ بلکہ اس سے زیادہ بتاتی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک لا کھ ہی ثابت کر دیں مگر ہمیشہ ہی صدائے برنخواست والامعامله مواي

كذب تمبرا

مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اس کو ۵ مدات میں خرچ کرنے کے لئے سالانہ اوسطاً ۴ ہزار روپییم پدوں سے وصول ہوتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ مرزا نے بیہ بات ۱۸۹۸ء میں ارشادفر مائی ہے۔

 ۹۰ ..... مرزاغلام احمد نے اپنے حلفی بیان میں لکھا ہے کہ' اس کو تعلقہ داری زمین و باغ کی آمدنی ہے تعلقہ داری کوسالانہ تخمینا بیاسی رو بے دس آنے زمین کی تخبینا تین سورو پییسالانہ باغ كى دوسورو پيدچارسورو پيداور حديانج صدر د پيدكى آمدنى موتى ہے۔اس كےعلاوه اس كوسى قتم کی اور آمدنی نہیں ہے اور مرز اغلام احمد نے بیچی بیان کیا کہ اس کو تخیینا پانچ بزار دوسور و پیدیسالانه مريدول سے اس سال پہنچا ہے۔ ورنداوسط آمدنی قريباً چار ہزارروپيد کی ہوتی ہے وہ پانچ مدوں میں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔خرچ ہوتی ہے اور اس کے ذاتی خرچہ میں نہیں آتی ۔خرچہ اور آمدنی کا حساب باضابطہ کوئی نہیں ہے۔'' (ضرورت امام ص ۴۵، خزائن جساص ۱۹)

91..... " " اوّل مهمان خاند ـ دوم مسافر \_ ينتم \_ بيوه ـ سوم مدرسه چهارم سالا نه اور ديگر جلسه جات پنجم خط و کتابت مذہبی ۔'' (ضرورت الامام ص ۴۴ ، خزائن ج ۱۳ ص ۵۱۵ )

یہ قصہ تو ۱۸۹۸ء کا ہوا۔ مگر آپ ۹۶ ۱۸ء میں کیاار شادفر ماتے ہیں وہ بھی سنئے۔

۹۲ ..... ''اورجسمانی تعتیں جومباہلہ کے بعدمیرے پروار دہوئیں وہ مالی فنؤ حات میں جواس درویش خانہ کے لئے خدا تعالیٰ نے کھول دیں مبللہ کے روز ہے آج تک ۱۵ ہزار روپید کے قریب فتوح غیب کاروپیدآیا۔جواس سلسلہ کے ربانی مضارف میں خرچ ہواجس کوشک ہووہ ڈاک نھاندگی کتابوں کو دیکھ لے اور دوسرے ثبوت ہم سے لے لے اور رجوع خلائق کا اس قدرجمع برو گیا کہ بجائے اس کے کہ ہمار کے نگر میں ساٹھ یاستر روپید ماہوار کاخر چہ ہوتا اب اوسط خرچه بھی یا نجے سوبھی چھسورو بید ماہوارتک ہوگیا۔" (ضمیمانجام آتھم ص ۲۸ خزائن ج ااص ۳۱۲). آب نے سن لیا کہ صرف کنگر خانہ جو پانچ مدوں میں سے صرف ایک مد ہے اس پر٥٠٠ یا ۱۰۰ رویه کاما ہوارخرج بتاتے ہیں۔اگر ۵۰۰ دویہ یہ ہی مانا جائے اور ۲۰۰ کے الفاظ کونظر انداز کر دیا جائے توسالان خرج صرف لنگر خانہ کا ہزار روپیہ ہوا گر ۱۸۹۱ء میں ۲ ہزارسالانہ کاخرج ہوتا ہے تو ۱۸۹۸ء میں تو یقینا ۱۲ ہزار کا خرج ہو گیا ہوگا کیونگہ ندکورہ بالاحوالہ جات کی روسے ہرسال ۲ ہزار زیادہ ہوجاتے ہیں جب مریدوں کی تعداد بڑھی توکنگر خانہ کا خرج لاز مازیادہ ہوا۔اگراس بات کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو بہر کیف بقول مرز ۲۱ ہزار سالانہ کا خرج ہے۔اب قادیا نیوں سے سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی تحصیلدار کے سامنے جہاں مریدوں کی تعداد ۱۸سے زیادہ پیش نہیں کرسکتا۔ وہاں کل آمدنی سالانہ مہزار بتاتا ہے جو ۵ مدات پرخرج ہوتی ہے جن مدات میں خط و کتابت کی مرجمی ہے جس میں سب سے زیادہ روپیصرف ہوتا تھا کیونکہ مرزا کا دن رات کا کام ہی يبي تقابا قي مدات مدرسه وغيره مين بهي ضرور يجه نه يجه خرج بهوتا بهوگا نتيجه بيه نكلا كه صرف كنگر خانه كا خرج جد ہزار کم از کم ہوتا ہے آ مدنی جار ہزار سالاندی ہے باقی خرج لنگر خاند کا کہاں سے آیا اور باقی مدات کا خرج کس جگہ ہے۔ اگر کہو کہ مرزا قادیانی اپنی آمدنی ہے خرج کرتا تھا تو حوالہ نمبر ۹۰ میں مرزا اپنی کل آمدنی زیادہ سے زیادہ ۸سورو پییسالا نہ بتا تا ہے۔ اگر ۸سوبھی کنگر خانہ میں جانا مان لوتونشليم كروكه خودمرز ااوراس كاخاندان بهوكار بهتا تقابهر حال اس صورت مين بهي مهم بزار ٨صد رو پیہ ہوا اور پھروہی سوال پیدا ہوا کہ تنظر خانہ کا ۲ ہزار پورانہیں ہوتا۔ چہ جائیکہ باقی مدات کے مصارف کا ذکر کیا جائے قادیا نیول کے لئے دوہی راہیں ہیں یا تو یہ کہددیں کداکم نیکس سے بیخے کے لئے پیر حیلے کئے تھے ورندآ مدنی بہت زیادہ تھی یا بیکہددیں کہ بیسفید جھوٹ ہیں اور قادیانی پرا پیگنڈے ای شم کے ہوتے ہیں۔

تبيراحجوث

مرزا قادیانی حواله نمبر ۹۰ میں جوستمبر ۹۸ اء کا ہے پیشلیم کرتا ہے کہ اس کی زیادہ سے

زیادہ آ مدنی ۸سورو پیسالانہ ہے گر ذیل کی رجٹری جو جون ۱۸۹۸ء میں کروائی گئی اور اپنی تمام زمین اپنی زوجہ کے پاس ربن رکھ کر مہزار رو پید کا زیور اور ایک ہزار نفتہ وصول کیا اور معیاد ربن مس سال رکھی تھی اور صاف الفاظ میں لکھا گیا کہ اب تمام آ مدنی میری زوجہ کی ہوگی اگر بیر جسٹری کوئی حیلہ نہ تھا تو بتایا جائے کہ اس رجسٹری کے بعد مرز اکو کیا حق تھا کہ وہ اپنی اس ربمن کر دہ زمینوں کی آ مدنی کواپنی آ مدنی بتائے۔

رجسٹری ملاحظہ فرمانے سے پہلے اس تحصیلدار کی گوائی کا مطالعہ ضروری ہے جومرزا کے انگر ٹیکس کے معاملہ کی تفتیش کے لئے قادیان گیا۔اس پراس بی کے بیانات کا جواثر پڑاوہ خود مرزا کے الفاظ میں سنیے اور دیکھئے کہ ایک بمرکاری افسر مرزا قادیانی کی ان حرکات (جائیداد وغیرہ رئین رکھوانے) کوئس نظرے ویکھتا ہے۔

اراضی زرعی ونصف حصہ کھورل و دیگر حقوق داخلی و خارجی متعلقہ اس کے بعوض مبلغ یا نجے ہزاررو پہیے سكەرائجە نصف جن كے ۲۵۰ ہوتے ہيں بدست مسمات نصرت جہاں بيگم زوجہ خودر بن وگروي كر دی ہے اور روپیدیس بتفصیل ذیل زیورات ونوٹ کرنی نقد مرجهند سے لیا ہے کڑے کلال طلائی فیمتی ۵۰ دو پیدکڑے خور د طلائی فیمتی ۲۵۰ و نثریاں ۱۳ عدد ٔ بالیاں ۲ عدد نسبی مل طلائی ۲ عدد بالی تحَفَّكُر ووالى طلا ئى ٢ عد دكل قيمت ١٠٠ رويه كُنَّكُن طلا ئى قيمتى ٢٢٠ روييه بندطلا ئى قيمتى ٥٠٠ رويبه كنثهر طلائی قیمتی ۲۱۵ روپیه جهلیاں جوڑ طلائی قیمتی ۳۰۰ روپیه یونچیاں طلائی بڑی قیمتی جارعد ۴۵۰ روپیه جوجس اورمونگے جارعد دقیمتی • ۱۵روپیه چنا کلال ۳ عد دطلا کی قیمتی مال روپیه جاند طلا کی قیمتی ٥٠ روپيه باليال جزا وُ دارسات بين قيمت ٥٠ انته طلا ئي قيمتي ٣٠ مُله طلا ئي خور دقيمتي ٢٠ روپيه جمائل قیمتی ۲۵ روپیه یونچیال خور د طلائی ۲۲ روپیه بردی طلاقیمتی ۴۰ شیپ جزا ؤ طلائی قیمتی ۵ مروپیه کرنسی نوٹ نمبری ۱۵۹۰۰ کا ۲۹ الا ہور کلکتہ قیمتی ۱۹۰۰ قراریہ کے عرصہ ۳۰ سال (میعاد ملاحظہ ہو) تک فک الرہن مرہونہ ہیں کراؤں گا بعد ۳۰ سال مذکور کے ایک سال میں جب جا ہوں زررہن دوں تب فک الرہن کرالوں ورنہ بعدا نقضائے معیاد بالا بینی ۳۱ سال میں مرہونہ بالا ان ہی رویوں پر نیج بالوفا ہوجائے گا اور مجھے دعویٰ ملکیت نہیں رہے گا قبضہ اس کا آج ہے کرا دیا ہے۔ داخل خارج کرا دوں گا اور منافع مر ہونہ بالا کی قائمی رہن تک مرتہنہ مستحق ہے اور معاملہ فصل خریف ۱۹۵۵ء سے مرتہنہ دیگی اور پیداوار لیگی جوثمرہ اس وقت باغ میں ہے۔اس کی بھی مرتہنہ مستحق ہےاور بصورت ظہور تنازعہ کے میں ذمہ دار ہوں اورسطر میں نصف وسلغ ورقم ۲۰۰ کے آگے رقم ۲۰۰ کوقلم زن کر کے • • ۵ لکھا ہے جو سیح ہے اور جو درخت خشک ہوں وہ بھی مرتب نہ کاحق ہوگا اور درختان غیرثمر ہ خشک شدہ کو واسطے ہرضرورت آلات کشاورزی کے استعال کرسکتی ہے۔ بنابراں رہن نامہ لکھ دیا ہے کہ سندر ہے۔الرقوم ۲۵ جون ۱۸۹۸ء بقلم قاضی فیض احمد ۹۳۹ العبد: مرز اغلام احمد بقلم خود مقبلا ولد عكيم كرم الدين صاحب بقلم خود \_ كواه شدني بخش نمبر دار بقلم خود بثاله حال قاديان \_ حسب درخواست جناب مرزا غلام احمر خلف مرزا غلام مرتفني مرحوم آج واقعه ۲۵ جون ۱۸۹۸ ء يوم شنبه وقت ع بج بمقام قاديان تخصيل بناله طلع گورداسپورآيااور بيدستاويز صاحب موصوف ف بغرض رجسری پیش کی۔العبدمرزاغلام احمدرا ہن ۔مرزاغلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمد بخش رجسرار جناب مرزا غلام احمد خلف مرزا غلام مرتضى رئيس ساكن قاديان مخصيل بثاله ضلع گوردا سپورجس کو میں بذات خود جانتا ہوں پنجیل دستاویز کا اقبال کیا وصول یائے مبلغ ۵۰۰۰ رو ہے کے منجملہ • • • اروپید کا نوٹ اور زیورات مندرجہ مذار و برومعرفت میں ناصرنواب والدمر تہنہ لیا۔سطر ۹ میں مبلغ ۲۵۰ کی قلم زن کر کے بجائے اس کے یا کچ صد لکھا ہے از جانب مرتنہہ ناصر نواب حاضر ہے۔ العبدمرز اغلام احمدرا ہن مرز اغلام احمد بقلم خود ۲۵ جون ۱۸۹۸ء دستخط احمد بخش سب رجسر اردستاویز نمبر ۱۲۷۸ میں نمبرایک بعد ۳۷ میغه نمبر ۲۷۸ و۲۷۸\_آج تاریخ ۴۷ جون ۱۸۹۸ بوم دوشنبه رجسری بهوئی \_ دستخط احمه بخش سب رجسرٔ ار کلمه (فضل رحمانی ۱۳۳۱ ۱۳۳۱) اس رجسری کواس جگہ جس مقصد کے لئے درج کیا گیاہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی اس رجسٹری میں لا انتہاء معارف وحقائق ہیں جو بعد میں کسی مجگہ درج ہوں گے۔ایک لطیفہ قابل غوریہ ہے کہ تعجب ہےان لوگوں پر جومرزا قادیانی کا اعتبار کرکے اپنی نجات کا انحصاراس پر بجھتے ہیں مگراس کی اپنے خاندان میں بیعزت ہے کہاس کی بیوی (جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا) صرف ۵ ہزار روپیہ کے لئے اعتبار نہیں کرتی اور یا قاعدہ رجشری کرواتی ہے۔ فیا للعجب!ان مریدوں پرجو بلاوجہاہے ایمانوں کوضائع کرتے ہیں۔

چوتھا جھوٹ

مرزا قادیانی ارشادفر ماتے ہیں:

" خدا تعالی نے ہزاروں آ دمیوں کو اس طرف رجوع دے دیا چنانچہ وہ لوگ ہزار ہارو ہے کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔اگر بچاس ہزارروپیہ کی بھی ضرورت ہوتو بلاتو قف عاضر ہوجا کیں مالوں اور جانوں **کوفدا کررہے ہیں صد ہالوگ آتے جاتے اورایک جماعت** کثیر جمع رہتی ہے۔ چنانچیلعض وقت سوے زیادہ آ دمی بعض اوقات دودوسوجع ہوتے ہیں''۔

(انوارالاسلام ص مع بخزائن ج عص مع)

مس قدرصاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ٥٠ ہزار کی ضرورت پرُ ہے تو فورامل سكتا ہے ۔ مرد ہزار روپیہ تمام جائيدا درجن ركھ كروصول كياا درسنے رہن كا ذكركرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ بیدو پیدا میک دین ضرورت کے لئے لیا تھا۔

۹۲ ..... "(الف) حفرت والده صاحب نے خاکسارے بیان کیا کہ اس تقسیم کے بجےعرصہ بعد حضرت صاحب کودین غرض کے لئے بچھرویے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے مجھے ہے فر مایا کہتم مجھے اپنازیور دے دومیں تم کواپنا ہاغ رہن دیدیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے سب رجسٹر ارکوقادایان میں بلوائر با قاعدہ رہن نامہ میرے تام کرادیا اور پھراندرآ کر مجھ سے فرمایا میں نے رہن کے لئے تمیں سال کی میعادلکھ دی ہے کہ اس عرصہ کے اندر پیر بہن فک نہ کروایا جائے گا۔''

(سيرت المهدي حداة ل ص ٢٨١، روايت تمبر ٢٩٣)

معیعاد پرغور فرمانی رہا مرزا کا زیور فروخت کر کے اپی ضرورت پوری کرنا یہ کسی تحریر سے ثابت نہیں۔ بلکہ نبی بخش صاحب گواہ رجشری اب تک زندہ ہیں ان کابیان ہے کہ رجسڑی کی قانوتی رسم ادا کرنے کے بعد خود انہوں نے سارازیور مرزا کی اہلیہ کو داپس و ے دیا سوال بیہ ہے کہ اگرہ م ہزار فورا فل سکتا تھا تو ۵ ہزار قرض لینے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر کہا جائے کہ بعض اوقات فوری ضرورت پڑجاتی ہے تو پھر سوال بیہ ہے کہ ۳ سال کی میعادر کھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ اللہ کہ اللہ اللہ کہ اللہ اللہ کی اللہ اللہ کہ اللہ کی سامن نبوت ہے طرفہ تو بیہ کہ آپ کا بیدار شاد ۱۸۹۳ء کا ہے اور آپ زمین رہن رکھتے ہیں کیا شان نبوت ہے طرفہ تو بیہ کہ آپ کا بیدار شاد ۱۸۹۳ء کا ہے اور آپ زمین رہن رکھتے ہیں میں تو مریدوں کی تعداد اتنی ہوگئی ہوگی کہ ایک لاکھ روپیہ فی الفور مل سکے بتا ہے ان تحریات کی موجودگی میں کوئی مقاند شاہم کرسکتا ہے کہ مرزا کو ۵ ہزار کے لئے ساری زمین رہن رکھنی پڑی ۔ موجودگی میں کوئی مقاند شاہم کرسکتا ہے کہ مرزا کو ۵ ہزار کے لئے ساری زمین رہن رکھنی پڑی ۔

قادیانیوں سے سوال کروکہ کیا تمہارے پراپیگنڈے کی یہی حقیقت ہے کہ تمہارے سلطان القلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ۵ ہزار فورامل سکتا ہے گردر پردہ حالت یہ ہے کہ ۵ ہزار نہیں مل سکتا جب تک کہ ساری جائیدادر ہمن ندر کھ دی جائے۔ فاعتبر وایا اولی الا بصار لہ

يانجوال جھوٹ

مرزا قادیانی حوالہ نمبر ۴۰ میں سلیم کرتا ہے کہ اس کوزیادہ سے زیادہ ۸سور و پیسالاند کی آمدنی ہے اقل تو وہ آمدنی جون ۱۸۹۸ء میں اس کی زوجہ کی ہوگئی۔ لیکن اگر اس رجشری کو صرف ایک حیار سلیم کرلیا جائے جس کی تشری آئیندہ کسی جگہ آئے گی اور بیھی مان لیا جائے کہ اس آطھ سومیں سے ایک پائی بھی گسی دین کام میں نہ جاتی تھی تو بھی ما ہوار آمدنی ۲۲ روپیہ ہوئی۔ مرزا کہتا ہے کہ مریدوں کے روپیہ سے ایک پائی وہ اپنی ذات پر صرف نہیں کرتا۔ اب ہر عقل منداندازہ کرے کہا ساقدر ما ہوار آم میں وہ بیویوں والے شخص (اگر کہا جائے کہ ایک کو طلاق دی کھی تو یا دولے شخص (اگر کہا جائے کہ ایک کو طلاق دی کھی تو یا دولے کہ ایک کو طلاق اس رجشری کے والد کا تعددی جانی تھی کیونکہ طلاق اس رجشری کے والد کا بعد دی جانی تھی۔ تبھی تو رجشری کروائی تھی جیسیا کہ آئندہ بیان ہوگا) اور کئی بال بچوں کے والد کا گزارہ کیونکر ہوسکتا ہے آگر بیٹھی مان لیا جائے کہ گزراہ ہوسکتا ہے تو آئندہ باب میں جو حوالہ جات درج ہیں ان کو زیر نظر رکھتے ہوئے کیونکہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس قدرر دیا یہ اہواری اخراجات اور مشک وغیرہ اور ریشی پارچات اورائیک دائم الریض کے ملاح معالجہ کے لئے کافی ہوسکتا ہے۔ وائم مشک وغیرہ اور ریشی پارچات اورائیک دائم الریض کے ملاح کے گئی ہوسکتا ہے۔ دائم الریض ہونے کا قرار ملاح ظرفر مائے:

۹۲ ..... ہمیشہ سر در د دوران سر کمی خواب شنج \_ دل کی بیاری دور ہے کے ساتھ آتی

ہاور بسا اوقات سوسو دفعہ پیشاب آتا ہے اور اس کثرت سے پیشاب سے جس قدرعوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ (ضمیمہ اربعین ص۴، فزائن جے 2) ص۰۷،۱۰۲۷) اب قادیا نیول سے سوال کیا جائے کہ خدالگتی کہنا ۲۹ روپید ۸ ماہوار میں اس قدر اخراجات پورے ہوسکتے ہیں؟ اگریہ نہ مانو توتسلیم کرو کہ مرزانے بیغلط کہا کہ مریدوں کا روپیداس کے مصرف میں نہیں آیا۔

جهثاحجوك

ذیل کے ہر دوحوالہ جات ملاحظہ فر ماکریہ جھوٹ معلوم سیجئے کہ مرزا قادیانی ایک طرف تو مانتا ہے کہ اس نے قرآن شریف ونحو دغیرہ علوم استاد سے سیکھے مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ سب علوم خداکی طرف سے ہیں۔

عه..... بچین کے زمانے میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چھسال کا تھا۔ تو ایک فاری معلم میرے لئے نو کر رکھا گیا۔ جنہوں نے قرآن شریف اور چند فاری کتابیں بجھے پڑھائیں اوراس بزرگ کا نام فضل الہی تھا اور جب میری عمر قریبا دس برس کی ہوئی تو ایک عربی خواں مولوی صاحب میری تربیت کے لئے مقرر کئے گئے ۔جن کا نام فضل احمد تھا۔مولوی صنا حب موصوف جوایک دیندار اور بزرگوار آ دمی تھے۔ وہ بہت توجہ اور محنت سے پڑھاتے رہے ادر میں نے صرف کی بعض کتابیں اور پچھ قواعد نحوان سے پڑھے اور بعد اس کے جب میں سترہ یا ا تھارہ سال کا ہوا تو ایک اور مولوی صاحب سے چندسال پڑھنے کا اتفاق ہواان کا نام گل علی شاہ تھا ان كوبھى ميرے والدصاحب نے نوكرر كھكر قاديان ميں يو هانے كے لئے مقرر كيا تھااوران آخر الذكر مؤلوى صاحب سے ميں نے تحواور منطق اور حكمت وغير ه علوم مروجه كو جہال تك خدا تعالى نے عا با حاصل کیا اور بعض طباعت کی کتابیں میں نے اسے والدصاحب سے پڑ ہیں''۔ (حاشے کتاب ابرین ۱۲۱ تا ۱۲۳ فزائن ج ۱۳ ص ۹ نه ۱۸۱۱)علم کسی استاد سے نبیس پڑھا تھا۔ مگر حضرت عیسی اور حضرت موی مکتبول میں بیٹے تے اور حضرت عیسی نے ایک یہودی سے تمام توریت پڑھی تھی۔ غرض ال لحاظ سے كہ مارے نى الله نے كى استاد سے نہيں پڑھا خدا آپ بى استاد ہوااور پہلے پہل خدانے بی آپ کوا قراء کہا یعنی پڑھ اور کسی نے نبیس کہا اس لئے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام ویلی ہدایت پائی اور دوسرے نبیوں کے دیلی معلومات انسانوں کے ذریعہ ہے بھی . حاصل ہوئے سوآنے والے کانام جومبدی رکھا گیا سواس میں سیاشارہ ہے کہ وہ آنے والاعلم دین خدا ہے ہی حاصل کر پگااور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگر نہیں ہوگا۔ سومیں حلفا کہدسکتا ہوں کہ میرا حال یہی ہے۔کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ میں نے کسی انسان سے قر آن یا حدیث یا تفسیر کالمیک سبق بھی پڑھاہے۔'' (ایام اسلح صے ۱۴۶،نزائن جہاص ۳۹۴،۳۹۳)

كثرت مطالعه كے متعلق ذيل كاحواله ملاحظه فرمايئے۔

99 ..... "آپ (مرزا قادیانی) کوخدا تعالی نے کتابوں کے دیکھنے کا اس قدرشوق اور شغل دیا ہوا تھا کہ مطالعہ کے وقت کو یاد نیا ہیں ،ی نہ ہوتے تھے۔ آپ کی عادت شروع ہے ایس ہی تھی کہ اکثر مطالعہ بہل کر کرتے تھے۔ اور ایسے محو ہوکر کثرت سے شہلتے تھے کہ جس زمین پر شہلتے تھے دب دب کر باتی زمین سے متمیز اور بہت نیچی ہوجاتی "(سوانح عمری مرزا بلحقہ براہیں احمد بیس ۱۳) سے دب دب کر باتی زمین سے تعلیم عاصل البی فضل البی فضل احمد ،گل علی شاہ نین اسا تذہ سے تعلیم عاصل کر سے پھر مطالعہ کا بیعالم ہوکہ زمین شہلتے شہلتے دب جائے پھر دعوی یہ کیا جائے۔

••ا سس کئے ظاہر ہے کہ ظاہر ہونے والا آدم کی طرح ظاہر ہوجس کا استاد اور مرشد صرف خدا ہو۔'' (اربعین ج ۲ص ۱۳،۴۵۹)

ا • أ ...... '' مہدى كے لئے ضرورى ہے كه آ دم وقت ہواوراس كے وقت ميں دنيا بكلى بگڑگئى ہواور نوع انسان ميں سے اس كا دين كے علوم ميں كوئى استاد اور مرشد نه ہو بلكه اس لياقت كا آ دمى كوئى موجود ہى نه ہو۔'' (اربعین ج مِسِس انز ائن ج مامِس ۴۰۰)

۱۰۲ سن ''مہدی کے مفہوم میں بیہ معنی ماخوذ ہیں کہ وہ کسی انسان کاعلم دین میں شاگر دیامرید نہ ہو'' (اربعین ج ۲ص۱۱ نز ائن ج ۱ےاص ۳۵۹)

سوا است ' حالت فاسدہ زمانہ کی یہی چاہتی ہے کہ ایسے گندہ زمانہ میں جوامام آخر الزمان آئے وہ خدا سے مہدی ہواور دبنی امور میں کسی کا شاگر دنہ ہواور نہ کسی کا مرید ہواور عام علوم ومعارف خدا سے پانے والا ہونہ علم دین میں کسی کا شاگر دہواور نہ امور فقہ میں کسی کا مرید۔'' (اربعین نبر اص الحزائن جے اس میں علی کسی کا شاگر دہواور نہ امور فقہ میں کسی کا مرید۔''

ساتوال جھوٹ

مرزا قادیانی حکومت کوخوش کرنے اوراحسان جتانے کے لئے لکھتا ہے۔

ہمزا قادیانی حکومت کوخوش کرنے اوراحسان جتانے کے لئے لکھتا ہے۔

ہمزا تعدید میں میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور جمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں لکھی اور اشتہار شاکع کئے ہیں کہ اگروہ درسائل اور کتا ہیں اکٹھی کی جا کمیں تو پچاس الماریاں ان ہے بھر سکتی ہیں۔''
شاکع کئے ہیں کہ اگروہ درسائل اور کتا ہیں اکٹھی کی جا کمیں تو پچاس الماریاں ان ہے بھر سکتی ہیں۔''
(کتاب تریاق القلوب ص ۱۵، خزائن ج ۱۵م ۱۵۵)

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کا مقصد ہے ہے کہ جس قدر کتب اور شہارات شائع کئے ہیں ان کی ایک ایک کا پی جمع کی جائے تو بیجاس الماریاں بھر جائیں کیونکہ لفاظ ہے ہیں اس قدر لکھی ہیں کتا ہیں لکھنے کا مفہوم ہیں ہوسکتا ہے کہ جس قدر کتا ہیں تصنیف کی ہیں نہیں کہ جس قدر مطبع سے تیار ہوکر آئی ہوں لیکن اگر یہی خیال کیا جائے کہ مقصد ہے کہ وہ تمام تعداد جمع کی جائے جو ساری کتابوں کتا ہوں نیکن اگر یہی خیال کیا جائے کہ مقصد ہے کہ وہ تمال کتابوں کا جہوئی ہے جن کا مجموعہ ۱۵ الماریاں ہوسکتی ہیں مرزا کی ہرکتاب ۵۰۰ زیادہ مون تعداد بردھانے کیلئے شائع کی سے کثیر حصہ ان کتابوں کا ہے جن کا تجم بالکل تھوڑا ہے جو صرف تعداد بردھانے کیلئے شائع کی سیس سے کثیر حصہ ان کتابوں کا ہے جن کا تجم بالکل تھوڑا ہے جو صرف تعداد بردھانے کیلئے شائع کی سیس سے مرزا کی کل تصنیفات مارے کے قریب ہیں ظاہر ہے کہ اگر تمام تصانیف جملہ اشتہارات بھی مجموعی رنگ میں جمع کئے جائیں تب بھی بچاس الماریاں تو کجا دس الماریاں بھی نہیں بھر سکتیں۔ اگر بیصری خلط بیانی نہیں تو اور کیا ہے؟

آتھوال جھوٹ

مرزا قادیانی این دعوی مسیحت کے لئے راسته صاف کرنے کی غرض سے حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر تلاش کرنے میں بہت مصروف ہے۔ ذیل کا حوالہ ملاحظہ فرمائے کہ کس قدرزور سے لکھاجا تا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر بلادشام میں ہے۔

۱۰۵ ..... "اورلطف تویہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی بلادشام میں قبر موجود ہے اور ہم نے زیادہ صفائی کے لئے اس جگہ حاشیہ میں اخویم جسمی فی اللہ سید مولوی السید طرابلس کی شہادت درج کرتے ہیں اور وہ طرابلس بلادشام کے رہنے والے ہیں اور انہی کی حدود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اگر کہو کہ وہ قبر جعلی ہے تو اس جعل کا ثبوت و بنا جا ہئے اور ثابت کرنا چاہئے سے کس وقت یہ جعل بنایا گیا اور اس صورت میں دوسرے انبیاء کی قبروں کی نسبت بھی تسلی نہ رہے گی اور امان اٹھ جاؤں گا اور کہنا پڑے گا کہ وہ تمام قبرین جعلی ہوں گی۔ "

(اتمام الجيم ١٨،١٩، فزائن جهم ٢٩٧،٢٩١)

یوشام میں قبر کی موجودگی کا دعوئی ہوااب دوسراحوالہ سنئے۔ ۱۰۱ سند ''آپ نے سرینگر میں وفات پائی اور آپ کا مزار مقدس سری گرمحلہ خان پار میں موجود ہے۔'' (کشف الفطاص ۱۳ انجزائن ج ۱۳ ص۱۹۵) اختلاف بیان کی وادو بیجئے۔ نوال جھوٹ

مرزا قادیانی نے اپنے کاروبار کی بنیاد براہین احمد یہ سے اٹھائی' پہلی جلدانعا می اشتہار ۳۳ ہے۔ دوسری جلدیں اس کے فوائد کا ذکر ہے چنانچہ آب ارشاد فرماتے ہیں۔

۱۰۸ ..... '' ہم نے صد ہاطرح کا فتورا ورفساد دیکھ کر کتاب براہین احمد یہ کوتالیف کیا تھا اور کتاب موصوف میں تین مومضبوط اور مملی عقلی دلیل سے صدافت اسلام کوفی الحقیقت آفتاب سے بھی زیادہ تر روشن دکھلایا گیا۔'' (براہین احمد یہ جلدوم صب نزائن جاص ۱۲)

حواله مذكورصفحه دمين لكها بك.

۱۰۹ است ای مطلب کو کامل طور پر پورا کرنے کے لئے پہلے کتاب براہین احمہ بیکو تالیف کیا ہے اور اس کتاب میں ایسی دھوم دھام سے حقانیت اسلام کا ثبوت دیا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے مجادلات کا خاتمہ فتح عظیم کے ساتھ ہوجائے گا۔۔۔۔۔اگر ہم ان صد ہاد قائق اور حقائق کو نہ کھتے کہ جو کتاب کا خاتمہ فتح مطیم کے ماموجب ہیں ۔ تو پھرخود کتاب کی تالیف غیر مفید ہوتی ۔ کھتے کہ جو کتاب کا حجم بڑھ جانے کا موجب ہیں ۔ تو پھرخود کتاب کی تالیف غیر مفید ہوتی ۔ کھتے کہ جو کتاب کا حق مرد نائن ہے اص ۲۹،۷۹

بیحوالہ جات ہی اس امر کے ثبوت کے لئے کافی ہیں کہ کتاب برا بین احمد میہ کا مسودہ تیار ہو گیا تھا اگر کسر تھی تو نو ہزار رو پید کی جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔

۱۱۰ کتاب براین احمد یک تیاری پرنو بزاررو پیفرچ آتا ہے۔

(براین احدید ۲۴ س نفرائن جاس ۱۲)

شایدکوئی کیے کہ مسودہ تیار کرنے کا ارادہ تھا، تیار نہ تھا۔ تو ذیل کا حوالہ ملاحظہ فر مائیے۔ ااا۔۔۔۔۔ ''مسودہ اس کتاب کا خدا کے فضل اور کرم سے تھوڑ ہے ہی دنوں میں اور ایک قلیل بلکہ اقل مدت میں جوعادت سے باہرتھی تیار ہو گیا۔''

(ج ٢ص٩٣ براين احد فزائن ج اص ٨٣)

اب کوئی وجہ ہیں کہ ریہ کہا جاسکے کہ مسودہ تیار نہ تھا۔اب سوال ریہ ہے کہ مرزا قادیانی تسلیم کرتا ہے کہ اس کوا بسے مرید ہاتھ لگ گئے جودینی اغراض کے لئے اگر ۵۰ ہزار کی ضرورت پڑے تو فی الفور مہیا ہو جاتے۔ملاحظہ ہوحوالہ نمبر ۹۵ 'روپیہ بھی موجود ہے مسودہ بھی تیار ہے اور ہے بھی ' ایسے دلائل پر مشمل کہ ہمیشہ کے جنگ وجدال کا خاتمہ ہوجائے پھر وہ مسودہ کیوں شاکع نہ ہوا؟ اور براہین کی ۲۵ جلدیں ان لوگوں کو کیوں نہ دی گئیں جن سے اس کی پیشگی قیت وصول کر لی گئی تھی۔ ہمارا سوال صرف میہ ہے کہ میں سود لائل پر مشمل مسودہ تیار تھا اگر میسی ہمارا سوال صرف میہ ہمی اس کی گدی کے وارثوں کو بیتی ہیں ہیں انصاف پہند لوگوں کے سیامنے وہ غیر مطبوعہ مسودہ جو تین سود لائل پر مشمل ہے جس سے ہمیشہ ہمیں انصاف پہند لوگوں کے سیامنے وہ غیر مطبوعہ مسودہ جو تین سود لائل پر مشمل ہے جس سے ہمیشہ کے جھگر وں کا خاتمہ ہو جانا تھا چیش کر کے اعلان کروادیں کہ مسودہ فی الواقعہ تیار تھا۔ صرف رو بیہ ینہ ہونے نے شاکع نہ ہوایا کوئی اور دجہ لاحق ہوگئی مگر شرط ہے ہے کہ مسودہ مرزا قادیا نی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہوا گرا ایسا کوئی غیر مطبوعہ مسودہ پیش نہیں کیا جا سکا۔ تو بتاؤ کہ یہ ہوا ہوا گرا ایسا کوئی غیر مطبوعہ مسودہ تیار ہو چکا ہے کیا انبیاء کی بھی شان ہوتی ہے؟
جھوٹ اور غلط بیانی نہیں کہ یہ مسودہ تیار ہو چکا ہے کیا انبیاء کی بھی شان ہوتی ہے؟

مرزا قادیانی نے ایک اقرار نامہ ڈپٹی کمشنر ضلع گورداسپور کی عدالت میں لکھا۔ جس کی روے اسے عذابی پیشگوئیوں کے شائع کرنے سے روکا گیا۔ جب پلک نے اس قادیانی نبی کی اس حرکت پر میاعتراض کیا کہ اچھانبی ہے جو خدا کے الہام کوایک ڈپٹی کمشنر کے حکم پر مقدم نہیں سمجھتا۔ تو آپ نے فوراار شادفر مایا۔

۱۱۳ .... "بعض ہارے خالف جن کو افتراء اور جھوٹ ہولئے کی عادت ہے۔
لوگوں کے پاس کہتے ہیں کہ صلحب ڈپٹی کمشز نے آئندہ پیشین گوئیاں کرنے سے منع کردیا ہے۔
خاص کر ڈرانے والی پیشین گوئیوں سے بخت ممانعت کی ہے سوواضح رہے کہ یہ با تیں سراسر جھوٹی
ہیں ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور عذا بی پیشین گوئیوں میں جس طریق کوہم نے اختیار کیا ہے
یعنی رضا مندی لینے کے بعد پیشینگوئی کرنا اس طریق پر عدالت اور قانون کا کوئی اعتراض ہیں"۔
لیعنی رضا مندی لینے کے بعد پیشینگوئی کرنا اس طریق پر عدالت اور قانون کا کوئی اعتراض ہیں"۔
(کتاب البریص ۱۰ عاشہ خزائن ج ۱۳ میں ۱۰) کس قدرصاف الفاظ میں فرماتے ہیں ہم کوکوئی ممانعت نہیں ہوئی اور یہ با تیں سراسر جھوٹی ہیں۔ مگر احتی مقدمہ ذرید دفعہ ملے کے فیصلہ کو ملاحظ فرما ہے:
میں ہوئی اور یہ با تیں سراسر جھوٹی ہیں۔ مگر احتی مقدمہ ذرید دفعہ ملے کے فیصلہ کو ملاحظ فرما ہے:
میں وئی اور یہ با تیں سراسر جھوٹی ہیں۔ مگر احتی ڈوئی صاحب بہادر آئی ہی ایس ڈسٹر کٹ

(ملزم الزام زيرد فعه ٤٠١، ضابط فوجداري تاريخ مرجوعه ١٥ ١٥ مبر١٨٩٩)

ہم نے دواقر ارنامہ جات کا مسودہ مشمل ہر چھ دفعات تیار کیا ہے۔ جس کومرزاغلام احمد قادیانی اور مولوی ابوسعیہ محمد حسین بٹالوی نے خوشی ہے منظور کرلیا ہے۔ ان اقر ارنامات کی نظر سے یہ مناسب ہے کہ کا دروائی حال مسدود کی جائے۔ لہذا ہم مرزاغلام احمد قادیائی کور ہا کرتے ہیں۔ گر ہیں ( قادیانی اپنی خوش فہمی ہے مرزا قادیانی کی اس رہائی کو بھی معجزہ قرار دیا کرتے ہیں۔ گر بیل رقادیانی اپنی خوش فہمی کہ در ہیں جس کیلئے قادیانی نبوت مستحق باظرین ملاحظہ فرما کیس کہ درہائی کی شرائط مزایائی سے بھی بدتر ہیں جس کیلئے قادیانی نبوت مستحق مبارک باد ہے ) کہ مولوی ابوسعیہ محمد حسین بٹالوی کے برخلاف کوئی کا دروائی نہ کی جائے۔ دستخط جائے ورئی ڈوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مجافر وری 1849ء۔

جانیا دون و مرسب سریک به طریق او یانی بمقد مه نوجداری - اجلاس مسٹر ہے ایم ڈوئی نقل اقرار نامه مرزا غلام احمد قادیانی بمقد مه نوجداری - اجلاس مسٹر ہے ایم ڈوئی صاحب بہادر ڈپٹی کمشنر و ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ صلع گوردا سپور مرجوعہ ۵ جنوری ۱۸۹۹ء فیصلہ ۲۵ فروری ۱۸۹۹ء نمبر بستہ قادیان نمبر مقدمہ ا/۳ سرکار دولت مند بنام مرزا غلام احمد ساکن قادیان

مروري ۱۸۹۱ بر بسته فادين بر مسه به مراد المرام در دفعه عنه المجموعة ضابط فو جداري -مخصيل بناله ملع گور داسپور ملزم \_الزام زير دفعه عنه المجموعة ضابط فو جداري -

اقرارنامه

میں مرزاغلام احمد قایانی بخضور خداوند تعالی باقر ارصالح اقر ارکرتا ہوں کہ آئندہ:

ا..... میں ایسی پیشین گوئی شائع کرنے سے پرہیز کروں گا جس کے بیہ معنے ہوں۔ یا ایسے معنی خیال سے جاسیس کرسی خصف کو (بعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہو یا عیسائی وغیرہ) ذلت پہنچ گی۔ یاوہ مورد عمّاب الہی ہوگا۔

ذلت پہنچ گی۔ یاوہ مورد عمّاب الہی ہوگا۔

ر پہلی ایل (فریاد درخواست) کرنے ہے بھی ایس ایس ایس ایس (فریاد درخواست) کرنے ہے بھی اجتناب کروں گا کہ وہ کسی شخص کو (بعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہویا عیسائی وغیرہ) ذلیل کرنے ہے بالی ہے بیان ظاہر کرنے ہے کہ وہ موردعتاب الہی ہے بیرظاہر کرے کہ ذہبی مباحثہ بیس

کون سجااورکون جھوٹا ہے۔

سو میں کی چیز کوالہام بنا کرشائع کرنے ہے مجتنب رہونگا جس کا پینشاء ہویا ایبانشان رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلاں شخص (بعنی مسلمان ہوخواہ ہندو ہویا عیسائی) ذلت اُشائے گایا موردعماب الہی ہوگا۔

سے میں اس امریع بھی بازرہوں گا کہ مولوی ابوسعید محمد حسین یا ان کے کسی دوست یا ہیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام آمیز فقرہ یا ولآ زار لفظ استعمال کروں یا کوئی دوست یا ہیرو کے ساتھ مباحثہ کرنے میں کوئی دشنام آمیز فقرہ یا ولآ زار لفظ استعمال کروں یا کوئی

الیی تحریر یا تصور برشائع کروں جس ہے ان کو درد پنچے۔ میں اقر ارکرتا ہوں۔ ان کی ذات کی نسبت یا ان کے کسی دوست اور پیرد کسی نسبت کوئی لفظ مثل دجال۔ کافر کافر ب بطالوی نہیں کھوں گا (بطالوی کے جے بٹالوی کئے جانے چاہئیں جب بیلفظ بطالوی کر کے کھا جاتا ہے تو اس کا اطلاق باطل پر ہوتا ہے ) میں ان کی پر ائیویٹ زندگی یا ان کے خاندانی تعلقات کی نسبت کچھ شائع نہیں کروں گا۔ جس سے ان کو تکلیف پہنچنے کا عقلاً احتمال ہو۔

میں اس بات ہے بھی پر ہیز کروں گا کہ مولوی ابوسعید محرصین یا ان کے کسی دوست یا پیروکواس امر کے مقابلہ کے لئے بلاؤں کہ وہ خدا کے پاس مبابلہ کی درخواست کریں۔ تاکہ وہ ظاہر کرے کہ فلاں مباحثہ میں کون سچا اور کون جموٹا ہے۔ نہ میں۔ ان کو یا ان کے کسی دوست یا پیروکوس شخص کی نسبت کوئی پیشین گوئی کرنے کے لئے بلاؤں گا۔

۲..... جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے۔ میں تمام اشخاص کوجن پر میرا کی افتار ہے۔ میں تمام اشخاص کوجن پر میرا کی افتار با افتار ہے۔ ترغیب دونگا کہ وہ بھی بجائے خودائ طریق پر کمل کریں جس طریق پر کاربند ہونے کا میں نے دفعہ نمبرا ونمبر ۲ ونمبر ۲ ونمبر ۵ ونمبر ۲ میں اقر ارکیا ہے۔

العبد گواه شد!

مرزاغلام احمد بقلم خودخواجہ کمال الدین بی اے ایل ایل بی دستخط ہے ایم ڈوئی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ہے۔ ۲۲ رفر وری۱۸۹۹ء یہ ہے عدالت کا فیصلہ اور مرزا قادیانی کا اپناا قرار نامہ جس پردہ عدالت میں دستخط کرتا ہے۔ اس فیصلہ اور بیان کی موجودگی میں بیاعلان کرنا کہ اسے کوئی ممانعت نہیں ہوئی۔ کیا یہ مخالفین کا افتر اء اور جھوٹ ہے؟ اس پر لطف بیہ ہے کہ خود مرزا قادیانی لکھتا ہے۔

۱۱۵ در برا می است می اسموقع پرمرزاغلام احدکوبذری بخری نوش کے جس کوانہوں نے خود پڑھ لیا ہے اور اس پر دستخط کروئے ہیں۔ باضابط طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ ان مطبوعہ دستاویزات سے جوشہادت ہیں ہوئی ہے۔ بین ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اشتعال اور غصہ دلانے والے رسالے شاکع کے ہیں۔ جن سے الن لوگوں کی ایذ امتصور ہے جن کی فرہی خیالات اس کے فرہی خیالات اس کے فرہی خیالات اس کے فرہی خیالات اس کے فرہی خیالات سے مختلف ہیں۔ "(کتاب البریس ۱۲۱، فرائن جسام ۱۳۰۱) اور سفتے ای کتاب ہیں فرہی خیالات ہیں۔

جس میں ممانعت سے انکار ہے۔ مرز الکھتا ہے۔

۱۱۱ ..... "اورجیسا کہ صاحب ڈپٹی کمشز بہادر نے مقدمہ کے فیطے پر مجھے ہدایت کی ہے کہ آئندہ اشتعال کو رو کئے کے لئے مباشات میں نرم اور مناسب الفاظ کو استعال کیا جائے۔ میں اس پر کار بندر ہناچاہتا ہوں اور اس اشتبار کے ذریعہ سے اپنے مریدوں کو جو پنجاب اور ہندوستان کے فخلف مقامات پر سکونت رکھتے ہوں نہایت تاکید سے مجھا تاہوں کہ وہ بھی اپنے مباحثات میں اس طرز کے کار بندر ہیں اور ہرایک بخت اور فتندائیز لفظ سے پر ہیز کریں اور جیسا کہ میں نایا ہے کہ سرکارائگریز کی کی تجی خیرخواہی کہ میں نے پہلے اس سے شرائط بیعت کی دفعہ جہارم میں بتایا ہے کہ سرکارائگریز کی کی تجی خیرخواہی اور بی نوع انسان کی تجی ہمدردی کریں اور اشتعال دینے والے طریقوں سے اجتناب رکھیں اور پر ہیزگارا ورصالح اور برخرانسان بن کریا کہ زندگی کا نمونہ دکھا کیں اور آگر کوئی ان میں سے ان وصیتوں پر کار بند نہ ہو۔ یا بے جا جوش اور وحشیانہ حرکت اور بدز بانی سے کام لے تو اس کو یا در کھنا جا ہے کہ وہ ان صورتوں میں ہماری جماعت کے سلسلہ سے با ہر متصور ہوگا اور جھے سے اس کا کوئی تعلق باتی نہ در ہےگا۔ "

یہ فیصلہ ناظرین کریں کہ ڈرانے والی پیش کو ٹیوں کے شائع کرنے کی ممانعت ہوئی تھی

یانہیں۔ان حوالہ جات کے مطالعہ کے بعد ناظرین باسانی فیصلہ کرسکتے ہیں کہ بیسراسر جھوٹی با تیں

ہیں یا تھی ، سے ہیں بطور نمونہ مرزا قادیانی ہے دس جھوٹ جوہم نے اس پاکٹ بک میں درج

کے ہیں یہ مضمون تو اس قدر طویل ہے کہ اس کے لئے اس کتاب کے صفحات کافی نہیں ہو سکتے

کیونکہ حقیقت رہے کہ مرزا قادیانی کی کسی تصنیف کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ تو وہی تصنیف اس بات
کی رہبری کے لئے کافی ہوگی کہ اس میں ضرورت سے زیادہ غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے۔

اب ان دس جھوٹوں کے بعد مرزا جی کا فیصلہ کن لیجئے

مرزا قادیانی نے جس طریق اور جس ترتیب سے اپنے دعاوی کو دنیا کے سامنے ہیں کیا۔ وہ آپ ملا حظہ فرما بچکے ہیں۔ اب اس باب کا مطالعہ آپ کی معلومات ہیں مزید اضافہ کا موجب ہوگا۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو کام سرانجام دیاوہ اس امر کا بین شہوت ہوگا کہ مرزا قادیانی کا اپنے تمام کاروبارہے اصل مقصد کیا تھا۔

مرزانے اپنی و فات سے اڑھائی سال قبل ۲۰ دیمبر ۱۹۰۵ء کو ایکٹریکٹ 'الوصیۃ' نامی شائع کیا جس میں بہشتی مقبرہ کی بنیا در کھی اور مریدوں کے ڈرانے اور خوف دلانے والے بہت سے الہامات درج کردئے بطور نمونہ ایک الہام ملاحظ فرمائیے:۔

جمیں اس وفت اس سے تو بحث نہیں کہ جمیں نبی بھی وہ ملا جو بجائے خوشخری دینے کے ساری عمر آفتوں اور مصیرتوں کی خبر ویتا رہا۔ کیونکہ اس باب میں ایک دوسری بحث مطلوب ہے چونکہ مرزا کا ہرکام الہام پر جنی ہوتا تھا۔اس لئے بہشتی مقبرہ کی بنیا دبھی الہام پر ہونی ضروری تھی۔ چنانجے آب ارشاد فرماتے ہیں۔

مرزا قادیانی کی بیرویا بھی نہایت عمرہ ہے غور فرمائیں کہ پہلی قبر کی جگہ اور ہے اور چادر کی قبراور ہے اور ہلدی ہی ور ہری قبر کو اور معا بعد ہمتی مقبرہ کی جگہ دکھا تا ہے غرضیکہ تینوں جگہیں مختلف بیا جونکہ ہمیں رویا پر بحث نہیں کرنا اس لئے ہم اس چیز کو بھی چھوڑتے ہیں کہ مرزا قادیانی کورویا ہیں ہونکہ ہمیں رویا پر بحث نہیں کرنا اس لئے ہم اس چیز کو بھی چھوڑتے ہیں کہ مرزا قادیانی کورویا میں بھی جاندی ہی والدی نے دمن میں بہتی مقبرہ بناتے میں بھی جاندی ہی دور کھتے ہیں اور مریدوں کومزید اطمینان کے لئے فرماتے ہیں۔
وفت کیا چیز تھی۔ بہر کیف آپ بہتی مقبرہ کی بنیا در کھتے ہیں اور مریدوں کومزید اطمینان کے لئے فرماتے ہیں۔

۱۲۰ .... "اور چونکه اس قبرستان کے لئے بڑی بھاری بشارتیں مجھے کی ہیں اور نہ صرف خدانے بیفر مایا کہ بیہ بہتی مقبرہ ہے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اندل فیلھا کل دھمہ لیعنی ہرایک معرف خدانے بیفر مایا کہ بین مقبرہ ہے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اندل فیلھا کل دھمہ لیعنی ہرایک

فتم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری گئی ہے۔'' (الوصیت ص١٦ بزرائن ج ٢٠٥٥) بہشتی مقبرہ کے متعلق آپ نے الہامات سن لئے۔ اب اس کام کی ابتداء ملاحظہ فرمائے۔

الا..... ''اس لئے میں نے اپنی ملکیت کی زمین جو ہمارے باغ کے قریب ہے جس کی قیمت ہزاررو پریاہے کم نہیں اس کام کے لئے تبویز کی۔''

(الوصيت ص ١٦، فزائن ج ٢٠ص ١١٦)

۱۲۱ ..... "اس قبرستان کی زمین موجود بطرز چندہ میں نے اپی طرف ہے دی ہے۔ لیکن اس احاطہ کی شخیل کے لئے کسی قدراور زمین خریدی جائے گی۔ جس کی قبمت انداز آ ہزاررو پید ہوگا اور اس کے خوشما کرنے کے لئے بچھ درخت لگائے جا کیں گیاور ایک نوال لگایا جائے گااور اس قبرستان کے شالی طرف بہت پانی ٹھیرار ہتا ہے جوگزرگاہ ہاس لے وہال ایک بل تیار کیا جائے گااور ان مفرق مصارف کے لئے وہ ہزاررو پیدور کار ہوگا سوکل بدتین ہزاررو پید ہوا جو اس تمرستان میں میں میں میں میں میں جو اس قبرستان میں مدفون ہونا جاہتا ہے وہ اس قبرستان میں مدفون ہونا جاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لئاظ سے ان مضارف کے لئے چندہ داخل کرے۔

(الوصيت ص ١٤،٨١، فزائن ج٠٢٩ س١٨)

اس حوالہ ہے ہمارا مقصد صرف ہے ہے کہ بہتی مقبرہ کے کاروبار میں بطور سرمایہ مرزا قادیانی نے ایک ہزاررو پید دیا۔ یہ بحث ہم نہیں کرتے کہ بیز مین تو بیوی کے پاس رہن کردی تھی جس کی میعاد ۲۰۰۰ سال تھی۔ جومرزا کی وفات تک ختم ند ہوئی اس لئے اپنی ملکیت ہے زمین دینا کیا معنے رکھتا ہے نہ ہی ہمیں اس بحث کی ضرورت ہے کہ مرزا قادیانی کواپنے یا پی بیوی کے باغ کی طرف جانے کے لئے بل کی ضرورت تھی۔ اس حوالہ کوتو ہم نے اس جگہ صرف اس لئے چیش کیا ہے کہ مرزا تاروبار میں ایک ہزاررو پیدگی زئین دی اب دوسری شرط کا خلاصہ سنئے۔

۱۲۳ ..... '' دوسری شرط میہ ہے کہ تمام جماعت میں ہے اس قبرستان میں وہی بدفون ہوگا جوانی جائیداد کے دسویں حصبہ یااس ہے زیادہ کی وصیت کردے۔''

(الوصيت ص ١٨ فزائن ج ٢٠ص ١١٩)

ابتدائی تین ہزار روپیہ کے مصارف بھی بہتی ادا کریں اور دسویں حصہ کی وصیت بھی کریں۔اب مندرجہ ذیل حوالہ جات ملاحظہ فر ماتے جائے اور آخری نتیجہ قادیا نی نبی کی درویشانہ زندگی بھی ذہن میں رکھئے۔ ۱۳۱۱ ..... " تیسری شرط بیہ کداس قبرستان میں دنن ہونے دالامقی ہوااور محر مات بہریز کرتااور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو۔ " (الوصیت ص ۱۹ فرزائن ج ۲۰ ص ۲۰۰۰) پر زیرعنوان ہدایت بید درج ہے کہ "دوسیت اس کتاب کے (ص ۲۰ فرزائن ج ۲۰ ص ۲۰۰۰) پر زیرعنوان ہدایت بید درج ہے کہ "دوسیت موت سے پہلے لکھ کرقادیان بھیجی جائے۔ اگر کوئی شخص دور در از جگہ فوت ہوجائے ۔ تواس کی میت صندوق میں رکھ کرقادیان بہنچائی جائے۔ "اس ہدایت کے بیمعنی ہیں کہ بیبشتی مقبرہ کا کام قادیان میں محدود ندر ہے۔ بلکہ تمام علاقوں میں شروع ہوجائے اس کتاب کے صفحہ زیرعنوان ضمیمہ متعلقہ دسالہ الوصیة میں مختلف شرطیس درج ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے:۔

۱۳۵۱ ۱۳۵۰ "دوسیت کے اقرار نامہ پردوگواہوں کے دستخط ہوں دواخبار میں اس کا اعلان ہو۔ قانونی اور شرعی لحاظ سے دصیت درست ہو۔ بچے اس میں دفن نہ ہوں گے۔ اگر کوئی مرید طاعون سے مرجائے تو دو برس تک میت امانت رہے اور ۲ برس کے بعد ایسے موسم میں میت قادیان لائی جائے۔ جبکہ اس جگہ اور قادیان میں بھی طاعون نہ ہو۔ اگر کوئی مرید سمندر میں غرق ہو جائے تو بہشتی مقبرہ میں اس کے نام کا کتبہ لگا دیا جائے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہوگا کہ گویا وہ ای قبرستان میں دفن ہوئے ہیں۔ " (الومیت سے ۲۲،۲۲، نزائن ج ۲۲،۳۲۳ سے ۳۲۲،۳۲۳)

الفاظ ملاحظہ فرمائے۔ طاعون سے خوف اور غرق ہونے والے کا روپیہ ہاتھ سے نہ جائے۔ بلکہ قادیان ہی آئے اور سنئے:۔

۱۲۷ ..... "بیضروری ہوگا کہ مقام اس انجمن کا ہمیشہ قادیان رہے۔" (الوصیت می ۴۸، خزائن ج ۲۰۹س ۳۲۲)ایک اورلطیف بات سنئے:

است ''اگرگوئی وصیت کرنے والا مجذوم ہوتو ایدا شخص اس قبرستان میں دفن نہ ہوئے ایکن آگر وہ وصیت پر قائم ہے یعنی رو پیدادا کرتا ہے تو اس کو وہی درجہ ملے گا جو دفن ہونے والے کو۔''
والے کو۔''

معزز ناظرین! و یکھا کیاعمدہ شرط ہے خدا کے نز دیک تو مجذوم ہویا طاعون ز دہ سب ایک درجہ رکھتے ہیں بشرطیکہ وہ نیک ہول لیکن میں بہنتی مقبرہ مجذوموں ہے نفرت کرتا ہے گر باوجود اس کے روپہیے کے بھی وصول کرنے کی کوشش قابل دید ہے۔

بیشرانطانو آپ نے س لیس خلاصہ بیہ کہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ جود سویں حصہ سے کہ اپنی جائیداد کا ایک حصہ جود سویں حصہ سے کم نہ ہوزیادہ بیشک ہوقا دیان کی نذر کیا جائے وصیت کرنے والا نیک متی پر ہیز گار ہومرزا قادیانی سے اس کاروبار پرایک ہزاررو پیہ بتائی جونہیں نے اس کاروبار پرایک ہزاررو پیہ بتائی جونہیں

معلوم تھی کتنے کی مرزانے بیر ماید لگایا اور اس سے فائدہ کیا تھا۔ ہمارے لفظوں میں نہیں اس کتاب میں درج شدہ آخری شرط ملاحظہ فرمائیں جو ہمیشہ یا در کھنے کے قابل دہے۔

۱۲۸ ..... '' (بیسویں شرط) میری نسبت اور میرے الل وعیال کی نسبت خدانے استثناء رکھا ہے باقی ہرا یک مرد ہو یاعورت ان کوان شرائط کی پابندی لازی ہوگی اور شکایت کرنے فالامنافق ہوگا۔''

اس بیسویں شرط میں ان شرا نظے الفاظ بیں لینی اپنا اور اہل وعیال کا استثناء صرف اس شرط سے بہن کہ وہ مال وجائیدا دندویں بلکدان تمام شرا نظ سے ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے جن میں ایک شرط بیہ ہے کہ متوفی متقی پر ہیزگار ہو۔ ہمارا سوال بیہ ہے کہ اولا دے لئے نیک ہونا کیوں شرط نہیں مریدوں کے لئے تو نیکی شرط ہے گرمرز ااور اس کی اولا دے لئے بیشرط کیوں نہیں؟ کیا خدا کے ہاں صرف اس کی بہی نیکی کافی ہے کہ دہ مرز اکے خاندان سے ہاور اس کے لئے دنیا کی سب برائیاں سب گناہ معاف ہیں۔

۳..... مرزا کا دعوی ہے کہ وہ تمام نبیوں کا مظہر ہے اور تمام انبیاء کے نام اسے دیئے گیاکسی نبی نے اس درجہ علم غیب کا دعوی کیا کہ وہ اس قسم کا بہشتی مقبرہ کھول دے۔

سیسی سیسی مقبرہ کے لئے۔ شرط نیکی رکھی گئی ہے۔کیا ثبوت ہے اس امر کا کہ مرز ایا اس کے کارکنوں کو اس درجہ علم غیب ہے کہ وہ انسان کی نیت کاعلم رکھتے ہیں اور اس کی نیکی کا فتوی دے سکتے ہیں۔

ہونیکی وہ تو ختم ہو پھی مقبرہ کے لئے مقرر کی تھی وہ تو ختم ہو پھی مقبرہ کو اور استی مقبرہ کو اور استی مقبرہ کو اور استی کیا جاتا رہے اب بہتی مقبرہ کو اور استی کیا جاتا رہے گاس امرکی کیا گارٹی ہے کہ اب جوز مین خریدی جارتی ہے وہ بھی مریدوں کوجنتی بنائے گی۔ اس امرکی کیا گارٹی ہے کہ مرز ایک بعد جولوگ جنت کے سر شیفکیٹ جاری

کریں گے۔ان کوبھی علم غیب کا وہ درجہ حاصل ہے جومرزا کو حاصل تھا اس امر کی کوئی حد بندی تو ہے نہیں کہاتنے سالوں تک اس کمپنی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو جنت کا سر شیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں۔

۸.....۸ راقم الحروف بھی ۱۸ سال قادیانی رہااور بہتی مقبرہ کا شرقیکیٹ (جومقدمہ مباہلہ بیں شامل مسل کردیا گیا تھا) حاصل کیا تھا اب مجھے قادیانی جنت میں جگہ تو نہ ملے گی مگریہ بتاؤ کہتمہارے علم غیب کا یہی حال ہے کہ تہمیں سر شفکیٹ جاری کرتے وقت اس بات کا بھی علم نہ تھا۔ میں قادیا نیت کو چھوڑ کرمسلمان ہوجاؤں گا۔اگر علم غیب کا یہی حال ہے تو تمہارے سر ٹیفکیٹوں پر کیا اعتمار ہوسکتا ہے؟

صاحبان! آپ نے ویکھا ایک ہزار کے سرمایہ سے کیسا کام اسجاد کیا کہ اولا و مالا مال ہوگئ اب لوگوں کی جائیدا دویں ہیں اور مرزا کی اولا د، مرزا کی جائیداد کا اندازہ تو حوالہ نمبر 9 سے ہو چکا ہے ماہوار آمدنی کا ذکر بھی اسی حوالہ میں آچکا ہے اگر اس بات کوچھوڑ بھی دیا جائے کہ مرزانے بیساری جائیدادگروی رکھ دی تھی جو فک نہیں کروائی گئی اگریہ مان لیا جائے کہ بیساری چیزیں آنکم نیس ہے بیخ کے لئے تھیں تب بھی یہ ٹابت ہے کہ کل جائیداد کتنی تھی اور ماہوارا آ مدنی کس قدر لیکن موجودہ جائیداد کتنی ہے۔ اس کے لئے ذیل کا ایک نوٹس شاہر ہے کہ ا-السلا لا کھ کی زمین مرزا کے لاکوں ہے نہ اعماء میں خرید کی (۱۹۲۰ء کے بعد کی پیدا کردہ جائیداددیں علیجہ ہیں) نقل نوٹس

۱۲۹..... " " مورخه ۱۱ کتوبر ۱۹۲۹ ، بخد مت جناب مرزامحمود احمه صاحب قادیان مخصیل بناله ضلع گوردا سپور - جناب من ابمقد مه مرزااعظم بیک بنام مرزا بشیر الدین محمود احمه صاحب و مرزا بشیر احمد صاحب و مرزا شریف احمد صاحب جدایت مرزا اعظم بیک ولد مرزا اکرم بیک معرفت مرزاعبد العزیز کوچه سین شاه کا بهوری آپ کومفصله ذیل نوش دیتا بهول - ارسی بروئ بیعنامه مورخه ۲۱ رجون ۱۹۲۰ ، رجموی شده مورخه ۵ رجولائی است بروئ بیعنامه مورخه ۲۱ رجون ۱۹۲۰ ، رجموی شده مورخه ۵ رجولائی قادیان قسیل بناله ضلع گوردا سپور نے کل جائید ادغیر منقوله از قسم سکنی واراضیات زرگی و غیر زرگ تا و یان قسیل بناله ضلع گوردا سپور نے کل جائید ادغیر منقوله از قسم سکنی واراضیات زرگی و غیر زرگ برشم اندرون و بیرون سرخ کیگر واقعه موضع قادیان معه حسّه شاملات و یهه و دهوق و اعلی و خارجی متعلقه جائیداد ندکور آپ کے و جناب مرزا بشیراحمد و مرزا شریف احمد صاحبان سے حق میں بی کردی اور زر قیمت مبلغ ایک لاکھاڑ تا کیس بزار رو پید بیعنا مه میں درج کیا گیا ہے -

۲..... کہ مرزااعظم بیگ پسر مرزااکرم بیگ ہے۔ادر بوقت بیچے بیخی ۲۱ رجون ۱۹۲۰ء کوتا بالغ تھا۔اوروہ کیم جولائی ۱۹۱۰ء کو پیدا ہوا تھا۔اور کیم جولائی ۱۹۲۸ء کو بالغ ہوا تھا۔اور اینے ماموں مرزاعبدالعزیز صاحب کے ہاں پرورش اورتعلیم پاتار ہا۔

۳..... که جائداد مبعیه مندرجه فقره (نمبرا) جدی جائداد ندکور به اور خاتون سروار بیگم صاحبه کوکو کی حق نسبت جائیداد ندکور حاصل ندها ... جوقا بل بیج موتا ..

سم ..... اورمرزاا کرم بیک کو بلاضرورت جائز جائیدادم بعیه مذکورہ کو تھے کرنے کا حق حاصل نہ تھا۔

۵..... جائيداد مذكوره بلاضرورت جائز فروخت بهو كي-

٢..... كدادائيكى زربدل كے بارہ ميں سردست مرزااعظم بيك كوكوئى ثبوت

حاصل نبیس ہوا۔

ے..... مرز ااعظم بیک جائیدادم بعید ندکورہ دالیں لینے کامستی ہے۔اوراس غرض کے لئے آپ کونوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ جائیدادم بعید ندکور مرز ااعظم بیک کودالیں کر دیں۔
مم

۸..... اگرآپ نے جائداد ندکورہ والی ندکی تو بعد از انقضائے ایک ماہ قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اورآپ ٹرچہ مقدمہ کے ذمردار ہول کے۔

۹ ...... میں نے نوٹس ہزا کی ایک ایک نقل جناب مرزا بشیر دشریف صاحبان کو بذر میدر جسوی بھیجے دی ہے۔

اسس یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ آیندہ تقیرات وانقالات نسبت جائیداد خاکورہ بند کردیئے جائیں۔ چنانچے نوٹس وہندہ کی طرف سے ضلع گورداسپور کی ایک عدالت میں مقدمہ بھی دائر ہوا۔

بینوش آپ نے دیکھااب سنے اس جا کداد کے علاوہ قادیان میں مرزا کا ہرا یک لڑکا جو جا کیداد ہار ہا ہے۔ ہاں جا کہ اس ہے ہمیں بحث جا کیداد ہار ہا ہے۔ ہا نقدر دیبیاس ہے ہمیں بحث منبیل ہے۔ ہمار ہار کے سرمایہ سے منبیل ہے معرف موجودہ جا کیداد کو لیتے ہیں۔ تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک ہزار کے سرمایہ سے لاکھوں پیدا کرنے والی تجارت صرف ہی ہمین مقبرہ ہے۔ بتا ہے کہ قادیانی نبی کی درویشاند زندگی آب نے کہ عاد جا فرمائی۔

دومراتمونه

مرزا کی ایک ثاوی پیچن عمد مولی۔

الله الرحمن الدحيم! فاكسادع فرتا به الده الدحيم الله الدحيم المادع في كرتاب كدين يوى سه معرت من موجود كالزك يدا بوع رافضل معرب الدم وافضل احد معاحب الدم وأفضل احد معرب ما حب الدم و المنطق المحد معرب معاحب المحدد و المنطق المعرب المنطق المعرب المنطق المن

(سيرت المبدى ص٥٣ هدا)

ای بیلی یوی کے بعد آپ نے دوسری شادی کی اور بیلی یوی سے بوسلوک کیادہ سنے۔

171 ...... "بست الله الرحمن الرحیم ایمان کیا جھے حضرت والدہ صاحب نے معرت کی موجود کی اوائل سے بی سرز افضل احمد کی والدہ سے جن کو عام طور پرلوگ بیجے دی مال کہا کرتے تھے (شابی خاندانوں میں ایسے بی نام ہوا کرتے ہیں) بے تعلقی ی تی جس کی وجہ سی کے دشتہ واروں کو دین سے خت بے دبیتی تھی اور اس کا ان کی طرف سی کی معرت میا دب کے دشتہ واروں کو دین سے خت بے دبیتی تھی اور اس کا ان کی طرف میان نے ایک بیوی کو بھی ایپ دیگ بی میان نے دیگ بی میان نے دبیتی تھی اور اس کا ان کی طرف میان نے دبیتی تھی نے دبیتی تھی اور اس کا ان کی طرف میان نے دبیتی تھی اپنے ہوں کو بھی اپنے دبیگ بی موجود نے ان سے مباشرت ترک کردی تھی۔ ہاں آپ اشراجات با قاعدہ دیا کرتے تھے (ایکھی شرون رو بیتی خواہ سے) والدہ صاحبہ (مرزا کی دوسری اخراجات با قاعدہ دیا کرتے تھے (ایکھی شرون رو بیتی خواہ سے) والدہ صاحبہ (مرزا کی دوسری

بیوی) نے فرمایا کہ میری شادی کے بعد (پہلے اس لئے کچھنری تھی کہ بدنا می نہ ہواور دوسرارشتہ ملنے میں رکاوٹ نہ ہواب و کیھئے کیا ہوتا ہے ) حضرت صاحب (مرزا قادیانی ) نے انہیں کہلا بھیجا كة ج تك توجس طرح بهوتار بإسوبوتار بإ (مابوار تخواه بخشى جاتى ربى ) اب ميس نے دوسرى شادی کرلی ہے اس لئے اب دونوں ہویوں میں برابرنہیں رکھوں گا۔ تو گناہ گار ہونگا (اب گناہ کا خیال آ حمیا ماشاء الله ) اس میں اب دو باتیں ہیں۔ یا توتم مجھ سے طلاق لے لویا مجھے اسے حقوق چیوز دو میں تنہیں خرج و ئے جاؤں گا۔ (خرج کون دیگا۔ یہ توایک جال ہے۔ آ گے دیکھئے کیا ہوتا ہے) انہوں نے کہلا بھیجا (کرتی بھی پیچاری کیا دوبچوں کی ماں اب طلاق کیکر کیا کرے گی) میں ا ہے باقی حقوق جھوڑتی ہوں ( بیچاری کی شرافت ملاحظہ ہو۔ گرنبی کا حال دیکھیئے اب طلاق دیے كے بہانے كى تلاش ہوگى اور بہاند بھى وہى ہوگا جس كو فد ہبى رنگ ويا جائيگا) والده صاحب فرماتى ہيں کہ پھراییا ہی ہوتار ہاحتیٰ کہ پھر محمدی بیکم کا سوال اٹھا اور آپ کے رشتہ داروں نے مخالفت کر کے (رشتہ دارتو نبی کی نبوت سے واقف تھے ورنہ مخالفت کیوں کرتے ) محمدی بیگم کا نکاح دوسری مجگہ كراديااورفضل احمد كى والده نے ان سے قطع ندكيا بلكه ان كے ساتھ رہى (اس كاقصور كيا جب مرزا اس سے طع تعلق کر چکاتھا مباشرت ترک کر چکاتھا اب اس پرشکوہ کیا) تب مفرت صاحب نے ان کوطلاق دیدی۔خاکسارعرض کرتا ہے(اب بیٹا پناحق اوا کرتا ہےاوراس دھیہ کو بوں دور کرتا ے) كد مفرت ساحب كا بيطلاق دينا آب كاس اشتہار كے مطابق تھا۔ جوآب نے ممكى ۱۹۸۱ ء کوشا نع کیااورجس کی سرٹی تھی اشتہارنصرت وین وقطع تعلق از اقارب مخالف ویں۔اس میں آپ نے بیان فرمایا تھا کدا گرمرزا سلطان احداوران کی والدہ اس امر میں (مخذی بیگم کے نکاح میں ایک ندشد دوشد ندصرف بیوی اس معامله میں مخالف تھی۔ بلکیہ بیٹا بھی باپ کا مخالف تھا۔ اللہ الله بنی کی شان موتو ایسی مو۔ بینا بھی باپ کا معتقد نہیں ) مخالفانہ کوششش ہے الگ نہ ہو گئے تو پھر آپ كى طرف ہے مرزا سلطان احمد عاق اور محروم الارث ہو گیا آوران كى والد و كوآپ كى طرف سے طلاق ہوگی والدہ صاحب فرماتی تھیں کے ففنل احمد نے اس وفت اپنے آپ کو عاق ہونے سے بھالیا (مرتا کیا نہ کرتا نبی کے عذاب سے نیچنے کے لئے بھارے نے کوئی ہٹھکنڈ اکھیاا ہوگا مگر بالآخروه بھی عاق کردیا گیا تھا ) ( سیات اسہدی سے ۱۳۴،۳۳ بحوالینبر ۹۴ ونبر ۹۳ ) پھر ملاحظہ فر مایئے اور نتیجہ نکا لئے کہ جائیداد کا گروی ٹرنا پنی پہلی نیوی کو جائندادے محروم کرے کے لئے تھا یا تبیس ۔ کیاانبیاءانہیں اخلاق کے مالک ہوئے ہیں ؟

تنيسرانمونه

حوالہ نمبر ۹۳ پھر ملاحظہ فرمائے اور دیکھئے کہ آنگم ٹیکس سے بیخے کے لئے جائیدادکو گروی وکھانا قادیانی نبی کا کیسا کمال ہے ایک تیرے دوشکار اس کے ساتھ ہی ڈیل کے دوحوالہ جات بھی ویکھئے کہ اب مرید کیونکراس نبی کی سادگی کا اظہار کرتے ہیں۔

۱۳۱۱ ۱۳۲ ایک دفعہ کوئی شخص آپ (مرزا) کے لئے گرگا بی لے آیا آپ نے پہن لی گراس کے اُلے سیدھے پاؤں کا آپ کو پہنہیں لگتا تھا کسی دفعہ الٹی پہن لیتے ہے بادر پھر تکلیف ہوتی تھی بعض دفعہ آپ کا الٹا پاؤں پڑ جا تا تو نگ ہوکر فرماتے۔ ان (انگریزوں) کی کوئی چیز بھی اچھی نہیں ( گر دوسری طرف دعوے ہے کہ میں نے بچاس الماریاں ان کی تعریف میں بھر دی بین اوران کے احسانات بے نار ہیں دورگی ہوتو اُئی ہو) والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کی سہولت کے لئے الٹے سیدھے پاؤں کی شاخت کے لئے نشان لگا دیے تھے گر باوجوداس کے کہ سہولت کے لئے نشان لگا دیے تھے گر باوجوداس کے آپ الٹاسیدا پہن لیتے تھے۔ ' (روایت مرزابشر فرزندم زامندرجہ سرت المہدی ص ۱۲ حصداق ل)

الله الرحمن الرحيم! بيان كيا مجھ مياں عبدالله صاحب المورى نے كدا كي مياں عبدالله صاحب منورى نے كدا كي دفعہ كي مخص نے حضرت صاحب (مرزا) كوا يك عبي گھڑى تحفه ديا۔ حضرت صاحب اس كورومال ميں باندھ كرجيب ميں ركھتے تھے زنجيز نبيں لگاتے تھے اور جب وقت ديكھنا موتا تھا تو گھڑى نكال كرا كي كے ہند سے يعنى عدد سے كن كروفت كا پية لگاتے تھے اور انگلى ركھ ركھ ہند سے گئتے جاتے تھے۔ (تا كہ جول نہ جائيں) گھڑى دكھتے ہى وقت نہ بيجيان كتے تھے ميال عبدالله صاحب نے بيان كيا كہ آپ كا جيب سے گھڑى نكال كراس طرح شاركرنا مجھے بہت ہى عبدالله صاحب نے بيان كيا كہ آپ كا جيب سے گھڑى نكال كراس طرح شاركرنا مجھے بہت ہى بيارامعلوم ہوتا تھا۔''

ان حوالہ جات کا خلاصہ یہ ہے کہ جوتی پہنی نہیں آتی گھڑی دیکھنی نہیں آتی مقصود اظہار کمال سادگی ہے مگر دوسری طرف انگر نیکس سے بچنے اور پہلی ہوی اور اس کے بچوں کو جائیداد سے محروم کرنے کے لئے جائیداد ۴۰ سال کے لئے گروی رکھی جاتی ہے اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ایک وین ضرورت سے بیز بین رہن رکھی گئی ملاحظہ ہو حوالہ نمبر ۹۱ نیز ایک طرف کہا جاتا ہے ایسے مرید ہاتھ لگ گئے ہیں کہ ۵۰ ہزار کی ضرورت ہوتو فورا پوری ہوجائے کیا ہے کام ہوشیار آدمی کے ہیں یاس شخص کے ہیں کہ میں دیکھی دیکھنی نہ آتی ہو۔

جو تھانمونہ

گھڑی دیکھنی نہیں آتی جوتا پہننائہیں آتا گرد عاکروانے کوئی آگے توایک لا کھ کا مطالبہ

كياجاتاب ملاحظة فرمائية -

۱۳۳ ..... "بیان کیا مجھ ے میال عبداللہ صاحب سنوری نے کہ پٹیالہ میں خلیفہ محمد حسین صاحب وزیر پٹیالہ کے مصاحبوں اور ملاقاتیوں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے يتضان كاايك دوست تقابه بنو بزاامير كبيراورصاحب جائبدا داور لاكھوں روپيه كاما لك تھا مگراس کے کوئی لڑکا نہ تھا۔ جواس کا وارث ہوتا اس نے مولوی عبداللہ صاحب سے کہا کہ مرز اقادیانی سے میرے لئے وعاکراؤ کے میرے لڑکا ہوجائے مولوی عبدالعزیز صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ ہم تہمیں کراہے دیتے ہیں تم قادیان جاؤ اور مرزا قادیانی ہے اس بارہ میں خاص طور پر وعا کے لئے كبو\_ چنانچين قاديان آيااور حفرت صاحب سے سارا ماجراع ض كركے دعا كے لےكہا۔ آپ نے اس کے جواب میں ایک تقر رفر مائی جس میں دعاء کا فلسفہ بیان فر مایا اور فر مایا کھفن رسی طور پر دعاء کے لئے ہاتھ اٹھادیے سے دعا نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے ایک خاص قلبی کیفیت کا پیدا ہوتا ضروری ہوتا ہے جب آ دمی کسی کے لئے دعاء کرتا ہے ۔ تواس شخص کے ساتھ کوئی ایسا مجر اتعلق اور رابطه ہوکداس کی خاطر دل میں ایک خاص در دپیدا ہوجائے۔جودعا کے لئے ضروری ہے اور یااس مخص نے کوئی الیمی دینی خدمت کی ہو کہ جس پر دل سے اس کے لئے دعاء نکلے مگر یہاں نہ توہ اس مخص کو جانتے ہیں اور نہاس نے کوئی دین خدمت کی ہے کہاس کے لئے ہمارا دل سی لے لیں آپ جا کراہے بیکہیں وہ اسلام کی خدمت کے لئے ایک لا کھروپیدو سے یادینے کا وعدہ کرے پھر ہم اس کے لئے دعاء کریں گے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ پھر اللہ اے ضروراڑ کا دیگا۔میال عبداللہ کنتے ہیں میں نے جا کر یہی جواب دیدیا مگروہ خاموش ہو گئے اور آخروہ لالدہی مرکمیا اور اس کی جائیداداس کے دورنز دیک رشتہ داروں میں کئی جھگڑ وں اور مقدموں کے بعد تقسیم ہوئی ۔''

(سیرت المهدی ۱۳۹،۲۳۸ جلد مصنفه بشیرا تمدیسر مرزا قادیانی) جوتا بهبننانبیس آتا گھڑی دیکھنی نبیس مگرذیل کا پرلطف حواله ملاحظ فر ماسیئے۔

۱۳۵ سنوری نے کہ دت کی بات ہے جب میاں ظغراحم صاحب کورتھلوی کی پہلی ہوی فوت ہوگی اور سنوری نے کہ دت کی بات ہے جب میاں ظغراحم صاحب کورتھلوی کی پہلی ہوی فوت ہوگی اور ان کو دوسری ہوی کی تلاش ہوئی ۔ توایک دفعہ حضرت نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں دولا کیاں رہتی ہیں ان کو میں لاتا ہوں آ بان کو دکھ لیس پھر ان سے جو آ پ کو پسند ہواس سے آپ کی شادی کردی جائے چنا نچے حضرت صاحب کے اور دونوں لڑکیوں کو بلاکر کمرے کے باہر کھڑا کر دیا اور چا اندر سے دکھ لیس ۔ چنا نچے میاں ظفر احمد کھر اندر آ کر کہا کہ دو باہر کھڑی ہیں۔ آپ چک کے اندر سے دکھے لیس۔ چنا نچے میاں ظفر احمد

صاحب نے ان کود کھ لیا اور پھر حضرت صاحب نے ان کورخصت کردیا اور اس کے بعد میال ظفر
احمد صاحب سے پوچھنے گئے کہ اب بتاؤ ہم ہیں کونی لڑکی پہند ہے وہ نام تو کسی کا جانے نہ تھے اس
لئے انہوں نے کہا کہ جس کا منہ لمبا ہے وہ اچھی ہے۔ اس کے بعد حضرت صاحب نے میری
رائے کی میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو دیکھانہیں پھر آپ خود فرمانے گئے کہ میرے خیال
میں تو دوسری لڑکی بہتر ہے جس کا منہ گول ہے۔ پھر فرمایا جس خفس کا چہرہ لمبا ہوتا ہے وہ بھاری
وغیرہ کے بعد عموما بدنما ہوجاتا ہے لیکن گول چرہ کی خوبصورتی قائم رہتی ہے میاں عبداللہ صاحب
نے بیان کیا کہ اس وقت حضرت صاحب اور میال ظفر احمد صاحب اور میر سے سوا اور کوئی خفس
وہاں نہ تھا اور نیز یہ کہ حضرت صاحب ان لڑکیوں کو کسی احسن طریق سے وہاں لائے شھے اور پھر
ان کومنا سب طریق پر دخصت کردیا جس سے ان کو پچھ معلوم نہ ہوا مگر ان میں کسی کے ساتھ میاں
ظفر احمد کارشتہ نہ ہوا۔ یہ دی کہ بات ہے۔ ''

کیاان حوالہ جات سے بیٹا بت نہیں کہ سادگی کے قصی بھی ورنہ مرزا کی ہوشیاری سے انکار نہیں کیا جائے۔ اس کی ہوشیاری سے کون سے انکار نہیں کیا جائے۔ اس کی ہوشیاری سے کون انکاری ہوسکتا ہے۔

يانجوال ممونه

یوں تو مرزاکوانبیاء سے افضل بنایا جاتا ہے آنخفرت اللہ ہے۔ برابری کا دعوی ہے گروا قعات کی روشنی میں حقیقت کو معلوم سیجئے۔ مرزاکی جائیداداور سالا نہ آمدنی کا حال تو آپ حوالہ نبر ۹۰ میں معلوم کر بچے ہیں۔ گر اب آپ کے اخراجات کا حال سنئے مرزاکے ایک مرید نے ایک ٹریکٹر بکٹ بعنوان'' خطوط امام بنام غلام' شائع کیا۔ اس میں مرزاکے چند خطوط اس نے درج کئے ہیں تا کہ مریدوں کو معلوم ہو کہ مشک وغیر وغیرہ اشیاء کے لئے مرزا قادیانی صرف ای پراعتبار کرتے تھے۔ اس قادیانی کا مقصود تو آپی تجارت ہے۔ گر آپ حضرات ان حوالہ جات کو اس نظر سے دیکھئے کہ کہاں وہ سالانہ آمدنی جو آپ نے حوالہ نبر ۹۰ میں ملاحظہ فرمائی اور کہاں یہ اخراجات کو ماہواری آمدنی بورا کرسکتی ہے۔ اس کے فرمائی اور کہاں یہ اخراجات کو ماہواری آمدنی بورا کرسکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس حوالہ نبر ۹۰ کے یہ الفاظ کہ مریدوں کا رو پیاس کے ذاتی مصرف میں نہیں آتا یا در کھیئے اگرید درست ہے تو رو پیآتا کہاں سے تھا؟

۱۳۶ سے الف سے بذریعہ منی آبی مشک ختم ہو چکی ہے اس کئے پچاس روپے بذریعہ منی آرڈرآپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔آپ دوتو لہ مشک خالص دوشیشیوں میں علیحدہ علیحدہ لیعنی

توليولدارسال فرمائيں۔ ال فرما میں۔ بسست آپ بیشک ایک تولد مشک بقیمت ۳۱رو پنر یوکر کے بذر بعددی بی بھیج دیں ضرور تھیج دیں۔ (rJ) ن ..... ایک توله مثک عمره جس میل چیچهم انه به وادراوّل درجه کی خوشبودار به واگر شرطی بولو بهتر در ندایی د مدداری پر مینی دیں۔ (ص) آب براه مهر بانی ایک توله مشک خالص جس میں ریشه اور جملی اور صوف نه ہوں اور تازہ وخوشبودار ہو بذریعہ ویلو ہے ایمل پارسل ارسال فر مائیں کیونکہ پہلی مشک ختم ہو سے ('Ur) خ ..... کیلی مشک جولا ہور ہے آپ نے بیجی تھی۔ وہ اب بیس رعی آپ جاتے ی ایک تولد مثک خالص جس میں جمیج میزانه ہواور بخو بی جیسا کہ چاہئے خوشبودار ہوضرور و ملوپے ا بهل کرا کر بھیج دیں۔جس قدر قیت ہومضا نُقتہیں (مال مفت دل بے رحم) مگر مشک اعلی درجہ کی موجيجمزانه بواورجيها كدعمه اورتازه مثك من تيزخوشبو بوتى بوهاس من بو مثك خالص عمده جس مي چېچمزانه بوايك ټوله ١٢٧ روپ كې ...... آپ ساتھ لائيں۔ (Ur)

مفرح عنری اور سنتے! بیں اپنے مولا کریم کے فنل سے اس کو بھی اپنے لئے بے اندازہ فخر دیرکت کا موجب سجھتا ہوں کہ حضور (مرزا آنجمانی) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عنبری کا بھی استعال فرماتے ہتے۔ شاندار خیمے

''دی افجی کی بنا پر مکان ہمارا خطر ناک ہے۔ اس لئے آج ۱۲۹۰ و پے خیر ترین نے کے لئے بھیجتا ہوں۔ چا ہے کہ آپ اور دوسرے چند دوستداروں کے ساتھ جو تجر بہکار ہوں بہت عمرہ خیمہ معد قتاتوں اور دوسرے سامانوں کے بہت جلدروانہ فرما کیں اور کی کو بیچنے والوں میں سے بی خیال بیدانہ ہو کہ کی نواب مما حب نے بی خیر فرید نا ہے کوئکہ بیلوگ نوابوں ہے دو چنوسہ چندمول لیتے ہیں۔

(خطوطالام میم)

یہ ہے قادیانی نی کی درویٹانہ زندگی کے چنونمونے جودرج کئے گئے ہیں بھی اس نی کی زندگی کا درختاں پہلو عیاں کرنے کے لئے کافی ہیں۔ اب فور فرمایئے کہ بھی فض آخضرت و کی برابری میں کمراکیا جاتا ہے آخضرت الله کی زندگی ہم بیش کریں تو شائد قادیانی اعتبارندکریں اس لئے ان کے بی الفاظ درج کرتا ہوں جوانہوں نے سلمانوں کو بیبتانے کے لئے کھود یے کہ سلمان یہ خیال کریں کہ انہیں بھی آنخضرت انگی ہے کوئی تعلق ہے۔ کواپنی ساى اغراض كوبوراكرنے كے لئے اورمسلمانوں كودھوكدد ينے كے لئے بيالفاظ لكھے مكتے ہيں۔ مكر ہم الزامی رنگ میں قادیا نیوں کے یہی الفاظ الفل کر کے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آنخضرت الفاق کی برابری کرنے والو ہمارے پیغمبروائع اوراپے نبی کا مقابلہ کر کے عبرت بکڑو۔

سے اس ایک مرتبہ حضرت میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عند آئے آپ جرے میں تشریف رکھتے تھے۔حصرت عراجازت لے کراندر مجئے۔ تودیکھا کہ ایک مجور کی چٹائی مجھی ہوئی ہے جس پر لیٹنے سے پہلوؤں مبارک پران پنوں کے نشان ہو گئے ہیں حضرت عرش نے ممری جائدادی طرف نگاہ کی تو صرف ایک تکوار ایک کوشہیں لگتی ہوئی نظر آئی بدد کھے کران کے آنسوجاری ہو منے۔آنخضرت اللغ نے رونے کی دجہ پوچھی توعرض کیا کہ خیال آیا ہے قیصر وکسریٰ جو كافرين ان كے لئے كس قدر معم باور آپ كے لئے بچھ بھى نبيل فر مايا ميرے لئے دنيا كااى قدر حصد کافی ہے کہ جس سے میں حرکت وسکون کرسکوں۔

(منقول ازاخبار الفعنل قاديان خاتم النبيين بمبرمور حدا رنومبر١٩٣٣ وص عكالم

## حضورعلیہ السلام کے اہل بیت کی حالت

١٣٨ ..... الف ..... آپ جا جي تواني بيويول كوسونے جاندى كے زيورات سے لادویے اورایے رہے کے لئے اعلی درجہ کے محلات (قادیان کی طرح) بنوالیتے۔ایے محرول کوچیتی اسباب سے آراستر کھتے لیکن آپ نے باوجوداستطاعت اور باوجود عرب کے سب سے بڑے بادشاہ اور سردار ہونے کے فقیری کو امیری پرتر جیج دی۔ دنیا کا مال ورولت جمع کرنا اور اپنے محرول عن ركهنااية ورجداورمقام كى بتك خيال فرمايا . (اخبار فدكورس ٢٠١٥ الم١٠١٠ رنوبر١٩٣٢ء) ب ..... حضرت ابو ہر رو قرماتے ہیں کہ آل محملی (مینی رسول کریم کی بیویوں اور بنی ) کے گھر میں اس ونت تک کرآپ نے اس جہان سے انقال فرمایا کسی نے متواتر تین دن (اخبارندكورس ١٩٥٥ لمع، ٢ رنومر١٩٣١ء) تك بيث بمراركمانان كمايا حش کلامی

یوں تو مرزا قادیانی کی کوئی تعنیف ہمی آپ لے لیں۔اس میں اخلاق فاضلے وہ

نمونے آپ کوملیں گے۔ جوکسی اور شخص کی تصنیف میں آپ کو ملنے مشکل ہو نگنے تا ہم بطور نمونہ آنجناب کے مقدس کلام سے چند حوالہ جات نقل کرنے ضروری ہیں۔ تا کہ ناظرین اس نبی (مرزا قادیانی) کے اخلاق فاصلہ کا انداز ہ فرمائیس۔

قادیا نیوں کو بیشوق تو ہروقت دامنگیر رہتا ہے کہ وہ اپنے نبی کوتمام انبیاء کامظہر ٹابت کریں یمراس طرف بھی توجہ نہیں دیتے کہ مرزا کے اخلاق بھی اس امر کا ثیوت بہم پہنچاتے ہیں کہ وہ نمام انبیاء کامظہر ہے؟۔

کیااس فحش کامی کاارتکاب دنیا کے سی معمولی سے معمولی ریفارمری طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ آگرنہیں تو مرزا کوانبیاء کا مظہر بتانا قادیا نیوں کی خوش فہمی نہیں تو کیا ہے۔ حضرت مسلط علیہ السلام کی تو ہین کے باب میں مرزا کی جوخوش بیانی ناظرین ملاحظہ فر ماچکے ہیں اس باب میں مرزا کی جوخوش بیانی ناظرین ملاحظہ فر ماچکے ہیں اس باب میں ہم اس کا اعادہ نہ کریں گے بلکہ اس کے علاوہ لبطور نمونہ آنجناب کے ارشادات عالیہ پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فر ماہیئے اورخوش کلامی کی دادد ہجئے۔

"کل مسلم سیم یقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریة البغایا " البغایا البغایا " البغای

(آئينكالات م ٢٥٥ فزائن ج٥م الينا)

لدھیانہ کے ایک واجب العزت بزرگ موحدد بندار پر ہیزگار مولوی سعداللہ نومسلم جو اسلام کی خاطر اپنی قوم اور قومی تعلقات سب چھوڑ کر اسلام میں آئے۔اتفاق حسنہ یا شومکی قسمت سے مرز اکے مصدق نہ تھے استے جرم پر مرز انے ان کونا طب کر کے یوں لکھا۔

الا اسس "اذیتنی خبثا فلست بصادق ان لم تعت بالخزی یا ابن بعدات " تونے (اے سعداللہ) مجھے تکلیف دی ہے اے زائیہ کے بیٹے اگر تو ذلت سے ندم ہوتا۔ میں جمونا۔ (تمریخونا۔ میں جمونا۔ (تمریخونات کا میں ۲۲می ۲۲می)

اور سنے! مرزاا پی پیش گوئی پرایمان ندلانے والے تمام مسلمانوں کو ولد الحرام اور حرام زادیے قرار ویتے ہوئے لکھتا ہے۔

۱۳۲ ..... "اب جو محض اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اورعناد کی راہ سے

بواس کر یکا وراپی شرارت سے بار بار کے گا(کہ پاوری آگھم کے زندہ رہنے سے مرزا قا دیانی)
پیش کوئی غلط اور عیبائیوں کی فتح ہوئی اور پھیشرم اور حیا کوکام میں نہیں لا پیگا اور بغیراس کے کہ
ہمارے اس فیصلہ کا انصاف کی روسے جواب دے سکے انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئیگا اور
ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہا ورحلال زادہ
نہیں ۔ بس حلال زادہ بننے کے لئے واجب بیتھا کہ اگروہ مجھے جمونا جات ہو وعیسائیوں کو غالب
اور فتح یا بقرار دیتا ہے تو میری اس جمت کو واقعی طور پر رفع کرے جو میں نے پیش کی ہے ورنہ
حرام زادہ کی بہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔'

(انوارالاسلام م مع فرائن ج م اسم ١٣٠)

۱۳۳ سر ۱۳۳ سر ۱۳۳ سر ۱۳ مرزات فرقه مولویان تم کب تک حق کو چھیاؤ کے کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہود یانہ خصلت کو چھوڑ و سے اے ظالم مولویوتم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا بیالہ بیاوتی عوام کالانعام کو بھی بلادیا۔'' بیالہ بیاوتی عوام کالانعام کو بھی بلادیا۔''

مهمها..... بعض جامل مجاده نشین اور فقیری اور مولویت کے شتر مرغ م

(ضير إنجام أيمتم م ١٨ فرزائن ج ااص٢٠١ حاشيه)

۱۲۵ ..... مگر کیا بیلوگ قتم کھالیں ہے؟ ہر گزنہیں کیونکہ بیجھوٹے ہیں اور کتوں کی اور کتوں کی اور کتوں کی اور کتوں کی اس مجموث کا مردار کھارہے ہیں۔ ۔ اس میں انجام آتھم ص ۲۵، خزائن ااس ۹ س

سے خالم مولوی اس نے گوائی دی مگراس زمانہ کے خالم مولوی اس سے مارے دعوی پرآسان نے گوائی دی مگراس زمانہ کے خالم مولوی اس سے ماکر ہیں خاص کررئیس الد جالین عبدالحق غزنوی اور اس کا تمام کروہ "عملیهم نعال لعن

له الف وق" (ضيمانجام آيخم ص ٢٦ بخزائن ج ١١ص ١١٩٠)

۱۳۷ ..... اے بدذات خبیث دشمن - (همیمانجام آعم م ۵۰ فزائن ج ااص ۳۳۳) اس جگدفرعون سے مرادی محمد اللہ ہے - اس جگدفرعون سے مرادی محمد اللہ ہے -

(ضيمه انجام أعقم ص ٥٦ فرزائن ج ااص ١٣٧٠)

۱۳۸ .... ندمعلوم كه بيه جاال اور وحثى فرقه اب تك كيول شرم اور حيا على كام نبيل ارد وحثى فرقه اب تك كيول شرم اور حيا على كام نبيل ارد مخالف مولويول كامنه كالأكيا- " (ضميد انجام آئتم ۵۸ فرزائن ج ااص ۳۲۲)

آپ نے مرزا کے اخلاق کانمونہ تو ملاحظہ فرمالیا۔اب تصویر کا دوسرارخ بھی دیکھئے کہ آپ اس امر کی تصدیق کرسکیس کہ بیفرقہ کوئی نہ ہجی گروہ نہیں بلکہ تجارتی سمپنی ہے جس کا کام نت وقت کاراگ الا بنا ہے۔مرز الکھتاہے۔ ١٣٩ ..... لعنت بازى صديقول كاكام بيس مومن لعان بيس موتا-

(ازالداوبام ١٠٠٠، فزائن جم ٢٥١)

اس ارشادعاً في كوذ راحواله نمبر ١٨٠ كے مقابلہ ميں ركھكرو كيھے اور سنتے:-

۱۵۰ ..... کس کوگالی مت دو گووه گالیان دیتا ہوں۔

(كشتى نوح ص اا فرائن ج ١٩ص ١١)

ا ۱۵۱ ...... چونکہ اماموں کوطرح طرح کے اوباشوں سفلوں اور بدزبان لوگول سے واسط پڑتا ہے اس لئے ان میں اعلی ورجہ کی اخلاقی قوت کا ہوناضروری ہے تا کہ ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیض سے محروم نہ رہیں بینہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک مختص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق ر ذیلہ میں گرفتار ہواور ورشت بات کا ذرا بھی مختمل نہ ہوسکے۔''

الهامات اورخوابين

ذیل میں مرزا قادیانی کے چندالہامات بطور نمونہ درج کرتے ہیں۔ جواپی خوبیوں اور معارف وحقائق کے لحاظ سے اپی نظیر آپ ہیں قادیانی ان خوابوں کی تاویلات بیان کیا کرتے ہیں۔ اس لئے بیذ کر کرنا ضروری ہے کہ ان تمام الہامات رؤیا اور خوابوں پر ہمارااعتراض بیہ کہ مرزا قادیانی آید کے مقاصد بیبیان کرتے ہیں۔

( ملفوظات ج ٨ص ١٩٨٨، الحكم ١١رجولا في ١٩٠٥ ء)

سوال بیہ کہ اس میں کے الہامات رؤیا اور خوابوں سے مرزا کی تصانیف بھر پور ہیں بیہ بتاؤ کہ ذکورہ بالا دومقاصد کو کیافا کدہ ہوا اور نیز مرز الکھتا ہے:۔

ساه ا الله عنقریب وه زمانه آنے والا ہے کہ تم نظرا تھا کردیکھو گے کہ کوئی ہندود کھائی دے گران پڑھے کھوں میں سے ایک ہندو بھی تمہیں دکھائی نہ دے گا۔

(ازالداد بام مس ١٣٠ فردائن جسم ١١٩)

کتنے ہندو ہیں جنہوں نے ان الہامات وغیرہ سے فائدہ اٹھا کرقادیا نیت کوقبول کیا اور اگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تو بیشلیم کرو کہ تمہارے نبی نے جس قدرصفحات اس کام کے لئے صرف کئے مہے وہ ایک نصول کام تھا کیا نبیوں کی شان یہی ہے کہ اپنادفت یوں ضائع کریں۔ دلچسپ خوا بیں ..... فیجی فیجی کا ورود

۱۹۰۵ میں بہت دفت ہوئی۔ کونکہ کشرت سے مہمانوں کی آ مرضی اوراس کے مقابلہ پرروپیدی مصارف میں بہت دفت ہوئی۔ کیونکہ کشرت سے مہمانوں کی آ مرضی اوراس کے مقابلہ پرروپیدی آ مرنی کم اس لئے دعا کی گئی ۵ مارچ ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آیک محض جوفرشتہ معلوم ہوتا تھا میر ہے۔ سامنے آیا اوراس نے بہت ساروپیہ میرے دامن میں ڈال ویا میں نے اس کا نام پوچھا اس نے کہا نام پیچی بنجا بی بنجا بی جہا اس نے کہا نام پیچی بنجا بی بنجا بی دبان میں دفت مقررہ کو کہتے ہیں یعنی عین ضرورت کے وقت کام آنے دالا۔''

(حقيقت الوحي م ٣٣٧ ، فزائن ج٢٢م ٢٣٥ ٣٣١)

الفاظ قابل غور ہیں کہ مرزابا وجود ہرروز الہام ہونے کے فرشتہ بھی نہیں پہچان سکتا اور فرشتہ نے جھوٹ بھی بولا۔ • ۵ مردوں کی طافت

100 است ایک ابتلاء جھ کواس شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بہاعث اس کے کہ میرا دل اور د ماغ سخت کر ور تھا اور میں بہت ی امراض کا نشاندرہ چکا تھا اس لئے میری حالت مردی کا تعدم تھی اور پیراندسالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔ اس لئے میری اس شادی (مرزاا پی نئی شادی کا ذکر کر رہا ہے) پر میر بعض دوستوں نے افسوس کیا غرض اس ابتلا کے وقت میں نے جناب الٰہی میں دعا کی اور مجھے اس نے رفع مرض کے لئے اپنے الہام کے ذریعہ دوائیں بتلا کی وقت میں اور میں نے کشفی طور پردیکھا کہ ایک فرشتہ وہ دا کیں میر سے منہ میں ڈال رہا ہے (خیال رہے کہ دو افر شتہ نے کشف میں ہی کھلا دی) چنا نچہ وہ دوا میں نے تیار کی میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی افر شتہ نے کشف میں ہی کھلا دی) چنا نچہ وہ دوا میں نے تیار کی میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچے کی طرح تھا اور پھر اپنے تیش (بعد کھانے دوا کے) خدا داد طاقت میں بچاس مرد وجہ سے ایک بچے کی طرح تھا اور پھر اپنے تیش (بعد کھانے دوا کے) خدا داد طاقت میں بچاس مرد کھائے کشتی کی مقام دیکھائے کشتی

۱۵۱ سس ایک روز کشفی حالت میں ایک بزرگ صاحب کی قبر پر دعا ما نگ رہا تھا وہ بزرگ ماحب کی قبر پر دعا ما نگ رہا تھا وہ بزرگ مرایک دعا پر آمین کہتے جاتے تھے اس وفت خیال ہوا کہ اپنی عمر بھی بو حالوں تب میں نے دعا کی کہ میری عمر ۱۵ سال اور بڑھ جائے اس پر بزرگ نے آمین نہ کہی تب اس صاحب بزرگ سے کشتم کشتا ہوا تب اس مروے نے کہا کہ مجھے چھوڑ دومیں آمین کہتا ہوں اس پر میں نے اس کو

چهوژ د یا اور د عاما تکی که میری عمر ۱۵ اسال اور بوه جائے تب اس بزرگ نے آمین کهی -( تذکر دس ۱۹۰۷، الکم جی بنبر ۲۷، ۱۷ س۱۵ ۱۵ س۱۹۰۳ س۱۹۰۳ س۲۰ ۱۹۰۳ س۲۰ ۱۹۰۳)

. کالی کالی چیز

افاقہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے آتھی اور افاقہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی کالی کالی چیز میرے سامنے سے آتھی اور آسان تک چلی کئی پھر میں چیخ مارکرز مین پرگر گیا اور غشی کی سی حالت ہوگئی۔

(سيرت المهدى حصداة لص عاءروايت نمبر١٩)

خدابننا

خدات دستخط كروانا

ایک ہی وقت تھاایک سینڈ کا بھی فرق ند تھا۔ ایک آ دی اس راز کوئیں سمجھے گا اور شک کر یگا کیونکہ اس کوصرف ایک خواب کا معامله محسوس ہوگا مگر جس کوروحانی امور کاعلم ہو دہ اس میں شک نہیں كرسكتاسى طرح خدانيست بست كرسكتا بغرض من فيسارا قصدميان عبدالله كوسايااور اس وقت میری آنکھوں ہے آنسو جاری تھے عبداللہ جوایک روایت کا گواہ ہے اس پر بہت اثر ہوا ادراس نے میراکر تدبطور ترک اپنے پاس رکھ لیا جواب تک اس کے پاس موجود ہے۔'

(حقيقت الوجي ص ٢٥٥ ،خزائن ج٢٢م ٢٤٨)

# خدا کی عدالت میں پیشی

١٦٠ .... مين خواب مين كيا ديكها مون كه خدا تعالى كى عدالت مين مول مين منظر بول كميرامقدم بهى بات مي جواب ملا" اصبر سنفرغ لا يا مرزا" كراے مرزامبر كرجم عنقريب فارغ ہوتے ہيں پھر ميں ايك دفعه كياد يكھتا ہوں كه ميں كچبرى ميں كيا ہوں تو الله تعالی ایک حاکم کی صورت برکری بر بینها جواب اورایک طرف ایک سرشته دار ہے کہ ہاتھ میں ایک مسل کئے ہوئے پیش کررہا ہے حامم نے مسل اٹھا کرکہا کہ مرزا حاضر ہے تو میں نے باریک نظر ہے دیکھا کدایک کری اس کے ایک طرف خالی پڑی ہوئی معلوم ہوئی اس نے مجھے کہا گداس پر بیٹھواوراس نےمسل ہاتھ میں لی ہوئی ہےائے میں بیدار ہوگیا۔

( تذكره ص ۱۲۹،۱۸ البدرج نو تنبر ۲۳۰ ۱۹۰، مكاشفات مل ۲۹،۲۸)

### خدا كابيثا مونا

"انت منى بمنزلة ولدى "ا مرزاتومير مزويك بمزلمير ( حقيقت الوحي ص ٨٨ فرنائن ج٢٢ ص ٨٩) -42

"" انت منی بمنزلة او لا دی "توجه سے بمزل میری اولاد کے ہے۔ (البشري ج ع م ١٥، تذكره ص ٣٩٩)

### بمرتنه توحيد

۱۲۲ ..... " انت منى منزلة توحيدى وتفريدى "مير عزو يك بمزله (حقيقت الوحي ص ٨٦ فزائن ج٢٢ ص ٨٩) میری توحید وتفریدے۔

مشنتبها ورنامكمل الهامات

" ایلی ایلی لما سبقتانی ایلی اوس "(تشری از مرزا) آخری

نقرہ اس الہام کا بعنی ایلی اوس بباعث سرعت ورود ( نزول ) مشتبدر ہااور نداس کے پچھمعنی کھلے (تذكره ص ١٩، البشري ج اص ٣٦) إلى -"والله اعلم بالصواب" " پریشن عمر براطوس یا پلا طوس "( تشری ازمرنا) آخری لفظ براطوس ہے یا پلاطوس بباعث سرعت الہام در یافت تبیس اور عمرء لی لفظ ہے اس جگہ براطوس اور بریشن کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے بیافظ ہیں۔ (تذكره ص١١٥ البشري جاس٥١)

تتيجه خلاف مراد هوايا نكلا

س..... حضرت صاحب خود فرماتے ہیں کہ آخر کا لفظ ٹھیک یا ونہیں رہا اور یہ بھی پختہ پہتہیں کہ بیالہام کس کے حق میں ہے۔ (تذکرہ ص ۲۳۷، البشری ج ۲۵،۷۳۰) س..... "ينادى منادمن السماء "حضرت اقدى (مرزا) نفر مايا كراس کے ساتھ ایک اور عجیب اور مبشر فقرہ تھاوہ یا ڈبیس رہا۔ (تذکرہ س ۲۳۸، البشریٰ ج ۲س ۲۷) ويب قيك (ترجمه الهامي) تابديرتر خوامدداشت حضرت اقدس مرزا (مرزا)نے فرمایا کہ ۱۸ فروری ۱۹۰۳ء کو یکا یک ایک مرض کا دورہ ہوگیا اور ہاتھ یاؤں شھنڈے ہو مجے ای حالت میں ایک الہام ہواجس کا صرف ایک حصہ یادر ہاچونکہ بہت تیزی کے ساتھ ہوا جیے بھی کوندتی ہے اس لے باقی حصہ محفوظ ندر ہا۔ (تذکرہ ص ١٣١٣ البشري ج ٢٥٠) ٢ ..... يدبات آسان يرقراريا چكى بتديل مونے والى نبيس (فرمايا كرآج منح جب میں نماز کے بعد ذرالیٹ گیا تو الہام ہوا گرافسوں ہے کدایک حصداس کا یاد ندر ہاایک پہلے عربی کا فقرہ تھا اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اردو میں تھا وہ اردوفقرہ یاد ہے اور عربی فقرہ کچھا ہے مصابقات عهد وتمكن في السماء مروه اصل فقره بعول كيا اوراس نسيان مين بهي يجهنشا ئے الی ہوتا ہے۔ (تذكره ص ٢٩٩ البشري جهم ١٨)

بلانازل ياحادث

'' فرمایا که بدالفاظ البهام ہوئے ہیں مگر معلوم نہیں کس کی طرف اشارہ ہے یا دنہیں رہا كدياكي تحكياتها ( تذكره ص ٢٧٢، البشري ج ٢ص ٨٢) سلیم حامد استبشر أسلامتی والاحمد كرنے الا بشارت دیا گیا۔تشری مجھ حصه ال الهام كايا دنبيس ريا\_ ( تذكره ص المنظم البشري ج ٢ص ٨٢) ا يك عربي البهام تفاالفاظ مجھے يا زنبيل تنے حاصل مطلب بهي كه مكذبوں كو

نشان دكھاياجائے گا۔ (تذكروس ۵۳۰ البشري ج ۲ م ۹۴) ١٠ .... ايك وم مين دم رخصت جوافر مايا آج رات مجصا يك مندرجه بالا الهام جوا اس کے بورے الفاظ یا زئیس رے اورجس قدریا درہا وہ بقین ہے مرمعلوم نہیں کہ س کے حق میں ہے لیکن خطرناک ہے الہام ایک موزوں عبارت میں ہے گرایک لفظ درمیان میں بھول گیا ہے۔ (تذكره ص ٢٧١، البشري ج عص ١١٤) تنین بکرے ذبح کئے جا کیں گے اا ..... فرمایا کہم نے ظاہر پھل کر کے آج تین بکرے ذیج کراوئے ہیں۔ (تذكره ص ٥٨٩، البشري ج م ١٠٥٠) ر تذکروس ۱۰۵۸ البشری ج ۲ س ۱۰۵) ۱۲ سست عورت کی جال 'ایلی ایلی لما سبقتانی بریت ''یدخیال گزرتا ہے کہ کوئی شخص زنانہ طور سے چھپا کر کوئی مکر کرے مگریہ صرف اجتہا دی رائے ہے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہاس کے کیامعنی ہیں۔ ہے کہ اس کے کیامعنی ہیں۔ انسا نبشر ک بغلام حلیم نافلة لك " مجمدا کی اللہ کی بثارت انسانبشر ک بغلام حلیم نافلة لك " مجمدا کی اللہ کے کی بثارت دیتے ہیں جو تیرے لئے نافلہ ہوگا فرمایا کہ چندروز ہوئے بیالہام ہواممکن ہے کہاس کی یہ تعبیر ہو کہ محمود کے ہال لڑکا ہو کیونکہ نافلہ بوتے کو بھی کہتے ہیں یابشارت کسی اور وفت تک موقوف ہو۔ (تذكره ص ٤٠٢، البشري ج٠٥٥) رازکھل گیا السنس "الدين اعتد وانكم في السبت" وثوث ازمرز اساته كافقره يحول (تذكره سايرالبشري جهوا) مراج-والله اعلم! ۵..... البام کے الفاظ یا دنہیں رہے اور معنی بہیں کہ فلاں کو پکڑا اور فلاں کو کھوڑ دے بیفرشتوں کو علم البی ہے۔ (تذكروم ١٢٩م البشري ج ٢٩ (١٢٩) ١٧..... آ الصحت (تذكره ص اعه، البشري ج ٢ص ٨٢) تشريح ازمرزا\_تصريح بالكل نہیں کہ بیالہام کس کے متعلق ہے۔ كول مول الهامات ١٢ ..... "فرمين" معقول آوي ـ (تذكره ص ١٨٨ ، البشري ج عص ١٨٨) . ۱۵ من ماری قسمت سیایت وار سید (تذكره ص ١٥٠٠ البشري ٢٥٠٥) (تزكره م ۱۵۳۲م، البشري ج ۲۵ م ۹۲) ۱۸..... چودهری رستم علی .....

|                                     | • • •                           |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (تذكروس ١٩٥٥، البشري ج ٢٩١٠)        | قل ما لك حيلة                   | 19                              |
| (تذكره ص ۵۵، البشري ج م ۲۰۰۰)       | مفرضحت                          | <b>r•</b>                       |
| (تذكره ص٢٦٥، البشري جهم ١٠٠)        | دوشهتير نوث محتے                | ٢1                              |
| (تذكروص ٥٥٥، البشري ج ٢ص١٠١)        | ر با گوسفندان عالی جناب         | rr                              |
| (تذكره ص ٤٢٥، البشري ج ٢٥٠١)        | آب زندگی                        | rr                              |
| (تذكره ص ١٥٥٥ البشري جهص١٠١)        | زندگیون کا خاتمه                | <b>rr</b>                       |
| (تذكره ص ٥٩٣، البشري ج ٢٠١)         | لا نَف (تروجمه )زندگی           | ٢۵                              |
| (تذكره م ٩٣٥، البشري جهم ١٠١)       | ۲۵ فروری کے بعد جانا ہوگا       | Y                               |
| (تذكره ص ٥٩٨، البشري ج ٢ص ١٠٤)      | بشيرالدوله                      | ٢4                              |
| (تذكره ص ٥٩٥، البشريٰ ج٢ص ١٠٤)      | ایک داند کس کے کھانا            | rx                              |
| (تذكره ص ١١٩، البشريٰج ٢ص ١١٥)      | دوچارياه                        | ٢٩                              |
| (تذكروص ٢٤٢، البشري ج ٢ص ١١٩)       | <u></u>                         |                                 |
| (تذكروس ١٨٢، البشري ج ٢٥٠)          | مبارک                           | ٣1                              |
| (تذكروس ١٩١، البشري ج ٢٩س١٢)        | بادشاه آيا                      | ٣٢                              |
| (تذكروص ١٩٢، البشري جهم ١٢٢)        | روش نشان                        | ٣٣                              |
| (تذكروس ١٩٥٥، البشري ج ٢٩٠١)        | ايك اورخوشخبرى                  | <b>, P</b>                      |
| عكا (تذكره ص ٢٩٢، البشري ج عاص ١٢٣) | ایک ہفتہ تک ایک بھی باتی ندر ہے | ra                              |
| (تذكره ص ١٩٩، البشري ج ٢ص ١٢٥)      | تخفة الملوك                     | <b>٣</b> ٧ .                    |
| ( تذكروص ١٠٤، البشري ج ٢ص ١٢١)      | لا ہور میں ایک بے شرم ہے        | ٣2                              |
| •                                   | يب خوابيل                       | خلیفه قاد بان کی د <sup>ا</sup> |
| ب نے س کتے اب بیٹے کی خواہیں بھی    | اِن کی خواہیں اور الہامات تو آپ | مرزا قاد                        |

مرزا قادیان کی خواہیں اور الہامات تو آپ نے سن کئے اب بیٹے کی خواہیں بھی

ملاحظه فرمائية

۱۹۵ سے کہتا ہوں اگرتم سے اعتراض تلاش کر کے بھی میری ذات پرکرو گے تو خدا کی تم پرلعنت اسے کہتا ہوں اگرتم سے اعتراض تلاش کر کے بھی میری ذات پرکرو گے تو خدا کی تم پرلعنت ہوگی اورتم منباہ ہوج و گے (ارشادخلیفہ قادیان منقول ازاخبار الفضل مورخہ ۲۹مئی ۱۹۲۸ء وتفسیر سورہ نورص ۲۳ کے) اس خواب کی تائید میں حسب ذیل حوالہ بھی یا درکھنا چاہئے جم عرمیں آپ

فر اتے ہیں کفطی کونلطی کہنا ہمی جرم ہے۔ 171 ..... خدا کا رسول غلطی کرسکتا ہے اور ہزار فیصلوں میں سے ایک فیصلہ اس کا تا درست ہوسکتا ہے تو میرے لئے بزار میں سو کا غلط ہوتا ممکن ہے لیکن بارجوداس کے اگر کوئی سے کہتا مجرے کہ اس نے (خلیفہ قادیان) فلاں فیصلہ غلط کیا یا فلال غلطی کی ، حاہے و غلطی ہو پھر بھی اسے خداتعالی پکریگان (خطبه جعد فرموده خلیفه قادیان منقول از الفعنل ج ۱۵ نمبر ۱۳۵م ۲ مورند ۱۹۲۷ مراومبر ۱۹۲۵ م) ﴿ فیصله کی علطی تو ہوئی مم علطی کوعلطی قرار دینے پر مواخذہ کیونکر ہوگا ) پیه ذکر کر دینا منروری ہے کہ خلیفہ قادیان نے بیروعظ اس وقت کیا جب خلیفہ کی ذات پر بھیا تک الزامات عائد كئے محتے \_

كمانذرانيحف بنتا

قریبا تین سال کا عرصہ ہوا۔ جو میں نے رؤیا میں دیکھا کہ میں اور حافظ روش علی صاحب ایک جگر بینے ہیں اور ایبا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے گور نمنٹ برطانیے نے افواج کا کما تڈر انچیف مقرر فرمایا ہے اور میں سراومور کرے سابق کمانڈرانچیف افواج ہند کے بعد مقرر ہوا ہوں اوران کی طرف سے حافظ صاحب مجھے عہدہ کا جارج دے دے ہیں۔ (بركات خلافت ص ٢٥) خداعورت كي شكل ميس

١٧٥ .... " كي دن موع جي ايك الي بات بيش آئى كه جس كاكوئى علاج ميرى سمجھ میں ندآتا تھااس وقت میں نے کہا کہ ہر چیز کاعلاج خداتعالی ہی ہے ای سے اسکاعلاج یو چھنا جائے۔اس وقت میں نے دعا کی اور وہ ایس حالت تھی کہ میں نفل پڑھ کے زمین پر لیٹ گیا اور جیے بچہ ماں باپ سے ناز کرتا ہے ای طرح میں نے کہاا ہے خدا میں جاریائی پرنہیں زمین پر ہی سوؤل گاار وقت مجھے یہ بھی خیال آیا کہ حضرت خلیف اوّل نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تمہارا معدہ خراب ہاورز مین برسونے ہے معدہ اورزیادہ خراب ہوجائے گالیکن میں ے کہا آج تو میں زمین پر ہی سوؤل گاید بات ہرایک انسان نہیں کہدسکتا بلکہ خاص ہی خالت ہوتی ہے کوئی چیرسات دن ہی کی بات ہے جب میں زمین پرسوگیا تو دیکھا کہ خدا کی نفرت اور مدد کی صغت جوتی میں آئی اور عورت ک شکل میں متمثل ہو کرز مین براتری ایک عورت تھی اسکواس نے سوئی دی اور کہا اسے ماراور کہو کہ جاریائی پرسو، میں نے اس عورت ہے سوئی چھین لی اس پراس نے سوئی خود پکڑلی ۔ مگر جب اس نے مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا تو زورے سوئی مھنٹے تک لا کرچھوڑ دیا اور کہاد مکی محمود میں تجھے مارتی

نہیں جااٹھکرسور ہو یا نماز پڑھ میں ای وفت کو د کر جار پائی پر چلا گیاا ور جا کرسور ہا۔'' ( ملائکۃ الڈی ۲۹ ،۰۷۰ مصنفہ خلیفہ قادیان )

قادياني ندبب كانغمير

اللی فرہب اور مصنوعی کار وہار میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو فرہب اللہ پاک کی طرف سے

ہوتا ہے اس میں کسی و نیاوی چال کا دخل نہیں ہوتا۔ اگر آنحضر تعلیقے و نیا میں تشریف لائ تو آپ نے مشرکین سے بینہیں کہا کہ ہم تمہارے بنوں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی پوجا میں شریک ہوتے ہیں۔ وران کی پوجا میں شریک ہوتے ہیں۔ پر چندسال بعد بینہیں فر مایا کہ اب میں تمہارے برے بنوں کوتو پوجونگا مگر باقی سب بنوں کوچھوتا ہوں اور بالا آخر فر مایا ہو کہ سب بنوں کوترک کرواور صرف ایک خداکی عبادت کرو فرضیکہ آنحضو میں اور بالا آخر فر مایا ہو کہ سب بنوں کوترک کرواور صرف ایک خداکی عبادت کرو فرضیکہ آنحضو میں اور میں اور کی اللہ نے مشرکین سے کسی تم کے ضنع سے کا منہیں لیا۔ نہ بی ان کوساتھ ملانے کے لئے ان کے خیالات سے انفاق کا اظہار فر مایا بلکہ جو خداکا تھم تھا صاف صاف الفاظ میں نہیں کہ آپ نے خیال فر مایا ہو کہ شرکین اس اعلان اور معبود نہیں اور محمول ہیں بینہیں کہ آپ نے خیال فر مایا ہو کہ شرکین اس اعلان اور صدافت سے بکدم بدک جا تمیں سے اس لئے آ ہستہ آ ہستہ ان کے خیالات کی تر و بدکر نی چا ہئے صدافت سے بکدم بدک جا تمیں سے اس لئے آ ہستہ آ ہستہ ان کے خیالات کی تر و بدکر نی چا ہئے معدافت سے بکدم بدک جا تمیں سے اس لئے آ ہستہ آ ہستہ ان کے خیالات کی تر و بدکر نی چا ہئے بلکہ آپ نے خداوند کریم کی امداد پر بھروسر دکھتے ہوئے جومولا پاک کا تھم تھا من وائن سادیا۔

مُصنوعی مذہب کا بیضاصہ ہوتا ہے کہ اس میں پبلک کے جذبات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ حالات کے مطابق کام کیا جاتا ہے لوگوں کواپی طرف متوجہ کرنے کے لئے قتم تتم کی چالیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ اب ذیل میں قادیانی مذہب کی تعمیر کا جال خود قادیانی الفاظ میں سنئے اور فیصلے کیجئے کہ یوانسانی کاروبار ہے یا خدا تعالی کی طرف ہے۔

سركاري ملازمت

مرزا قادیانی نے شہرسیالکوٹ کی مجہری میں ایک قلیل تخواہ پرملازمت کی۔

الدہ صاحب بے کہا ہے۔ دفعہ جوانی کے زمانہ میں حضرت کے موعود علیہ السال متمبارے دادا کی بنش وصول کرنے کہا کہ دفعہ جوانی کے زمانہ میں حضرت کے موعود علیہ السال متمبارے دادا کی بنش وصول کرنے گئے تو چھے بیچھے مرز اامام الدین بھی چلا گیا جب آپ نے بنش وصول کرلی تو وہ آپ کو پھسلا کراور دھوکہ دیکر بجائے قادیان لانے کئے باہر کے گیا اور ادھر ادھر پھرا تار ہا۔ پھر جب اس نے سار دو پیداڑ اکر فتم کردیا تو آپ کوچھوڑ کر کہیں اور چلا گیا حضرت میے موعود اس شرم سے گھر واپس نہیں آئے اور چونکہ تمہارے دادا کا منشار ہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہوجا کیں اس نے آپ سیالکوٹ شہر

میں ڈپٹی کمشنر کی پچہری میں قلیل تنخواہ پر ملازم ہو گئے اور پچھ عرصہ تک وہاں ملازمت پر رہے۔ (سیرت المہدی حصہ اوّل ص۳۳ روایت نمبر ۳۹)

اس حوالہ سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قاد بانی نے بچہری میں ملازمت کی اور یہ بات فلاہر ہے کہ مرزا کے والدین بیخواہش رکھتے تھے کہ ال کافر زند ملازمت کرے ان دنوں اس عہدہ کی (جومرزا قادیانی کوملا) تنخواہ بھی پندرہ رو نے ہوتی تھی ۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جس گھر میں کام ہو۔ جوخود رئیس ہواسے پندرہ میں رو پید کی ملازمت کی کیا ضرورت ہوتی ہے بہر کیف مرزانے ملازمت کی اور وہاں مختاری کا امتحان ویا تگرفیل ہو گئے اس طرف سے بدول ہو کرآپ نے کیا کیا براہین احمد رہے کی تھنیف کا خیال پیدا ہوا چنا نچے مرز الکھتا ہے۔

ا ۱۱۹۹ جب میری عربیس سال کی ہوئی تو میرے دل میں نفرت اسلام کی محبت اور عیسان نفرت اسلام کی محبت اور عیسان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی رغبت ڈالی گئی۔ (آئینہ کمالات ص ۵۴۷، خزائن ج ۵ ص ایسنا) اس نہ ہی شوق کے اظہار کے بعد براین احمد میدکا کام شروع ہوااور مخالفین کو سخت الفاظ

میں خطاب کیا۔

اس سے بیدار ہوتے ہیں اورا لیے لوگوں کے لئے جو مداہنہ کو پسند کرتے ہیں ایک تحریک ہوجاتی اس سے بیدار ہوتے ہیں اورا پیے لوگوں کے لئے جو مداہنہ کو پسند کرتے ہیں ایک تحریک ہوجاتی ہے مثلاً ہندوؤں کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اکثر ان میں سے ایسی عادت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اپنی طرف سے چھیڑا نہ جائے تو وہ مداہنہ کے طور پر تمام عمر دوست بن کرد پنی امور میں ہاں سے ہاں ملاتے رہتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی کر پہرا ہے کہ تعریف وتو صیف اوراس دین کے اولیاء کی مدح ثنا کرنے گئتے ہیں لیکن دل ان کے نہایت درجہ کے سیاہ اور سچائی کو اس کی پوری حرارت اور مخی کے ساتھ ظاہر کر تا اس بیجہ خیر کا منتج ہوتا ہے ہیں اور ان کے روبر وجاتا ہے اور بالحجر لیعنی واشگاف اور اعلانیہ اپنے کفر اور کینہ کو بیان کہ اس وقت ان کا مداہنہ دور ہوجاتا ہے اور بالحجر لیعنی واشگاف اور اعلانیہ اپنے کفر اور کینہ کو بیان کر نا شروع کرد ہے ہیں کو یا ان کی دق کی بیاری محرقہ کی طرف انتقال کر جاتی ہے سویہ تحریک ہو طبیعتوں میں سخت جوش پیدا کرد بی ہے۔ اگر چہ ایک ناوان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق طبیعتوں میں سخت جوش پیدا کرد بی ہے۔ اگر چہ ایک ناوان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق صدید کا میں ہیں بیدا کرد بی ہے۔ اگر چہ ایک ناوان کی نظر میں سخت اعتراض کے لائق صدید کا میں ہیں ہیں ایک ہیں ہو بی ہوں کا ان الداد ہام ہے، ۳۰ بزائن جسم سے ۱۱۸ اللہ ہیں ہے۔ "

جب خود بخت کلامی کی تو لامحالہ بالمقابل بھی یہی طرز کلام اختیار کر گیا۔اس حوالہ سے سے بات صاف طور پر ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف جس قدرگندی کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کامحرک یہی مسیح موعود (مرزا قادیانی) تھا جب مخالفین گالیاں دیتے تو آپ انہی گالیوں کونقل کر کے مسلمانوں کواشتعال دلا کر چندہ طلب فرماتے۔ برا بین احمد سیکھی تو اس میں ابتدائی صفحات براس کتاب کے مجیب کو جلی حروف میں دس ہزار روپیہ کے انعام دینے کا وعدہ دیا ظاہر ہے کہ جو خص قرآن کریم کے معارف بیان کرنے کا وعدہ دیکر دس ہزار کا چیلنج دیتا ہے اس کوقر آئی معارف میں کس قدر دسترس ہوگی؟ مرزا کے زور دارالفاظ سنئے۔

﴿ (برايين م حداة ل ص ٢٠١٠٥،٢١ ، فزائن جاف ٢٨٠٢٤)

میدحوالداس امر کے ثبوت کے لئے بھی یا در کھئے کہ مناظرہ یا مقابلہ میں مرزامنصف کی شرط لگا تا ہے قرآنی معارف کے دعوے کا میک اور حوالہ سنئے۔

سے اسس '' جب حضرت میں علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کمیں سے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع اقطار اور آفاق میں بھیل جائے گا۔''

( حاشيد برايين احديي ۴۹۸، ۴۹۸، نزائن ج اص ۵۹۳)

سمای اورسور کول کو میں کے الیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے تمام راہوں اور سورکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے اور کج و نا درست کا نام ونشان ندر ہے گا۔'(برا بن احمدید حصد چارم میں ۵۰۲،۵۰۵ ماشیہ خزائن جاص ۲۰۲،۲۰۱) اپنی ایک دوسری کتاب میں حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق مرز اقادیا نی لکھتا ہے۔

۵۱۔۔۔۔ '' پھر میں قریبابارہ برس تک جوایک زماند دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا (یاعمداغافل رہا) کہ خدائے بچھے بردی ہند و مدسے براہین میں سے موعود قرار دیا ہے معمد اور میں حضرت عیسی کی آمد فانی کے رسی عقیدہ پر قائم رہا۔'' (اعجاز احمدی میں کے بزائن ن ۱۹ میں ۱۱ فرضیکہ مرز ااس امر کا قائل تھا کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں کس لئے؟ صرف اس لئے کہ ابتداء میں ہی حضرت عیسی علیہ السلام کی دفات کا اظہار مسلمانوں کو تتنفر کردے گا دی بارہ سال کے عرصہ میں اشتہاری پراپیگنڈ اسے جب چندلوگ مرز ا کے ہم خیال ہوگئے تو فوراا پناراستہ صاف د کھے کر حضرت عیسی علیہ السلام کی دفات کا وعظ شروع ہوگیا مرساتھ ہی خیال ہوا کہ جولوگ اس کی خدمت اسلامی کے قائل ہوگئے ہیں دہ یہ تبدیلی د کھے کر بدک نہ جا کمیں اس لئے ایک طرف اگر حضرت عیسی علیہ السلام کی دفات کا اظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے دورے آخضرت میں اللہ اسلام کی دفات کا اظہار کیا گیا تو ساتھ ہی پورے زورے آخضرت میں الفیظ میں کہا گیا کہ آنخضرت میں ہوگئے ہیں تب کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا کافر ہے کے بعد ہوتم کی نبوت بند ہے آپ خاتم الانبیاء ہیں آپ کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا کافر ہے چنانچ مرز انے کہا۔

الاسس "میں نبوت کا مرعی نہیں بلکہ ایسے مرعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا (آسانی فیصلہ میزائن میں ساس)

اوراس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی خاتم النبین ہونے کا قائل اور یفین کامل سے جانتا ہوں اور اس بات پر محکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی خاتم الا نبیاء ہیں اور آبخنا ب کے بعداس امت کے لئے اور کوئی نبی نبیس آ میگانیا ہویا پر انا۔'' (نثان آسانی ص ۲۰۹، خزائن جہم ۴۰۰)

المان المان المام الموركا قائل جول جو العالمي عقائد مين داخل جين اور البلة القدر وغيره سے مكر، بلكه بين ان تمام الموركا قائل جول جو العلامي عقائد مين داخل جين اور جبيبا كه الل سنت جماعت كاعقيده ہے ان سب باتوں كو مانتا ہوں جو قر آن اور حديث كى روسے مسلم الثبوت جين اور سيدنا ومولانا حضرت محمد مصطفح احمر مجتبى فتم الرسلين الله كے بعد كى دوسرے مدى نبوت اور رسالت كوكافر وكافر وكافر بانتا ہوں۔

(مجموع اشتہارات جامل ١٣٠٠، اشتہار مور خدارا كو برا ١٩١٩) و مكان نبوت المراس ١٨٩١، اشتہار مور خدارا كو برا ١٩١٩)

9 کا ..... '' خاتم الانبیاء کی عظمت دکھانے کے لئے اگر کوئی بی آتا تو خاتم الانبیاء کی شان عظیم میں رخنہ پڑتا۔'' میں میں دخنہ پڑتا۔'' میں میں دخنہ پڑتا۔''

۱۸۰ می الدین ابن عربی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریعی جائز نبیس دوسری جائز ہے گئرمیراا پنا یہ ذہب ہے کہ ہرتسم کی نبوت کا دور واز ہ بنتہ ہے۔

(الكم مارار بل ١٩٠١ء، لفوظات ج٥ حاشيص ٣٥٢،٣٥١)

"هست اوخيرالر سل خير الانام" "هر نبوت رابر وشداختتام" (سراج ميرم ٩٣٠ قرائن ج١٢٠٥)

ا ۱۸ ا..... "میں نی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف ہے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ دین مصطفے کی تجدید کروں اور اس نے مجھے صدی کے سریر بھیجا۔"

(آئينكالات اسلام س٣٨٣ فزائن ج دم ٢٨٣)

۱۸۲ سے کیا ہے کہ میں متنقل طور پرکوئی شریعت لانے والا نہیں اور نہ میں مستقل طور پرنی معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پرکوئی شریعت لانے والا نہیں اور نہ میں مستقل طور پرنی ہوں گران معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوض حاصل کر سے اور اپنے لئے اس کانام پاکراس کے واسطہ خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے ۔رسول اور نبی ہوں ۔ گر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے بھی انکار نہیں کیا بلکدا نبی معنوں سے خدانے جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں ان کہمی انکار نہیں کیا بلکدا نبی معنوں سے خدانے جمعے نبی اور رسول ہوئے سے انکار نہیں کرتا۔ " (ایک غلطی کا از الرس ا ، بے نزائن ج ۱۸ ص ۱۹۱۰)

میتو ہمیں بحث نہیں کہ پیشتر ازیں کن معنوں میں انکار تھا کیونکہ گزشتہ حوالہ جاہت بالکل صاف ہیں اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں یمرو یکھنا سے سے کہ کس عجیب وغریب طریق سے نبوت کے دعویٰ کی ابتداء کی گئی ہے۔ محرابھی ساتھ ساتھ آنخضرت کے سے باطنی فیوض کا ذکر موجود ہے۔

ویشتراس کے کہ ہم دعوی نبوت کے اور حوالہ جات پیش کریں اس حوالہ فدکور کے متعلق ایک اور حوالہ درج کرتے ہیں۔ جس میں مرزا اقراری ہے کہ پہلے نبوت کا انکار تھا۔ اور واقعی مقیدة انکار تھا۔ گر خدا کی وحی نے اس عقیدہ سے ہٹایا۔ گر فدکورہ بالاحوالہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملال معنی سے انکار تھا اور ان معنوں سے اقرار تھا کو یا تبدیلی عقیدہ نہیں ہوئی۔

۱۸۳ ۱۸۳ ۱۸۳ ۱۰ ۱۳ طرح اوائل میں میرایمی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسے ابن مریم سے کیا نسبت ہوہ ہوں کی ہے اورخدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے۔ اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت فلا ہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا۔ محر بعد میں خدا تعالیٰ کی وی بارش کی طرح میرے پرنازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا مگر اس طرح کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی ۔''

(حتيقت الوي ص ١٩١١،٠٥١، جزائن ج٢٢ص ١٥٢،١٥١)

یہ حوالہ اس امر کا ثبوت ہے کہ عقیدہ میں تبدیلی ہوئی ہے سالقہ حوالہ میں مرزانے یہ ظاہر کیا ہے کہ نبوت کا انکار فلال معنی سے تھا۔اورا قرار فلال معنی سے کویا تبدیلی عقیدہ ہوئی ہی نہیں۔اب دعویٰ نبوت کے حوالہ جات ملاحظہ فرما ہے۔

۱۸۳ .....۱۸۳ نیم اس خداکی تنم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے اور اس نے میرانام میں رکھا ہے اور اس نے میرانام میں رکھا ہے ۔''

١٨٥ .... "سيا خداوي بيجس نے قاديان من اينارسول بهيجا"

(دافع البلام المزائنج ١٨ص ٢٣١)

دیکھے! اب آہت آہت آہت آخضرت اللہ ہے۔ فیض کے الفاظ کا استعال بھی کم ہوتا جائے گا۔ کیونکہ یہ یا تیس اور میں اور کھنے کے لئے ہیں درنداصل مقصودتو ہی ہے کہ سیکے مدیور برتری کا دعویٰ ہوگا ، سنئے۔

۱۸۶ سے میں ہی اللہ اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی اللہ اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فردمخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں سے

گزر کے ہیں۔ان کو یہ حصہ کثیر اس تعت کانہیں دیا گیا ہیں اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکہ کثرت وہی اور کثرت امور غیبیاس میں شرط ہے اور ووشرط ان میں پائی نہیں جاتی۔''

(حقيقت الوحي من ١٩٩١ فرزائن ج٢٢ص ٢٠٨،١٠٨)

١٨١ ... و "مارادعوى بيكيم رسول اور ني يس"

(بدره رمارج ۱۹۰۸م اور لمفوظات ج ۱۹ س ۱۲۷)

۱۸۸ ..... "میں اس خدا ک شم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کھ۔ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے میرانام نبی رکھا ہے۔"

( ترحقیقت الوی س ۲۸ فزائن ج۲۲ ص۵۰۳)

۱۸۹..... "أگرغيب كي خبرين پانے والا نبي كانام نبيس ركھتا تو بتاؤكس نام سے اسے پارا جائے ۔ اگر كہوكداس كانام محدث ركھنا جا ہے تو ميس كہتا ہوں كہتحد بث كے معنى كسى لغت ميس المهارغيب سينہيں ہيں ۔ "
(ايک غلطی كانزالدم ۵ بخزائن ج ۱۸م ۱۹۰۹)

ال حوالد كے مقابلہ میں حوالہ تبرا ۱۸ مجرد كھے:

۱۹۰ ..... "اسوااس کے بیمی توسمجھوکہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وی کے ذریعہ ہے چندامرد نہی بیان کے اوراپی امت کے لئے ایک قانون مقرد کیا وہ بی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وی میں امر بھی ہے اور نبی بھی اوراگر بیہ کو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نے احکام ہول تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ: "ان هذالفی الصحف الا ولی صحف ابر اهیم و موسی " یعنی قرآن تعلیم تو ریت میں بھی موجود ہے اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاء احکام شریعت کا فرکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا فرکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا فرکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا فرکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا فرکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا فرکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا فرکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا فرکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا فرکر ہوتا تو پھر اجبتاد کی گنجائش نہیں رہتی۔ "
(اربعین جمس کر ہوتو یہ کی باطل ہے کونکہ اگر تو ریت یا قرآن شریف میں باستیفاء احکام شریعت کا فرکر ہوتا تو پھر اجبتاد کی گنجائش ہیں رہتی۔ "

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ باشریعت نبی ہونے کا بھی دعوی ہے۔ غرضیکہ ایک مجوزہ اسکیم کے مطابق مرید پیدا کئے گئے یا بید کہ جوں جوں کام ترقی کرتا گیا آپ جناب بھی قدم بروجاتے مکئے یہ تیا ہے مطابق کیا گیا۔اس کا اقرار مرزا قادیان کا بیٹا خلیفہ قادیان فہایت لطیف پیرایہ میں یوں کرتا ہے۔
نہایت لطیف پیرایہ میں یوں کرتا ہے۔

اوا..... ''اگرآپ کو یک لخت میچ کی وفات اوراپی نبوت کا اعلان کرنے کا تعلم

ہوتا تو آپ کی جماعت کیلئے سخت مشکلات کا سامنا ہوتا ، پس اللہ تعالی نے پہلے آپ سے براہین احمد یہ کھوائی اور گوااس میں آپ کوسیح قرار دیا لیکن انکشاف تا مدند کیا تا کہ آپ کو تقیم الشان کا م کے لئے تیار فر مائے جس پرآپ کو مقرر فر مانا تھا اور سے (ایک نی کا احر ام ملاحظہ ہو) کی وفات پر پردہ اس لئے ڈالے رکھا کہ اگر دھنرت سے موجود کواس وقت اعلان کردیے لیکن اللہ تعالی اپی سنت موجود کو بھی اصلی بات سے ناوا قف رکھا۔ اس طرح آپ کو براہین کے زمانہ میں بی تی قرار دیا لیک سی موجود کو بھی اصلی بات سے ناوا قف رکھا۔ اس طرح آپ کو براہین کے زمانہ میں بی نی قرار دیا لیکن کی موجود کو بھی ایک بردہ نواب ہوگئی منصوبہ ہے اور پوشیدہ اس لئے رکھی کہ متلا شیان صدافت پر حدسے زیادہ بوجونہ پڑ جائے بھردس سال بعد وفات سے کے مسئلہ پر سے پردہ اٹھا دیا لیکن مسئلہ نبوت پر ایک بوجونہ پڑ جائے بھردس سال بعد وفات سے کے مسئلہ پر سے پردہ اٹھا دیا لیکن مسئلہ نبوت پر ایک اور حدافت نیا ہر ہوگئی۔ "یا مضوبہ طاہر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں گے۔ اور حقیقت کھل گئی اور صدافت فلا ہر ہوگئی۔ "یا منصوبہ طاہر ہوگیا یہ فیصلہ ناظرین کریں گے۔

(حقيقت المدوة ص١١٥٠)

ظیفہ قادیان ان چیز وں کو خدا کی حکمت بنا تا ہے کیونکہ خوداس کے ول جس بہی سوال پید ابوتا ہے کہ حالات پرغور وفکر کرنے والا انسان اس نتیجہ پر پنجے گا کہ بیتمام کاروبارا کی اسکیم کے مطابق چایا گیا ہے ورنہ کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم کے معارف کا حال تھا نیت اسلام پردس ہزار چینج و بیخ والا انسان حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کا مسکلہ نہ جمع سکا حالا نکہ بقول قادیانی کمپنی قرآن کریم کی تمین آیات سے حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات قابت ہے قرآن کریم کے معارف میں تعلیہ والا اسلام کی وفات قابت ہے قرآن کریم سے بین ہم حصال کہ جوت سیجھے والا ۱۳۰۰ اسال کے بعد صرف ایک مخص پیدا ہونے والاقر آن کریم سے بین ہم حصاکا کہ جوت جاری ہے اوراس کا درواز ہ بند کر باااسلام کی ہتک ہے غرضیکہ ان تھائی کو زیر نظر رکھتے ہوئے خلیفہ جاری ہے اوراس کا درواز ہ بند کر باااسلام کی ہتک ہے غرضیکہ ان تھائی کی حکمت تھی یا ایک مجوزہ اسکیم ورنوں باتوں کا فیصلہ واقعات سے ہوسکتا ہے ، واقعات ہم نے صاف الفاظ میں بیان کردئے ہیں دونوں باتوں کا فیصلہ واقعات سے ہوسکتا ہے ، واقعات ہم نے صاف الفاظ میں بیان کردئے ہیں جس سے نتیج افذ کرنا ہر عشل مند کے لئے نہایت آسان ہے۔

اس اسلیم کی تا ئیداس امرے بھی ہوسکتی ہے کہ اس اسلیم پر کاربند ہونے کے بعد اور بید محسوس کرنے کے بعد کہ اب مرید اسلام اور مسلمانوں سے دور ہو بچکے ہیں ان کے دلوں میں مرز ا کی محبت پیدا ہوگئی ہے۔ ان عقائد کا اظہار کیا گیا جو ہم پہلے باب میں بیان کر بچکے ہیں بینی آنخضرت اللغ سے افغلیت یا برابری کا دعوی ۔ مسلمانوں کو کا فردائر ہ اسلام سے خارج قرار دینا مسلمانوں سے رشتے ناطے ناجائز مسلمانوں اور ان کے معصوم بچوں کا جناز ہ حرام مسلمانوں کے بیجھے نماز ناجائز وغیرہ ذالک۔

بیعقائداں وقت پھیلائے گئے جب دیکھا کہ مریداں درجہ قابوآ گئے ہیں کہ وہ اب بھاگ نہیں سکتے۔اب ان واقعات سے فیصلہ سیجئے کہ بید ند نہب خدا کی طرف سے ہے یا ایک انسانی کاروبار۔

ساسي حاليس

قادیانی سمپنی نے اپنے ابتدائی ایا م میں خصوصاً خود کو خالص ندہبی گروہ ظاہر کیا۔ یہ حکومت کی نظروں سے بہنے کے لئے تھایا دنیا پر تفتدس کے اظہار کے لئے ہمیں اس سے بحث نہیں ہمارا مقصوداس جگہاں کی دور بھی بتانا ہے اس باب کے مطالعہ سے یہ چیز عیاں ہوجائے گی کہ اس کمپنی کی دور بھی بتانا ہے اس باب کے مطالعہ سے یہ چیز عیاں ہوجائے گی کہ اس کمپنی کی دور بھی اس امر کی بین دلیل ہے کہ یہ کوئی ند ہبی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی سمپنی ہے جس کا کام وقت وقت کاراگ الا بنا ہے۔

ذیل کے حوالہ جات ملاحظہ مربائے اور دیکھے کہ قادیانی جماعت کالیڈراپی جماعت کو سے سے سیاست سے علیحدہ رہنے گی تاکید کرتا ہواکس قدر تقدی وینداری اور پر ہیزگاری کا اظہار کرتا ہے خلیفہ قادیان اپنی جماعت کے ایک اعتراض کو یوں بیان کرتا ہے۔

۱۹۲ ..... " " بهم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سڑا تکوں سے نفع حاصل ہوتا ہے اور حقوق مل جاتے ہیں کہ سڑا تکوں سے نفع حاصل ہوتا ہے اور حقوق مل جاتے ہیں پھر ریکھی ہے کہ جائز ایجی ٹمیشن کو گور نمنٹ بھی ناپند نہیں کرتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ جماعت احمد ریکو سیاست ہے روکا جاتا ہے اور حضرت سے موعود نے کیوں روکا ہے۔''

(بركات خلافت ص٥٢)

اس سوال کا جواب خلیفہ قادیان نے ۱۸ اصفحات پر دیا ہے اور پورے زور ہے اپنے مریدوں کو سیاست میں وخل دینے ہے روکا ہے ہم اس طویل جواب کے چندا قتباسات اپنے وعوی کے جبوت میں چی کرتے ہیں۔ جن سے بی ظاہر ہوگا کہ قادیائی خلیفہ کے فزد کیک سیاست میں وفل ایک زہر ہے اور اس میں قادیائی جماعت کی ہلاکت ہے جتی کہ جا کر حقوق کے مطالبہ کو بھی ناجا کر نہتایا ہے نہ کورہ بالاکتاب برکات خلافت کے حسب ذیل اقتباسات ملاحظ فرمائے۔ ناجا کر نہتایا ہے نہ کور دہ بالاکتاب برکات خلافت کے حسب ذیل اقتباسات ملاحظ فرمائے۔ موجود (مرادم زا قادیائی) فرماتے ہیں کہ گور نمنٹ ایک حد

9.

تک سیاس امور کی طرف توجه رکھنے کی اجازت دیتی ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کام کا انجام خراب ہوگااس لئے میں اپنی جماعت کواس کی اجازت نہیں دیتا۔" (برکات فلافت م ٥٦) سماا ..... "فرضيكه كوصوبه كايك برا اور ذمه دارجاكم في ال بات يرز ورجى دیا کہ سلم لیگ سے نقصان نہیں ہوگالیکن حضرت صاحب (مرزا قادیانی) نے بھی جواب دیا کہ ال كانتجاج مانبيل موكار" (بركات فلانتص ٥٤) 190 ..... "ای طرح سیاست کا خون جس کسی کے منہ کولگ جاتا ہے پھروہ اسے نہیں جھوڑسکتا اوروہ اس کے اندر ہی گھتا جاتا ہے۔' ١٩٢ ..... " آج كل اسلام يرجونازك وقت آيا مواج اس سے يبلے اس يرجمي نبيس آیااس لئے اس وقت اسلام کو جتنے بھی ہاتھ کام کے لئے ال جا کیں اور جس قدر بھی سیابی اسلام کی حفاظت کے لئے ل جا تیں اسے بی کم بیں اس لئے آج مسلمانوں کے لئے سیاست کی طرف متوجہ ہونا ایک زہر ہے جے کھا کران کا بچا محال بلکہ ناممکن ہے۔" (برکات ظافت ص ٥٩) عا..... " حضرت مسيح موعود نے يہ بيندند كيا كه جوتعور سے سے آدى ان كے ساتھ شامل ہیں ان کوبھی آپ سیاست میں دخل وینے کی اجازت دے کراینے ہاتھ سے کھودیں۔" (بركات خلافت ميالا) ۱۹۸ ..... "سیاست میں پڑ کرچھوٹی قوم بڑی میں جذب ہوجاتی ہیں۔" (بركات فلافت مراكا) ١٩٩ .... "سياست كاكوئي ندېب نبيس ـ.. (بركات ظافت م ٢٢) خلیفہ قاویان سیاست سے علیحدہ رہے کی آیک وجہ رہ می فر ماتے ہیں: ۲۰۰ ..... "احسان كابدله بونا جائے ۔ احسان بھی تو دنیا میں كوئی چيز ہے۔ حضرت مسيح موعود نے لکھا ہے کہ نخی اور مرارت جو سکھوں کے عہد میں ہم نے اٹھائی تھی گورنمنٹ برطانیہ كذيرساية كريمس بحول محق" (بركات فلافت س١٢) مو یااصل دجه کا یون اظهار کیا ہے کہ حکومت نے ہم کوآ رام پہنچایا ہے اس کئے ہم خوش ہیں اور ایپے حقوق طلب کرنا بھی ممناہ بچھتے ہیں یا یوں بچھئے کہ حکومت کی ذرہ بھر نارامنگی کیکر اپنی كمبنى كاخاتمه بون كاخوف دامنكير ببهرهال سياست سي بيخ كادعظ سنتے جائے۔ ۲۰۱ ..... " نادان ہے وہ انسان جو اس وقت سیاست کی کش کمش کو دیکھ کراور پھر اسلام کی حالت کومعلوم کر کے سیاست کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔' (برکات خلافت من ۱۰۱۰)

۲۰۲ ..... "اگر کوئی ہے کے ہمیں ساست کے چھوڑنے کی دجہ سے نقصان اٹھانا برتا ہے ہم تحصیلدار ڈپٹی اور دیکر سرکاری عہدے حاصل نہیں کر سکے تو وہ سجھ لے کہ اس کہ مچوڑنے سے خدامل ہے اور ندمچھوڑنے سے دنیالی اگر تہیں خدا پیارا ہے توسیاست کو چھوڑ دو۔' (بركات فلافت ص ١١)

٢٠٠٠ .... " مارى الى تويه حالت بي كدكونى وشمن مس على كرتا بي تكليفيس ويتاب د کا پہنچاتا ہے تو ہم کو گورنمنٹ کے سابی ہی اس سے بچاتے ہیں تو سیاست کی وجہ سے ہمیشہ وہی ررکات ظافت میں اور اور دورد کھن بہانہ ہے اصل چیز یمی ہے درد وورد کھن بہانہ ہے اصل چیز یمی ہے (بركات خلافت ص ۲۱) قوم كامياب بوتى بيجس كاجتماء

"اكرہم يقوزے ہے آدى بھى ساست ميں لگ جائيں تو اوركون ہوگا جواسلام كى خدمت کرے گاان لوگوں کو جانے دو جو سیاست میں پڑتے ہیں اور تم وین اسلام کی خدمت میں (بركات فلافت م ١٩)

"اسلام کی موجوده ضروریات جائتی ہیں کہ ہماری جماعت سیاسی معاملات سے ایک الگ رہے کہ جس حد تک گورنمنٹ اپنی رعایا کوسیای معاملات میں دلچیں رکھنے کی اجازت بھی (بركات خلافت ص ا 4) دیتی ہے وہ سیاست میں اس قدر بھی دخل نددے۔''

بعُصرات! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام کی خدمت کا رونارو تے ہوئے قادیائی ظیغہ (جس نے اپنے باپ کے اقوال بھی تقل کئے ہیں ) نے کیونکہ جماعت کوسیاست میں کسی فتم کا دخل دینے ہے منع کیا ہے اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فر مائیے اور پیر بات ذہن میں ر کھنے کہ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ سیاست اچھی چیز ہے یا بڑی اس میں دخل وینا تباہی و بربادی ہے یا فائدہ بخش بلکہ حارا مقصد صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ جماعت قطعاً قطعاً ذہبی جماعت نہیں اس گروہ کی بنیاد تجارتی اغراض پر ہے جن کے حصول کے لئے غرہب کوآٹر بنایا گیا ہے ان کی دور تلی اس امر کے شوت کے لئے کافی ہے۔

جس كتاب سے بيا قتباسات سات تقل كئے ہيں وہ ١٩١٧ء كى ہاس وقت ضرورت تھی کہ اس قتم کا وعظ کر کے اپنے تقدّس کا اظہار کیا جائے مگر اس کے چند ہی سال بعد کیا ہوتا ہے اس كاانداز ہ واقعات ہے۔

ونیا کا کوئی معاملہ ہو جایان ہے متعلق ہو یا چین سے امریکہ کا معاملہ ہویا افریقہ کا

افغانستان کا ہویا تر کستان کا بیگروہ اس میں دخل دیناضروری سجھتا ہے۔

ہمارا سوال صرف ہیہ ہے کہ کیا اب اسلام کو سپاہیوں کی مغرورت نہیں رہی کیا اسلام کی خدمت کا کام ختم ہو گیا آخر آج کو نسے وجوہ ہیں جن کی بتا پڑتم سیاسیات میں وظل دے رہے ہو کیا اس کا باعث صرف یہ نہیں کہ تم ہر جگہ تفرقہ انگیزی کے ذریعہ اپنا فرض سرانجام دے دے ہو مثلاً افغانستان کا معاملہ لیجئے امان اللہ خال سما بق شاہ افغانستان کے خلاف اس کے ملک میں بغاوت ہوئی بغاوت کرانے میں قادیا نیوں کا دخل تھا یا نہیں اے رہنے دیجئے صرف بیڈ کھھے کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔

جبشاه كابل برسرا قتذارتع

۲۰۱۱ ..... دوجس بات کا خطرہ تھاوہ ہوکررہی پینی کا بل کے ملال فتندوفساد پھیلانے سے بازندآئے اورانہوں نے ایک حصد ملک میں بدائنی و بغاوت کراہی دی ..... مجھ میں نہیں آتا وہ لوگ جود بی علوم کے ماہر اور مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہونے کے مدی بنتے ہیں وہ اپنی ملکی عکومت کے خلاف بغاوت بھیلانا کیونکر جائز قرار دے لیتے ہیں ....ان کی پیچرکت کمی بھی تقلند آدی کے فزد یک قابل معانی نہیں ہوگئی اور حکومت کا بل نے ان کے ساتھ جوسلوک کیا ہے اس میں کوئی انہیں قابل معانی نہیں قرار دے سکتا۔"

(الفضل ج١٦ غبر٢٥١٥ ٢ كالم ٢٠١١،١٠،١١١ ديمبر ١٩٢٨ م)

المان المان

(الفعنل ج١ انمبر٤٥٥م ٢٠،٧ رنومبر١٩٢٨ء)

آپ نے امان اللہ خان کی تائید میں زور دارالفاظ س کئے اب بچے سند کی تعریف بھی سنتے جونہیں اس مرونے و یکھا کہ بچے سفہ غالب رہتا نظر آتا ہے تو بیار شاد ہوا:۔

جب باغی کامیاب ہوتے نظرآئے

.....٢٠٨ .... "سابق شاه كابل امان الله خال بورپ كى ساحت سے پچھا يے متاثر

ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف خود یورپ کی ہر بات میں تقلید کرنا اپنے لئے باعث فخر سمجھا بلکسانی ملکہ کوبھی مغربی رنگ میں رنگ دیا ملکہ نے نقاب تو جہاز پر سوار ہوتے ہی اتار دیا تھا۔ لیکن یورپ پہنچ کر وہاں ایسے ایسے زتانہ فیشن افتیار کئے جومغربی شرفاء کی خواتیمن میں سے بھی شاید ہی کوئی پہنچ تو مغربی شاید ہی کوئی بیند کرتی ہوں آخرامان اللہ خال جب سیاحت ختم کر کے اپنے ملک میں پہنچ تو مغربی تہذیب و تدن سے اس درجہ محور ہو بچے تھے کہ انہوں نے اپنے ملک میں مغربی معاشرت جاری کرنے کے تدن سے اس درجہ محور ہو بچے تھے کہ انہوں نے اپنے ملک میں مغربی معاشرت جاری کرنے کے لئے جرسے کام لیما شروع کردیا۔"

(الفعنل ۲۵ رجولائی ۱۹۳۰ء)

ه کام لیماشروع کردیا۔'' یمی وه مغربی تهذیب تھی جس کو چندروز پہلے آسانی گزی اصلی تجاویز قرار دے کرعلاء ۔

كوكوس رباتهاب

ابطور پیش (بطور پیش ۱۲۰۹ ..... "جارے حضرت امام ایداللد تعالی (موسیوبشیر) نے پہلے ہی (بطور پیش کوئی) بتادیا تھا کہ افغانستان کا افتیار کردہ راستہ ترقی کانہیں بلکہ ترقی کے لئے اسلام کی ضرورت ہے۔''
ہے۔''

غازی امان الله خان کا وجود جس قدرافغانستان کے لئے مفید سمجھا گیا تھا۔خدا کی شان اتنائی نقصان رسال اور تباہی خیز ثابت ہواہے۔'' (الفضل ۵؍جولائی ۱۹۲۹ء)

ہردوقتم کے اقوال آپ نے ملاحظہ فرمائے ابنور فرمائے کہ اسلام کی خدمت کی اب ضرورت ختم ہوگئ تھی جوانہوں نے سیاست میں دخل دیا اور سننے کا نگرس کا زور ہوا تو خلیفہ قادیان اس حکومت کے خلاف جس کے بے شاراحسانات بقول خلیفہ قادیان مرزا کے خاندان پر ہیں یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

'' حضرت مرزا قادیانی نے وہ گام تو کردیا ہے جوآنے والے تی کے لئے مقررتھااب آنے والے کے لئے کوئی اور باقی نہیں اوراس لئے کسی اور کے آنے کی نسرورت بھی باقی نہیں رہی یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے کہ کسی کے لئے خدا تعالی نے کوئی اور کیا ہواور اسے دوسرا آکرکر جائے عیسائیت میں بھی تنزل کے آٹارٹر وع ہو چکے ہیں اور عیسائیوں کا غلبہ مث رہا ہے آئی سے پچاس سال قبل کسی کو بیر خیال بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ اعظر یز بھی ہندوستان کوحقوق ویں کے لیکن اب دو آہستہ آہتہ دے رہے ہیں۔ پھران کی تجارتی طاقت بھی ٹوٹ رہی ہے کوئی زمانہ تھا کہ انگریز کہتے تھے ہم یورپ کی دو ہوی سے ہوی طاقتوں سے دو گنا بحری ہیز ارکھیں کے۔اس زمانہ میں حصرت مرزا قادیانی نے بیش گوئی فرمائی۔

مطلنت برطانیه تا بشت سال ه بعدازان آثار مععن واختلال

اس کے کھو رمہ بعد ملکہ وکوریہ فوت ہو کی آو اس سلطنت میں آ فارضعف شروع ہو گئے ہندوستان میں جوروآج نظر آری ہے بیددراصل جنگ فرانسوال کے زمانہ میں ہی شروع ہوگئے ہندوستان میں جوروآج نظر آری ہے بیددراصل جنگ فرانسوال کے زمانہ میں ہی شروع ہوگئے تھی اس ہوت ہندوستانیوں نے خیال کیا کہ آگریتمیں لا کھانسان آگریز ول کونٹک کرسکتے ہیں تو جم کیول نہیں کرسکتے چتا نچائی وقت سے یہ کھکش شروع ہوگی اور پھرروز پروزضعف زیادہ بی ہوتا چلا گیا اب عیسائیت کھڑی رونہیں سکتی ۔حضرت مرزا قادیاتی نے میں کو مار دیا اوراس طرح مرام کوعیسائیت کے غلب سے بچالیا بلکہ انا جیل سے وفات میں قابت کر کے باتی دنیا کو بھی عیسائیت کے غلب سے بچالیا بلکہ انا جیل سے وفات میں قابت کر کے باتی دنیا کو بھی عیسائیت کے غلب سے بچالیا بلکہ انا جیل سے وفات میں قابت کر کے باتی دنیا کو بھی عیسائیت کے غلب سے بچالیا بلکہ انا جیل سے وفات میں قابت کر کے باتی دنیا کو بھی عیسائیت کے غلب سے محفوظ کر دیا ہے۔''

#### اور سنے:

۱۱۳ ..... بندوستانی غیر محدود زبانه تک غیر کلومت محوارانبیس کرسکتا اب بندوستان خاموش نبیس بیندسکتا - (افضل ۲۹،۲۹رجون ۱۹۳۰)

"سائمن کمیشن اس غرض کے لئے مقرر کیا گیا تھا کہ دیکھا جائے مزیدا فتیارات کس صد تک دیے جاسکتے ہیں ادھر ہندوستان ہیں اس صد تک بیداری تعلیم آزادی کا احساس پیدا ہو چکا ہوا دور سے ہما لک اس طرح آزاد ہور ہے ہیں کہ اب ہندوستانی خاموش نہیں بیٹھ سکتے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ دنیا کی آبادی کا الم صد غیر محد دو اور غیر معین عرصہ تک ایک غیر مکلی حکومت کی اطاعت کو ادر کر سکے اگر یہ مطالبہ منظور نہ کیا گیا تو آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ملک تقلمندی مصلحت اور وراندیش کے تمام تو انہیں تو ٹر نے کے لئے کھڑ ابوجائے گا اور خواہ اسے خود کشی کہا جائے اور خواہ اس کا نام تباہی و ہربادی رکھا جائے ملک اس کے لئے آبادہ ہوجائے گا۔"

(الفضل ٥ رُكي ١٩٣٠ء)

مذکورہ بالا اقوال تو اس وفت کے ہیں جسب کا تکرس زوروں پر تھی تجرجونی چندون ابعد کا تکرس قادیا نیوں کے خیال میں ناکام دکھائی دی تو خلیفہ قادیان ارشاوفر ماتے ہیں۔

الکھوں آ دمیوں کوقوت لا بھوت مہیا کرنے سے بازر کھر بی ہیں بیاورای قتم کی دوسری تحریکیں جو لاکھوں آ دمیوں کوقوت لا بھوت مہیا کرنے سے بازر کھر بی ہیں جس قدر تباہی اور بدامنی پیدا گر سکتی ہیں وہ فود کا گرسیوں ہے بھی پوشیدہ مبیل لیکن باوجوداس کے دہ اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوتے نظر نہیں آتے غرض وہ دفت آ پرگااور مضرور آئے گا جب کہ کا گرسیوں کوا پی غلطردی کا احساس پورے طور پر بوگااوروہ اپنے کے پر بچتا ضرور آئے گا جب کہ کا گرسیوں کوا پی غلطردی کا احساس پورے طور پر بوگااوروہ اپنے کے پر بچتا نے کے لئے مجبور ہوں می کیکن آگر سوائے نقصان کے اور بچھ نظر نہ آتا تو ہوشمندی کا نقاضا بہی ہے کہ قدم روک لئے جا کمیں اوروہ روش افتیار کی جائے جس پر چلنے سے منزل مقصود پہنچے کی تو قع کی جائے۔'' (النشل سے ۱۲؍۳ ہر شرور ۱۹۳۰)

اور سننے کا تگری پرنگتہ جینی کرتے ہوئے آپ ارشاد فرمائے میں۔ ۲۱۷ ..... ''پس میں جماعت کو پورے زورے ''جاناف کرنا ہے '' تح یکات کی خبر گیری کریں اور وقیا فو قتا مجھے اطلاعات سیجنے رہیں (تا کہ یہی اطلاعات حکومت کو بھیج کرا پنااحسان جمایا جائے کہ دیکھوہم ہی آئی ڈن کا کام سرانجام دیتے ہیں )۔'' (الفعنل عرجولا ئی ۱۹۳۳ء)

آع لکھتے ہیں کہ:

سوال یہ ہے کہ اب اپنی جماعت کے نوبو انوں کو حکومت کی امداد کے لئے تیار کرنا کیا معنی رکھتا ہے کیا ہندوستان مسلمان ہوگیا خاص قادیان کی کہو کہ وہاں ہندوسکھ عیسائی باقی نہیں رہے کیا اسلام کو آج ہے ہیوں کی ضرورت نہیں رہی اسلام کا وہ در دجو ۱۹۱۳ء میں پیدا ہوا تھا کہاں گیا کیا اسلام کی خدمت کا کام خمر ہو چکا جواب اس سے فارغ ہو کر خدا کو ملنے کی بجائے اب دنیا یعنی سیاست کے پیچھے پڑے ہے۔

ہمیں ہیں وقت اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ قادیانی فوج تیار ہوکر کیا ہمیں ہیں وقت اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ قادیانی فوج تیار ہوکر کیا کرے جولوگ قادیان میں مذک کو نہ بچاسکے وہ کیا کریں ہے۔ بیصرف لفظی طور پر حکومت کے خوش کرنے کے لئے فوج کی تیاری کا اعلان کیا ہے سمجھا بیر کہ حکومت کوامداد کی ضرورت تو ہوگی نہیں لفظی ہمدردی میں کیا حرج ہے کیونکہ ہمارا مقصود تو اس وقت خود قادیانی خلیفہ کے اقوال سے الن کی دور بھی ظاہر کرنے سے بیٹا بت کرتا ہے کہ یہ مینی کوئی غربی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی کمپنی ہے دور بھی ظاہر کرنے سے بیٹا بت کرتا ہے کہ یہ مینی کوئی غربی جماعت نہیں بلکہ ایک تجارتی کمپنی ہے

جس نے ند بب کی اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے۔ قادیانی سمپنی کا موجود طرزعمل ملاحظہ فر مائے کشمیر میں فتنہ انگیزی معاملات کشمیر میں

بی در معقولات تشمیر کمیٹی کا ڈھوگل مسلم لیگ کی صدارت ایک قادیانی کا مول میز کانفرنس میں جانے کے لئے انتہائی کوشش کر کے کونسلوں میں جانا۔قادیانی ان معاملات میں کیول منہمک بیں یا مسلمانوں کے معاملات میں دخل دے کرقادیا نیول کا کیا حشر ہوتا ہے اس وقت اس چیز پر بیا مسلمانوں کے معاملات میں دخل دے کرقادیا نیول کا کیا حشر ہوتا ہے اس وقت اس چیز پر بیاری بحث نہیں ہمارا سوال تو صرف ہے ہے کہ کیا اسلام کی خدمت کا کام سرانجام یا چکا جواب

سایت میں وظل دے رہے ہواور تمہارایدا علان کہال گیا۔

''اگر ہم تھوڑے ہے آ دمی بھی سیاست میں لگ جا کیں تو کون ہوگا جواسلام کی خدمت کرےگا۔اگر تمہیں خدا بیارا ہے تو سیاست کو چھوڑ دو۔''

پس یا تو مانو که اب طهمین خدا بیارانہیں یا اس بات کا اقرار کر د که بقول خود سیاست کا حموئی ند ہب نہیں ہوتاتم دراصل ہوہی سیاسی گروہ جس کا کوئی ند جب نہیں۔

وعوت مهلك

فلیفہ قادیانی خود کو خدا کا مقرب ظاہر کرتا ہوا پبلک کو اپنی مریدی کی دعوت دیتا رہتا '
ہے۔جس کی بناء پر ہرخص کوجن کہنچتا ہے کہ وواس کی لائف، اخلاق چال چلن کو پر کھے بدیں وجہ میں نے اوران تمام اشخاص نے جن پر خلیفہ قادیان کے اندرونی حالات کا راز طشت از ہام ہوگیا۔
علیفہ نہ کورکو ماوا کتو بر ۱۹۲۷ء میں چیلنج دیا کہ وہ انچی ذات پر عاکم ہونے والے الزامات کے خلاف میدان مبللہ میں آئے۔ (مبللہ ظام ہے دوافرادیا جماعتوں کا کیک دوسرے کے خلاف ہے بدد عا کرنا کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو ) اب بھی ہے لئے برستور قائم ہے (ای چیز کی یا دیکلار کے طور راس یا کٹ بک کانام مبللہ یا کٹ بک رکھا گیا ہے ) خلیفہ قادیان نے اس دعوت مبللہ سے بدیں الفاظ انکار کردیا۔

۲۱۸ ..... "جمعے کامل یقین ہے اور ایک اور ایک دوکی طرح یقین ہے کہ ایسے امور کے متعلق مہلا کا مطالبہ کرنایا ایسے مطالبہ کو منظور کرنا ہرگز درست نہیں بلکہ شریعت کی جلک ہے۔ پس الفاظ قرآن کریم، فتوی رسول، عمل خلفائے رسول، اجماع امت کے بعد جو شخص ایک نیا طریق اختیار کرتا ہے اس کی نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کی فجہ سے میں اس کا تابع نہیں ہو سکتا" ۔ ( کمتوب خلیفہ قادیان کے ارشاد گرامی کے بعد مرز اللہ اللہ میں اس کا ختو ہے سنئے اور خیال فرمائے کہ نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کا الزام کس پر عالم احمد قادیانی کا فتو ہے سنئے اور خیال فرمائے کہ نفسانیت اور شریعت کی ہے حرمتی کا الزام کس پر عائد ہوتا ہے اور الفاظ قرآن کریم، فتوی رسول، اجماع امت سے خلیفہ قایان زیادہ واقف ہے یا مرز اغلام احمد؟۔

۱۹۹ ..... "سوداضح رہے کہ صرف دوصورت میں مہابلہ جائزہے۔ اسسالال اللہ کافر کے ساتھ جو ید دعوی رکھتا ہو جو مجھے یقینا معلوم ہے کہ اسلام حق پرنہیں اور جو پچھے غیراللہ کی نسبت خدائی کی صفتیں میں مانتا ہوں وہ بقینی امرہے بیتمام خبر تحقیقات طلب ہے۔ ۲۔ سدوم اس فالم کے ساتھ جوایک بیجا تہمت کسی پرلگا کراس کو ذلیل کرنا جا ہتا ہے مثلاً ایک مستورہ (عورت) کو کہنا ہے کہ میں یقینا جانتا ہوں کہ یہ عورت زاید ہے کیونکہ بیشم خود اس کوزنا کرتے و یکھا ہے یا

مثلا ایک محص کوکہتا ہے کہ میں یقینا جانا ہوں کہ بہ شراب خوار ہے کیونکہ میں نے بچشم خوداس کو شراب پیتے دیکھا ہے سواس حالت میں بھی مبابلہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں بلکہا کیستخص اپنے یقین اور رویت پر بنار کھ کرا یک مومن بھائی کو ذلت پہنچا تا جا ہتا ہے جیسے مولوی اساعیل صاحب نے کیا تھا اور کہا تھا کہ بیریمرے ایک دوست کی چیٹم دید بات ہے کہ مرز ا غلام احمد یعنی بدعاجز پوشید وطور پر آلات نجوم این پاس رکھتا ہے اور انہی کے ذریعہ سے کچھ کچھ آئندا ک خبرین معلوم کر کے لوگول کو کہدویتا ہے کہ الہام ہوا ہے سومولوی اساعیل صاحب نے کسی وببنتاوى مسئله مي اختلاف نبيس كيا تفا بلكه اس عاجزكي ديانت اور معدق پرايك تبهت لكائي تفي جس کی اینے ایک دوست کی رویت پر ہنار کھی تھی لیکن اگر ہنا صرف اجتہاد پر ہواور اجہتادی طور پر کوئی مخفع کسی مومن کو کا فر کہے یا طحد تام رکھے تو یہ کوئی تبہت نہیں۔ بلکہ جہاں تک اس کی سمجھ اور علم تھا اس كيموافق اس في فتوى ديا ب غرض مبلد صرف الي لوكون سي موتاب جواية قول كي قطع اوریقین پر بنار کھکردوسرے کومفتر ی اور زانی قرار دیتے ہیں۔'' ( کتوبات احمدیدج ۲ حصدا ذل صوبات احاثید، انج ۲ نبرااس ۲۲،۷۲ مارچ ۱۹۰۲ء)

مرزا غلام احد نے ایک دوسری جگدای عبارت کی ان الفاظ میں تو منع کی ہے اور اس عكداستدلال بحى قرآن كريم كى آيت مبليد يكياب

۲۲۰ .... "اس کے جواب عل قریال عبدالحق صاحب این دوسرے اشتہار میں اس عاجز کو یہ لکھتے ہیں کہ اگر مبللہ مسلمانوں سے بوجہ اختلافات جزویہ جائز تبین تو پھرتم نے مولوی اساعیل سے مع اسلام میں کیوں مبللہ کی درخواست کی سو انہیں مجھنا جاہے کہ وہ درخواست کی جزئی اختلاف کی بنا پرنیس بلکهاس افتراء کا جواب ہے جوانہوں نے عمد اکیا اور کہا كه ميراايك دوست جس كى بات پر مجھے بلكى اعماد ہے۔ دومہينے تك قاديان ميں مرزا غلام احمد کے مکان پررہ کر پچشم خود و کھے آیا ہے کہ ان کے پاس آلات نجوم ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے وہ آئندہ کی خبریں بتاتے ہیں اور ان کا نام الہام رکھ لیتے ہیں۔اب دیکھنا چاہئے کہ اس صورت کی جزئی اختلاف سے کیاتعلق ہے۔ بلکہ یہ تواس متم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کہے کہ میں نے اس کو پیشم خود زنا کرتے و یکھا ہے یا بچشم خود شراب پینے و یکھا ہے۔ اگر میں اس بے بنیاد اختر اع کیلئے مباہلہ کی درخواست نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔''

(تبلغ رسالت ج ٢٩س ٢٨، مجموعه اشتبارات ج ١٩٣١) الله تعالیٰ ہمیں سید ھے رائے پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)



#### بسم الله الرحين الرحيم!

## خود كاشته بودا

### مولاتا عبدالكريم ميلبله

ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ سردار دو عالم اللہ کی بعثت مبارکہ سے قبل ہرقوم اور ہرعلاقہ کے لئے علیحدہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ تا آ نکہ اللہ عز وجل نے مخلوق کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لئے آخری کتاب اور آخری نبی کا ظہور فر مایا۔ کتاب وہ نازل فر مائی جس کے بعد تا قیامت کسی قانون کسی ہدایت کی ضرورت ندرہے۔ نبی وہ مبعوث فر مایا۔ جس کا نور ہمیشہ انسانی قلوب کومنور کر تارہے۔

خداوند کریم کی اس نعمت کی بدولت مذہب اسلام کومرکزیت جیسی دولت نصیب ہوئی جواور کہیں موجود نبیں۔اسلام کی اس مرکزیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہرکلمہ کومسلمان فران میں تیا سے کسی خطہ میں آباد ہو۔ایک مرکز پرجع ہے۔

دشمنان اسلام وقافو قااسلام کی اس مرکزیت کوتو زنے کی موہوم کوشش کرتے رہے۔
عمراسلام جیسی پاک رحمت کو بیعینے والے مولانے ہمیشہ اسلام کی حفاظت فر مائی۔ اس می نیس بھی
اسلام کے شیرازہ کو بھیر نے اور مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج اور کا فرقر اردینے والا ایک
عروہ پیدا ہوا ہے۔ جو دراصل خرب کے پردہ میں ایک تجارتی کمپنی ہے۔ یہ کروہ بھی یہ موہوم
امید رکھتا ہے کہ خدانخواستہ اسلام کی مرکزیت کو برباد کردے اور مرزا غلام احمد قادیانی یا دوسرے
قادیانی انبیا می نبوت کا پر چاد کر کے مسلمانوں کے شیرازہ کو بھیردے۔

لا کھ لا کھ درود وسلام ہو۔ وسی سے کھاں محن اعظم پرجس نے تیرہ سوسال قبل ہی اس شم کے فتوں کی خبر دے دی تھی۔ تاکہ امت اس شم کے دجالوں کا شکار نہ ہو۔

فی زمانہ حضور سرکار دوعالم اللہ کی سیرت بیان کرنے حضوصات کا یوم میلا دمنانے کا حقیق میلا دمنانے کا حقیق مقصد بیہ کے ہم حضوصات کی عزت ونامتوں کی حفاظت کے لئے اٹھ کھڑے ہول اوراس فتنہ کا انسداد کر کے خداد ندکر یم کی رضاء کے طالب ہول ہمیں تو تعجب ہے کہ قادیانی کس منہ سے

دنیا کے سامنے قادیانی نبوت کو پیش کر سکتے ہیں۔ جبکہ خود قادیانی نبوت کی تحریرات اس کے بطلان پرشاہد ہیں۔ اس سارے جھکڑے کے فیصلہ کے لئے صرف یدد کجھنا کانی ہے کہ قادیانی مذہب کس کا تیار کردہ یا پیدا کردہ ہے اور اس پودا کا کاشتکار کون ہے؟۔ اس بات کا فیصلہ ہمارے قلم سے نبیں۔ بلکہ خود مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریرات سے بیجے۔

مرزاغلام احمر قادیانی اوراس کا خاندان ہمیشہ حکومت برطانیہ کواپنی وفاداری کا یقین دلاتا رہا۔ اس وفاداری کا یقین دلانے کے لئے ذمہ دار حکام کو وقتاً فو قتاً چٹھیاں بھی لکھی جاتی رہیں۔ جن کے جواب میں حکام وقت نے جس قدرخطوط لکھے۔ وہ مرزا قادیانی نے اپنی مختلف کتابوں میں درج کئے ہیں۔ اس جگہ ہم بطور نمونہ صوبہ پنچاب سے ایک حاکم اعلیٰ مسٹرولس کا ایک خطوری فی کے ہیں۔ اس جگہ ہم بطور نمونہ صوبہ پنچاب سے ایک حاکم اعلیٰ مسٹرولس کا ایک خطوری فی کا درج ذیل کرتے ہیں۔

## خد مات فراموش نه ہوں گی ،مناسب موقعوں برغور ہو گا

"آپبېرنج تسلی رکھیں کہ سرکارانگریزی آپ کے حقوق اور آپ کی خاندانی خدمات کو ہرگز فراموش نہیں کرے گی اور مناسب موقعوں پر آپ کے حقوق اور خدمات پرغور اور توجہ کی جائے گی۔''

مرزا قادیانی اوراس کا خاندان جیشدا پی خاندانی خد ماست کی یادد بانی میس مصروف رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی اوراس کے خاندان سے ایک سرکاری حاکم اعلیٰ کا وعدہ کیے پورا ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی ریاست علاقہ یا جا گیر بخشی گئی؟۔ آخر وعدہ پورا ہوا تو کیونکر؟ ۔ کیونکر مرزا قادیانی کی وفاداری بغیر ایفائے وعدہ قائم نہرہ سکتی تھی۔ اس کی وفاداری اور اسلام وشمنی کا مال خوداس کی زبانی سینے۔

## راز كامشوره يوثيكل خيرخوابي

"چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں۔ جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش انڈیا کو دار الحرب قرار دیتے ہیں۔ اس لئے ہم نے اپنی محن گورنمنٹ کی پوٹیکل خیرخواہی کی نیت سے اس مبارک



بسم الله الرحين الرحيم!

### حقيقت مرزائيت

مولا ناعبدالكريم مبلبله

عام فہم لٹریچر

دوستوں کے مشورہ سے میں درت محسوں کی گئی ہے کہ تر دید مرزائیت کے لئے عام فہم للریچر درکا رہے۔ جس میں کسی عملی بحث کی البحصن نہ ہو، تا کہ نوتعلیم یافتہ اور معمولی پڑھے لکھے دوست بھی ہماری کتب سے کماحقہ فائدہ اٹھا شکیس۔

ہمارے زمانہ میں مذہبی واقفیت بہت کم ہے۔ای بل بوتے پربعض اشخاص کو دنیا کی اصلاح کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی جراکت پیدا ہو جاتی ہے۔اندریں حالات ضروری ہے کہاس زمانہ کے خطرناک فتنہ کے حالات خودان کے کٹر بچرسے پبلک تک پہنچائے جائیں۔

میری دلی دعاہے اور برادران اسلام سے بھی دعائی درخواست ہے کہ اللّٰہ کریم اس کتاب کومفید ثابت فر مائے۔اس کتاب کا خود مطالعہ فر مائے اور دوسروں تک پہنچاہے۔اللّٰہ کریم اس کا اجرعظیم عطافر مائیں گے۔ (مصنف)

مميريا

برادران اسلام سے بیامر پوشیدہ نہیں کہ پچھ عرصہ سے ہمارے صوبہ بنجاب میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو مذہبی رنگ میں رنگین ہوکر پبلک کواپنے بلند آ ہنگ دعا دی سے مرعوب کرتا ہوا اپنی مریدی کی دعوت و سے رہا ہے۔ جس کوعرف عام میں'' قادیانی'' کے نام نے موسوم کیا جاتا ہے۔

اسلام میں بیروئی نیا فتنہ نہیں بلکہ تاریخ اسلام اس امر پر شاہدہ کہ اس قتے وقا فو قال پیدا ہوتے رہے۔ مگر ہمیشہ ہی اسلام تمام فتنوں پر غالب رہا۔ زمانہ مذہبی آ زادی کا ہے قوانین مروجہ چوری' ڈاک 'قل وغیرہ جرائم پرتو گرفت کرتے ہیں۔ مگر ایسا کوئی قانون نہیں جس کی پڑا۔ لے کراس قتم کے مدعیان نبوت سے پبلک اپنی اخروئی دولت (ایمان) کے ساتھ ساتھ اپنے گاڑھے پسینہ کی کمائی کوبھی محفوظ رکھ سکے۔

ایک ببیدگی شیشی چرانے والا مجرم عدالت سے سزا پاسکتا ہے ایک حقیر چیز کی چوری پر پولیس مجرم کا چالان کرسکتی ہے مگراس چیز کی تھلی اجازت ہے کہ کوئی شخص" نہ ہمی لباس" پہن کرنہ صرف پلک کے متاع ایمان کوچھین لے بلکہ مخلوق خدا کی دولت بھی سمیٹ لے۔

ایک تا نگہ ڈرائیور موٹر ڈرائیور کے لئے السنس حاصل کرنا ضروری ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ ڈرائیوروں پر اپنا کنٹر ول رکھے۔ کیونکہ اس طرف سے غفلت ممکن ہے کہ پبلک کے نقصان کا باعث ہو، مبادا کوئی انا ڈری موٹر چلاتا ہوا کی غریب کی جان لے لے۔ سکھیا اور تمام قسموں کی زہروں کا السنس ضروری ہے تا کہ ان زہر یلی اشیاء کا استعال غیر کل پر نہ ہواور کوئی ساوہ لوح غلطی سے یا کوئی مغلوب الغضب اپنے جوش غضب میں اپنی خود کئی کا سامان ہم نہ پنچا لے۔ رعایا کے جھگڑ وں کا فیصلہ کرنے اور پولیس کے چالانوں پر قانونی کارروائی کرنے کا اہم فرض جن افراد کے سپر دکیا جاتا ہے ان کے لئے ایک ''مقان' مقرر ہے جس کا پاس کرنا ضروری ہون جو سروری جاتا ہے ان کے لئے ایک '' امتحان' 'مقرر ہے جس کا پاس کرنا ضروری ہوئی اس کے لئے ایک '' امتحان' 'مقرر ہے جس کا پاس کرنا ضروری ہوئی آئی ہوتے ہیں گویا ایک مریض کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ اس کے لئے '' نہ نہ ہوتے ہیں گویا ایک مریض کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ موت کا باعث بن جائے میڈ یکل سکولوں میں طلب او علاوہ تعلیم کے ٹریڈنگ دی جاتی ہوئی ہوت کی جوائی موت کا باعث بن جائے۔ میڈ یکل سکولوں میں طلب او علاوہ تعلیم کے ٹریڈنگ دی جاتی ہے۔ لائق موت کا باعث بن جائے۔ میڈ یکل سکولوں میں طلب او علاوہ تعلیم کے ٹریڈنگ دی جاتی ہون کو آپریشن کو آپریشن کرتے ہیں اور ایک بھوزہ کورس کے تم کرنے پر ان کو آپریشن کی اعادت دی جاتی ہونی ہودورگ میں وہ آپریشن کرتے ہیں اور ایک بھوزہ کورس کے تم کرنے پر ان کو آپریشن کی جان کو آپریشن کرتے ہیں اور ایک بھوزہ کورس کے تم کرنے پر ان کو آپریشن کی اعادت دی جاتی ہونے

وکلاء کے لئے بھی ایک امتحان مقرر ہے جس میں کامیاب ہونے کے بعد وکالت کا السنس دیا جاتا ہے تا کہ ہمخص عدالت کا وقت ضائع نہ کرے۔غرضیکہ حکومت کے ہرشعبہ میں رعایا کی جان و مال کی حفاظت کے لئے ایک قانون موجود ہے جس پر نظام حکومت قائم ہالبت اگر السنس نہیں اگر کوئی رکا وٹ نہیں اگر کوئی قانون نہیں تو اس مخص کے لئے آزادی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے،الہام کا دعویٰ کرے، فالہام کا دعویٰ کرے، فالہام کا دعویٰ کرے، فلا است اور موت کی پیشگو ئیاں کرے، خلا است کا دعویٰ کرتا ہوا قاتل مہیا کرے،ان کو کرے، البام کا دعویٰ کرے، فلا فت کا دعویٰ کرتا ہوا قاتل مہیا کرے،ان کو بہت مقبرہ میں جگہ دے،خالفین کے مکانات مسمار کرے، تمام دنیا کوللکارے۔ اشتعال انگیزی بہت مقبرہ میں جگہ دے،خالفین کے مکانات مسمار کرے، تمام دنیا کوللکارے۔ اشتعال انگیزی دشام دہی غرضیکہ ہرتم کی ایذ ارسانی اور ملک میں بدامنی پھیلا نا اس کا روز مرہ کا شخل ہو۔تمام دنیا پردہ میں مریدوں کے دیا دلا کر مریدوں کی جیبوں کو خالی کردے۔ غیر ممالک میں تبلیغ کے پردہ میں مریدوں کے دیاں دولت سے اپنے خزانہ کو بھرنے کی فکرا ہے۔امنگیر

ہو۔ مریدوں کو تھم دے کہ ایک وقت کا کھانا نہ کھا وُ ہجائے گوشت کے دال کھا وُ اعلیٰ لباس مت پہنو لیکن اس کے اپنے تعلم اور اسراف کی نظیر پیرس بھی پیش کرنے سے قاصر ہو۔

ای تشم کے فتنوں کے مقابلہ میں اگر رعایا اور پلک کے لئے کوئی حق ہے تو صرف ہی کہ ان کی تر دید کر کے مخلوق خدا کوان کے دام تز وہر سے بچایا جائے۔

یدامر واقعہ ہے کہ ''قادیانی فتنہ' نے تدریجا اپنے عقائد کی اشاعت کی ہے۔ ابتداء محضرت سے علیہ السلام کوآسان پرزندہ تعلیم کیا گیا اور مدتی نبوت کو کافر و کاذب بتایا گیا۔ چندسال کے بعدا جراء نبوت کے دلائل پیش ہونے گئے۔ اور نبوت کا دعوی ہوگیا لیکن احتیا طاکہا بیگیا کہ غیر تشریعی نبوت جاری ہے گرابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ شریعت کا بیمفہوم بیان ہونے لگا کہ شریعت نام ہے چنداوامر و نواہی کا جوقادیا نی نبی کے الہامات میں موجود ہیں۔ ابتدا کہا گیا کہ یہ گروہ حکومت کا سے فا دار ہے۔ سیاست ایک زہر ہے گرابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اب بیگروہ خالص سیاسی گروہ نیز دکھائی دیتا ہے۔ غرضیکہ و کسال کے اندراندراس فرقہ نے گرگٹ کی طرح مختلف رنگ تبدیل کئے ہیں۔ میانیٹ ایرانتہائی زورہ یاجا تا ہے کہ یہ 'آسانی سلما'' ہے۔ جوآسانی بادشاہت نے اس لئے اس کے اس کر آ یا ہے اس کے اس کا مقصد روحانیت اور تقدس ، تقوی اور طہارت پیدا کرنا ہے۔ اس کئے ضروری ہے کہ واقعات کی کا مقصد روحانیت اور تقدس ، تقوی اور طہارت پیدا کرنا ہے۔ اس کئے ضروری ہے کہ واقعات کی کا مقصد روحانیت اور تقدس آ میز تحریر وقتی کی انگشان کیا جائے کہ یہ گروہ ایک شیارتی کمپنی ہے۔ جس نے نہ ہب کی اور شنی میں اس حقیقت کا انکشاف کیا جائے کہ یہ گروہ ایک شیارتی کمپنی ہے۔ جس نے نہ ہب کی اور شنی اور تھر تقدس آ میز تحریر وقتر سے وقتر سے کہ وہ ایک تارہ ما یہ بنار کھا ہے۔

چونکہ فی زمانہ نوتعلیم یافتہ اصحاب دین تعلیم کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں۔اوران کو اے ذرب نہت کم توجہ کرتے ہیں۔اوران کو اے ذرہب سے واقفیت نہیں ہوتی اس لئے قادیا فی کمینی نے اپنازیادہ تر زُرخ اس طبقہ کی طرف رکھا ہے۔اورمختلف طریقوں سے اپنے دام تزویر میں لانے کے لئے کوشاں ہے۔

یہلا قدم: ان کا پہلا قدم ہے ہوتا ہے کہ اس طبقہ میں تبلیغ کرتے وقت ہے گروہ اپنی اردنی صورت بنا کراتھاد، اتھاد کی رٹ لگانی شروع کردیتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی حالت پر آنسو بہائیگا۔ جونہی اسے معلوم ہوگا کہ بیراحربہ کارگر ہور ہا ہے تو فوراا پنے درد واضطراب کا حال یوں بیان کریگا کہ گویا اسے اسلام کی مصیبت میں رات کی نیند بھی حرام ہوچکی ہے قادیا نیوں کا بیہ وعظ سننے سے تعلق رکھا کرتا ہے۔ ایک ناواقف حال پرتو یہی اثر پڑتا ہے کہ یہی ہے حسلمان ہیں جودین کی حفاظت کے لئے کمر بستہ ہیں۔

ووسرا قدم: اس قدرائر ڈالنے کے بعد دوسرا قدم بیہ ہوگا کہ مسلمانوں کی حالت نہایت خستہ ہورہی ہے۔ ہرفرقہ دوسرے پر کفر کا فتوی لگار ہاہے اوراس طریق سے افتر اق وتشتت پر اکر کے اسلام کو کمزور کیا جاتا ہے بیتو وقت ہے کہ تمام تو تیں جمع کر کے کفر کا مقابلہ کیا جائے خدا ان مولویوں کو سمجھے جنہوں نے باہمی تکفیر بازی سے اسلام کو تباہ کر دیا ہے۔

تیسرا قدم: یه ہوگا کہ عیسائیوں اور آریون کے خلاف مرزا غلام احمد کا شائع کردہ لٹریج پیش کر کے اپنی اسلام دوستی کا ثبوت بہم پہنچایا جائے گا۔

چوتھا قدم: یہ ہوگا کہ مرزا کے تمام دعاوی کونہایت بزم لباس میں ایک ناواقف کے سامنے پیش کیا جائے گاتا کہ وہ بدک نہ جائے۔

اسلام دوسی کا شکار

وہ بیچارااس چیز میں کچھ حرج نہیں سمجھتا کہ اسلام کے ایک سیچ خادم کے زم دعاوی پر مہر تقد این خاص اسلام میں مہر تقد این خاص اسلام میں مہر تقد این خاص اسلام میں بیدا ہو چکے ہیں جن کواپنے اپنے وفت کا مجدد کہا جا سکتا ہے۔ وہ شکار خیال کرتا ہے کہ مرزا کا کوئی دعوی انو کھانہیں بیر بھی گذشتہ اولیاء کی طرح ایک ولی ہے۔

یا نجوال قدم: علماء کرام اور مسلمانوں کے خلاف پوری طرح نفرت بٹھانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نبوت مسیحیت مہدویت کے دعاوی کو بھی ایسی اور مختلف تاویلوں کے ساتھ ایسے زم طریق سے بیان کیا جاتا ہے کہ نیاشکاراس پر بھی چنداں اظہار تعجب نبیس کرتا۔

چھٹا قدم : بیعت کا ہوتا ہے اور اس چیز کو اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بیعت ایک عہد ہے جو خدمت اسلام کے لئے کیا جاتا ہے۔ خدا کی مدد'' جماعت' کے ساتھ ہوتی ہے وہ غریب بیعت میں بھی پچھ حرج نہیں سجھتا۔ اور چند ہی دن میں اس کو اس چیز کے لئے بھی تیار کر لیا جاتا ہے۔

ساتواں فکرم: جونہی قادیانی گزٹ میں اس غریب کا اعلان شائع ہوتا ہے اس کے شہر کے وہ تمام افراد جومرز ائیت کی حقیقت سے داقف ہوتے ہیں قادیا نیت کی مخالفت کرتے ہیں کوئی ہمدردی سے کوئی شعی جذبہ سے قادیانی اپنے شکار کہ یہ کہ کرتسلی دیتے ہیں کہ انبیاء میہم السلام کی جماعتوں کے لئے مخالفت کے سمندر کوعبور کرنا مقدر ہے۔ غرضیکہ اس کومسلمانوں سے اتن نفرت دائی جاتی ہے کہ وہ پختہ قادیانی بن جاتا ہے۔

آ تھواں قدم: جب س کے اندرضد پیدا ہوجاتی ہے تو اس کو قادیانی دلائل بھر سکھائے جاتے ہیں۔اب وہ نیاشکارخودکوایک نبی کاروحانی فرزند سمجھتا ہوا ہرایک ہے جھگڑا کرتا نظر آتا ہیں

نوال قدم: جھڑا کرتے کرتے اس کی طبیعت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔اگر بھی اس کو مرزائیت میں کچھ خامیاں نظر بھی آتی ہیں تو اس کی تاویل سوچتا ہے ادھر قادیا نی اس کو روحانیت کاسبق دیتے ہوئے اس کواس وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ عنقریب ملہم بن جائے گانیز اس کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے قادیا نی گزٹ میں اس تعریف کے بل باندھ دیئے جاتے ہیں اور وہ غریب اسلام دوئی کے عقیدہ میں سیسنے والا ہمیشہ کے لئے قادیا نیوں کے ہاتھ جگ جاتا ہے۔

دسوال قدم: اس عرصہ میں اس کی طبیعت میں کافی ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ حسن اتفاق ہے بھی اس کے رشتہ داروں میں کسی کی وفات بھی ہو جاتی ہے بس قادیانی اسے اس وقت بتا کیں گے کہ ان کافر مسلمانوں کا جنازہ حرام ہے۔ یہ دہ دفت ہوگا جبکہ اس کے تمام رشتے منقطع ہو جا نمیں گے اور وہ اپنے باپ بیٹوں کو بھی (اگر وہ مسلمان ہیں) دائرہ اسلام سے خارج کا فرگر دانے گا۔ اگر اس کی طبیعت میں کسی دفت کچھ بشیمانی محسوں بھی ہوتو وہ صرف اس شرم سے خاموش رہے گا۔ اگر اس کی طبیعت میں کسی دفت کچھ بشیمانی محسوں بھی ہوتو وہ صرف اس شرم سے خاموش رہے گا کہ میں پڑھا لکھا شخص مرزائیت کا شکار ہوا۔ اب میں دوبارہ تو بہ کا اعلان کروں تو ہیں رہوں غرضیکہ دہ بالآخراس روحانی جماعت کا ممبر ہے رہے میں ہی سعادت دارین سمجھتا ہے۔

### اس کتاب کی ضرورت

 بارگاہ رب العزت میں میری بیده عاہے کہ وہ ذات پاک میری اس ناچیز تصنیف کو جہاں مسلمانوں کے لئے مفید بنائے وہاں قادیا نیت کا شکار ہوجائے والے بھائیوں کی رہبری کا سامان بیدا کرے کہ ہدایت دینااس ذات قد دس کے قبضہ میں ہے۔

اسلام کااد ٹی خادم! عبدالکریم مباہلہ

قادیانی حکمت عملی کے نمونے اورائے تبلیغی طریقے

یہ حقیقت ہے کہ قادیانی لٹریچر کا کما حقہ مطالعہ کرنے والا بھی قادیانیت کا شکار نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس لٹریچر میں تر دید قادیا نیت کے لئے کافی ووافی موادموجود ہاورکوئی عقلندا نسان ان تحریروں میں صرح کا اختلاف و تصناد و کیھنے کے بعد قادیانی ند جب قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا۔ ہم تمہیدا یہ ذکر کر چکے جی کہ قادیانی کمپنی نوتعلیم یا فتہ طبقہ کوعمو ما اپنا شکار بنانے میں کوشاں رہتی ہے جس سے مقصود عوام الناس پر بیا ٹر ڈالنا ہوتا ہے کہ تعلیم یا فتہ اشخاص اگر قادیا نیت کوقبول کرتے ہیں تو قادیانی ازم میں ضرور بچھ بچائی ہوگی چنانچہ ناظرین نے بار ہا قادیانیوں کو بید لیل کرتے ہیں تو قادیانی ازم میں ضرور بچھ بچائی ہوگی چنانچہ ناظرین نے بار ہا قادیانیوں کو بید لیل پیش کرتے دیکھا ہوگا کہ اگر قادیا نیت ایک باطل چیز ہے تو کیا جن بی اے اور ایم اے گریجو بٹوں نے قادیا نیت کوقبول کیا ہے وہ تمام کے تمام بوقوف ہیں؟ نہیں نہیں نہیں وہ نہا یت روش دماغ اور اعلی ڈگری یا فتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی'' ہوجانا اس امرکی زبر وست ولیل ہے کہ یہ روش دماغ اور اعلی ڈگری یا فتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی'' ہوجانا اس امرکی زبر وست ولیل ہے کہ یہ روش دماغ اور اعلی ڈگری یا فتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی'' ہوجانا اس امرکی زبر وست ولیل ہے کہ یہ دوش دماغ اور اعلی ڈگری یا فتہ ہیں۔ ان کا'' قادیانی'' ہوجانا اس امرکی زبر وست ولیل ہے کہ یہ

اس دليل كي حقيقت

قادیانیوں کی اس دلیل کی مثال اس اشتہاری کیم کی ہے جو اپنے لیے چوڑ کے اشتہارات میں بی اے اورا یم اے یا عہد یداراں کے سارشیفکیٹ پیش کر کے اپنی دوائی کی شہرت چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری دوائی مفید نہیں گروہ پروپیگنڈا کے زور ہے اس کے دوداثر ہونے کا یقین دلاتا ہے سارشیفیٹ اس کو کیوں میسر آ جاتے ہیں۔ سنے! مریفن کی حالت ایک مجنون کی ہوتی ہے۔ وہ ہر تکیم ڈاکٹر کے دروازہ پر سرگردان پھرتا ہے چنددن کی کا علاج کیا پھردوسری جگہ چنددن بعد تیسری جگہ خرضیکہ ہرروز وہ دوائی تبدیل کرتا ہے اتفاقا اس کی نظر اشتہار پر پڑجاتی ہے وہ دوائی کاوی۔ پی طلب کرتا ہے۔ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ گذشتہ دوائی اپنااثر کر کے مرض کو دور کر چکی ہوتی ہے اور وہ مریض اشتہاری دواکو استعمال کرنے کے بعد صحت کو محسوس کرتا ہوا یہی یقین کرتا ہے کہ اشتہاری دوانے ہی اثر کیا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرض اپنی مدت

پوری کرچکی ہوتی ہے لیکن مریض یہی سمجھتا ہے کہ اشتہاری دوانے فوراً اثر دکھایا ہے۔ وہ اس خوشی میں ایک سار شفکیٹ ارسال کر دیا جاتا ہے اور اشہاری حکیم صاحب ایک دن میں ''مرض غائب'' کا عنوان دے کراشتہار شائع کر دیتے ہیں۔

بعینہ یہی حال بعض تعلیم یافتہ اصحاب کا ہوتا ہے۔ان کی نیک نیتی حق جوئی میں کوئی شک نہیں حق جوئی میں کوئی شک نہیں کیا جاسکتا مگر اسلام کی خدمت کی تجی تڑپ کے راستہ میں ایک غلط طریق پر گامزن ہو جاتے ہیں اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ ٹھوکر کھانے والا انسان شاذ و نا در ہی اپنی غلطی کومسوس کرنے کی توفیق یا یا کرتا ہے۔

تنلطی کی ابتداء صرف اس امرے ہوتی ہے کہ نوتعلیم یا فتہ دوست بینیں سوچتے کہ وہ مذہبیں تعلیم کی ابتداء صرف اس امرے ہوتی ہے کہ نوتعلیم یا فتہ دوست بینیں سوچتے کہ وہ مذہبی تحقیقات میں معلومات کے بقینا یقینا تقینا تحقیقات ہیں۔ اگر انہیں کالج کا پروفیسر بننے یا کوئی اور عہدہ حاصل کرنے کے لئے اپنی عمر کا بیشتر حصہ صرف کرنا پڑتا ہے تو کیا غد ہب ہی وہ چیز ہے جس پر چند منٹوں میں عبور کیا جاسکے۔

تعلیم یافتہ اصحاب کی کالج لائف نے اس قدر فرصت نہیں دی ہوتی جو وہ ندہبی معلومات مہیں دی ہوتی جو وہ ندہبی معلومات حاصل کریں گرچونکہ فطر تا اسلام کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اس لئے وہ خواہش بیر کھتے ہیں کہ چندون کے مطالعہ ہے ہی وہ فیصلہ کرسکیس کہ انہیں کیاراہ اختیار کرنی چاہئے۔ علماء کرام کی دور بیثانہ زندگی

ندہی معلومات کا ایک ذریعہ علی ایک ان کی بجالس میں شرکت ہوسکتا ہے ۔ گر ہمارے العلیم یافتہ دوست اس ہے بھی محروم رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے لہاس ۔ رہائش ۔ تعلیم میں ترتی کی ہے و یہے ہی علیاء کرام کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنا اندر تبدیلی پیدا کریں ، ہیٹ پہنیں ، انگریز کی تہذیب سیکھیں ، انگریز کی میں گفتگو کرسکیں ۔ ان کے دفاتر ہوں جو میز کرسیوں ہے ہے ہوئے ہوں ۔ ہمارے دوستوں کو یہ بھول گیا ہے کہ اسلام ای قتم کے درویتوں نے ہی ہم تک پہنچایا اور بیضروری نہیں کہ وہ بھی نئی تہذیب کی ہی تقلید کریں اور ایک درویتوں نے بی ہم تک پہنچایا اور بیضروری نہیں کہ وہ بھی نئی تہذیب کی ہی تقلید کریں اور ایک وقت آنے والا ہے کہ خود ہمارے نوتعلیم یافتہ دوست سادگی میں ہی راحت سمجھیں گے ہمیں یہ بھی انہیں یہ پہنڈ نہیں تو کیا اسلام نام ہے ان علیاء کا ؟ اسلام تو نام ہے اس دین کا جو حضرت محمد انہیں یہ پہنڈ بیش تو کیا اسلام نام ہے ان علیاء کا ؟ اسلام تو نام ہے اس دین کا جو حضرت محمد مصطفی ہوئے اس دینا میں گفوظ ہے جس کا یہ ظلیم مصطفی ہوئے اس دینا میں گفوظ ہے جس کا یہ ظلیم مصطفی ہوئے اس دینا میں گفوظ ہے جس کا یہ ظلیم مصطفی ہوئے۔ ان علیاء کا کام دی گا کہ اس کیا کہ ایک حرف زیرو الشان مجز ہ رہتی دینا تک عقل مندوں کو مشعل ہدایت کا کام دی گا کہ اس کیا کہ ایک حرف زیرو

زبر کی خداوند قد وس نے حفاظت کی ہے کیونکہ سیکا ال واکمل کتاب آخری کتاب اور آخری ہدایت تھی۔ اگر ہمارے دلول میں اسلام کی خدمت کی تجی تڑپ ہے تو اس کے بیم عنی تو نہیں کہ ادھرادھر بھٹلتے پھریں اور کسی کے جال میں پھٹس جا کیں بلکہ ہم پر بیفرض عاکد ہوتا ہے کہ ہم خود اسلام کی خدمت کریں اور قر آن پاک کے کامل واکمل ہونے پر دلی یقین رکھتے ہوئے اس کواپنی ہدایت کے لئے کافی سمجھیں۔ میں عرض یہ کررہ ہوتا کہ جس طرح ایک مریض شفایاب تو قدرت کے ہاتھوں ہوتا ہے گر غلطی ہے سمجھتا ہے ہے کہ اشتہاری تھیم کی زود اثر دوائی نے صحت بخشی ہاتھ کہ جس طرح ایک ناواقف حال مرزائیت کا شکار ہونیوالے کے دل میں اسلام کی خدمت کا سچا جذبہ تو فطرتی ہوتا ہے گر وہ ہمجھتا ہے ہے کہ قادیائی غذہب نے اس کے دل میں اسلام کی خدمت کا سچا جذبہ تو میں ہوتا ہے کہ اس کی اسلام کی جاتا ہے اس کے دل میں اسلام کی خدمت کا بیا جاتا ہے ہوتا ہے کہ اس کی اسلام کی جگہ اسلام سے متصاد غذہ ہ کا پیر برتی اور انسان مزید براں دیکھنا ہے کہ ایک گر بجو بیٹ ہو اس کے ہو موجو اتا ہے۔ مزید واروبیسائی اقوام میں گر بجو بیٹ موجو دنہیں؟۔ اگر وہ گر بجو بن اعلی ڈگری یا فتہ نی روشی سے میں اور میسائی اقوام میں گر بجو بیٹ موجو دنہیں؟۔ اگر وہ گر بجو بن اعلی ڈگری یا فتہ نی روشی سے میں اور میسائی اقوام میں گر بجو بیٹ موجو دنہیں؟۔ اگر وہ گر بجو بٹ اعلی ڈگری یا فتہ نی روشی سے میں دواور میسائی اقوام میں کر بجو بیٹ موار ہوتے ہوئے ہیں۔ کیونکہ فیصلہ جواب ہم نے نئی روشی کے اختیار میں مجولیا۔

یبان تک تو ہم نے اس معاملہ میں اصولی رنگ میں بحث کی ہورند حقیقت ہے کہ یہ محق قطعا غلط ہے کہ گر بجو یٹ قادیا نیت کو بکٹر ت قبول کررہے ہیں۔ ہاں یہ درست ہے کہ قادیا نی پو پیگنٹرا کے زور سے بیاثر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ہزاروں نو جوان قادیا نیت کو قبول کررہے ہیں۔ جس طرح وہ اشتباری حکیم ایک بی اے کے سر شیفکیٹ کو تمام و نیا کے اخباروں میں شائع کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ہزاروں گر بجو یٹوں کے سر شیفکیٹ موصول ہو چکے ہیں بعیدای طرح قادیا نی کسی ایک آدھ کے قادیا نیت کا شکار ہوجانے پر آسان کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ امر واقعہ بیہ ہے (معاذ اللہ) کہ اس قسم کے لوگوں کی تعدادا نگلیوں پر شار کی جاستی ہے۔ جو ظلطی سے قادیا نیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور بفضل خدا تعالی ہمارا گر بجوایٹ طبقہ بھی نہ ہی بوقلطی سے قادیا نیت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور بفضل خدا تعالی ہمارا گر بجوایٹ طبقہ بھی نہ ہی ناواقفیت کے باوجود قادیا نی تمینی کے جال سے محفوظ رَبا ہے اور بیکر شمہ ہے۔ سرور کو نیمن فخر موجود اے سیدالا و لین وال قرین کی روحانی طاقت کا جو آج تک بندگان خدا کی رہبری کر رہی ہے اور رہتی و نیا تک کر ہے گی ۔ اس میں ہماری کسی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یدد یکھتے ہیں کہ اور بہتی دنیا تک کر کے گی۔ اس میں ہماری کسی ذاتی لیافت کو خل نہیں۔ جب ہم یدد یکھتے ہیں کہ اور بیتر والے خام ترویر میں لانے کے لئے گزشتہ ۱۳۰۰ سال میں مختلف فتنوں نے اسلام کے نونہالوں کو اپنے دام ترویر میں لانے کے لئے گیٹ میں اس میں مختلف فتنوں نے اسلام کے نونہالوں کو اپنے دام ترویر میں لانے کے لئے کر شروی کر میں لانے کے لئے کی سے دوروں کی سے دیں میں اس میں مختلف فتنوں نے اسلام کے نونہالوں کو اپنی کو خوانے دام ترویر میں لانے کے لئے کیں کیا کو نونہالوں کو اپنی کو نونہالوں کو میں کو نونہالوں کو

قتم سم کے جال پھینکے اور صلالت و گراہی کے گڑھے کھود ہے تو ہمیں سلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہماری حقیقی رہنماوہ ذات پاک ہے جس نے ہماری ہدایت کے لئے حضرت محمصطفیٰ علیقے کوخاتم العبین کر کے بھیجا جن کی تو سے قدی سے ہرسچا طالب حق مستفید ہور ہا ہے اور ہوتار ہے گا جس سورج کی کرنوں سے ہم روشنی پار ہے ہیں اور پائیس گے۔ محرفوں سے ہم روشنی پار ہے ہیں اور پائیس گے۔

ختتم نبوت

یہ وہ اسلام کا ما یہ ناز مسئلہ ہے جس پر اسلام اور مسلمانوں کا انتھار ہے۔ ابتداء آفر پنش سے ہرقوم اور ہرز ماند کے لئے علیحدہ علیحدہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ مختلف اوقات میں مختلف صحائف نازل ہوئے۔ تا آئکہ خالق حقیق نے دنیا کو ایک مرکز پرجمع کرنے کیلئے حضور خاتم النبیین کومبعوث فر مایا اور کتاب وہ نازل کی جورہتی دنیا تک کامل واکمل قر اردی۔ ایس کامل کہ اس کے بعد تا قیامت کسی کتاب کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ مالک حقیق کی اپنی مخلوق پر انتہائی شفقت ورحمت محقی جو انہیں آئندہ مزید پریشانی سے نجات دلائی اور انہیں وہ روشنی عطا کی جس کے بعد کسی اور نور کی ضرورت نہ رہے اور اس کے بندول کوروز مرہ کی تحقیقات سے خلصی نصیب ہوئی۔

تاریخ اس امر پرشاہدہ کہ قرآن پاک کے نزول مبارک کے بعدد نیا کی تمام سلطنیں تمام حکومت نے اس الہی قانون کو تمام سلطنیں سام حکومت نے اس الہی قانون کو بس پشت ڈالتے ہوئے نہایت محنت وکاوش سے اپنی سلطنت کے لئے قوانین مرتب کئے تو حالات اور تجربہ نے جلد ہی ان کومجبور کر دیا کہ وہ اس قانون الہی کی پناہ لیس خدا وندقد وس کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ اس ذات رجیم و کریم نے ہم پر جم و کرم فرماتے ہوئے ایس کامل واکمل کتاب عطافر مائی جس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت پیش ندآئے گی۔

اس عظیم الثان کتاب کے نزول کے لئے ذات باری نے سردار دو جہان میں اللہ کا استالیہ کے نزول کے لئے ذات باری نے سردار دو جہان میں اللہ کا دات مبارک کو چنا اور اپنی وحی برح کے ذریعے اپنے مخلوق کو میہ پیغام دیا کہ میر اسه بی ، آخری نبی ہے جس کے بعد کسی نبوت کی ضرورت نہ ہوگی اور ایسا ہونا ضروری تھا کیونکہ جب ذات باری نے اپنی کامل واکمل کتاب اس لئے عطا فر مائی کہ اس کے بندوں کو آئندہ البی راستہ کی تلاش میں سرگردان نہ پھر تا پڑے اس لئے عطا فر مائی کہ اس کے بندوں کو آئندہ البی راستہ کی تلاش میں سرگردان نہ پھر تا پڑے ۔ اس طرح ہماری ہدایت اور بہری کے لئے نبی بھی وہ مبعوث فر مایا جو تھی معنوں میں آخری نبی ہواگر میصورت نہ ہوتی اور مخلوق خدا کے لئے قر ان پاک کامل وا کمل کتاب شابت نہ ہوتی اور نبوت کا دروازہ بھی کھلار بتا تو ہر نبی گوقر ان کریم میں لفظی تغیر و تبدل کی جرائت تو کر تا مگرا پی نبوت کے بل ہوتے پر اپنی من گھڑت تا ویلات کا جال ضرور بچھا سکتا اور اس کے جو

نتائج ممکن ہو سکتے ہیں وہ محتاج بیان نہیں اختلاف کا وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس کی نظیر فی زمانہ قادیانی نبوت ہے۔ حالا نکد آسائی رحمت کا منشاء تو مسلمانوں کوایک مرکز پرجمع کرنا ہے اس نکتہ کو سجھنے کے لئے ذرا ۱۳۰۰ سال کے بعد ہمارے زمانہ میں پیدا ہونے والی نبوت پرغور فرما ہے۔ قادیانی فد ہب نے اجراء نبوت کو جائز قرار دیاد ن رات کے پرو پگنڈ انے جن چندا فراد کواس جال کا شکار بنادیا ہے ان کا حال ملاحظہ ہوا بھی اس نبوت کو جاری ہوئے صرف پینس ۳۵ برس ہوئے ہیں (کیونکہ مرزانے دعوی نبوت ا ۱۹۹ء میں کیا تھا) مگراس مہر نبوت کے تو ثرف کا نتیجہ سے ہوا کہ آج قادیان میں دعوی کر چکے ہیں۔ رو نبی تو خاص قادیان میں دعوی کر چکے ہیں۔ بیرونجات کی تعداد تو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ہیں۔ دو نبی تو خاص قادیان فی بوت کا جوش فیضان مختلف جرون جات کی تعداد تو بہت زیادہ بڑھ رہی کے تیب کیا ہوگا کہ قادیانی نبوت کا جوش فیضان مختلف شہروں میں ایک ایک نبی پیدا کرے گا اور ہر نبی کچھ نے اختیارات لیکر آئے گا۔ لاز ما اختلاف وافتر ات کا وہ منظر جواجراء نبوت مانے کے تیجہ میں ضروری ہے سامنے آئے گا۔ لاز ما تصور کرنا بھی امت کے لئے وبال ہوگا۔ اس صورت میں کیا پیسوال نہ ہوگا کہ کیا آخری کتاب اور تو بی کا بی مقصود تھا کہ امت کے فیار دونرقوں میں مقسم کر کے تباہ وہ بر باد کردیا جائے؟

ہم علمی مباحث میں کیوں جا کیں جبکہ ادنی غوروفکر ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگراب بھی ہزارون نی پیدا ہو سکتے ہیں اورامت نے ای طریق پر منظم ہوجانا ہے تو پھراسلام کی فضیلت باقی الایان پر کیا ہوئی کہ یہ سلسلہ تو پہلے بھی قائم تھا۔ ممکن ہے قادیانی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے یہ کہیں کہ اجراء نبوت سے افتر اق وتشت لازم نہیں آئے گا کیونکہ امت کے تمام انبیاء حضرت نبی کہ اجرائے کی غلامی میں رہتے ہوئے ایک ہی مرکز پر مجمع رہیں گے۔ اس لئے ہم بیدواضح کر دینا میں مردری ہمجھتے ہیں کہ نبوت کا اجراء مانے ہوئے جب ہم نے اس دروازہ کو کھول دیا تو اس امر کی گارٹی کون دیس سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضوہ گائے کی غلامی کا دم بھر تارہ کی گارٹی کون دیس سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضوہ گائے گائی کا دم بھر تارہ کی گارٹی کون دیس سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضوہ گائے گائی کا دم بھر تارہ کی گارٹی کون دیس سکتا ہے کہ وہ نبی ضرور حضوہ گائے گائی سے بھی آزاد ہوجا کیں گے۔ آئے مدن با جازت رفتن با رادت

جب نبوت کی اجازت مل گئی تو انبیاء مختار ہوں گے کہ جوراہ جاہیں اختیار کریں۔
آئندہ کا حال تو جبوڑ ئے ہم اپنے زمانہ کی اس قادیا فی نبوت کو دیکھتے ہیں کہ ابتداء حضور خاتم النبیان علیقے کی غلامی کا بھونڈ راپٹتے پیٹتے چند ہی سال بعد حضور علیہ الصلوٰ قادالسلام پراپی فضیلت کا اظہار شروع ہوگیا جس کی مفصل ذکر آئندہ کسی یاب میں آئے گا۔ اگر جمارے زمانہ کی نبوت نے نیکھی شمہ دکھایا تو آئندہ نبوت سے خدائی پناہ۔

### ایک شبهاوراس کاازاله

قاد یانی کہا کرتے ہیں کہ اجراء نبوت کا نہ ماننا حضور علیہ الصلوٰ قروالسلام کی تو ہین ہے۔ وہ بی اے ماایم اے بھی لائق کہا جا سکتا ہے؟۔جس کی شاگر دی ہے اور کوئی بی اے ماایم اے نہ بن سکے۔اس دلیل کو وہ مختلف طریقوں ہے۔حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا کرتے تگریہ دلیل ایک ملمع سازی ہے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی۔حضور ہے ان کی محبت کی حقیقت تو آئندہ کسی باب میں واضح ہوجائے گی مگراس جگہ صرف یہ جواب دینا کافی ہے کہ اگر نصیلت کا یہی معیار ہے تو تم یہ بتاؤ کہ کیا قران کریم کی فضیلت اس دلیل پر مخصر نہیں وہ کتاب کامل واکمل کیے ہوسکتی ہے جس کی پیروی جس کی انتاع سے انسان اس درجہ کو حاصل نہ کر سکے کہ اس جیسی اور کتاب اس پر نازل ہو کیا اس صورت تم قران کریم کی اکملیت سے بھی انکاری ہو جاؤ سے۔ ہمارا خیال ہے کہ قادیانی سمپنی ابھی خودکواتی کامیاب خیال نہیں کرتی کہ سیمسئلہ بھی ا یجاد کر دے کہ قران کریم کی فضیلت کا معیار بھی یہی ہے کہ اس کی پیروی ہے اور قرآن نازل ہو سکیں کیونکہ وہ بچھتے ہیں کہاس عقیدہ کی اشاعت تمام مسلمانوں کو یکدم متنفر کردے گی اوران کے مرید بھی ابھی اس درجہ رائخ نہیں ہوئے کہ قر آن کریم ہے انحرف کا مسئلہ ان ہے منوایا جاسکے قادیانی تمپنی تو تدریجا اینے عقائد کا اظہار کررہی ہے اور حقیقی منشاء یہ ہے کہ اپنانیا مذہب قائم کیا جائے اگر قادیانی دلیل کو مانا جائے تو لاز ماریھی معاذ اللہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خدا کی خدائی اس میں ہے کہ اس کے احکام کی بجا آوری ہے ایک انسان خدا بن جائے ور ندوہ خدا ہی کیالائق تھہرا جس ک اتباع ہے انسان خداہمی بن سکے۔

جھےناظرین کرام کو بتانا ہے کہ مسئلہ تم نبوت سے انکار حقیقاً اسلام سے انکار ہے اور زات ہاری کی اس نعمت کی ناشکری ہے جو اس نے حضوط اللہ کی بعثت کے ساتھ اپنی مخلوق پر فرمائی ۔ جج بیت اللہ ، نماز باجماعت کے احکام اس نعمت کی تشریح ہیں کہ حضور کی بعثت کا مقصد امت کوایک مرکز پرجمع کرنا ہے واللہ اگر نبوت کا اجراء جائز ہوتا تو آج قادیانی نبوت کی مثال سے ہی و کھولیا جائے کہ اس ایک نبوت نے بی جن افراد پر اپنا جادو چلایا وہ مسلمانوں سے کس قدر دور جا پر ہے؟ ۔ مرکز اسلام سے ان کی دوری ملاحظہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے کسی کام میں شریک ہوئی جا پر ہے؟ ۔ مرکز اسلام سے ان کی دوری ملاحظہ ہو کہ وہ مسلمانوں کے کسی کام میں شریک ہوئی جا پر سے وہ مسلمانوں کو وائر واسلام سے خارج بچھتے ہوئے ان پر کفر کافتو کی لگاتے ہیں اس فتو کی میں بہیں سناوہ بھی دائرہ میں بہاں تک ترقی کر گئے ہیں کہ ان کاعقیدہ ہیہ ہے کہ جس نے مرز اکا نام بھی نہیں سناوہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ، مسلمان بچ کا جناز ہ حرام ، مسلمان امام کی اقتد اء میں نماز حرام ۔ بتا ہے بیافتر ان

بیت تشت کس چیز کا بھیجہ ہے؟۔اللہ اللہ دعویٰ نبوت کا، دعویٰ اسلام سے ہمدردی کا، دعویٰ اشاعت باسلام کا، دعویٰ آسانی سلسلہ ہونے کا، دعویٰ حضور کی غلامی کا اور فتو کٰ کفر لگایا جائے۔اس است پر جواپی نجات کا انحصار لا الملہ الا الملہ محمد رسدول الله پرر کھے غیروں بیس بیلیغ اسلام غیر ممالک بیس اسلامی مشن کے قیام کا پرو پیگنٹہ اسکین حال بید کہ غیروں کو اسلام بیس داخل کرنا تو کجا؟ جو حضور الله کی مشن کے قیام کا پرو پیگنٹہ اسکین حال بید کہ غیروں کو اسلام بیس داخل کرنا تو کجا؟ جو حضور الله کے غلام موجود ہیں ان کو ہی کا فر دائرہ اسلام سے خارج قر اردے کر اسلام کو غیروں کی نظر میس ذلیل کرنے کی نا پاک کوشش کی جاتی ہے۔ کیا ان حالات میں ہم غیروں پر اسلام کی نافیز میں ذائر کر ہیں کہ اس کے کا مل وانمل فد بہب ہونے کا بیشوت ہے کہ اس نے نبوت کا ایسا دروازہ کھول دیا کہ غیروں کو اس فد بہب میں شامل کرنا تو در کنار خود اسلام کے عاشقوں کو دائرہ اسلام سے خارج قر اردیاجا تا ہے۔

میرے بیارے نوتعلیم یافتہ بھائیو! بے شک بیضل ایزدی ہے کہ اس نے حبیب پاکھائی کے خطیل ہمیں اس منتم کے فتنوں سے محفوظ رکھا ہے گر چونکہ کسی بھائی کے خلطی کا شکار ہو جانے کا امکان ہے اس لئے مجھے یہ خیال بیدا ہوا کہ میں اس قادیانی فتنہ کے بلیغی طریقوں کا ذکر کرتا ہوا حقیقت کو آشکار اکروں۔ ان ہٹھکنڈوں سے خود واقفیت بیدا کریں اور دوسروں تک اس کتاب کو بہنچا کر خدمت اسلام میں حصہ لیں اگر قادیانی باطل کی اشاعت کو ثو اب خیال کرتے ہیں تو ہمیں سچائی کی اشاعت میں ففلت کا ارتکاب نہ کرنا چاہئے نملطی خوردہ قادیا نیوں کو بھی تبلیغ کرنا ہمارا فرض ہے جن قادیا نیوں کو بھی تبلیغ کرنا ہمارا فرض ہے جن قادیا نیوں کے متعلق آپ کو علم ہوکہ ان میں ضد و تعصب نہیں ان کوراہ راست پر ہمار فرض ہے جن قادیا نیوں کے متعلق آپ کو علم ہوکہ ان میں ضد و تعصب نہیں ان کوراہ راست پر لانے کی کوشش کرنا بھی کار ثواب ہے۔

قادیانی تمینی کا مقصد تو مریدول کواپنے قابومیں رکھنے سے جلب زرہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے کمل ہائیکاٹ کرنے والے عقائد کومریدوں کے ذہن نشین کراتے ہیں حتی کہ خالفین کی کتابوں کے مطالعہ کی ممانعت کررکھی ہے کہ مبادا مرید مسلمانوں کے پختہ دلائل سے متأثر ہوکرمریدی سے بھاگ نہ جائیں۔ ملاحظہ ہومرز امحود کا حسب ذیل اعلان۔

'' برخض اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ مخالف کی کتب کا مطالعہ کرے کیونکہ جب تک کوئی شخص اپنی کتب سے واقف نہیں اگر مخالف کی کتب کا مطالعہ کرے گا تو خطرہ ہے کہ ابتلاء میں پڑے۔''

اب قادیانی سمینی کے ایجاد کردہ تبلیغی طریقے اور اس کی حکمت عملیاں سئیے پھران کے عقائد کا مطالعہ فرمانے کے بعد نتیجہ معلوم سیجئے کہ قادیانی فتنہ نے کس مقصد کے لئے جنم لیا ہے اور

کہ قادیا نبیت اوراسلام دومتضاد چیزیں ہیں جوا یک دل میں جمع نہیں ہوسکتیں اور کہ یہ پینی محض ایک تجارتی سمپنی ہے جس نے اپنا کاروبار مذہبی لباس میں شروع کرر کھا ہے۔

بإباقل

الزام تكفير بازي

قادیانی کمپنی جب نوتعلیم یافتہ طبقہ یا دوسر ہے نا داقف حال اشخاص کو اپنا شکار بنانے کا ادادہ کرتی ہے تو ان کا سب سے ہوا ہتھیار الزام تکفیر بازی ہوتا ہے رونی صورت بنا کر در دبھری آ واز میں اسلام ادر مسلمانوں کی حالت زار کا نقشہ تھینچا جائے گا۔ اور اس تمام تر حالت کا ذمد دار علماء کی تکفیر بازی قرار دی جائے گی۔ نا داقف حال یہ مجھتا ہے کہ فی الواقعہ اسلام کے سچے ہمدرد یہی ہیں۔ جو سلمانوں کو اسخاد کی دعوت دیتے ہیں اور کسی پر کفر کا فتو کی لگا کر اسلام کو نقصان می بنچانا نہیں جا ہتے۔ حالانکہ صورت حال بالکل الٹ ہے۔ ان کی اسلام دوتی کا مشاہدہ کرنے کے لئے نہیں جا ہتے۔ حالانکہ صورت حال بالکل الٹ ہے۔ ان کی اسلام دوتی کا مشاہدہ کرنے کے لئے اس باب کا بغور مطالعہ فر مائے اور پھر اندازہ سے بچے کہ تکفیر بازی مسلمانوں کا استخفاف، مسلمانوں سے قطع تعلق ، شعائر اسلام کی ہتک کا مرتکب کون ہے؟۔ اس باب کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو گا کہ آج اتحاد کا کوئی دیمن ہے تو قادیانی مسلمانوں کی مصیبت پرخوشی منانے والا ہے تو قادیانی مسلمانوں کو غیروں کی نظروں میں ذلیل کرانے کی موہوم کوشش کرنے والا ہے تو قادیانی مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی کینے تو زجاعت ہے تو قادیانی۔

کیاان عقائد کی موجود گی میں قادیانی تکفیر بازی کاالزام مسلمانوں کودے سکتے ہیں؟ کیاان عقائد کی روشن میں بیشلیم کیا جاسکتا ہے کہ قادیانی کسی معاملہ میں بھی مسلمانوں سے اتحاد کر سکتے ہیں؟ قبل اس کے ہم ان عقائد کونقل کریں ہم قادیانی کمپنی کااصل الاصول پیش کرتے ہیں۔ جس سے قادیانی ڈوہنیت کابآ سانی اندازہ کیا جاسکے گا۔

ہمیں تمام دنیا کواپنادشمن سمجھنا جا ہے

''ساری و نیا ہماری و تمن ہے۔ بغض لوگ (مسلمان) جب ان کوہم سے مطلب ہوتا ہے۔ تو ہمیں شاباش کہتے ہیں۔ جس سے بعض احمدی یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں۔ حالا نکہ جب تک ایک شخص خواہ وہ ہم سے کتنی ہمدردی کرنے والا ہو۔ پورے طور پراحمدی نہیں ہوجا تا وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری محلائی کی صرف ایک صورت ہے۔ وہ یہ کہتمام دنیا کواپنا معلا

میم سمجھیں تا کہ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ شکاری (قادیانی) کوبھی غافل نہ ہونا جا ہے اور اس امر کا برابر خیال رکھنا جا ہے کہ شکار (مسلمان) بھاگ نہ جائے۔ یا ہم پر ہی حملہ نہ کر دے۔''

وے۔'' ''تم اس وقت تک امن میں نہیں ہو سکتے۔ جب تک تمہاری اپنی بادشاہت نہ ہو۔ مارے لئے امن کی ایک ہی صورت ہے کہ دنیا پر غالب آ جا کیں۔''

(خطبه ظيفة قاديان مندرجه الفضل ١٦٥ بريل ١٩١٠)

# ملمانوں ہے طع تعلق

''یہ جوہم نے دوسر سے دعیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے اوّل تو خدا تعالیٰ کے حکم سے تعاندا پی طرف سے اور دوسر سے وہ لوگ ریا پرتی اور طرح طرح کی خرابیوں میں حدسے بڑھ گئے ہیں اور ان لوگوں کوان کی الیسی حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملا ٹایا ان سے تعلق رکھنا ایسا ہی ہوسر گیا ہے اور اس میں کیڑے پر بی ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دود دھ میں بگڑا ہوا دود ھڈ ال دیں جوسر گیا ہے اور اس میں کیڑے پر گئے ہیں۔' ( قول مرز اندام احمد مندرجہ تھیذ الاذبان جلد النمبر ۱۹۸ سا ۱۳ بابت ماہ اگنت ۱۹۱۱ء) بعض قادیا نی یہ معلوم کر کے ہمارا مخاطب ہمار سے عقائد سے خوب واقف ہے یہ چال اختیار کیا کرتے ہیں کہ اگر وطنی معاملات میں ہندؤں اور عیسائیوں سے اتحاد ہوسکتا ہے تو کیا ہم ساتھ ارتبیں ہوسکتا جبکہ ہمارا آ ہے کا اختیا ف بالکل معمولی ہے کم از کم ساسی یا تعلیمی معاملات میں سے اتحاد ہوسکتا جبکہ معاملات میں معاملات میں الکل معمولی ہے کم از کم ساسی یا تعلیمی معاملات میں

افتیار کیا کرتے ہیں کہ اگر وطنی معاملات میں ہندؤں اور عیسائیوں سے اتحاد ہوسکتا ہے تو کیا ہم
سے اتحاد نہیں ہوسکتا جبکہ ہمارا آپ کا اختلاف بالکل معمولی ہے کم از کم سیاسی یا تعلیمی معاملات میں
توہم متحد ہوسکتے ہیں زمانہ متقاضی ہے کہ ہمیں اسلام کی خدمت کے لئے ضرور متحد ہوجانا چاہئے۔
اقل تو ندکورہ بالاحوالہ جات کی روشنی میں ہماری طرف سے یہ جواب کافی ہے کہ جب آپ تمام دنیا
کواپناو شمن سمجھتے ہیں اور جب تک کوئی شخص پور سے طور پر قادیانی نہیں ہوجاتا آپ اس سے عاقل
نہیں ہو سکتے اور اصل مقصدا پنی بادشا ہت قائم کرتا ہے تو پھر دعوت اتحاد صرف نماکش ہے کیکن ہم

## علی گڑھ یو نیورٹی کیلئے مرزا کا ایک روپبید ہے ہے انکار

اس معاملہ برمزیدروشنی ڈالنے کے لئے ایک پرلطف حوالہ پیش کرتے ہیں۔

"کیا غیراحمد یوں کے ساتھ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کاعمل درآ مدکسی ہوغی ہے۔ آپ اپنی ساری زندگی میں نہ غیروں کی کسی انجمن کے ممبر ہوسکے اور نہ ان میں ہے کسی کواپی انجمن کا ممبر بنایا اور نہ بھی ان کو چندہ دیا اور نہ بھی ان سے چندہ ما نگا۔ (چندہ لینا تو ہم ثابت کریں گے کہ مسلمانوں سے ایک لاکھ رو بیہ چندہ لینے کی اسلیم تیار ہوئی ہاں بیدورست ہے کہ دیا مجھی کسی کوایک کوڑی ہیں ) حتی کہ ایک دفعہ کی گڑھ میں قران مجید کی اشاعت کی غرض سے ایک

انجمن بنائی گئی اور وہاں کے جناب سیرٹری صاحب نے ایک خاص خط بھیجا کہ چونکہ آپ لوگ خادم اور ماہر قرآن مجید ہیں لہٰذاہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس انجمن میں آپ صاحبان میں ہے بھی خادم اور ماہر قرآن مجید ہیں لہٰذاہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس انجمن میں آپ صاحبان میں ہے بھی شریک ہوں مگر باوجود جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی کوشش کے حضور (مرزا) نے انکار ہی فرمایا۔ پھر سرسید صاحب کے چندہ مدرسہ ما تکنے کا واقعہ تو مشہور ہی ہے یہاں تک کہ وہ ایک رو بیہ بھی ما تکتے رہے لیکن حضور نے شرکت سے انکار ہی فرمایا حالا تکہ خود مدرسہ انگریزی جاری کیا ہوا تھا۔ "

معزز ناظرین! آپ نے قادیانی '' دعوت اتحاد'' کا منظر ملاحظہ فر مالیا۔ قادیا نیوں کے مخالف نہیں بلکہ ان کو خادم دین خادم قرآن کریم خیال کرنے والے مسلمان سیکرٹری کی التماس پر مرزاغلام احمہ نے قران مجید کی خدمت کرنے والی انجمن کی ممبری سے انکار کردیا۔

سرسیدمرحوم جنہوں نے کوئی تبلیغی مدرسہ قائم کرنے کے لئے نہیں مسلمانوں کے مناظر یا مبلغ تیار کرنے کیلئے نہیں بلکہ ایک تعلیمی درسگاہ کیلئے صرف ایک روپیہ کی حقیر رقم مرز اسے طلب کی لطف بیا کہ مدرسہ بھی اگریز ی تعلیم کا ،کون انگریز جس کی تائید میں پچاس الماریاں لکھنے کا ڈنکا بجایا جاتا ہے کی حقیقت کیا ہے کہ انگریز می جاری کردہ تعلیم کورائج کرنے والے مدرسہ کے لئے ایک روپیز ہیں دیا جاتا۔

اس حوالہ کا آخری فقرہ مکر دملاحظہ فرمائے۔'' حالا نکہ خود مدرسہ آگریزی جاری کیا ہوا تھا'' بیعنی اس روایت کا راوی مرید ثابت ہی کررہاہے کہ انگریزی مدرسہ کے آپ مخالف نہ تھے کیونکہ خود بھی انگریزی مدرسہ جاری کیا ہوا تھا۔لیکن اس کے باوجود جوا بیک روپیہ چندہ دیئے سے انکار کیا تھا تو اس کے بیمعنی ہیں کہ وہ کی مسلمان یا کسی اسلامی انسٹیٹیوٹ سے کسی قتم کا اتحاد حتی کہ ایک روپیہ کی امداد دینا گوارانہ کرتے تھے۔

## مسلم لیگ جیسی جماعت میں شمولیت ہے انکار

"ایک دفعه صوبہ کے ایک بڑے افسرے حفرت صاحب (مرزاغلام احمد) ملنے کے تشریف لے گئے ان دنوں گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ مسلم لیگ سے گورنمنٹ کو فاکدہ پہنچے گا۔ صاحب بہادر نے کہا مرزاصاحب اسلم لیگ کوئی بری چیز نہیں بلکہ بہت مفید ہے۔ آپ نے فرمایا بری کیوں نہیں ایک دن یہ بھی بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے گی۔صاحب بہادر نے کہا مرزاصاحب شاید آپ نے کا گریس کی طرح نہیں کیونکہ کی کا م کی جیسی بنیاد آپ نے کا گریس کی طرح نہیں کیونکہ کی کا م کی جیسی بنیاد رکھی جاتی ہے ویسا اس کا نتیجہ نکاتا ہے کا گریس کی بنیاد چونکہ خراب رکھی گئی تھی اس لئے وہ مفتر بنیاد رکھی جاتی ہے ویسا اس کا نتیجہ نکاتا ہے کا گریس کی بنیاد چونکہ خراب رکھی گئی تھی اس لئے وہ مفتر

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسلم لیگ جیسی جماعت (دور حاضرہ میں جس کی قادیا نیت نوازی نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کررکھا ہے) میں شمولیت سے مرزا قادیانی انکاری ہے جتی کہ کسی مرید کو است کو بید خیال ہو کہ مسلم لیگ تو قادیانیوں یا قادیا نیت نوازوں کی جماعت ہے اس میں شرکت سے ممانعت کیا معنی ؟ سوواضح رہے کہ بیقصہ قادیانی غد ہب کے ابتدائی ایام کا ہے اور مرز امحود کا بیوعظ بھی ۱۹۱۳ء کا ہے۔ان دنوں اس کمپنی کی حکمت عملی سیاست سے علیحدگی کا اعلان تھی۔

جس طرح انہوں نے اپنے اعتقادات کا اظہار تدریجا کیا ہے ابتدا صرف آریوں اور عیسائیوں کی تردید میں لٹریجر شائع کیا جب پچھلوگ قابو میں آگئے تو پھر دعویٰ مجددیت، چنددن بعد دعویٰ محد شیت ذرا اور کا میابی ہوئی تو دعویٰ مسیحت انہا یہ کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ای طرح سال معاملات میں بیا کیہ چال تھی حکومت کی نظروں سے بیخے کے لئے وفا داری وفا داری کی رٹ لگائی سیاست سے کلیئ علیحدگی اختیار کی۔ خالص فرہبی جماعت بن کر دکھایا اور آج سیاست میں بھی دعل ہے۔ حکومت کو بھی آئی محبی دکھائی جارہی ہیں کہیں سلم میں بھی دعل ہے۔ حکومت کو بھی آئی محبی دکھائی جارہی ہیں کہیں سلم میں شمولیت کا شوق چونکہ بیر مضمون ایک مستقل مضمون ہے اس لئے ہم اس قصہ کو یہیں ختم کرتے ہیں اس جگہ صرف ایک شبہ کا از الدکر نا تھا جو ندکور بالاحوالہ کے مطالبہ کے بعد پیدا ہوتا تھا۔

اس جگہ اتنا اور ذکر کر دینا خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ ابتدا مسلمانوں سے اس قدر بائیکا ٹ

اس جگدا تنااور ذکرکر دیناخالی از فاکدہ نہ ہوگا کدابتدا مسلمانوں ہے اس قدر بائیکا ب حتی کدان کی ایک درس گاہ کے لئے ایک روپیہ چندہ نہ دینا۔ قرآن کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن میں شرکت سے انکار اور آئ بیقصہ کہ اتحاد اتحاد کی رٹ لگاتے ہوئے قادیا نیول کے گئے خلک ہور ہے ہیں آخر اس کا سبب کیا ہے؟ سنئے! قادیانی کمپنی کو یہ خیال تھا کہ ابتدا ضروری ہے کہ مریدوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت و کینہ بیدا کیا جائے اس لئے مسلمانوں سے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں سہ چیز سے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں سہ چیز

نابت ہوئی لیکن مسلم لیگ کے تو ایسے قواعد بنائے گئے ہیں کہ اس میں باغیانہ عضر پیدائی نہیں ہو سکتا ۔۔۔۔۔ (اس کے بعد مرزامحمود کہتا ہے) چنانچہ واقعات نے ٹابت کر دیا کہ اب مسلم لیگ بھی سیاف گورنمنٹ کے حصول کی طرف جھک رہی ہے۔۔۔۔۔۔ گودکھاوے کے لئے لفظوں میں پچھفرق ہے۔ غرضیکہ گوصوبہ کے ایک ہزے اور ذ مہ دارجا کم نے اس بات پر زور بھی دیا کہ مسلم لیگ ہے۔ فقصان نہیں ہوگا کیکن حضرت صاحب (مرزا) نے یہی جواب دیا کہ اس کا نتیجہ اچھانہیں ہوگا۔''
(برکات فلاف مصنفہ مرزامحمود صفحہ ۵ میں کے ۵ میں کا تنیجہ الجھانہیں ہوگا۔''

آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ مسلم لیگ جیسی جماعت ( دور حاضرہ میں جس کی قادیا نیت نوازی نے تمام مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کررکھا ہے) میں شمولیت سے مرزا قادیانی انکاری ہے جتی کہ سی مرید وست کو بیے خیال ہو ہے تی کہ سی مرید کو اس کا ممبر بننے کی اجازت دینا پہند نہیں۔اس جگہ شاید کسی دوست کو بیے خیال ہو کہ مسلم لیگ تو قادیا نیون یا قادیا نیت نوازوں کی جماعت ہے اس میں شرکت سے ممانعت کیا معنی؟ سوواضح رہے کہ بیقصہ قادیا نی غرب کے ابتدائی ایام کا ہے اور مرز المحمود کا بیہ وعظ بھی ۱۹۱۳ء کا ہے۔ان دنوں اس ممبئی کی حکمت عملی سیاست سے علیجرگی کا اعلان تھی۔

جس طرح انہوں نے اپنے اعتقادات کا اظہار قدر یکا کیا ہے ابتدا صرف آریوں اور عیسائیوں کی تردید میں لٹریجر شائع کیا جب کھ لوگ قابو میں آگئو کھر دعویٰ مجد دیت، چنددن بعد دعویٰ محد میت ذرا اور کا میابی ہوئی تو دعویٰ مسیحیت انتبا یہ کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ای طرح سای معاملات میں یہ ایک حیال تھی حکومت کی نظروں سے بیخنے کے لئے وفا داری وفا داری کی رٹ لوگائی سیاست سے کلیڈ علیحدگی اختیار کی ۔ خالص مذہبی جماعت بن کر دکھایا اور آج سیاست میں بھی دخل ہے ۔ حکومت کو بھی آئکھیں دکھائی جارہی ہیں کہیں شمیر کی صدارت ہے کہیں مسلم میں بھی دخل ہے ۔ حکومت کو بھی آئکھیں دکھائی جارہی ہیں کہیں شمیر کی صدارت ہے کہیں مسلم میں بھی دخل ہے ۔ حکومت کو بھی آئکھیں دکھائی جارہی ہیں کہیں شمیر کی صدارت ہے کہیں مسلم کی میں شمولیت کا شوق چونکہ یہ مضمون ایک مستقل مضمون ہے اس لئے ہم اس قصہ کو بہیں ختم کرتے ہیں اس جگہ صرف ایک شبر کا از الدکر نا تھا جو مذکور بالاحوالہ کے مطالبہ کے بعد بیدا ہوتا تھا۔ اس جگہ اتنا اور ذکر کردینا خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ ابتدا مسلمانوں سے اس قدر بائیکا ب

اس جلدا تا اور ذکر کرد ینا حال از فائدہ نہ ہوکا کہ ابتدا مسلمانوں سے اس کدر بایگا ہے حتی کہ ان کی ایک درس گاہ کے لئے ایک روبیہ چندہ نہ دینا۔ قرآن کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن میں شرکت سے اٹکار اور آج یہ قصہ کہ اتحاد اتحاد کی رٹ لگاتے ہوئے قادیا نیول کے گلے ختک ہور ہے ہیں آخراس کا سبب کیا ہے؟ سنئے! قادیانی کمپنی کویہ خیال تھا کہ ابتدا ضروری ہے کہ مریدوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت و کینہ پیدا کیا جائے اس لئے مسلمانوں سے قطع تعلق کی تلقین کرتے ہوئے ایسے عقائد کی اشاعت کی گئی جن سے ان کے دلوں میں یہ چیز

رائخ ہوجائے کے مسلمانوں سے سی بھی معاملہ میں موالات ایک کبیرہ گناہ ہے۔ وجہ صرف بیتی کہ قادیانی کمپنی نے بیسی بھا کہ اگر بید چندا یک مرید بھی دوسرے مسلمانوں سے اتحاد کریں گےان کے نیک کا موں میں دلچیہی لیں گے تو ضروری ہے کہ خیرات و چندہ کی کوئی پائی مسلمانوں کی کسی انجمن میں بھی چلی جائے اور اس طرح قادیانی بیت المال کو خسارہ ہوگا بدیں وجہ قادیانی کمپنی نے مریدوں کومسلمانوں سے متنظر کیا۔

اب ایک عرصه دراز کے بعد قادیانی تمپنی پیچھتی ہے کہ ہمارے مرید پختہ ہو چکے ہیں۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں سے نفرت دلانے والے عقائد رائخ ہو چکے ہیں۔ان کے دلوں میں مسلمانوں کےخلاف کافی کینہ بیدا ہوچکا ہے اب اگر ان کو یہ مجھا کر کہ مسلمانوں سے محبت کرکے رو پیدوصول کرلا ؤ مسلمانوں ہے ملنے کی اجازت دی جائے گی۔تو کوئی خسارہ نہیں ، ہمارا کوئی ہیسہ مسلمانوں کی کسی اعجمن کونہیں جائے گا۔ بلکہان کی جیبیں ہی خالی کی جائیں گی۔اگرکسی ضرورت کی وجہ ہے کسی انجمن کو یا کسی شخص کو مرز امحمود کوئی رقم دے گا بھی تو اس سے سینکڑوں گنا زیادہ رقم وصول کرنے کی اسکیم تیار کرنے کے بعد اوراس عطیہ کا مقصد صرف ایک مثال قائم کرکے مسلمانوں کا دل لبھانا ہوتا ہے وبس۔ ورنہ کہاں کی ہمدر دی کہاں کی اسلام دوستی۔ چنانجے تشمیر کمیٹی كے سلسلہ ميں يہى ہواكہ قاديان سے چندوظا كف بعض تشميريوں كے لئے مقرر ہوئے ادھران تحشمیریوں کو وظیفہ کے احسان سے قادیا نبیت کا شکار کیا گیا ادھرمسلمانوں سے بیہ کہہ کر کہ قادیانی جماعت نے چندہ مانگنا شروع کیا کہ ہم غریب تشمیر بوں کی امداد کررہے ہیں۔ آخر چند ہی دنوں میں حقیقت کا انکشاف ہوا تو قادیا نیت نواز لوگوں نے بھی کا نول پر ہاتھ دھرے اور مرز امحمود کو صدارت سے علیحدہ کردیا۔ آنجناب کی جگہ علامہ سرمحدا قبال صدر تجویز ہوئے تو فوراً قادیا نیوں نے کام ہے ہی انکار کر دیا اور اس طرح ان کی اسلام دوتی کار از طشت از بام ہوگیا۔ میں ذکر بیکرر ہا تھا کہ جب قادیا نیوں کو بیعلم ہو کہ ہمارا مخاطب ہمارے عقا کدے واقف ہے تو وہ بیرنگ اختیار کیا کرتے ہیں کہ اگربعض معاملات میں ہندوعیسائیوں سے تعاون ہوسکتا ہے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہمارے نیک کا موں میں ہماراساتھ دیں۔

ندکورہ بالاحوالہ جات کی روشنی میں آپ کوعلم ہو گیا ہوگا کہ قادیانی مسلمانوں کی خالص خلیمی درسگاہ کے لئے ایک روپیہ چندہ دینا بھی گوارانہیں کرتے۔قران کریم کی اشاعت کرنے والی انجمن کی ممبری قبول نہیں کرتے۔ باوجود انگریز افسر کی ہدایت کے مسلم لیگ کی شرکت سے فکار ہے۔ انتحاد کی دعوت دینے والے قادیا نیوں سے کہنا یہ جائے کہ فدکورہ بالا امور میں عدم ۔ شرکت کی جو وجہ تمہارے دلوں میں ہے وہی چیز جمیں آپ سے اتحاد میں روک رہی ہے۔ اس میں لیے ہے میں میں م

ا ایک اور دلچسپ قصد سنئے

مرزائی جماعت دوحصوں میں منقسم نے دونوں میں معمولی اختلاف ہے ایک کا مرکز الا ہور دوسری کا قادیان ہے دونوں ہی مرزاکوسی موعود مانتی ہیں لا ہوری جماعت نے مرزامحمود کو مشورہ دیا کہ جمیں آپس میں اشاعت مرزائیت کے لئے ایک دوسرے سے اتحاد کرنا چاہئے۔ مسلمانوں کے اختلاف کی نسبت سے ہماراتہ ہمارااختلاف بالکل معمولی ہے۔ بات بھی معقول تھی مگرم زامحمود کے ساتھ پرلطف جواب دیتا ہے۔

" بیا یک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ کی شمازرہ گئی۔ اس پروہ اٹھ کر اتناروئے کہ شام تک روتے رہے اور اس حالت میں رات کوسو گئے۔ صبح ابھی اذان بھی نہ ہوئی تھی کہ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ ایک آ دی کہدرہا ہے اٹھ نماز پڑھا نہوں نے پوچھا تو کون ہے۔ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیوں جگانے آیا ہے۔ اس نے کہا کل مجھ سے فلطی ہوگئی۔ سلائے رکھاجس پرتم اس قدرروئے کہ خدانے کہا کہ اسے سر نمازوں کا ثواب دو۔ آج میں اس لئے جگانے آیا ہوں کہ تہمیں ایک ہی نماز کا ثواب مطے سر کا نہ ملے تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیز اچھی نظر آتی ہے وہ در حقیقت اپنا اندر برائی کا نیج رکھتی ہے۔ "

(عرفان الجي ص٨٣)

اس کے بعد سلح کے لئے شرط کیا پیش کرتا ہے۔ وہ بھی سنے۔ "میں نفاق کی صلح ہر گزیبند نہیں کرتا۔ ہاں جوصاف دل ہوکراورا پنی غلطی چھوڑ کرصلح کے لئے آگے بڑھے اس سے زیادہ اس کی طرف بڑھوں گا۔" (برکات خلاف ص ۲۷)

"" مسلح اس وقت ہو عتی ہے جب کہ یا تو جو لینا ہو لے لیا جائے اور جو دنیا ہودے دیا جائے کیونکہ بیخالف کی مخالف سے ملح ہے بھائی بھائی کی صلح نہیں اور یا پھر وہ زہر جو پھیلا یا گیا ہو اس کا از الدکر دیا جائے۔"

اب ہمارا سوال قادیانیوں سے یہ ہے کہ اگرتم اپنے بھائیوں سے بیعنی لا ہوری مرزائیوں سے معلی نہیں کر سکتے ،ان کے افعال کوشیطان کے افعال سے نسبت مرزائیوں سے سلم نہیں کر سکتے ،ان کے افعال کوشیطان کے افعال سے نسبت دیتے ، ہوتو کیا مسلمان ہی استے سادہ لوح رہ گئے ہیں کہ دہ تمہارے جال میں آ جا کیں ؟ اور تم سے میسوال نہ کریں کہ بھی تمہارے بعض کام اپنی ظاہری شکل میں اچھے تو نظر آتے ہیں مگرتم خود ہی ا

تشکیم کرتے ہو کہ مذکورہ بالاحوالہ میں جناب مرزامحمود کا ارشاد بیہ ہے کہ حضرت معاویۃ کونماز کے کئے جگانے والا ابلیس تھا۔نماز ایک نیک کام ہے اس کی تحریک کرنا بھی کارثواب ہے مگرتم کہتے ہو کہ بیشیطانی فعل تھا کیا ہم تمہارے مشورہ پر بھی عمل نہ کریں۔

قادیانی اتحاد کا امتحان لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ناظرین قادیا نیوں سے میہ مطالبہ کرتمہاری دعوت اتحاد سچائی پرجنی ہے تو کیاتم اتنی جرائت اور اسلام دوسی کا ثبوت دے سکتے ہو کہ اپنے تفرقہ انگیز عقائد سے تو بہ کا اعلان کردو۔ اب قادیانی عقائد کا مطالعہ بیجئے اور انداز ہ فرمائے کہ کیا ان عقائد کی معتقد جماعت اتحاد کی دعوت دینے میں تجی ہوسکتی ہے؟ مسلمانوں سے قطع تعلق

' دو تنهمیں دوسر نے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں بھلی ترک کرنا پڑے گا۔'' (اربعین نمبرساص ۲۸ عاشیہ فزائن جے کاص ۱۳۷۷)

( نبج المصلىص ٣٨٢)

"غیراحمد یول ہے دین امور میں الگ رہو۔"

تمام ابل اسلام كافر اور دائر ه اسلام سے خارج

''سوم بیر کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بیعقائد ہیں۔''

مسلمانوں کی اقتراء میں نماز حرام

'' خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک جماعت تیار کرے پھر جان بو جھ کر ان لوگوں میں گھنا جس سے وہ الگ کرنا چاہتا ہے۔ منشاء الہی کی مخالفت ہے میں تم کو بتا کیدمنع کرتا ہوں کہ غیراحمدی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔''
(الحکمُ فروری۱۹۰۳، ملفوظات ج۵م ۲۵٬۳۹۹)

''یا در کھو کہ جبیبا خدانے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر و مکذب یا متر دو کے بیچھے نماز پڑھو'' (حاشیہ اربعین نمبر ۳۱ صاشیہ خزائن ج۔اص ۱۳۵)

کسی مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں

'' ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیراحمد یوں کومسلمان نہ مجھیں اوران کے پیچھے نماز نہ پڑھیں لبونکہ وہ خدائے تعالیٰ کے ایک نبی (مرزاغلام احمد ) کے منکر ہیں سے دین کا معاملہ ہے اس میں کسی اپنااختیار نہیں کہ پچھ کرنسکے۔''

جائز نہیں! جائز نہیں!! جائز نہیں!!!

''باہر سے لوگ بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہٹم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے۔ اتنی دفعہ میں یہی جواب دوں گا کہ غیراحمدی کے بیچھپے نماز پڑھنی جائز نہیں۔ جائز نہیں ٔ جائز نہیں۔' (انوارخلافت ص ۸۹)

مسلمانول سےرشتہ وناطہ حرام

خلیفہ قادیان لکھتا ہے کہ میرے باپ ہے۔ ''ایک شخص نے بار بار بوچھااور کئی تشم کی مجوریوں کو پیش کیالیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ اڑکی بٹھائے رکھولیکن غیراحمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعداس نے غیراحمدیوں کولڑ کی دیدی۔ تو حضرت خلیفہ اوّل نے اس کواحمدیوں کی امامت سے جٹا دیا۔ اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھسالوں میں اس کی توبہ تبول نہ کی۔ باوجو ویکہ وہ بار بارتو بہ کرتا رہا۔''

مسلمانول يعدشته وناطه جائز نهيس

'' غیراحمد بول کولز کی دینے ہے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ اور علاوہ اس کے کہ وہ نکاح جائز ہی نہیں ۔لڑ کیاں چونکہ طبعًا کمزور ہوتی ہیں ۔اس لئے وہ جس گھر میں بیاہی جاتی ہیں اس کے خیالات واعتقادات کواختیار کر لیتی ہیں اور اس طرح اپنے دین کو تباہ کر لیتی ہیں ۔''

(بركات فلافت ص ۲۳)

"حضرت میچ موعود کا تھم اور زبر دست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کولڑ کی ندد ہے۔" (برکات خلافت ص ۷۵)

''جوشخص غیراحمدی کورشتہ ویتا ہے وہ یقینا مسیح موعود کونہیں سمجھتا اور نہ یہ جانتا ہے کہ احمد بیت کیا چیز ہے؟ کوئی غیر احمد یوں میں ایسا ہے وین ہے۔ جو کسی ہندو یا عیسائی کو اپنی لڑکی دے۔ ان لوگوں کوئم کافر کہتے ہو۔ گراس معاملہ میں تم ہے اچھے رہے کہ کافر ہو کر بھی کسی کافر کو لڑکی نہیں ویتے۔ گرتم احمدی کہلا کر کافر کو دیتے ہو۔''
(مانگہۃ اللہ س ۲)

مسلمانوں کی نماز جنازہ ناجائز

مرزابشرقادیانی اپنے ہاپ کے متعلق روایت کرتا ہے۔ آپ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ جوآپ کی زبانی طور پرتصدیق کرتا تھا۔ جب وہ مراتو مجھے یاد ہے آپ ٹہلتے جاتے اور فرماتے کہ اس نے بھی شرارت نہیں کی تھی بلکہ میرا فرما نبر دار ہی رہا۔ ایک دفعہ میں سخت بیار ہوا۔ اور شدت

مرض میں مجھے خش آ گیا جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑا نہایت دردے رور ہاہے اور میبھی فرماتے کہ میرمی بروی عزت کیا کرتا تھالیکن آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا حالانكه وه اتنافر ما نبر دارتھا كەبعض احمدى بھى اتنے نه ہوں مجے محمدى بيگم كے متعلق جب جھگڑا ہوا تو اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے حصرت صاحب نے ان کوفر مایا کہتم ا پن بیوی کوطلاق دے دو۔ اس نے طلاق لکھ کر حضرت صاحب کو بھیج دی کہ آپ کی جس طرح مرضی ہے اس طرح کریں باوجود اس کے جب وہ مراتو آپ نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ (انوار خلافت ص ۹۱)''غیراحمدی تو حصرت مسیح موعودعلیدالسلام کے منکر ہوئے اس کئے ان کا جناز ہیں پڑھنا جا ہے کیکن اگر کسی غیراحمدی کا جھوٹا بچہمر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پرھا جائے۔وہ تو مسيح موعودعليه السلام كامكفرنبيل - ميں بيسوال كرنے والے ہے پوچھتا ہوں كه اگر بيدرست ہے تو بھر ہندوؤں اورعیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔'(حوالہ مذکور)

تسي مسلمان كاجنازه مت يرهو " قرآن شریف سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بظاہر اسلام لے آیا ہے کیاں یقینی طور پراس کے دل کا کفر معلوم ہو گیا ہے تو اس کا بھی جنازہ جا ئز نہیں (ندمعلوم بیٹھم کہاں ہے) پھر غیراحمدی کا جنازه پر هناکس طرح جائز ہوسکتا ہے۔" (انوارخلافت ص۹۴)

ُ شعائرُ الله کی ہنگ

'' قادیان تمام دنیا کی بستیوں کی ام (ماں) قرار دیا پس جوقادیان ہے تعلق نہیں رکھے گاوہ کا ٹا جائے گاتم ڈروکہتم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھریہ تازہ دودھ کب تک رہےگا۔ آخر ماؤں کا دود ھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے کیا مکہ اور مدینہ کی چھا تیوں سے بیدود ھ سو کھ گیا کہ بیں۔'' (حقیقت الرؤیاص ۲۴ ایریش اوّل)

سالا نەجلسەدراصل قاديانيوں كا جج ہے

خليفة قاديان لكمتاب-"جاراسالانه جلسايك سم كاظلى حج ب-"

(الفصل قاديان ج ٢٠ نمبر ٢٦ ص ٥، كم رومبر ١٩٣٠ء)

اب جج كامقام صرف قاديان ہے

ہب ن مارا جلسہ بھی جج کی طرح ہے۔خدا نعائی نے قادیان کواس کام (جج) کے لئے مقرر ''ہمارا جلسہ بھی جج کی طرح ہے۔خدا نعائی نے قادیان کواس کام (جج) کے لئے مقرر کیا ہے۔''

### مخالفین کوموت کے گھاٹ اتار نا

مخالفین کوسو کی برانکا نا

''خدا تعالیٰ نے آپ ( مرزا غلام احمد ) کا نام عیسیٰ رکھا ہے تا کہ پہلے عیسیٰ کو تو یہودیوں نے سولی پر لؤکا یا تھا گرآ پاس ز مانہ کے یہودی صفت لوگوں کوسوئی پر لؤکا کیں۔'' (تقدیر الہی ص ۲۹)

باب دوم

اسلامی خدمات

میں ہوتا کیا ہے ہماری زبان سے نہیں خود قادیا نیوں کی زبان سنئے ۔ لندن میں پچیس سال ہے مشن قائم ہے اور پچیس سال کے بعد کام کی جور پورت پیش کی گئی ہے خواہ وہ چندہ کی اپیل کی ضرورت کی بناء پر ہی کی گئی ہے۔ گرمسلمانوں کی آئی تھیں کھولنے کے لئے ہی کافی ہے۔ ہمارا کا م کم وبیش سطحی ہے۔

''میری نافس رائے میں مغرب میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے لاری پہلو پر زور
دینا اشد ضروری ہے۔ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہیں برطانوی پریس نصرف ونیا عیں سب سے
زیادہ بااثر بلکہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ پریس ہے۔ اس کا معیار غیر معمولی طور پر بلند ہے اور
برطانوی لوگوں کو ایسی ہولتیں میسر ہیں جن کا ہم خیال سک نہیں کر سکتے ۔۔۔۔۔ یہاں ہرمضمون کے
ماہر بن موجود ہیں جنہوں نے کی خاص مسلک چھان بین میں اپنی عمر میں صرف کر دی ہیں اور
یہاں پبلک میں جو مسائل زیر بحث ہوں ان کے متعلق تمام ماہر بن کے علم اور تجریر ایا تقریراً یہاں کے
فوراً روشی پڑ سمتی ہے۔ اس کے برعکس ہمارے لئے بیقریبا ناممکن ہے کہ تحریراً یا تقریراً یہاں کے
فوراً روشی پڑ سمتی ہے۔ اس کے برعکس ہماری یہاں کوئی لا بسریری نہیں ہے اور کسی لا بسریری
میں کسی بات کی تحقیق کے لئے جانے پر دو تین گھنے کا سفر کر نا پڑ تا ہے۔ پھر ہمارے پاس کوئی چیز
مشکل میا ہے کہ دوسری مصروفتیں جو وقتی ضروریات کے لحاظ ہے کم اہمیت نہیں رکھتیں کسی لٹریں
مشکل میہ ہے کہ دوسری مصروفتیں جو وقتی ضروریات کے لحاظ ہے کم اہمیت نہیں رکھتیں کسی لٹریں
مشکل میہ ہے کہ دوسری مصروفتیں جو وقتی ضروریات کے لحاظ ہے کم اہمیت نہیں رکھتیں کسی لٹریں
مشکل میہ ہے کہ دوسری مصروفتیں جو وقتی ضروریات کے لحاظ ہے کم اہمیت نہیں رکھتیں کسی لڑری

(قاديان ج ٢١ص منبر ١٩٠٠ كالم نمبر ٢٠١١ من ١٩٣٠)

دوسری مصروفیات کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ بیا ہم مصروفییں کیا ہیں؟
قادیانی خلیفہ مرزامحمود کی ہدایات کے مطابق ارکان حکومت سے ملاقاتیں۔عرضداشیں اپنی منافقانہ خدمات کا رونامقصود کیا؟ صرف یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کوقادیا نیت کے مقابلہ میں نیجا دکھایا جائے کسی سرکاری دفتر سے کسی چھی کا رسمی جواب آگیا بس پھر کیا ہے یا نبچوں تھی میں قادیانی مبلغ مقیم لندن کا بہی سب سے بڑا کارنامہ ہوگا کہ وزیر ہند کے دفتر سے چھی کا جواب آگیا تا کہاں پر و بیگنڈا سے کئی لوگوں کو مرعوب کریں۔قادیانی فوراً پیشورڈا لیے نظر آئیں گے کہ وزیر ہند جارامدارے ہے۔وزیر ہندنے ہمیں خدہ بیشانی سے ملے۔ حالانکہ وزیر ہند جارامدارے ہے۔وزیر ہند نے ہمیں خطاکھا وزیر ہند ہمیں خندہ بیشانی سے ملے۔ حالانکہ

دنیا جانتی ہے کہ انگریزی حکومت میں ہر شخص ہرافسر کو بے تکلف درخواست بھیج سکتا ہے۔ ملاقات کرسکتا ہے مگریہ قادیانی ہیں کہ آسان سریراٹھائیں گے،اور سنئے۔

## ووكنك مشن كي حقيقت

'' مجھے معلوم نہیں بینلط خیال ہندوستان میں کس طرح پھیل گیا کہ دو کنگ کی معجد لا ہور میں احمد یوں کی تعمیر کردہ ہے۔ یہ معجد سرکار بھو پال کے رو پیہ سے تعمیر ہوئی تھی اور معجد کے ساتھ رہائتی مکان سرسالار جنگ (حیدر آباد) کی یادگار ہونوں کی تعمیر ڈاکٹر لائٹر کے اہتمام میں ہوئی تھی ڈاکٹر لائٹر ایک جرمن عالم ہے۔ جن کو اسلام سے نہت انس تھا اور بعض کا خیال ہے کہ وہ دل سے مسلمان تھے ہندوستان میں سررشتہ تعلیم میں کام کرتے تھے۔ پہلے انسپکٹر آف اسکولز اور پھر کی سے مسلمان تھے ہندوستان میں سررشتہ تعلیم میں کام کرتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ولایت میں ہندوستان کا ایک نشان بھی قائم کر دیا جائے چنا نچہ انہوں نے ایک اور نثیل انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد میں ۔ ایک طرف معجدتھی اور اس کے ساتھ ہندوگ کے لئے ایک مندر بنواد یا گیاڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ان کے بیدان کے بیٹے نے مندر کا حصہ فر وخت کر دیا لیکن مجد کا حصہ سیدا میر علی مرحوم کے وفات کے بعد ان کے بیدان کے بیٹے اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام بابت خان صاحب درانی بی اے لا ہوری مشنری کا مضمون مغرب میں تبلیخ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام بابت خان صاحب درانی بی اے لا ہوری مشنری کا مضمون مغرب میں تبلیخ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام بابت حدی میں درانی بی اے لا ہوری مشنری کا مضمون مغرب میں تبلیخ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام بابت

## اخلاقی موت ٔ خلاف بیانی اور حالا کی

کرنے گئے تھے کہ بیالی تائیر بتارہی ہے کہ خواجہ صاحب حق پر بیں حالانکہ بیتائید اللی نہی بلکہ خواجہ صاحب کی بیہ خلاف بیانی اور چالا کی بھی دنیا کو یا در ہے گا اور وہ اے دیکھ دیکھ کر انگشت بدنداں ہوتے رہیں خلاف بیانی اور چالا کی بھی دنیا کو یا در ہے گی اور وہ اے دیکھ دیکھ کر انگشت بدنداں ہوتے رہیں گئے۔''

اوّل الذكر حوالہ خود لا مورى جماعت كے مشنرى كا ہے دوسرى گواہى مرزامحود خليفہ قاديان كى ہے۔خواجہ كمال الدين خاص قاديان سے بھيج گئے۔ مرزاغلام احمد قاديانى كے جانشين اوّل كے زمانہ بيس گئے۔ ان كے لندن جانے پر قاديان سے بھى آ واز آ رہى تھى كہ خواجہ صاحب خاص ببلغ اسلام كے لئے گئے ہيں إن كے كارنا ہے بھى بيان كئے جاتے تھے۔ چندسال بعد مرزا محمود اورخواجه كمال الدين كا اختلاف ہوگيا۔ اس اختلاف كے نتیجہ بيس مسلمانوں كو بي فائدہ مواكہ غيرمما لك ميں بلغى مشوں كى حقيقت طشت ازبام ہوگئی۔ بالفرض اگر بيا ختلاف رونمانہ ہوتا تو يہى خليمہ غيرمما لك ميں بلغى مشوں كى حقيقت طشت ازبام ہوگئی۔ بالفرض اگر بيا ختلاف رونمانہ ہوتا تو يہى خليمہ الشان فتح كے عنوان سے قاديانى اخبارات كے كالم سياہ نظر آ تے ہركيف ہمارا مدعا ثابت ہے۔ الشان فتح كے عنوان سے قاديانى اخبارات كے كالم سياہ نظر آ تے بہركيف ہمارا مدعا ثابت ہے۔ مرزائى مشن كى حقيقت خودمرزامحمود نے بيان كردى۔

لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری لندن مشن کے سربستة راز

حقیقت بیہ کہ دو کنگ مشن میں سوائے کھانے پینے اور کھیلنے کو دنے کے کام ہی پچھ نہ تھا ہوئے۔ ان کوکس مدمیں ڈالیس چلو نہ تھا ہوئے۔ ان کوکس مدمیں ڈالیس چلو ڈال دو ڈاک کے خرج میں بارہ پونڈ کا سوٹ بنوالیا ہے اس کوکس مدمیں ڈالیس چلو ڈال دو خاطر تواضع میں بیمباحث روزمرہ کے معمول تھے۔

" فرینڈاڈ کا ایک مسلمان سوداگر سیر کے لئے انگلتان گیا اور ووکنگ معجد میں قیام کیا۔ کوئی دو ہفتے وہاں تفہرے ہوں گے۔ واپسی پڑمیں نے ان سے حالات پوچھے۔ کہنے گئے ووکنگ مشن بے حد دولت مند معلوم ہوتا ہے کھانا بے حد ضائع ہوتا ہے جو کھانا میرے کنبے کے لئے (بہت دولت مند تا جر شے اور کنبہ بڑا تھا) دو وقت کے لئے کافی ہو۔ وہ ایک وقت زائد بچنا ہے اور پھینک دیا جا تا ہے۔ میں آیک اتوار کے دن وہاں (ووکنگ) بھی جا نکلاتا کہ دیکھوں کہ اب مشن کی کیا حالت ہے ووکنگ مشن ۱۹۲۵ء سے مسڑ عبد الجید کے چارج میں ہے۔ اور وہ اب بھی مسجد کے امام ہیں۔ میں پہنچا تو مسٹر عبد الجید کا لیکچر جاری تھا پہلے توان کی صورت دیکھر تعجب ہوا۔

مجھ ہے کوئی تین چار برل چھوٹے ہیں اب جود یکھا تو ایک معمر بزرگ نظر آئے۔ایسے نجیف کہ نقاہت کے باعث جھکے جاتے تھے۔ میں جیران تھا کہ انگلتان کی آب وہوامیں جہاں سو کھے بھی ' ہرے ہوجاتے ہیں ان کو کیا بن ۔ آپ مجرد ہیں اس دفت ان کی عمر جاکیس برس کے قریب پہنچ رہی ہوگی کیکن شادی ابھی تک نہیں گی۔ میں بھی ان کا لیکچر سننے بیٹھ گیا۔ حاضرین کا شار کیا۔حضرت واعظ اور میرے سمیت سولہ آ دمی تھے۔ دوانگریز مرداور دوانگریز عورتیں تھیں۔ باقی سب ہمارے ہندوستانی یا ہندوستان سے گئے ہوئے جنوبی افریقہ کے رہنے والے تھے۔ انگریز نہایت رذیل طبقہ کے بتھے۔ان میں سے ایک ان کا نو کر تھا عور تیں کمترین طبقہ کی معلوم ہو تی تھیں۔ بہت بوڑھی تھیں اور پیلچر کے دوران میں بڑے آ رام سے سور ہی تھیں۔ چوتھا انگریز اینے ایک ہندوستانی دوست کے ساتھ اخبار بینی میں مصروف تھا امام صاحب مہج سہج کیج ہولنے والے آ دمی ہیں۔ایک ایک منٹ کے بعد ایک ایک لفظ ان کے منہ سے نکلتا تھا اور آواز ایس تھی گویا کسی عمیق لحد ہے آرہی ہے۔' ( فضل کریم خان صاحب درانی بی۔اے کامضمون مغرب میں تبلیغ اسلام مندرجہ رسالہ حقیقت اسلام لا ہور بابت جنوري ١٩٣٣ء)

جرمن قادیا بی اداروں کی حالت

معزز ناظرين! بينه غيرمما لك مين تبليغ اسلام كي حقيقت اس سلسله مين نا مناسب نه ہوگا اگران کے جرمن مثن کے متعلق وہاں کے اخبارات کی چندایک آراءِ بطور نمونہ ہدیہ ناظرین کی جائیں۔

جر مینا: جماعت اسلامیہ پرلن کےعلاوہ برلن میں مسلمانوں ( قادیانیوں ) کی ایک اور المجمن ہے جواپیے خاص سیای وجوہ ہے آج تک یہاں قطعی ترقی نہیں کرسکی۔اس کوا تناتجھی نصیب نہیں ہوا کہ وہ معمولی تعداد بھی جرمنوں کی مسلمان کر سکے۔ حالا نکہ پروپیگنڈہ ہوتا ہے کہ سو سے او پرمسلمان ہونیکے ہیں نہ

ڈرٹاک: ہر( قادیانی) مسجد کو لیکچر کے بعد مشرقی قہوہ خانہ بنا دیا جاتا ہے۔ جائے نوش موتی ہے اورول لگی مذاق پر خاتمہ بس یہ ہے بلتے اسلام۔

سٹرالسنڈ رمیکبلا ٹ سٹرالسنڈ :عبداللہ( قادیانی)انتہائی مبالغہ ہے کام لیتے ہیں اور مشن کی کامیابی کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔البتہ مسجد کا مکان ضرور ایک ہرجائی کی عشرت گاہ کی طرح سجا ہے مسجد بھی ایک نمائش گاہ یا عجائب گھر ہے جس کو ہر آ دمی • ساخش تقریباً ٢ (آنه) في كس ديكرو كيه سكتا ہے اوربس\_ لیپر گراینڈ پوسٹ لیزگ;احمدیہ جماعت سے تعلق رکھنے والے گنتی کے وہی لوگ ہیں جو اس فرقہ سے تعلق رکھنے ہیں اور چنداس کے علاوہ بھی ہیں جو چائے پانی کی شش سے پہنچ جاتے ہیں نہ کہ سونومسلم صرف چندمسلمان ہوئے ہیں۔ جن میں خاص طور پرعورتیں ہیں۔ مارکیشر ایڈلر برلن: مسجد قہوہ خانہ بنی ہوئی ہے۔ ایک بڑاسیون کا کام دیتی ہے جس میں قہوہ اڑتا ہے۔ اور ہندوستان کے متعلق گفتگو کا موقعہ ملتا ہے۔

برسیشے مارکیشے زیٹنگ ایلم فیلڈے: عبداللہ دستار نہیں باندھتے اکثر اعلیٰ درجہ
کے ایونگ ڈرس میں تشریف لاتے ہیں۔ سال نو رو پر دل خوش کرتے ہیں ادرا پے ساتھ ایک
عجیب وغریب بلکہ عجوبہ روزگار دم چلالگار کھا ہے جواکثر فد مہب تبدیل کرتا رہتا ہے۔ بیصا حب
ڈاکٹر حمید مارکرس ہیں کچھ کمیونسٹ مندوستانیوں کی بھی در پر دہ آمد درفت ہے۔ اسی وجہ سے ساری
کشش فوت ہوجاتی ہے۔ برلن کی مسجد اور مشن تبلیغ کا مرکز نہیں بلکہ مندوستانی سرمایہ سے ایک پر
منفعت تجارت ہے؟

### ایک پرمنفعت تجارت

ندکورہ بالا آراء میں ہے آخری ائے میں آپ نے ملاحظ فر مایا کہ وہاں کے اخبارات بھی اس نتیجہ تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ غیرمما لک کے مشن کی پر منفعت تجارت ہے۔

کیا ہندوستان میں اگریزوں کو تبلیغ نہیں ہوستی؟ بیدا یک سوال ہے جو غیر ممالک میں قادیانی مشن کے راز کو آشکارا کرنے کے لئے کافی ہے۔ کسی دوردراز سفر کی ضرورت نہیں خودا گریز ہندوستان میں موجود ہیں سارے شہروں کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ایام گرما میں سردمقامات پر قادیانی اپنے مبلغ بھیج دیں گے تمام اعلی افسران کوبا سانی تبلیغ ہوسکتی ہے پھر پیم دیکھیں گے کہ کتنے ان کی تبلیغ سے متاثر ہوتے ہیں اور کتنی کا میانی ہوتی ہے۔ گرقادیانی ہیں کہ بیصورت اختیار ہی نہ کریں گے کیوں؟ صرف اس کے کہ وہ اپنی تبلیغ کی حقیقت اور اس کے نتیجہ سے واقف ہیں۔

غیرممالک کی بلیغ میں تو بیراز پوشیدہ رکھا جاسکتا ہے کہ وہاں کیا کا میا بی ہورہی ہے جو جھوٹی بچی رپورٹ دل میں آئی شائع کر دی کون صورت حالات کی تحقیقات کے لئے دور دراز کا سفر کر کے جائے ادھر ہندوستان میں ان رپورٹوں کی اشاعت کے ساتھ ہی چندہ کی اپیل ہو جاتی ہو ہے ہیں وہ بیچارے ہیں وہ بیچارے ہیں جو سادہ لوح پیدند کی کمائی ان کے سپر دکر دیتے ہیں کہ غیرممالک میں تبلیغ کے اخراجات بہت ہیں۔ آؤا

دوسراسوال قادیانیوں سے بیہ ہونا چاہئے کہ کیا ہند دستان میں ہند وستانیوں کو تبلیغ کا مختم ہو گیا۔ کیا اس زمانہ کے قادیانی ریفار مرکے تمام فرائض جواس ملک سے متعلق ہے ختم ہو گئے۔ کیا تمام قومیں ایک مرکز پر جمع ہو گئیں۔ کیا عیسی پرتی کے ستون ٹوٹ گئے (قادیانی مرزا کا دعویٰ ہے کہ تمام قومیں اس کے ہاتھ پر جمع ہوں گی ملاحظہ ہو۔ (چشہ معرفت فزائن جسم مرزا کا دعویٰ ہے کہ تمام قومیں اس کے ہاتھ پر جمع ہوں گی ملاحظہ ہو۔ (چشہ معرفت فزائن جسم مرزا کا دعویٰ ہوگا۔ (ملاحظہ ہو،اخباراہی ہو جولان کم موجوں کو گرانا آپ کا فرض منصی ہوگا۔ (ملاحظہ ہو،اخباراہی ہو جولان کے ہندو' عیسائی' سکھ مسلمان اب تک تم سے زیر نہیں ہو سکے۔ باد جود یکہ ان پر تمہاری طرف سے ہندو' عیسائی' سکھ مسلمان اب تک تم سے زیر نہیں ہو سکے۔ باد جود یکہ ان پر تمہاری طرف سے کا مار نہیں بنا ہا۔

سحى اورمصنوعي نبوت ميس فرق

معزز ناظرین! حقیقت یہ ہے کہ تجی اور مصنوی نبوت میں یہی فرق ہے کہ مصنوی نبوت کی اشاعت کے لئے حیلوں ہے کام لیاجا تا ہے اور تجی نبوت خود بخو دبخو دبخو حیلی ہے۔ تجی نبوت کو پھیلانے کے لئے سفر کی ضرورت نہیں پرتی وہ ایک نور ہوتا ہے جوخود بخو دمنور کئے جاتا ہے۔ اپ اور بیگا نے بھی اس نور سے روشنی پاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس نبی کے قصبہ یا شہر کے لوگ اس سے محروم رہیں بلکہ حقیق نبوت کی سچائی کی یہی بڑی دلیل ہوتی ہے کہ خود اس کے جانے پہچانے والے اس کی تھد یق کرتے ہیں اور اس نبی کے بیان تک کے حالات سے واقفیت رکھنے والے اس کی گوائی و ہے تہیں مگر مصنوی نبوت کا حال الٹا ہوتا ہے وہ اپنے قرب و جوار کو متاثر نہیں کر سکتی وہ اپ عزیز وں رشتہ داروں اور اپنے شہر کے باشندوں میں نہیں پھیلائی جا سکتی۔ اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ دور دور جگہول پر اس نبوت کے قصے بیان کر کے لوگوں کو اپ قابو میں لانے کی کوشش کی جائے۔

اس کی مثال یوں بیجھے کہ لائق اور تجربہ کارعیم کوخرورت نہیں ہوتی کہ اپنے شہر کوچھوڑ کر دوسری جگہا پی پریکٹس کرے وہ اپنے شہر میں ہی معزز ہوتا ہے اس کا خاندان اس کے رشتہ دار اس شہر کے باشند ہے بھی اس کی لیافت کے قائل ہوتے ہیں ۔ ضرورت مند دور دراز کا سفر کر کے فوراً اس کے در دولت پر حاضر ہوتے ہیں مگر تا تجربہ کا رحکیموں کا حال آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ وہ دوسر سے شہروں میں جا کر بڑے بڑے سائن بورڈ لگا کر اشتہار بازی کر کے غرضیکہ ہزاروں جتن کر کے اپنی حکمت کا چرچا کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کے لئے وہ جگہ تجویز کرتے ہیں جہاں اس

کے اپنے شہر کے لوگوں کی آمدور فنت ہی نہ ہو، تا کہ کوئی واقف حال ان کی حکمت کے راز کو طشت از ہام نہ کردے۔

غیرممالک میں قادیانی مشن کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کامقصود سوائے جلب زرکے اور پچھ نہیں یہ جو قادیانی سمینی نے بزے غورو اور پچھ نہیں یہ جو قادیانی سمینی نے بزے غورو خوش کے بعد تجویز کیا ہے۔ ان تبلیغی مشول کا ایک اور داز بھی معلوم سیجئے۔

قادیانی نبوت کے خاندان اور قادیانی کمپنی کے حصہ داروں نے سوچا یہ کہ انہیں آئندہ اہنے بچول کوتعلیم دینے میکے لئے غیر ممالک میں بھیجنے کی بھی ضرورت ہوگی۔ وہاں کے ہوشلوں کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہاں غرب کے نام پر اپنا ہیڈ کوارٹر ہواس طریق ہے خرچ میں بے حد کفایت ہوگی اور اس سلسلہ میں بیھی تنجائش ہوگی کہ بعض قادیا نیوں کو جنہوں نے اپنی ضرورت کے لئے ان ممالک میں پہنچنا ہی ہے وہ قوم کے سریر سوار ہو کر کیوں نہ جا کیں۔وہاں وہ اپنی تعلیم حاصل کریں یا کاروبار کریں۔اخراجات قومی چندہ ہے وصول کریں اور تکلیف صرف بیکریں کدایک پندره روزه یا ماجواری رپورٹ ارسال کردیں جس کا آسان طریق بیہے کہ وہاں ایک ٹی ( دعوت جائے ) یارٹی دے کر چندلوگوں کوجمع کیا جائے خوب خاطر مدارت كى جائے اوراس اجتماع كا فوٹو لے كر قاديان جھيج ديا جائے۔ قادياني خليفه فورأ اس كا بلاك تيار كركے شائع كردے اور يہ كہتے ہوئے چندہ كى اپيل بھى كردے كدامريكہ ميں ہارے مشن كى كامياني كامنظر ملاحظہ ہوكتنے لوگ ہيں جو ہمارى تبليغ سفنے كے لئے تشريف لائے ہيں۔ وہاں كے ا كياجماع كافونو ملاحظه جو-اب اس فتم كى ريورث مسلمانون مين پېنچتى ہے اوّل تو كہاں امريكه كهال مندوستان واقعات كي تحقيق بي نبيس موسكتي خصوصاً جبكه اس معامله بيس خصوصاً جب كهاس معامله میں احتیاط بیہ ہے کہ ہدوستان میں شائع کردہ اپلیس رپورٹیس دوسرےمما لک میں نہ پہنچیں لیکن اگر بھی حسن اتفاق سے واقف حال مسلمان امریکہ میں رہتا ہوا قادیا نیوں کے ہندوستان میں جاری کردہ پروپیگنڈہ کوئ پائے تو وہ اس وجہ سے خاموش رہنا ہے کہ ان کا راز طشت از بام كرنے میں اسلام كى جنك ہے۔ دنیا بدخیال كرے كى كداسلام كى تبليغ كرنے والے اس فتم كے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بیچارا بیرخیال ہی نہیں کرتا کہ اس کی اس خاموشی ہے ہندوستان میں کتنے مسلمانوں کی جیبیں خالی ہور ہی ہیں۔

49

معلوم ہوتے ہی آ پ کوجلہ کی حقیقت معلوم ہوجائے گ۔ قادیانی کارکنوں کی رپورٹیس کیسی ہوتی ہیں اس کے لئے لا ہوری جماعت کی گواہی ملاحظ فر مائے۔جوایک قادیانی مبلغ کی غلط رپورٹ ہر تھرہ کرتے ہوئے لا ہوری جماعت کے اخبار پیغام سلح نے حسب ذیل الفاظ میں وی ہے۔ "بيتو مجھے تليم ہے كە ( قاديانى مبلغ) مولوى صاحب كوحق ہے كە جواناپ شاپ جا بي الفضل میں خلیفۃ اسلے کی اطلاع کے لئے بطور رپورٹ درج کراتے رہیں آخرسر کارے تحواہ ماتے ہیں کچھتو حق نمک اوا کرنا جا ہے لیکن اس قدر بھی ضمیر کومر دہ نہیں کوردینا جا ہے جس سے بھی بھی حق بات کا ظهار نه ہو سکے .... جب میں مولوی صاحب کا بیربیان پڑھتا ہوں تو میری جیرت کی کوئی انتهانہیں رہتی اور ایبامحسوں کرتا ہوں کہ صداقت ودیانت کا وجود دنیا ہے اٹھ گیا ہے جب میہ برغم خود صداقت و دیانت کے علمبر دار اتنی جھوٹی جھوٹی باتوں کے لئے صدافت و دیانت کا خوان کر دیتے ہیں تو بردی بردی با توں کے لئے پھے بھی کر گزری تھوڑ اہے۔'

(بيغاصلح ج٢٢ نمبر ١٩٥٠ كالم نبر٣ ٥ امتى١٩٣١ ء)

میں سمجھتا ہوں کہ مذکورہ بالاسطور قادیا نیوں کے لندن مشن جرمن مشن امریکہ مشن کی حقیقت آشکارا کرنے کے لئے کافی ہوں گی۔البته اس سلسله میں اس سوال کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آخر جن لوگوں کے مرزائیت قبول کرنے کا اعلان قادیانی اخبار کیا کرتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ اس سوال کا کسی قدر جواب تو ندکورہ بالاحوالہ جات میں ہو چکا ہے کہ کسی انگریز نے اسلامی لٹر بچر کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کیا۔ ادھر قادیا نیوں نے ان سے راہ ربط پیدا کرلیا اور مندوستان میں بیشور بریا ہوگیا کہ ہماری تبلیغ سے ایک انگریزمسلمان ہوگیا ہے۔

ناظرین کویدمعلوم ہونا جا ہے کہ سی معزز خص کے قبول اسلام سے مواقع بھی کسی ملک میں روز مرہ نہیں ہوتے بلکہ شاذ نادر لیکن قادیانی اس قتم کے ایک واقعہ ..... کوبھی دس سال تک اینے پر و پیگنڈا کے لئے کافی سمجھتے ہیں ہماری بیان کر دہ حقیقت کی صدافت معلوم کرنے کے لئے قلدیانیوں سے دریافت کرنا جا ہے کہ عرصہ پجیس سال سے تمہارامش انگستان میں قائم ہے۔اس عرصه دراز میں جس قدرانگریزوں نے تمہاری مریدی میں آنا قبول کیا ہےان کی فہرست معمقصل یتہ پیش کرو۔اس کا جو جواب آپ کو ملے گا وہ حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ اس سلسله گفتگو میں اس بات پرزور دیجئے کہ ہم فہرست معتمل پنة جاہتے ہیں اس قتم کی فہرست نہیں جیسی الفضل نومبایعین ( قادیانی محدی کے نئے مریدین) کاعنوان وے کرشائع کیا کرتا ہےجس کا طرزیہ ہوتا ہے۔

غلام محمصاحب ضلع سيالكوث نواب دين صاحب ضلع سيالكوث غلام قادر صاحب ضلع سيالكوث مرحمت بي بي رحمت بي بي

کیونکہ اس میں کی فہرست کا کیا ہے ہر ماہ سینکٹروں اشخاص پر مشمل فہرست شاکع کی جا سکتی ہے۔ مثلاً ضلع سیالکوٹ ایک وسیع علاقہ ہے کیا معلوم کس گاؤں کس قصبہ اس کے کس محلّہ کا میہ شخص باشندہ ہے۔ کیا عمر ہے کیا پیشہ غرضیکہ بچے معلوم نہیں کون ہے کون نہیں۔

پس آپ فہرست کا مطالبہ کریں گے اور ساتھ ہی پینیس سال کے اخراجات کی میزان دریافت کریں گے تو غیرممالک میں قادیانی مشن کی اصلیت واضح ہوجائے گی کہ کتنے خرچ سے کیا کلیم ہوا ہے اور آئندہ کس قدر کام کی توقع ہے۔

ايك دلجيب حقيقت

دراصل قصہ یہ ہے کہ خواہ کوئی ملک کتنا ہی امیر کیوں نہ ہواس میں مفلس و نا دار ضرور ہوتے ہیں۔ انگلتان ہو یا امریکہ وہاں ہمارے ملک کی نسبت بہت زیادہ خوشحالی ہے۔ گداگری قانو نا ممنوع ہے گراس کے بیمعنی نہیں کہ وہاں کوئی بھی مفلس نہیں کیا وہاں چوری اور ڈاکہ کی واردا تیں نہیں ہوتیں؟۔ ہاں پیسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جرائم کا ارتکاب اعلیٰ طریق اور اعلیٰ جیانہ پر ہوتا ہے بہت زیادہ ہوشیاری سے کام کیا جا تا ہے۔ اگران ممالک میں مختی اور باکارلوگوں بیانہ پر ہوتا ہے بہت زیادہ ہوشیاری سے کام کیا جا تا ہے۔ اگران ممالک میں مختی اور باکارلوگوں کی کشر ت ہے اور وہ اس قدر مشہک ہیں انہیں کی سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں چہ جا سکتہ وہ کسی قادیانی کی تبلیغ (جواگر مگراور ختلف اقسام کی تا ویلات پر بی ہوتی ہے ) کوئن سکس ان کے افراجات ہی اس قدر زیادہ ہیں جو دہ بغیر انتہائی جد وجہد کے پور نہیں کر سکتے جہاں کے افلاق سے ہیں کہ بغیر ضرورت گفتگو کرنا نا پند کیا جا تا ہے تو اس کے بیمعنی ہرگر نہیں کہ دہاں کوئی بھی سست کابل مفلس موجود نہیں۔ یقینا وہاں بید وسری شم کاگروہ موجود ہے بس بیوہ طبقہ ہو جو ادھراس تھے ادھرار اس قب کے اداروں کی تلاش میں پھرتار ہتا ہے۔ لندن کی گلیوں اور بازاروں کا چکر لگاتے لگاتے انہوں نے قادیانی مشن کا بورڈ دیکھا اور مہذبانہ انداز میں قادیانی دفتر میں تشریف لگاتے دیدون تیام کیا۔ خاطر و مدارت ہوئی۔ آخر قادیانی مبلغ صاحب اپنامد عایہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت! ہم توایک جماعت کے مبلغ ہیں۔ ہم ماہ ہماری رپورٹ جانی ضروری ہے۔ کے دیدون تیام کیا۔ خاطر و مدارت ہوئی۔ آخر قادیانی مبلغ صاحب اپنامد عایہ بھی عرض کر دیتے ہیں کہ حضرت! ہم توایک جماعت کے مبلغ ہیں۔ ہم ماہ ہماری رپورٹ جانی ضروری ہے۔

اگرآپ کوعلم ند ہوتو یہ بیعت کا فارم ہے آپ اس پر دستخط کرد یجئے۔ بید ہماری کارگز اری شار ہوگی وہ معززمہمان اس درخواست کے قبول کرنے میں چھے ترج نہیں سمجھتا جبکہ اس کے لئے بیدوائیں ہاتھ کا کرتب ہے کہ وہ ہر ہفتہ اپنانام تبدیل کر لے وہ بیعت کے فارم پردستخط کرتا ہے۔ قادیانی مبلغ اس كا نام درج رجشركر ليتاب اور مندوستان مي لندن سے آنے والى ۋاك ميس سي ربورث پہنچ جاتی ہے کہ فلال معزز انگریز سلسلہ عالیہ میں داخل ہو گیا ہے۔اب ہندوستان میں کون جانے کہکون انگریز مسلمان ہواہے اور کون نہیں؟ سال بھر میں بھی ٹی بارٹی کی وعوت دے کہ اس قتم کے لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ کسی ایک آ دھ معزز شخص کی بھی دعوت میں شرکت کے لئے خوشامد کی جاتی ہے۔ چند غیرمما لک میں رہنے والے ہندوستانیوں سے وطنی محبت کا واسطہ و حرر تشریف لانے کی استدعاکی جاتی ہے اور اس طرح پندرہ بیں اشخاص کا اجتماع موجاتا ہے فوٹولیاجا تاہے جو ہندوستان میں حاشیہ آرائی اور مبالغہ آمیزی کے ساتھ شائع کر کے اپنی کا میابی کاپروپیگنڈا کیا جاتا ہے معزز ناظرین!حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ عرصہ میں اگر کسی معزز یورپین نے املام قبول کیا ہے تو اسے مطالعداور فطرتی جذبہ سے جوخدائے تعالی نے ان کوود لیعت کیا ورنہ قادیا نیوں کی تبلیغ اور نموندان کے لئے ہرگز جاذب نہ ہوا نہ ہوگا۔ ہاں پر و پیگنڈ اضرور ایسی چیز ہے جس سے بسا اوقات بعض نا واقف حال متاثر ہوجاتے ہیں۔ ہمارے اس بیان کی تائید نا قلرین کواس امر ہے بھی ہوگی کہ جن انگریزوں کے متعلق قادیانی بیمشہور کیا کرتے تھے کہ وہ ان کے مرید ہیں اگر انہیں بھی ہندوستان آنے کا اتفاق ہوا تو مسلمانوں کے استفسار پر فورا انہوں نے اعلان کردیا کہ انہیں مرزائیت سے کوئی تعلق نہیں۔

# قادیا نیول کی اسلامی خدمات کی حقیقت

قادیانی اپی جن اسلامی خدمات کاپر و بیگنڈ ہ کیا کرتے ہیں ان کی اصلیت تو آپ نے معلوم کر لی اس ضمن میں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کی بعض اسلامی خدمات کی فہرست پیش کریں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو کہ یہ کہی اسلام کے پر دہ میں اپنے مقاصد کے چیش نظر کن خدمات کو سرانجام دے دہی ہے۔

## اسلامي حكومتول اورامت مسلمه كااستخفاف

قادیا نیوں کی سب سے بڑی خدمت اسلامی حکومتوں کے خلاف زہر یلا پر و پیگنڈ اکر تا اور مسلمانوں کی تحقیر اور استحقاف ہے۔ جس کا مقصد سوائے اس کے کیا ہوسکتا ہے کہ اسلام اور موسل مسلمانوں کوغیروں کی نظروں میں ذلیل کیا جائے۔ یوں تو ان کا تمام لٹریچراس تسم کی تحریروں سے بھر پور ہے لیکن اس جگہ ہم بطور نمونہ مرز انحمود کی تخفۃ الملوک سے چند سطور نقل کرتے ہیں۔ مجر پور ہے لیکن اس جگہ ہم بطور نمونہ مرز انحمود کی تخفۃ الملوک سے چند سطور نقل کرتے ہیں۔

" عمراس کے مقابلہ میں آج اسلام کی کیا حالت ہے ملک پر ملک مسلمانوں کے

ہاتھوں سے نکلا جارہا ہے نہیں بلکہ سب ملک وہ اپنے ہاتھوں سے دے چکے ہیں اور ایک ایک كركے سب ممالك ان كے ہاتھ سے چھنے جا ميكے ہيں۔" (مند١٠) اگر چھلی صدى كى اسلاي جنگوں کاغور سے مطالعہ کیا جائے تو بجائے ظاہری بواعث کے زیادہ تر پوشیدہ بواعث ہی تکلیں گے ( تمہیں وہ پوشیدہ باعث آپ ہی کا وجود تو نہیں؟) کہ جو اسلامی حکومتوں کی شکستوں کا باعث ہوئے بہت کثرت سے ایسے معرکے ہوئے ہیں کہ ہرطرح اسلامی لشکر کا میاب ومظفر رہالیکن انجام کارکوئی ایسی بات پیش آئٹی (آپ کی دعایا حکمت عملی یا اسلامی حکومتوں سے آپ کی غداری كسوااوركياچيز پيش آسكى ہے؟) كرآخرى ميدان دسمن كے ہاتھر ہا ....اس وقت اوّل توكونى الی اسلامی سلطنت رہی ہی نہیں (رہتی کیونکر قادیانی نبی کاظہور جوہو چکا ہے جس کی آ مدے ساتھ اسلام کی شوکت وابستہ تھی ) کہ جسے حقیقی معنوں میں سلطنت کہا جا سکے۔ اگلاکوئی ہے تو وہ بجائے مسلمانوں کے سکھے کے باعث ہونے کے ان کے لئے دکھ کا باعث ہورہی ہے عام طور پر حکومتیں لوگول کے سکھ کا باعث ہوتی ہیں اور بادشاہ کے ہم ندہب اس حکومت کوایے ندھب کے لئے ایک پشت پناہ سمجھتے ہیں نیکن اسلامی حکومتیں بجائے مسلمانوں کے آرام کا ذریعہ ہونے کے ان کے لئے د کھ کا باعث ہوگئ ہیں اور آئے دن ایسے مصائب میں مبتلا رہتی ہیں کدان کے ساتھ کل دنیا کے مسلمان بھی انگاروں پرلو منے ہیں۔ پس (اسلامی) حکومتیں سکھ تو کیا پہنچا سکتی ہیں ان کے ذریعہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لئے غم والم سے پالا پڑ گیا ہے۔'' (تخة الملوك ص١٥٥١)

"وو (مسلمان) روز بروزگرتے ہی چلے جاتے ہیں اوراس بات کے ثبوت کے لئے

مکومت کے جیل خانے کافی شہادت دیے ہیں (بے شک آپ کی طرف سے بھیے ہوئے قاتل بھی جیل خانوں کی زینت بن چکے ہیں بلکہ پھانسی پاچکے ہیں) کس قدرول کو دکھ پہنچانے والا بلکہ دل کوخون کر دینے والا وہ نظارہ ہوتا ہے جب کوئی مسلمان جیل خانوں کی سیر کرتا ہے (پھانی چڑھنے والے مرزائی نے تو دل کوخون نہ کیا ہوگا کیونکہ وہ پیچارا آپ کے خاندان سے نہ تھا پھانی لئکا تو وہ غریب آپ کا کیا گیا) کیونکہ سب جیل خانے مسلمانوں سے بھرے پڑے ہیں (ان میں تبلیغ کا کوئی انتظام نہیں اور تبلیغ ہور ہی ہے لندن وامریکہ میں) اور ان کی اخلاقی حالت بجائے دوسری قو موں سے اعلیٰ ہونے کے بہت ادنی ہے اور وہ اسلامی آبادی کے تناسب سے بہت زیادہ

قد خانوں میں نظرا آتے ہیں۔ان کے تناہ بھی کوئی معمول نہیں ہوتے گندے سے گندے اور بد سے بدا عمال کے بدلہ وہ سزائیں بھگت رہے ہیں۔ چوریاں، ڈاکے زتاء بالجر، آوارگی، قمل، فداری خیانت مجر ماند، دھوکہ دی بھٹی استھال بالجر، جعلسازی وہ کونسا گناہ ہے جس کے مسلمان مرکم نہیں۔(اللہ اللہ کی قدر جمارت و جرائم کی بچی فہرست سنائے تو الفعنل کے کالم سیاہ رہی ہے لیکن اگر کوئی مسلمان قادیان کے جرائم کی بچی فہرست سنائے تو الفعنل کے کالم کے کالم سیاہ دفیہ ۱۵۳ عائد ہوتی ہے ) اور بیتو وہ جرائم ہیں جن پر گورنمنٹ کی طرف سے مواخذہ ہوتا ہے ورنہ اور ایسے بہت سے گناہ بھی کہ جن کے ذکر سے بھی بدن کے روکھھے کھڑے ہوجاتے ہیں کیکن مسلمان ان کے مرتکب ہورہ ہیں حتی کہ بعض موقعہ پر محرکات کی حرمت کی حرمت کا بھی خیال فہیں رکھا جاتا (سجان اللہ مسلمانوں پر ہیر بمارک قادیان سے دیا جارہا ہے ) دین سے وہ بہ پروائی ہے کہ جس کی کوئی حدنیس امراء عیاثی (غالبًا مسلمانوں کے مشک وغیرہ کے زیادہ استعال سے بیالزام دیا گیا ہے ) اور دنیا طبی (جس کا قادیان میں نام ونشان نہیں) میں مشغول ہیں۔ موفیاہ گانے اور تو الی سننے میں مصروف ہیں علی جھوٹے فتوے دیے ہیں۔ '(غالبًا قادیان کے مشکہ وغیرہ کے زیادہ استعال موفیاہ گانے اور تو الی سننے میں مصروف ہیں علی جو بی خان میں نام ونشان نہیں ) میں مشغول ہیں۔ خود یک بیالفاظ تو ملک معظم کی رعایا کی دو جماعتوں میں نفرت پیدائیس کرتے)

(تعة الملوك ص ١٤٨٨)

اولی الا بصار نے ورکر وکہیں بیرونامسلمانوں کوغیروں میں ذلیل کرنے کے لئے تونہیں؟) (تخذ السلوک ص ۱۹۱۸),

سلطان روم برنظرعنايت

'' بمیں اس گورنمنٹ کے آنے ہے وہ دینی فائدہ پہنچا کہ سلطان روم کے کارناموں میں اس کی تلاش عبث ہے۔''

(اشتہارمرزا قادیانی مندرجہ تبلیغ رسالت جلدا ص ۲۹، مجموع اشتبارات جام ۳۷۰) ناظرین نے ملاحظ فرمایا کہ حکومت برطانیہ کی منافقانہ وفاداری کی آژمیں ایک اسلامی حکومت کی کیونکر شخفیف کی گئی ہے؟۔

مكه ومدينه وديكراسلامي مقانات برشفقت

'' میں اپنے کام کونہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ اربان میں نہ کا م کونہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ کا بل میں مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لئے دعا کرتا ہوں للبذا وہ اس الہام میں اشارہ فرماتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے اقبال وشوکت میں تیرے وجود اور تیری دعا کا اڑ ہے اور اس کی فتو حات تیرے سبب ہیں۔ کیونکہ جدھر تیرامنہ ادھر خدا کا منہ ہے۔''

(اشتهارمرزا قادیانی مندرجه تبلیغ رسالت جلد ۲ ص ۲۹، مجموعه اشتهارات ج ۲ ص ۲ س۲۷)

سقوط بغداد کے موقعہ پرقادیان بیں چراغان کیا جانا اور فاتح کومبارک باد کے تار
دینا اس گروہ کی خدمات اسلامی کا ایک منظر تھا۔ بہادر ترکوں کوسور اور بندر کا خطاب بھی ای
گروہ نے عطافر نایا تھا۔ مذکورہ بالاحوالہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قادیانی نبی حکومت
برطانیہ کی فتو حات کے لئے دعا کیس کرتا ہے جس کے نتیجہ میں الہام بھی ہوجا تا ہے۔ فلا ہر ہے
کہ فتو حات کے لئے دعا کا منشاء بہی تھا کہ یہ تمام ممالک مسلمانوں کے قبضہ میں ندر ہیں۔ یہ
کے اس گروہ کی حقیقی خدمت اسلام۔

میر بیدا ہوتا ہے اس کی تعظیم و تکریم اس کا انسانی فرض ہوتا ہے مگر میر کردہ جس کا نام لے لے کرلوگول کو اپ دام تزویر میں لانے کے لئے دن رات کوشاں رہتا ہے۔ اس مبارک وجود کی امت کی تباہی کے لئے دعا نمیں اور ان کے خلاف ہی نفرت و حقارت بیدا کر رہا ہے۔ بیا میک علیحدہ مستقل مضمون ہے کہ مرزا قادیانی یا اس کا گروہ حکومت برطانیہ کا وفاوار ہے یانہیں اور کہ اس منافقانہ وفا داری کا منشاء صرف حکومت کو عافل کرتا تھا ورنہ اس گروہ کا مقصد صرف اور صرف ند ہب کے بردہ میں اپنا

کاروبار چلا نا ہے اس مضمون پر آپ ہماری کسی دوسری کتاب کو ملا حظر فر ما کیں گے جس میں بدلائل البت کیا جائے گا کہ بیگروہ جہاں تمام دنیا کادشمن ہے وہاں حکومت برطانیہ بھی اس کے عمّا بدار نظر شفقت سے محفوظ نہیں رہی اس حکومت کے خلاف بھی ان کے دلوں میں بید کینہ ہے کہ اس نے ان کے کچھ دیبات چھین لئے تھے اور ان کو نان ونفقہ تک کامختاج کر دیا تھا آ خرمقا بلہ کی طاقت نہ پاتے ہوئے حکومت سے بدلہ لینے کے لئے ند بہب کے پروہ میں ایک جتھ کی تیاری شرور کا ہوگئ اس گردہ کی حکومت اس گروہ کی خفیہ اس گردہ کی حکومت اس گروہ کی خفیہ کارروا ئیوں پر کوئی توجہ ند دے اور بیلوگ اس وفا داری صرف رفا داری کی رث سے اپنا کام کئے جا کیں کارروا ئیوں پر کوئی توجہ ند دے اور بیلوگ اس وفا داری وفا داری کی رث سے اپنا کام کئے جا کیں وفا داری کی اندازہ اس امر سے سیجئے کہ مرزا قادیائی نے حکومت برطانیہ کے متعلق حسب ذیل پیشین گوئی کرر تھی ہے جواس کے جیئے مرزا قادیائی نے حکومت برطانیہ کے متعلق حسب ذیل پیشین گوئی کرر تھی ہے جواس کے جیئے مرزا تو دیایان کی ہے۔

سلطنت برطانیه تاهشت سال زان بعد ضعف و فساد و اختلال

(エマラのかば)

#### دوسرى اسلامي خدمت

قادیانی گروہ کی دوسری اسلامی خدمت ملک میں فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے۔ نہ ہی مناظروں کی طرح ڈال کرمیدان کارزارگرم کرنے کی ہردم فکر دامنگیر رہتی ہے۔ کہیں آریوں کو مناظرہ کا چیلنج ہے تو کہیں عیسائیوں کوان مناظرہ ن کا مقصود دوسری اقوام کوشتعل کرنے کے سوااور کی خیبیں ہوتا چنانچے آریوں اور عیسائیوں میں ہے جن چندا شخاص نے اسلام کے متعلق دریدہ دئی کی جسارت کی ہے وہ حقیقتا اس گروہ کی مہر بانی کا نتیجہ ہے۔

معزز ناظرین! آج ہے پہاس سال پہلے یعنی قادیانی فتنہ کے ظہور سے پہلے ہندوستان کی مختلف اقوام میں جو محبت و بیار تھااس کا آج نام ونشان بھی موجود نہیں۔ مسلمانوں پر قادیانی سمپنی کی خاص نظر عنایت ہے ان کو مناظرہ یا مجادلہ کی دلدل میں تھینچنے کے لئے ہر وفت کوشش کی جائی ہے ان مناظر دل اور جھڑ وں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے وہ ہر مقام کے انصاف بسند اصحاب کے سامنے ہے۔ بسااوقات فساد کی نوبت پہنچتی ہے جس کے بانی مبانی یہی قادیانی ہوتے ہیں جواب نے نہ ہب سے اعتراض دور کرنے کے لئے فورا ہر قوم کے پیشوا پر اعتراض جڑ دیا کرتے ہیں اور دشنام دہی توان کا خاصہ ہے ہیں۔

د کھنے کی بات رہے کہ ہمارادین کامل، کلام البی خاتم الکتب اور آخری صحیف آسانی،

ہمارا نبی کامل واکمل کیا معاذ اللہ اس وین میں ہمیں کوئی فٹک وشبہ ہے؟ جوکس سے مناظرہ کریں۔مناظرہ (اگروہ اپنی صحیح شکل میں ہو) کے معنی تو تحقیق حق ہوسکتا ہے جعب ہمیں اپنے ندہب کی سیائی پرحق الیقین ہے تو تحقیقات کے کیامعتی؟

کیا ہم مناظمہ اس گردہ ہے کریں جس کے ذہب کا پیوال ہے کہ ہردس سال کے بعداس ہیں تبدیلی بیداہوئی ہے بھی حضرت سے علیہ السلام کے آسان پرزندہ موجودہونے کا اقرار ہے ایک دوسال نہیں بارہ سال یہی عقیدہ رہا ( طاحظہ وا کا زاحمہ کی ہزائن جواس ۱۱۱) کچر دفات مسیح کے دلائل شروع ہوئے ادراپ متعلق بیاشتہار کہ صرف مجددہونے کا دعوی ہے ذرااور عرصہ گزراتو مسیحیت کا دعوی مگر نبوت سے انکار، چندسال اور گزر سے تو نبوت کا دعوی جس خرب پر اس کے بانی کے اعتقاد کا بیوال ہواس کے متعلق تحقیق کر نااگر تقنیج اوقات نہیں تو اور کیا ہے؟ قادیا نبول نے تو قادیان میں اپنے طلباء کوشا طرانہ چالیں طراری جلاکی ہوشیاری کی تعلیم دینے کا طاحی اہم اس کے بانی کے اعتقاد کا بیوال ہواں کے مقام الدوا کی سنتانہیں عوام الناس کوشتعل کرو کہ خاص اہتمام کررکھا ہے وہ بچھتے ہیں کہ یوں تو ہماری بات کوئی سنتانہیں عوام الناس کوشتعل کرو کہ طاحی اور بیدا کوئی سنتانہیں عوام الناس کوشتعل کرو کہ جاتے ہیں اور بیسوچے نہیں کہ دومولوی تو صرفی نے کوئی انفوی ہونے کریں گے۔ ہماری سجھ ہیں کیا جاتے ہیں اور بیسوچے نہیں کہ دومولوی تو صرفی نے کوئی انفوی ہونے کریں گے۔ ہماری سجھ ہیں کیا قادیاتی ہو جائے گا۔ اس مناظرہ کا فائدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں مولوپوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ قادیاتی ہو جائے گا۔ اس مناظرہ کا فائدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں مولوپوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ قادیاتی ہو جائے گا۔ اس مناظرہ کا فائدہ تو ان کو ہوسکتا ہے جوان دونوں مولوپوں سے بھی زیادہ علم رکھتا ہو۔ قادیاتی ہو جائے گا۔

اگر ہندوستان میں بیرحالت موجود ہے کہ بازاروں میں لکچر دے کرادویات فردخت
ہوسکتی ہیں اور کی سادہ لوح اس جال کا شکار ہوجاتے ہیں تو کیا بیرکاروبار فیل ہوجائے گا جس پر
بظاہر مذہبی رنگ بھی موجود ہے (ہماری کتاب مبللہ پاکٹ بک میں اس امر پر مفصل بحث موجود
ہے کہ قادیا نیوں کا مناظرہ سے کیا مقصود ہوتا ہے اور اگر ان سے مناظرہ کیا جائے تو کس ظریق
سے شرا لکا کیا ہونی چاہئے ) میں بیرم کررہا تھا کہ قادیانی گروہ نے مناظرہ کوائی تشہیراور فتندونساد
پیدا کرنے کا ایک ذریعہ مجھا ہوا ہے۔ ادھ بعض توائی سادہ لوحی کی وجہ سے اور بعض مفید پیشہ ہے کہ
میدان مناظرہ میں آجاتے ہیں اور نتیجہ جوہوایا ہورہا ہے اور ہوگا وہ دنیا کے سامنے ہے۔

فتنہ ونساد پیدا کرنا قادیانی گروہ کا اولین فرض دکھائی و سے دہاہے۔ دوسرے کوگالی دیں سے افغان و سے دوسرے کوگالی دیں سے اورامن امن کا شور برپا کردیں گے تا کہ امن پہندی کا شور گائی پرعالب آجائے جس سے بعض اوقات سادہ لوح یہی خیال کرنے لگتے ہیں کہ بیامن پہند ہیں اوران کے ذہن اس گالی اور دشنام میں سند

وی کو بھلادیے ہیں قصہ مختر ہے ہے کہ قادیانی کروہ کا براہ تھیار دیاسلائی دکھا کرخود ظاموش ہوجانا ہوتا ہے جس کسی قصبہ یا شہر ہیں چار پانچ قادیانی بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھیشداس موقعہ کی تلاش میں رہیں گے کہ مسلمانوں کی وہ جماعتوں میں کوئی اختلاف ہوتو وہ مرزائیت کے خالف لوگوں کی بالتقابل پارٹی کا ساتھ دینا شروع کر دیں اور بسا اوقات وہ پارٹی (جس کی امداد قادیانی کرتے ہیں) نہیں جمعتی کہ یہ کسی غیم خوار نہیں ان کا مقصود تو مسلمانوں کی جماعت کو کرور کرنا ہے مسلمانوں کی سیاسی جماعتوں میں اختلاف ایک معمولی چیز ہے بھی کسی جگہ کوئی اختلاف ہوانہیں اور قادیانیوں نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی نہیں۔ یہ ہے وہ دوسری اسلامی خدمت جوقادیانی کروہ کی طرف سے سرانجام دی جارہی ہے۔

تيسرى اسلامي خدمت

یہ ہے کہ حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے بدخن کرنے کی کوشش کی جاتہ ہے کہ جگہ کوئی انجی ٹیشن شروع ہوئی اوراس کروہ نے حکام کی امداد کی آٹر میں مسلمانوں سے بدلہ لینے کی فکر کی ٹبیں اس شہر میں جوبھی مرزائیت کے مخالف ہوں محے ان کے خلاف بعفاوت کا الزام لگا کر انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار کرادیا اور پھر پبک میں مرزا قادیانی کا بیالہا می مصرعہ پڑھنا شروع کر دیا۔

'' جننے نتے سب کے سب ہی گرفتار ہو گئے'' (در شین ۱۹۳۳ ، تذکر ہو ۳۵۳)

بعض حکام مرزائیوں کی اس جال میں آجایا کرتے ہیں اور انہیں بید خیال نہیں رہتا کہ
چندا فراد کی غلط خبر رسانی کی خدمت کی بناء پروہ کیا قدم اٹھار ہے ہیں۔ ہمارے بیان کی تائید میں
مرزاغلام احمر قادیانی کا ایک کارنا مدملا حظہ ہو۔

باغيول كى فهرست

" قرین مسلحت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافیم مسلمانوں کے ام مجی نقشہ جات میں درج کئے جا کیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برلش انڈیا کو دارالحرب قرار دیے ہیں ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ مکیم مزاج بھی ان نقشوں کوایک مکی راز کی طرح اپنے کسی دفتر میں محفوظ رکھے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نام معہ بندنشان بیہے۔"

(تبليغ رس الت جلده من المجموع اشتبارات جمع ٢٢٧)

اس سلسہ میں مرزامحمود کی سرگری بھی ملاحظ فر مائے۔''پس میں جماعت کو پور سے ذور سے نصیحت کرتا ہوں کہ دوخلاف امن تحریکات کی خبر گیری کریں اور وقتا فو قتا جھے اطلاعات تلجیجے۔ معم ر ہیں۔''( تا کہ وہی اطلاعات حکومت کو پہنچا کرمخالفین کوزیر کرنے کی تبیل پیدا کی جائے ) (الفضل 2جولائی ۱۹۳۳ء)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نہ ہمی ریفار مروں کا فیمتی وفت کن خدمات کی انجام دہی میں صرف ہوتا ہے؟۔ اس متم کی خدمات کے سلسلہ میں ذیل کے دوحوالے بھی ملاحظہ فرمائے۔ پیچاس الماریاں

''میری عمر کا اکثر حصد اس سلطنت انگریزی کی تائیداور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں اور اشتہار شائع کہ ہیں کدا گروہ درسائل اور کتابیں اکشی کی جائیں تو بچاک الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں میں نے ایک کتابوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کا بل اور دوم تک پہنچادیا ہے۔ میری بد ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہوجا ئیں اور مہدی خونی اور سے خونی کی کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سچے خیر خواہ ہوجا ئیں اور مہدی خونی اور سے خونی کی ایس کے اس کرتے ہیں اور عہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحمقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلول سے معدوم ہوجا ئیں۔'' (تریاق القلوب ص ۱۵ ہز ائن ج ۱۵ ص ۱۵ میں۔'

رنگروٹ بھرتی ہوجا تا

''گورنمنٹ کی جس قدر بھی فر مانبر داری کی جائے تھوڑی ہے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللّٰہ عند نے فر مایا کہ اگر مجھ پرخلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو دالنظیر ہوکر جنگ میں چلا جاتا۔'' (انوارخلافت ص ۹۲)

ہمیں نفس وفا داری پر اعتراض نہیں سوال یہ ہے کہ جب ایک مذہبی ریفارم کا دن رات کا شغل یہی ہے تو گویا اس نے اپنی عمر میں عظیم الشان کا م ہی یہ سرانجام دیا وہ کی جوامت کو تیرہ سوسال کے بعد میسر آیا۔ اس نے اپناسارا وقت تو ۱۰ الماریاں شائع کرنے میں صرف کردیا۔ باغیوں کی فہر شیں تیار کرنے میں لگا دیا۔ بتائے اس کو کسی اور کام کے لئے فرصت میسر آئی ہوگی؟ باغیوں کی فہر شیں تیار کرنے میں لگا دیا۔ بتائے اس کو کسیون تو ٹرنا ہے جس کے لئے بقول خود مرزا کیا اس خدمت کا ہی نام کسر صلیب عیسی پرستی کے ستون تو ٹرنا ہے جس کے لئے بقول خود مرزا قادیانی تشریف فرما ہوئے۔ اگران کا موں کا نام اسلامی خدمت رکھا جا سکتا ہے تو یہ تیسری اسلامی خدمت رکھا جا سکتا ہے تو یہ تیسری اسلامی خدمت ہواں گروہ نے انجام دیدی۔

چوتھی اسلامی خدمت

قادیانی گروہ نے اپنی انتہائی فخش لولی کے ذریعہ انجام دی ہے۔ مذہبی ریفارمر کہلاتے ہوئے وہ زبان رائج کرنے کی کوشش کی ہے۔ جواپی نظیر آپ ہے۔ہم نے اپنی کتاب قادیانی تہذیب میں قادیانیوں کی میٹھی زبان کامفصل حال درج کردیا ہے اس جگہ صرف دو تین حوالہ جات بطور نموند درج کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔حسب ذیل حوالہ جات میں سے پہلے حوالہ میں یہ پرالطف بات بھی ملاحظ فرمائے کہ دوسرے کوگالی دیتے وقت بھی کیونکررسول اکرم ایکے کہ دوسرے کوگالی دیتے وقت بھی کیونکررسول اکرم ایک اقوال کی آٹر لینے کی جرائے کی جاتی ہے۔

''آ مخضرت علی ایس کے اور علماء اس وقت بندراور سور ہوں گے۔ احمدی جماعت اوگوں کے این علماء کی طرف جا کیں گے اور علماء اس وقت بندراور سور ہوں گے۔ احمدی جماعت اوگوں کے علمانہ ہیں ہے بلکہ ان کوتو آپ جیسے بے علم اوگ بھی عالم نہیں مانے اس لئے صاف ظاہر ہے کہ بہی آپ جیسے علماء ہی ہیں جنہیں بوجہ ان کے کار ناموں کے آئحضرت علیقے نے بندراور سور کا خطاب ویا ہے اور آئحضرت علیقے نے متح موجود کا کام کسر صلیب کے ساتھ تل خزیر بتایا ہے۔ بس اب خود ویا ہوں کے اخبار بینا مسلح جمائم برام میں کا کم نہر سے دراپر یل ۱۹۳۳ء) موجود کو اور یا تی بھول

''اب جو مخص اس صاف فیصلہ کے خلاف شرارت اور عناد کی راہ ہے بکواس کرے گا

اب بوس اس طفاف میلد سے معالی مرازت اور مراوی راہ سے بوا س مراوی اور اپنی شرارت سے بار بار کے گا کہ عیسا ئیول کی فتح ہوئی اور پچھشرم وحیاء کوکام نہیں لائے گا ۔۔۔۔۔ اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بنے کا شوق ہا اور وہ مطال زادہ نہیں ۔۔۔۔ ورنہ حرام زادہ کی بہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے اور ظلم اور ناا تفاتی کی راہوں سے پیار کرتارہے۔'' (انوار الاسلام ص۳۰ نزائن ج ص۳۱ س

"سوچاہے تھا کہ ہمارے نادان مخالف انجام کے منتظر رہتے اور پہلے ہی ہے اپی بد گوہری ظاہر نہ کرتے۔ بھلا جس وقت بیسب با تیں پوری ہوجا کیں گی تو کیا اس دن بیاحمق مخالف جیتے ہی رہیں گے اور کیا اس دن بیتمام لڑنے والے سچائی کی تلوارے ٹکڑ یے ٹکڑ نے بیس ہو جا کیں عکے۔ ان بیوقو فوں کوکوئی بھا گئے کی جگہ نہیں رہے گی اور نہا بیت صفائی ہے ناک کٹ جائے گی اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چہروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں گے۔"

(ضميمه انجام القم ص ۵۳ فرائن ج ١١ص ١٣٣٧)

"بیجموٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔"

(ضميمه انجام آمقم ص ٢٥ فزائن ج ااص ٩٠٠١).

ایک زبر دست گواهی

قادیانی گروہ نے جس زبان کو ملک میں رائج کرنے کی کی می کی ہے۔ یہوں

عیسائیوں مسلمانوں کے خلاف جس قدر دیدہ دہئی۔ سے کام لیا ہے دہ اپنی مثال آپ ہے، دیکھنایہ ہے کہ ملک کے اخلاق کوائ ہے کہ ایک نہ ہی ریغار مرکی جماعت اور خوداس ریغا، مرکا یمی کام ہے کہ ملک کے اخلاق کوائل طرح تناہ کرنے کی کوشش کر ہے کیا اسلام کی آٹر لیتے ، ویے خالفین اسلام کویہ کہنے کا موقعہ ہم ہیں پہنچایا محمیا کہ خدانخواستہ اسلامی اخلاق بہی ہیں جو اسلام کے یہ بسلنے دنیا کو دیکھا رہے ہیں۔ قادیا نیوں کی تنہادت ملاحظ فرمائے۔

قادياني تهذيب

''قادیانی جماعت کا ہمارے ساتھ یعنی لا ہوری جماعت کے ساتھ جوطرز عمل ہو اساری و نیا جانتی ہے گرمعلوم ہوتا ہے کہ آج کل پٹاور کے قادیانی اس غیرشر ایزان ، ش میں تمام ساری و نیا جانتی ہے گرمعلوم ہوتا ہے کہ آج کل پٹاور کے قادیانی اس غیرشر ایزان ، ش میں تمام سلت محمود یہ سے بازی لے جانے کی کوشش کررہے ہیں ہماری جماعت پٹاور کے جلسہ الانہ پران لوگوں نے جوا خلاق سوز اور سوقیانہ حرکتیں کیس احباب کو ان کا کسی قدر علم جلسہ کی رویکیاد سے ہوگا۔ ان ہوگا۔ ان ہوگا۔ ان پر ڈھٹائی ملاحظہ ہو۔ الفضل اور فاروق میں بالکل جموئی رپورٹ شائع کرائی۔ ان کے مراسلتوں کی طرز تحریراس قدر گھناؤنی اور غیرشر یفانہ ہے کہ کوئی شریف آدمی اس پراظہار نفرت کے بغیر ہیں رہ سکتا۔ ہم جانتے ہیں اس تم کی ہودہ حرکات تمام قادیانی حلقوں میں پند کی جاتی ہیں اوران کی واددی جاتی ہوں سے کیکن اسلامی اخلاق وشرافت ان پر ہمیشہ ماتم ہی کرتے ان پر اظہار خوشنودی فرماتے ہوں سے کیکن اسلامی اخلاق وشرافت ان پر ہمیشہ ماتم ہی کرتے رہیں گے۔''

"ایک غیراز جماعت بزرگ نے جوقادیانی لفریجرکا مطالعہ کرتے رہتے ہیں ہم سے دریافت کیا ہے کہ قادیانی اخبارات الفضل وفاروق وغیرواس قدر پست اخلاق کیوں واقع ہوئے ہیں؟ کہ دوسرے کوگائی دے دینا اپنے مخالف کے متعلق کذب بیانی یا بہتان طرازی کر دینا ان کے فزد کی معمولی بات ہاوروہ ان باتوں کے اس قدرعادی ہو بچے ہیں کہ اس پست اخلاقی کا احساس تک بھی ان کوئیں ہوتا۔۔۔۔مناسب تھا یہ سوال جناب میاں محمود احمد صاحب یا دیگر قادیانی احساس تک بھی ان کوئیں ہوتا۔۔۔۔مناسب تھا یہ سوال جناب میاں محمود احمد صاحب یا دیگر قادیانی اکابرے کیا جاتا ہمارے نزد کیک تو قادیانی اخبارات اور قابعیانی مبلغین کی اس اخلاقی گستی کی وجہ ہیر پرت اور اندھی عقیدت ہے۔ بیر پرست اشخاص واقوام بغیر سوچ سمجھے غلط سے غلط عقا کہ و انس استار کر لیتی ہیں اور اپنی عقل فروش کی وجہ سے ان کواس حد تک میج سمجھے قلط سے غلط عقا کہ و خلاف معقول سے معقول بات سننا بھی گوارائیس کرتیں۔ جب کوئی ان سے اظہارا خلاف کرتا خلاف معقول سے معقول بات سننا بھی گوارائیس کرتیں۔ جب کوئی ان سے اظہارا خلاف کرتا

ہے تو وہ بے محابا اخلاتی پستی کا مظاہرہ شروع کردیتی ہیں اوراس کوایک کارٹو اب جھتی ہیں۔ مہی حال قادیانی جماعت اوراس کے اخبارات کا ہے بیلوگ کم از کم اپنے مخالف کے حق میں بہتان سازی اور دشنام طرازی کوا چھافعل بچھتے ہیں ان کے اکابراس چیز کی حوصلہ افزائی اور قدر کرتے رہے ہیں۔''
رہتے ہیں۔''
(اخبار پیفام ملح جہت ہیں۔'' (اخبار پیفام ملح جہت ہیں۔''

بانجوي اسلامي خدمت

موت، زلزلے قیامت بر پا ہو جانے کی پیشین گوئیاں کرنا ہے۔ مرزا قادیانی نے حسب ذیل الفاظ میں بار بارا بی متعدد کتابوں میں اس متم کی پیشین گوئیاں کی ہیں۔

ر''حوادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے۔ وہ میں ہے کہ ہرایک طرف دنیا میں موت اپنادامن پھیلائے گی۔اورزلز لے آئیں کے اورشدت سے آئیں کے اور قیامت کانمونہ ہوں کے اورز مین کون، دیالا کریں کے اور بہتوں کی زندگی تلخ ہوجائے گی۔''

(الومية ص م فزائن ج ٢٠ ١٠٠)

زار لے الوائیاں قطبہ چیزیں اس دنیا میں عام ہیں جس کی خبر دینا پیشین گوئی نہیں کہلا سکتی خودمرز اقادیانی کاارشاد سنئے۔

" بیوع کی تمام پیشین گوئیوں جس سے جوعیسائیوں کا مردہ خدا ہے آگر ایک پیشین کوئی بھی اس پیشین کوئی ہے ہم پلداورہم وزن ابت ہوجائے تو ہم ہرایک تاوان دینے کو تیار ہیں اس در ما ندہ انسان کی پیشین کوئیاں کی تھیں۔ مرف بھی کدزلز لے آئی میں سے قط پڑے گالا ائیاں ہوں گی ہیں ان ولوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے الی الی پیشین کوئیاں اس کی خدائی پر دلیل مظہرا کیں۔ اورایک مردہ کواپنا خدا بنالیا کیا ہمیشہ زلز لے نہیں آتے ہمیشہ قطنبیں پڑتے ۔ کیا کہیں کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا۔ ہی اس ناوان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشین کوئی کوئیان مرکھا۔"

کیوں نام رکھا۔"

(ضیرانجام آتم من ماشیہ بزائن جااس ہماں اس اس ماوان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشین کوئی

صرف پیشین گوئیاں کرنا اسلامی خدمت نہ بھٹے بلکہ مرزا قادیانی مخلوق خدا کے لئے طاعون جیسی نعمت نہ بھٹے اورنہیں معلوم کہ اس مبارک کام کے لئے آپ نے کتناوفت صرف کیا ہوگا خود آپ کاارشاد ملاحظ فرمائے۔

طاعون کی دعا

''حمامة البشريٰ ميں جو کئي سال طاعون پيدا ہونے سے پہلے شائع کی تھی میں نے سے مام لکھا تھا کہ میں نے طاعون تھیلنے کیلئے دعا کی ہے۔ سووہ دعا قبول ہو کر ملک میں طاعون تھیل میا۔''

امید ہے کے ناظرین اس خدمت اسلامی کی دادد یے بغیر ندرہ سکیس مے۔

فيحثى اسلامى خدمت

تحقیرانبیاء وسلحاء ہے جوقاد یائی گروہ کی طرف سے انجام دی گئی ہے۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ ہرقوم کی زندگی اپنے ہر رگوں کی روایات سے وابستہ ہوتی ہے وہ اس چیز کو ہر داشت نہیں کر سکتے کہ کوئی فرد یا جماعت ان کے ہر رگوں کے القاب جن سے وہ امت ان کو یاد کرتی ہو ، کو اپنی طرف منسوب کرے چہ جائیکہ کوئی ان کی ہراہری یا افضلیت کا دعوی کر کے اس قوم کے قلوب کو جمروح کر سے۔ اس موضوع پر مفصل بحث قو ناظرین کو ہماری گئاب ''مرزائی لٹریچ میں تو ہیں انبیاءوصلی ''میں ملے گی اس جگہ اختصارا ہم صرف یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ قادیائی گروہ ایک نے انبیاءوصلی ''میں ملے گی اس جگہ اختصارا ہم صرف یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ قادیائی گروہ ایک نے انبیاءوصلی ''میں وقت آئے گا کہ اس سے بھی کلیت انکار ہوگا چونکہ ہماری ہر تصنیف کا یہ اصل نے جارہا ہوگا کہ اس سے بھی کلیت انکار ہوگا چونکہ ہماری ہر تصنیف کا یہ اصل لیا جارہا ہے کہا پی طرف سے بچھ نہ کھا جا سے اس الصول ہے کہا پی طرف سے بچھ نہ کھا جا سے بھی کلیت تا انکار ہوگا چونکہ ہماری ہر تصنیف کا یہ اصل لیا جا رہا ہے کہا پی طرف سے بچھ نہ کھا جا سے اس کے جم دکھا وے کی عادت کے جوت میں خود مرزامحود کی گوائی پیش کرتے ہیں۔ کے کہا ز

المجاہ میں میں مع سیدعبدالحی صاحب عرب مصرے ہوتے ہوئے جج کو گیا۔

قادیان سے میر ناناصاحب میر ناصرنواب بھی براہ راست جج کو گئے۔ جدہ میں ہم مل گئے کہ کرمہ اکتھے گئے پہلے ہی دن طواف کے وقت مغرب کی نماز کا وقت آگیا میں ہنے لگا گر راست رک گئے تھے نماز شروع ہوگئ تھی ناناصاحب جناب میر صاحب نے فرمایا کہ حضرت ضلیفہ آگ رکھیم نورالدین صاحب) کا تھم ہے کہ مکہ میں ان کے پیچے نماز پڑھ لینی چاہے اس پر میں نے نماز شروع کر دی پھراسی جگہ ہمیں عشاء کا وقت آگیا وہ نماز بھی اداکی گھر جا کر میں نے عبدالحق ما حب عرب سے کہا کہ وہ نماز تو حضرت خلیفہ آس کے تھم کی تھی اب آئی خداتھالی کی نماز پڑھ لیس صاحب عرب سے کہا کہ وہ نماز تو حضرت خلیفہ آس کے تھم کی تھی اب آئی خداتھالی کی نماز پڑھ لیس صاحب کو خیال تھا کہ ان کے اس فعل سے ( یعنی مسلمانو ان کے ساتھ نماز پڑھنے ہے ) کوئی فتنہ ہو صاحب کو خیال تھا کہ ان کے اس فعل سے ( یعنی مسلمانو ان کے ساتھ نماز پڑھنے ہے ) کوئی فتنہ ہو گا۔ انہوں نے قادیان آ کر حضرت خلیفہ آسے کے ساسے یہ سوال پیش کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ۔ .....

ایک صاحب عکیم محر عمر نے بید ذکر خلیفۃ اُسے کے پاس شروع کردیا آپ نے فرمایا۔ ہم نے ایسا کوئی فتو کی نہیں ویا ہماری بیا جا ازت تو ان لوگوں کے لئے ہے جو ڈر نے ہیں اور جن کے ابتلاء کا ڈر ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کھر مکتے ہوں تو غیر احمد یوں کے بیچھے نمازیں پڑھ لیس اور پھر آ کر دہر الیں سوالحمد للہ کہ میر افعال جس طرح حضرت سے موعود کے فتو کی کے مطابق ہوا ای طرح فلیفہ وقت کے منشاء کے ماتحت ہوا۔'' (آئینصد اقت میں ۱۹۴۹ معنفہ فلیفہ قدیان)

میں ذکر بیکررہاتھا کہ قادیانی گروہ سب سے بڑی اسلامی خدمت بیدانجام دے رہاہے کہ ایک نے فدہب کی بنیادر کھی جائے۔انبیاء کی تو بین اس گروہ کا مشغلہ ہے جوگروہ سردار دوجہال ملاقعہ کی تو بین سے نہ چو تھے اس کی اسلام دوتی میں کیونکر شبہ کیا جاسکتا ہے؟

مسلمان حفنورعلیہ العسلاۃ والسلام پردرود بھیجنا پی نجات کا ذر بعہ بچھتے ہیں حتی کہ حضور کے اسم مبارک کے ساتھ علیہ العسلاۃ والسلام کے الفاظ ضروری ہیں۔ حضورعلیہ العسلاۃ والسلام کی افواج مطہرات کوامہات المونین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مکہ ویدینہ کی عزت، باعث فخر بجھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی طرف سے منقول اقوال کو عدیث کے نام سے موسوم کرتے ہوئے ان احادیث مبارکہ کی تعمیل ضروری یقین کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ہمراہیوں کو محابہ کرام کے نام سے یادکرتے ہیں۔

قادیانی ممینی نے کیا کیا؟ مراقب کوائے لئے مخصوص کرنا شروع کردیا۔

ا..... مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ علیہ الصلوٰۃ والسلام لکھا جاتا ہے۔ لیٹر پیڈوں پرایک طرف بسم اللّدشریف اور دوسری جانب مرزا پر درود۔

سی مرزا کی زبانی باتوں کو بطور حدیث شریف شائع کرنا شروع کرا دیا ہے۔ چنانچے سیرت المہدی حصداق ل ودوئم اور سوم شائع ہو چکی ہے۔

س..... مرزا کے ساتھیوں کو رضی الله عنبم لکھا اور صحابہ کے تام سے موسوم کیا

جاتا ہے۔

٣..... مرزا كى زوجە كوام المونين لكھا جا تا ہے۔

۵ سست مکہ و مدینہ کے مقابلہ میں قادیان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اسلامی مقامات مقدسہ کی تحقیر میں جن خیالات کا اظہار قادیانی گردہ کر چکا ہے وہ ہم پہلے قتل کر آئے ہیں۔ اس مجدسرف ان کا ایک شعرف کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ معدمہ

زمین قادیاں اب محترم ہے جموم طلق سے ارض حرم ہے (درخین م،۰) آنخضرت ملک کی عزت ای گروہ کے دل میں کس قدر ہے؟ اس کا اندازہ مرزامحمود کے حسب ذیل ارشادات سے فرمائے۔

"بے بالک میچ بات ہے کہ ہر خص ترتی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ یا سکتا ہے۔ حتی کہ مسلکتا ہے۔"

(ڈائری فلیفدقادیان مطبوعداخبار الفضل ج انمبرہ میں کالم الم جھے بدوں ۱۹۲۲ء)
" فلی نبوت نے معجود کے قدم کو پیچے نبیس ہٹایا۔ ہلکہ آ کے بردھایا اور اس قدر آ سے بردھایا کہ اس قدر آ سے بردھایا کہ اس میں اس میں اس میں کریم کے پہلوبہ پہلولا کھڑا کیا۔ "

" دنیا پس نماز تھی محرنماز کی روح نہ تھی۔ دنیا پس روز ہ تھا محرروز ہ کی روح ہا گی۔ دنیا پس زکو ہ تھی محرز کو ہ کی روح نہ تھی۔ دنیا پس اسلام تھا محر اور کو ہتھی۔ دنیا پس اسلام تھا محر اسلام کی روح نہ تھی۔ دنیا پس اسلام تھا محر اسلام کی روح نہ تھی۔ دنیا پس اسلام تھا محرور نہ تھی۔ دنیا پس اسلام کی روح نہ تھی اورا کر حقیقت پرغور کر وجھ اللہ بھی موجود نہ تھی۔ (خطبہ ظیفہ قادیان مندرجہ الفضل اامار جی ۱۹۲۰ء)

مرزامحود کے مریدوں کا خیال سنے ۔ مریدواضح رہے کہ مریدوں کے بیخیالات قادیان

كے سركارى كر تول ميں مندرج ہيں جو قابل سند ہيں اور درحقيقت مرز امحود كى ترجمانى بــ

" حضرت می موعود علیه السلام کا دینی ارتقاء آنخضرت میلینی سے زیادہ تھا۔ اس زمانہ میں تدنی ترقی زیادہ ہو کی ہے اور یہ جزوی نصلیت ہے۔ جو حضرت میں موعود کو آنخضرت میں تدنی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور یہ جزوی نصلیات ہے۔ جو حضرت میں موعود کو آنخضرت میں مامل ہے۔"
حاصل ہے۔"

محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں مور آگے ہے ہیں بڑھ کر اپنی شاں میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(بدرج ٢ تمبر ١٣٣ م ١١ ١٥ كوير ٢ - ١٩٠)

قادیانی گروه کی دن رات کی کوشش بیہے که آنخضرت میں کی مفات مبار که کومرزاپر چسپال کیا جائے اس معاملہ میں لا ہوری مرزائیوں کی شہادت سفئے۔

تم ازتم بإمدمقابل

"ب شک معزت مرزا (غلام احمد) صاحب کی نبوت قرآن کی ایک ایک آیت ہے انکالوخواہ وہ کیسے ہی بھونڈ ہےاور کچر طریق ہے نکالی جائے اورخواہ وہ خودخفنرت مرزاصا حب کی تفاسیر سے کتنی بی مختلف کیوں نہ ہو۔ بیقوم خوشی ہے بغلیں بجاتی رہے گی نعرہ تحسین وآ فرین بلند كرتى رہے كى -ان تمام پیش كوئيوں كوجن كے مصداق حضرت محصلي جي آپ بے شك حضرت مرزاصاحب پر چسیاں کرتے جائیں۔ یہ غالی قوم خوشی ہے تالیاں بجاتی اور تا چتی رہے گی لیکن آپ کسی پیش کوئی کے متعلق میے کہددیں کہ حضرت محمقانی کے لئے ہے اور حضرت مرزا صاحب اس كے مصدات حقیقی نہیں۔ بلكہ بوجہ امتى اور خلیفہ ہونے كے صرف ظلى يابر ورى رنگ ميں اس كے ماتحت آتے ہیں توان کے سیدیں یوں گے گاجیے تیرلگتا ہے۔ محدرسول الشوالي كى چيز يں چھين چھین کرحضرت مرزاصاحب کودیتے جاؤیہ خوشی ہے پھولے نہ سائیں گے۔ کیونکہ اس میں در پردہ ان کے نفس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا نبی سے موعود محمد رسول الثقافی سے بھی بردھ کریا کم سے کم مد مقابل تو ضرور ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز جو انہوں نے محمد رسول الناعظیات سے چھین کر حصرت مرزا ماحب کودی ہوئی ہے۔ آپ واپس محدرسول الشعاف کودیں توبید بلبلا بلبلا کراور چلا چلا کرایک حشر بریا کردیں ہے۔ دوسر کے لفظوں میں بیر کہ ان لوگوں نے محدرسول التُعلِق اور حضرت مرزا صاحب میں ایک قتم کا باہمی شرکت اور رقابت کا رنگ بیدا کردیا ہے۔مثلاً جب تک مبشر ابرسول يأتى من بعدى اسمه احمر كامصداق حفزت مرزاصا حب كو كہتے رہو بہت خوش رہیں مح كيكن جہال اس کا معداق حقیقی محررسول النعلی کو بتایا اور تمام محمودی تو لے سے صداع داویلا بلند ہوئی کہ إئے بائے معزت مسے موعود کی تو بین کی منی اور آپ سے اختلاف کیا گیا۔ حالا نکہ اختلاف خودان كے عقائدے ہوتا ہے نہ كہ حفرت تے موقودے۔ (اخبار پیغام کی ۱۹۳۳)

اگرہم اس موضوع پر بالنفصیل مرزائی تحریرات کو پیش کریں تویہ باب بہت طویل ہو جائے گا۔ انبیا واور مسلحاء کی مرزائی لٹریچ میں جس قدرتو بین کی گئی ہے اس کے لئے توایک وفتر درکار ہے بہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر علیحدہ کتاب کھی گئی ہے اس جگہ تو ہمیں خضارا یہ بتاناہے کہ بیروہ اسلامی خدمات ہیں جو قادیانی انجام دے دہے ہیں۔ کوئی نا واقف حال ان کے ظاہری الفاظ ہے دھوکہ میں آ جائے تو آ جائے ورندان حقائق سے واقفیت کے بعداس حال کا شکار ہونا نامکن ہے۔

# ایک ضروری گزارش

قادیانی گروہ نے اپنی بعض کتب میں اپنی اسلام دوئی کا ثبوت دینے کیلئے ہزرگول کی تعریف بھی کر دی ہے ناوا قف حال لوگوں کے سامنے ان حوالہ جات کو پیش کر کے دھو کہ دیا جایا کرتا ہے۔ احباب کرام کوالیے موقعہ پرصرف یہ جواب دینا چاہئے کہ ہمارے پیش کر دہ حوالہ جاہت کوغلط ثابت کرو۔ ورند دوصور توں میں سے کوئی ایک صورت تسلیم کرنی پڑے گی۔

ا..... دورنگی اختیار کی گئی ہے۔

سی یا بید که نا واقف حال لوگوں کو ابتدا پر برگوں کے متعلق تعریفی کلمات سنا کر بھانا جائے۔ جب وہ ذرا پختہ قادیانی ہوجا کیں تو ان میں ضد پیدا ہوجائے گی اور تحقیرا نبیاء وصلحاء پر مشمل تحریروں پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ (بیا لیک حقیقت ہے کہ ایک فیصدی مرزائی آپ کو ایسا ملے گا جس نے شاید ہی تمام مرزائی لٹر پیچر کا مطالعہ کیا ہو ور نہ قادیانی گروہ کا حربہ ہی ہیہ کہ وہ دوچار کتابیں (کشتی نوح و غیرہ) مقدس کلام پر مشمل تیار کرلی ہیں جو ہرنا واقف حال کو مطالعہ کے دی جائے دی جاتی ہے۔ جب وہ نوگر فاران کتابوں کو دیکھتا ہے تو بیچارا اس مقدس کلام کا شکار ہوجا تا ہے اور باقی کتابوں کا مطالعہ کا اس کوساری عمر میں موقعہ ہی نہیں ملتا۔

# بابسوم

#### قبولیت دعا کا ڈھونگ

اشاعت مرزائیت کے لئے ایک حربہ قبولیت دعا کا پروپیگنڈا ہے۔ قادیانی ایجٹ جہال کوئی صورت کامیاب ہوتی نہیں دیکھتے وہاں یہ پروپیگنڈاشروع کردیتے ہیں کہ ہمارے امام کی دعا نمیں قبول ہوتی ہیں۔ کلکتہ میں ایک شخص بیار ہوگیااس نے تمام ڈاکٹروں سے مایوس ہوگرآپ کی خدمت میں تار دیا اور خلیفۃ اسلح کی دعا سے وہ صحت یاب ہوگیا۔ بعض اوقات قبولیت دعا کے عجیب وغریب قصے بیان کیا کرتے ہیں۔ مثلا ایک قادیانی نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ ایک مریض سے قادیان تار دوانہ کیا تارا بھی قادیان پہنچانہیں تارگھر میں تاریک کرانے کے بعد مریض صحت یاب ہوگیا۔

غرض مندد بوانه موتاہے

مریض یا حاجت مند کی مثال د یوانه کی ہوتی ہے وہ ہر در داز ہ پر دستک دیتا ہے اور اپنی

مرض کی دوا کے لئے پریشان پھر تاہے قادیانی ایسے اشخاص کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کی فدمت میں حاضر ہوکریدوعظ شروع کر دیتے ہیں۔

جناب آپ کاحرج بی کیاہے میں آپ کی طرف سے خط لکھ دیتا ہوں۔ میری جیب میں پوسٹ کارڈ موجود ہے بہتر توبیہ ہے کہ آپ ہی تکلیف فرما کرلکھ دیجئے۔

اگرمریض خط لکھنے پرآ مادہ ندہوتواس کی موجودگی میں ہی خط لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ملیحدہ قصہ ہے کہ قادیان میں خلیفۃ آئے کو دیا تو در کنار خط پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی بلکہ قاعدہ سے ہے کہ مرسری نظر سے خطوط پر نظر ڈال کر کارآ مدخطوط کے علاوہ باقی خط دفتر ڈاک کے سپر دکر دیئے جاتے ہیں جہاں سے ہرخص کے نام اس مضمون کا خط روانہ کر دیا جاتا ہے۔

"حفزت خليفة أسيح ك حضورة ب كاخط بهنجا حضور في آب كے لئے دعافر مانى ـ" افسرڈاک۔ بہرکیف قادیانی ایجنٹ دعائے لئے خطوط بھجواتے رہتے ہیں اس کام میں حقیقی راز کیا ہے۔وہ سنئے قادیا نیوں نےغور وخوض کے بعد خیال پیکر رکھا ہے کہ دعا کرنے والے کی مثال ایک تحکیم یا ڈاکٹر کی مثال ہےا یک مریض ڈاکٹر یا تھیم سے علاج کروا تا ہے اس امید پر کہا ہے شفاء ہو جائے گی ۔ شفاء اور صحت تو شافی مطلق کے ہاتھ میں ہے مگر دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر مریض شفایاب ہو گیا تو ڈاکٹر اور حکیم کی شہرت شروع ہوجاتی ہے اور صحت پانے والامجسم پر وپیگنڈ ا کا کا م دیتا ہے اگر مریض رابی عدم ہو گیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ موت و حیات خدا کے قبضہ میں ہے حکیم بیجارے نے کوشش سے علاج کیا مگر خدا کے ہاں اس کے دن بورے ہو چکے تھے۔ یہی حال دعا کا ہے قادیانی سمجھتے ہیں کہ قبولیت و عا کا پروپیگنڈ ابہر حال فائدہ مندر ہے گا۔ آئر بتیس اشخاص میں کسی ایک کا بھی کام ہو گیا تو اس ہے ہم یہی کہیں گے کہ یہ بمارے خلیفۃ اسلی کی دعا کا متیجہ ہے۔ اگراس سادہ لوح کے دل پراس چیز کا اثر ہو گیا تو وہ مرزائیت کا برو بیگنڈ ابن جائے گا۔ چید دن ہوئے مجھے ایک دوست نے ایک پر لطف واقعہ سنایا کہ ایک گریجوایٹ عرصہ سے ملازمت کی تلاش میں سرگردان پھرر ہاتھا ملازمتوں کا برا حال ہے۔اسے کسی جگہ کامیابی نہ ہوئی آخراس نے آخری کوشس کے طور پر ایک محکمہ میں ملازمت کی درخواست دی کسی قادیانی کواس کا حال معلوم ہوا تو جناب فی الفوراس کے پاس پہنچےاور یوں مخاطب ہوئے۔

'' جناب اگرمیرامشورہ قبول کریں توخلیفۃ انسیج کی خدمت میں دعا کی درخواست سیجئے میں نے بار ہا تجربہ کیا ہے حضور کی دعاؤں سے ناممکن کام مکن ہوجاتے ہیں۔البتۃ آپ کویہ دعدہ میں۔

دینا پڑے گا کہ اگر آپ خلیفۃ انسیج کی دعاہے کا میاب ہو گئے تو آپ احمدیت (مرزائیت) کو قبول کرلیں گے کیونکہ اس ثبوت کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں اور آپ کونسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے امام کا خداہے کامل تعلق ہے اور خدا آپ کی دعا کیں فی الفور قبول کرتا ہے؟۔''

الہ ہمارے امام کا حداسے کا ل سے اور حدا اپ ن دعا یں الفور ہوں مرتا ہے ؟ ۔

وہ یچارا تھا ضرورت منداس نے کہا بہت بہتر تعلق باللہ کا اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے نہ اس خریب کوکوئی ندہی واقفیت ، نہ قادیانی عقائد کا علم ، بس اس چکر میں آگیا خط کھو دیا اور اینے کئی دوستوں ہے بھی ذکر کر دیا ہے کہ بھئی ہم نے مرزائیت کا امتحان لینے کا پیطر بی اختیار کیا ہے۔

ادھر قادیائی ایجنٹ نے مختلف ذرائع سے بیکوشش کی کہ اس کی درخواست منظور ہو جائے اور اسے ملا زمت بل جائے گرا یے طریق ہی کہ اس کی درخواست منظور ہو جائے اور اسے ملا زمت بل جائے گرا یے طریق ہی ہوتی رہی ۔ چند دن کے بعد درخواست منظور ہوگئی ہو ۔ ادھر نے شکارکوان کوششوں کا ذرہ جریکم نہ اور اب حالت یہ ہے کہ وہ صاحب مرزائی ہو گئے اور آپ قبولیت دعا کا پر و پیگنڈ اکرتے دکھائی دیے ہیں ۔ دیکھنا یہ ہوتی سے چند دن کی کوششوں سے ایک سادہ لوٹ کوقا ہوکر دیے ہیں ۔ دیکھنا یہ ہوتی مقبرہ کا سرائیقایٹ دے کر اس کی آمد نی میں سے دسواں حصہ قادیان جائے گا۔ بہتی مقبرہ کا سرائیقایٹ دے کر اس کی جائیداد کی دارث بھی قادیائی کمپنی ہوگی۔

اس کی جائیداد کی دارث میں سے دسواں حصہ قادیان جائے گا۔ بہتی مقبرہ کا سرائیقایٹ دے کر اس کی جائیداد کی دارث جمی قادیائی کمپنی ہوگی۔

شاید ناظرین کو بیه خیال گزرے کہ قادیان میں دعا بلامعاوضہ ہوتی ہے اس لئے ہم اس غلط نبی کوبھی دور کئے دیتے میں۔مرزا قادیانی کاارشاد سنئے۔

#### دعا کی قیمت ایک لا کھرو پیہ

''بیان کیا جھے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے کہ بٹیالہ میں خلیفہ گردسین صاحب وزیر بٹیالہ کے مصاحبوں اور ملاقاتیں میں ایک مولوی عبدالعزیز صاحب ہوتے تھے جوکوم ضلع اود ہانہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا جو ہزا امیر کبیر اور صاحب جائیداد تھا اور اا کھوں روپیے کا مالک تھا۔ گراس کے کوئی لڑکا نہ تھا جو اس کا وارث ہوتا اس نے مولوی عبداللہ صاحب سے کہا کہ مرز اصاحب سے میرے لئے دعا کراؤ کہ میرے لڑکا ہوجائے مولوی عبدالعزیز نے مجھے بلا کرمرز اصاحب سے میں کر اید دیتے ہیں تم قادیان جا کواور مرز اصاحب سے اس بارہ میں خاص طور پرد ما کے لئے کہو۔ چنا نچے میں قادیان آیا اور حضرت صاحب سے سارا ماجراعرض کرے دعا کے لئے کہا کہ میں خاص کور پرد ما کے لئے کہا کہ میں قادیان قر مایا کہ حض میں دعا کا فلسفہ بیان فر مایا۔ اور فر مایا کہ حض رس میں دعا کا فلسفہ بیان فر مایا۔ اور فر مایا کہ حض رس طور پر دعا کے لئے ایک خاص قلبی کیفیت کا بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے این دو باتوں میں بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے این دو باتوں میں بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے این دو باتوں میں بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے این دو باتوں میں بیدا ہونا ضروری ہوتا ہے جب آدی کسی کے لئے دعا کرتا ہے۔ تو اس کے لئے این دو باتوں میں

4

ے ایک کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا اس مخص کے ساتھ کوئی ایسا مجر اتعلق اور رابطہ ہو کہ اس کی خاطر \* دل میں ایک خاص ور داور گداز پیدا ہوجائے۔ جو دعا کے لئے ضروری ہے اور یا اس محض نے کوئی الی دین خدمت کی ہوکہ جس پرول ہے اس کے لئے دعا نکلے ۔ تگریہاں نہتو ہم اس محض کوجانتے ہیں اور نہاس نے کوئی وینی خدمت کی ہے کہاس کے لئے ہمارا دل بھلے یہ آپ جا کراہے یہ تهیں وہ اسلام کی خدمت کے لئے ایک لا کھروپیہ دے یا دینے کا وعدہ کرے۔ پھرہم اس کے . لئے دعا کریں گے اور ہم یقین رکھتے کہ پھراللہ اسے ضرورلڑ کا دے گا۔میاں عبداللہ کہتے ہیں میں نے جاکریہاں جواب دے دیا۔ گروہ خاموش ہو گئے اور آخر وہ مخض لالدوہی مر گیا اور اس کی جائیداداس کے دورنز دیک کے رشتہ داروں میں کئی جھکڑوں اور مقدموں کے بعد تقسیم ہوئی۔''

(سیرت المبدی حصه اوّل ص ۲۵۷ روایت نمبر۲۲ مصنفه بشیرا تندایم اے پسر مرزا قادیانی)

دوسرول كودعا كي تلقين

قادیا نیوں کا ایک پر پیگنڈ اتو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے دعا کے لئے خطوط لکھوائے جا کیں۔ دوسراطریق بیہے کہ نیک طبیعت ساوہ لوح حضرات کو قابوکرنے کیلئے یوں وعظ کیا جاتا ہے۔

علماء کے جھگڑوں کو چھوڑ ئے۔ان کے تنازعات تو تبھی ختم نہ ہوں گے۔ بیتو ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ ہی لگاتے رہتے ہیں ان کا کام ہی ہے میری گزارش تو آپ ہے ہیے کہ آپ روزانه بالتزام ۴۰۰ دن تک تهجد پردهیس اورتمام مخالف خیالات کودل سے نکال کرخدا ہے وعا سیجئے کہ وہ آپ کی رہبری کرے۔خدازندہ خداموجود ہے وہ اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے اگرآپ کواس عرصہ میں کوئی بشارت مل جائے تو آپ احمدیت (مرزائیت) کوقبول کر کیجئے اس کے بعد آپ کوئسی ولیل کی ضرورت نہ رہے گی۔ گرییشر طیا در ہے کہ دعا ہے اثر ہوگی اگر اس عرصہ میں آپ کے دل میں مرزاصا حب کے متعلق کوئی ذرہ بھر بھی نفرت ہوگی اس بات کو آپ بھی تشکیم كريں كے كه دوران مدت دعاميں كوئى مخالف خيال نه ہونا جا ہے تا كه جو پچھ آپ كوخواب ميں دکھائی دےوہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو۔

یہ مقدس وعظ کئی سادہ لوح اشخاص پر اثر کر جاتا ہے پہلا اثر تو یہی ہوتا ہے کہ قادیائی گروہ یاک لوگوں کی ایک جماعت ہے جن کو دعا پر یقین ہے جو تبجد جیسی مبارک چیز کی تلقین کرتے ہیں اور وہ سا دہ لوح نہیں سمجھتا کہ یقینی امور کے متعلق اس قتم کے تر دد میں پڑنا بذات خود ایک گناہ ہے اس طرح تو ایک مخالف اسلام اگریہ وعظ کرے کہتم ہمارے طریق عبادت کو اختیار کر کے ۴۸ دن پر ارتھنا کرواور نتیجہ دیکھوکہ پرمیشورتمہاری کیار ہبری کرتا ہےتو کیا ہم اس کے وعظ پڑمل پیرا ہو کراسلام اور دیگر غذاہب کی اس طریق دعائے تحقیق شروع کر دیں گے؟ جب ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین کامل ہمارا نبی کامل تو آج پھر ہمیں کس تحقیق کی ضرورت ہے؟۔ بہر کیف ایک سادہ لوح ان کی نیکی کی تلقین کے بھرے میں آجا تا ہے۔ ادھر قادیانی ایجنٹ مرزا غلام احمد کا فوٹو بھی اسے دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھئے کہی پاک صورت ہے کیسی معصوم شکل ہے کیا اس شکل سے کیا اس شکل ہے کیا تھوں شکل ہے کیا اس شکل ہے کیا تھوں شکل ہے کیا اس شکل ہے کیا تھوں شکل ہے کی اس سے کسی تقسیم کی امریکری جا سکتی ہے جب سے کسی تقسیم کی امریکری جا سکتی ہے ج

ادھروہ سادہ لوح تہجد پرزور دیتا ہواروز انہ بید عاکرتا ہے کہ البی میری رہبری فرما کرتو بجھے اس مدت میں صاف صاف بتلادے کہ مرزا بچاہے یا نہیں؟۔ وہ ساڈہ لوح اس زور دعامیں بہ بھی نہیں سوچتا کہ ہمارا خالق ہمارا ما تحت نہیں کہ ہمارے تھم سے فوراً اس معاملہ کا فیصلہ کردے وہ خدانہ ہوا ہمارا ما تحت ملازم ہوا جو ہم چند دن کا الٹی میٹم دے کر اس سے اپنا مطالبہ پورا کر الیں۔ غرضیکہ وہ سادہ لوح روزانہ تہجد پڑھتا ہے خواہیں ہرانسان کو آتی ہیں مرزا کے خلاف جذبہ کو وہ دور کر چکا ہوتا ہے۔ بس اس عرصہ میں یا تو مرزا کی شکل اس کوخواب میں آگئی یا اس نے سورج پڑھتا کہ دیکھا، دریا بہتاد یکھا، نہر نظر آئی، پھل کھائے، انگور کھائے۔ غرضیکہ کوئی بھی خواب آئی فوراً اس کی تعییر یہی کرلی کہ مرزا سچا ہے۔ نہریا دریا کا پائی و یکھنے سے مراد بھی یہی ہے سورج دیکھنے کا مطلب تعییر یہی کرلی کہ مرزا سچا ہے۔ نہریا دریا کا پائی و یکھنے سے مراد بھی یہی ہے سورج دیکھنے کا مطلب اور وہ چند ہی دن میں اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ خدا ہی کیا جو ہم سے کلام نہ کرے آج خدا نے خواب دکھا کر ہماری کی ہے وہ ہم سے کلام بھی کرے گا چنا نچہ دہ صاحب الہام کے ختظر ہو خواب دکھا کر ہماری کی ہے وہ ہم سے کلام بھی کرے گا چنا نچہ دہ صاحب الہام کے ختظر ہو جاتے ہیں ( یہی وجہ ہے کہ قادیا نیوں میں کی انہیاء پیدا ہو بھے ہیں )

دوسرے ہرانسان میں خودستائی کا مادہ موجود ہے جب وہ سادہ لوح ابنی نیکی وطہارت کا غرور کرتا ہے تو ساتھ ہی ہے جذبہ بھی پیدا ہوجاتا ہے کہ میری دعا اکارت نہیں جاسکتی اس لئے وہ کوئی بھی خواب دیکھے تو ٹرمروڑ کرمرز اکی صدافت پردلیل تھہراتا ہے ادھر قادیائی اس کی نیکی وتقوی کی کئی شار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہروقت یہی ذکر ہے کہ آپ تو ولی اللہ ہیں خدا ہی آپ کو ہتائے گا کہ اب تو فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔قصہ کوتاہ ہے کہ وہ سادہ لوح اپنے غرور کے گناہ میں بتائے گا کہ اب تو فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔قصہ کوتاہ ہے کہ وہ سادہ لوح اپنے غرور کے گناہ میں اس جال کا شکار ہوجاتا ہے اب اس کے لئے نہ قرآنی ولائل کی ضرورت نہ مرز اکی کتب کا مطالعہ اسے تو خدا نے بتا دیا کہ مرز اسچا ہے۔ ( کیونکہ اس نے خواب جود کھی لی کہ شبح کے وقت سورج روشن ہورہا ہے۔یا سمندر میں جہاز جارہا ہے)

قصختم ہوجاتا ہے اور وہ غریب مرزائیت کے وام کا شکار ہوجاتا ہے اس کے سامنے

کوئی دلیل بیان کروتو یمی جواب ملتا ہے کہ جمیں تو خدانے ہدایت دی ہے انسانی دلائل ہمارے سامنے کیا چیز ہے ادھر قادیانی اخبار اس کے خواب کورؤیا قرار دے کراس کو اور زیادہ بدماغ کر دیتے ہیں اور اس طرح و دھنے ہمیشہ کے لئے ہدایت سے دور ہوجا تا ہے۔ الا ماشاہ الله!

باب چهارم

سیرت جلسے

سیجھ عرصہ سے قادیانی گروہ نے سیرت جلسوں کا ڈھونگ رچار کھا ہے جس کی ابتداء راجیال ایجی میشن کے دنول سے ہوئی ان دنوں مرزامحمود کومسلمانوں کی لیڈری کا شوق ہوا اور آنجناب نے خیال کیا کہ اس وقت مسلمان برافر دختہ ہیں آؤ گئے ہاتھوں بچھ فائدہ اٹھا تعیں۔ مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لئے ایک انجمن ترتی اسلام بھی بنالی قد آ دم پوسٹر شائع ہونے شروع ہوگئے۔ بہفلٹ ہازی ہوئی مرزائیت کی تبلیغ کی بجائے موضوع یہ تجویز ہوا۔

ناموس رسول اكرم اليسية كي حفاظت

قادیانی گروہ نے سوچا ہے کہ اس ایجی میشن کے وقت مسلمان ہمارے عقائد کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہماری ہ واز برکان دھریں گے اور ہم اس ہنگامہ آرائی سے قادیانی بیت الممال میں کانی رو پہیجع کر لیس کے چنانچہ اس اسکیم کو مملی جامہ پہنانے کیلئے مرزامحمود نے اپنے ایک سیکرٹری کی طرف سے ایک خفیہ چنھی طبع کرائی اور اپنے مبلغین کووہ چنھی دے کر مختلف شہروں کے میکرٹری کی طرف روان کردیا۔ انہی دنوں خاکسار کو قادیا نیت کا طوق اپنے گلے سے اتار نے کی توفیق نصیب ہوئی تھی میں نے وہ چنھی اسلامی پریس کو جیجنا اپنا فرض سمجھا چنا نچے مسلمان اس قادیانی چال فیسب ہوئی تھی میں نے وہ چنھی اسلامی پریس کو جیجنا اپنا فرض سمجھا چنا نچے مسلمان اس قادیانی چال جیسے بروفت آگاہ ہوگئے اور ایک عظیم الثان فتنہ کی روک تھام ہوگئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس چنھی کو یہاں بھی درج کردیا جائے تا کہ ناظرین کو قادیانی چالوں کا کما حقائم ہوجائے۔

# ۲۵ لا کھروپیہ جمع کرنے کی اسکیم ....فقل چھی

بسم الله الرحمن الرحيم؛ تحمده وتصلي على رسوله الكريم!

از قادیان ضلع گوادراسپور پنجاب

تعرمی و معظمی ... .... .. السلام ملیکم! آپ سے پوشیدہ تہ ہوگا کہ ان و ب

مسلمانوں کی حالت کیسی نازک ہور ہی ہے۔ہم نے اس خطرناک حالت کود کچھ کراس امر کا فیصلہ کر لیاہے کہ ہندوؤں کی ان تد ابیر کا اور اس طرح دیگر ندا ہب کے حملوں کا پوری طرح مقابلہ کیا جائے لیکن پہ کامنہیں چل سکتا جب تک کہ کم از کم بچپیں لا کھروپیہ پہلے ریز روفنڈ کے طور پر جمع نہ کر لیا جائے۔۔۔۔ایک لا کھروپیہ سے زیادہ روپیہ کا انظام ہماری جماعت کرچکی ہےاور بھی رقم وہ دے گی تمرضر ورت بچیس لا کھ کی ہے اور باہر کے صوبوں کی حالت کود کھے کر بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیرقم جمع بھی پنجاب اور سرحد سے ہوسکتی ہے۔ چونکہ بعض اضلاع ہندو دُل اور سکھول ہے بھرے ہوئے ہیں ۔اس لئے بنجاب میں ہے بھی انہی اصلاع پرامید کی جاسکتی ہے۔ جہال مسلم<del>انوں ک</del>ا زور ہے اور بردے زمیندارمسلمان ہیں۔اگر بیاصلاع دو دولا کھروپیدنی ضلع جمع کر دیں تو پھر بیکام انشاء الله ہوسکتا ہے بظاہر بیرقم بری ہے مگر ہماری جماعت کے کام کو مدنظر رکھ کر بالکل حقیر ہے کیونکہ ہماری قلیل جماعت ہرسال دولا کھ ہے زائدرو پیددین کی خدمت کے لئے دیتی ہے اگر ہماری جماعت ہرسال اس قدررویبیودیتی ہے تو کیا اس مصیبت کے وقت میں دوسرے لوگ ایک سال بھی اس قدر بوجھ نہ برداشت کریں گے۔ ہمارے نز دیک توایک ہزارمسلمان آسودہ حال اگر نیت کر کے کھڑا ہوجائے تو ایک سال میں بیرقم جمع ہوسکتی ہے۔صرف ایک سال اپنے اخراجات میں کمی کر کے ایک ہزار آ دمی ایک ہزار ہے دس ہزار روپیاس کام کے لئے دیوے تو آسانی ہے ہی کام ہوسکتا ہے جناب کو اسلام کے لئے درد رکھنے والاسمجھ کر جناب کی خدمت میں جناب مولوی .....صاحب کو بھیجا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آیتر ہانی کر کے ان کی مددکریں گے۔ یعنی ایک معقول رقم اس غرض کے لئے ان کی معردنت ارسال فرمائیں گے اور دیگر دوستوں ہے بھی اس کام میں مد د دلوائیں کے ۔ نیز التماس یہ ہے کہ آپ ان کالیکچر بھی کروائیں تا کہ سلمانوں میں اتحاد اور خدمت اسلام کی روح پھونکی جائے اورانہیں حالات موجود سے اطلاع ہو باقی تمام حالات مولوی صاحب موصوف ہے آ پ کومعلوم ہوسکیں گے۔

یہ وہ اسکیم تھی جس کومملی جامہ پہنانے کیلئے مرزامحمود میدان میں آیا تگر راز فاش ہو جانے پرکوئی کامیابی نہ ہوئی۔اس نا کامی کے بعد بیقرار پایا کہ میرت جلسے ضرور ہوا کریں۔ ہرجگہ کے قادیانی بیاعلان کیا کریں کہ فلال تاریخ کو سیرت جلسہ ہوگا جس میں رسول اکر م ایستے کی سوائح حیات بیان کی جائے گی اور قادیان سے فلال مولوی صاحب تشریف لائیں گے۔

اس اسلیم سے فائدہ یہ بوگا کہ قادیان کے نام شہیر ہوگی یہ پرا پگنڈ اہوگا کہ قادیانی بھی رسول اکرم ایک کی میریت بیان کرتے ہیں اور حضور علیہ کے بی غلام ہیں۔ نیز احسن پیرا یہ میں اسلام مرزائیت کی بھی تبلیغ کی جائے گی۔ یعنی حضور علیقہ کی سیرت ایسے انداز میں بیان کی جائے گی جو مسلمانوں کے قلوب مرزا کی نبوت تسلیم کرنے کو بھی تیار ہوجا ئیں۔

دوسرافائدہ بیہوگا کہ علماء مسلمانوں کومنع کریں گے کہ دیکھوقادیانی دودھ میں زہر ملاکر پلانا چاہتے ہیں۔ خبر دار ہوجاؤ۔ سیرت کے نام پران سے تعاون نہ کرو۔ جب بیگروہ اپنے عقائد کی روسے مسلمانوں سے کسی معاملہ میں تعاون نہیں کرسکتا۔ تو مسلمانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کی جالوں سے بجیبیں۔

اگرقادیانی گروہ لا ہوری مرزائیوں سے سلح اوراتحاد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوسکتا بلکہ
ان کی دعوت اتحاد کے جواب میں مرزامحود سے کہتا ہے کہ البیس بھی حضرت معاویہ گونماز کے لئے
جگانے آیا تھا تو مسلمان ہی ایسے رہ گئے ہیں جوان کے دام تزویر میں پھنس جا کیں۔ جب علاء
اسلام بیآ واز بلند کریں گے تو قادیانی فوراً گریجو بیٹ اورنوتعلیم یافتہ گروہ سے بیہیں گے دیکھی ان
مولویوں کی تنگ نظری سیرت جلسوں کی پائے کر یک میں بھی تعاون سے انکار ہے۔ بیچار نے تعلیم
یافتہ کیا جا نیں کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ ان کی چالیس کیا ہیں؟۔ ان میں سے بعض یہی خیال
کرتے ہیں کہ بھئی بات تو درست ہے سیرت جلسوں میں شمولیت سے انکار تنگ نظری ہے
قادیا نیوں نے سیرت جلسوں کا حربہ استعمال تو ضرور کیا مگر اب بفضلہ تعالی اس کی حقیقت آشکارا
ہو چکی ہے اور ناظرین کو اس کتاب کے مطالعہ کے بعد معلوم ہوگیا ہوگا کہ قادیانی کس کس لباس
میں ملبوس ہوگر پلک میں آتے ہیں اور کہ ان کا حقیقی مقصود کیا ہوتا ہے اس باب کا مطالعہ فرماتے
میں ملبوس ہوگر پلک میں آتے ہیں اور کہ ان کا حقیقی مقصود کیا ہوتا ہے اس باب کا مطالعہ فرماتے
میں ملبوس ہوگر پلک میں آسے مقاصد کی محیل جا ہی خابت ہوگا کہ یہ گروہ ایک تجارتی
گینی ہے جو نہ ہی لباس میں اسے مقاصد کی محیل جا ہتی ہے۔

باب پنجم باب بنجم

سركاري ملاقاتيس

باب دوم میں ہم قادیا نیوں کی' اسلامی خدمات' کے سلسلہ میں بید کر کر سکتے ہیں کہ قادیا نیوں کا بہترین شغل دکام کوخبر رسانی کی ڈیوٹی انجام دینا ہے۔جس کا مقصدا پنے تحالفین کے خلاف جھوٹی رپورٹس کرنا ہوتا ہے۔ حکام بوجہ سرکاری منصب مجبور ہوتے ہیں کہ دہ ہرایک کی بات سنیں خواہ وہ کوئی ہوقادیا نیوں کی رپورٹوں کو بھی سنتے ہیں۔قادیا نی ان ملاقاتوں سے کیا فائدہ انھاتے ہیں سنتے ایک قادیانی کسی حاکم کے بنگلہ ہے باہر آتا ہے سڑک پرخراماں خراماں خواہ

واپس گھر جاتا ہے۔اس کوشوق یہ ہوتا ہے کہ رستہ میں اسے اس کے واقف ملیں پس جو بھی اس وقت ملے گا تو جناب خواہ مخواہ اس سے یہ ذکر کریں گے۔ کہ ہم تو صاحب ڈپٹی کمشنر بہادریا صاحب سپرنٹنڈنٹ بولیس کی ملاقات کرے آرہے ہیں مقصد بیک ادھرادھر سے چرچا ہوجائے کہ جناب کا بہت رسوخ ہے آ ب برئ ملاقات والے میں ڈیٹی کمشنر آ ب سے بات کرتا ہے برنٹنڈنٹ پولیس آپ کوماتا ہے بس پھر کیا ہوتا ہے قادیانی صاحب خوش سے بھو لے نہیں ساتے عوام الناس میں ہے کئی اس وہم میں مبتلا: و جاتے ہیں کہ چلو یاراس قادیاتی ہے یارانہ گانھؤ شاکد کوئی کام ہی نکل آئے۔ ووام الناس بیچاروں کو کیاعلم کہ حکام رعایا کے تمام افراد کی شکایات سننے کیلئے یا بند میں بلکہان کے ہاں ملا قات کے دن مقرر ہوتے ہیں جن اوقات میں ہر شخص اجازت لے کرمل سکتا ہے غرضیکہ وہ قادیانی بہی رعب جما تار ہتاہے کہاں کی ڈیٹی تمشنریاانسپکٹریولیس سے ملاقات ہے گئی بیجارے اس کے آ گے ایئے دکھڑے بھی کہد سناتے ہیں اور نہایت خوشامدانہ انداز میں اس سے بیدرخواست کرتے ہیں کہ و دان کی سفارش کرے اوروہ قادیانی بھی پیمجھتا ہوا کہ ان بے وقو فول کوکیا پیغہ کہ میرارسوخ ہے پانہیں یا بیر کہ حکام کسی کی بھی سفارش مانا کرتے ہیں پانہیں۔ ۔غارش کا وعدہ کرلیتا ہے۔غارش تو اس نے کیا کرنی ہوتی ہے۔وعدہ کے بعدوہ اس تاک میں رہتا ہے کہا ستخص کا کام ہوا ہے یانہیں اً کر کام ہو ً تیا تو جا دھمکے کہ دیکھا ہم نے تمہاری سفارش کی تھی اوراً سرکام ند ہوا تو کہر دیا کہ ہم نے سفارش تو کی تھی مگر جواب بچھ زیادہ تسلی بخش نہ ملاتھا۔ صاحب بهادر نے فرمایا تھا کہ بیدوفتری معاملہ ہے ہم کچھ کرتونہین کے بال خیال رکھیں کے معلوم ہوتا ہے صاحب بہادر کے بس کی بات نہ ہوگی ۔مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں بھی پر دہ بنار ہے اور جس کا کام قدرتا ہو جانے اس پر تو کاٹھی سوار ہو جاتی ہے کہ چلومرزانی بنو۔ مرزائی بنو، ہم نے تمہارا کام کرادیا ہم اگر کام کرواسکتے ہیں توبگاڑ بھی سکتے ہیں۔

غرضیکہ بیروہ حربہ ہے جوقادیا فی عموماً شورش کے ایام میں اختیار کیا کرتے جیں اور جمض

عقل کے بورےان کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ باب ششم

مالا رستنس

ا مارات السوسالگریزی انبیارت میں ان متم کی نبی یہ ان تع بعرقی راتی میں اندفا ب ایک اذارات سے بے خان ہے۔ قادیا فی سروواس انتم کی نبرول پراپنی کہلی فرصت میں توجہ دیتا معم ہے۔دوسری طرف مریدوں کے ذریعے پروپیگنڈامیہ ہے کہ ہماری وساطت سے ملازمت بہت جلدی مل جاتی ہے اس لا کی ہیں قادیا نی ایجنٹ جن اشخاص کوا پنا شکار بنانے میں کا میاب ہوجاتے ہیں ان کی درخوا تیں قادیان پہنچ جاتی ہیں۔ جہاں کہیں اخبارات میں کوئی ملازمت کا اعلان نظر آیا فورا وہ درخواست بھوادی اگر کام ہو گیا تو بس وہ ملازم بھا قادیا نی ہوگا (حالانکہ بھی کام وہ خودصرف ایک آنہ کے کئٹ خرج کر کے بھی کرسکتا تھا اور اسے معلوم ہوجا تا کہ اس کی درخواست کی منظوری میں اب کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ وہ قادیان کی مقدس زمین ہوتا کہ وہ قادیان کی مقدس زمین ہوجا تا کہ اس کی درخواست کی منظوری میں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ وہ قادیان کی مقدس زمین ہوجا تا کہ اس کی عربی ہوشار نو جوان کو صرف وعدہ ہی کر لیتے ہیں کہ اگر کام ہو گیا تو ہم مرزائی ہوجا کی کی اعلان بھی کر دیتے ہیں ان کو ہوبی ان کی کر دیتے ہیں کہ در انسیت کا اعلان بھی کہ در انسیت کی مرزائی تو ہوبی انتظام ہوجائے گا۔ مرزائیت کا اعلان کر چکا ہوتا ہے اب انتظام ہوجائے گا۔ مرزائیت کا اعلان کر چکا ہوتا ہے اب اس چیز میں وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ کام نہ ہونے کی صورت میں ہے کہ درے کہ میں ملازمت کے ایک اس نہ ہونے کی صورت میں ہے کہ درے کہ میں ملازمت کے ایک ان کے جھوٹے وعدہ کا شکار ہوگیا تھا وہ اس ندامت کے باعث خاموش رہتا ہوادن بسر کرتا ہے لیکن تو ہو کا اعلان نہیں کرتا۔ الا ماشاء الله!

یہ وہ حربہ ہے جس کا ہمارے کئی نو جوانوں نے تجربہ کیا ہوگا اصلیت یہ ہے کہ نہ ان کا ملازمتوں میں کوئی دخل نہ کوئی رسوخ بیتو صرف ایک ہوشیاری و چالا کی ہوتی ہے۔

بابهفتم

### آریوں عیسائیوں کےخلاف کٹریجر

قادیانی گروه کا ابتدائی کام آریول میسائیول کے خلاف لٹر پیچرشائع کرنا تھا۔ان دنول مسلمانوں کو اینے عمّاب وعذاب سے مستنی رکھا گیا۔ کیونکہ مقصود پیتھا کہ آریوں اور عیسائیوں کو گالیاں دی جا کیں جس کے جواب میں لازماوہ بھی درشت کلامی سے پیش آ کیں گے۔اور اسلام کے خلاف زبان درائے کریں گے گرکیا ہوگا کاروبار کی ترقی آریوں اور عیسائیوں کی گالیوں کوقل کرے شور برپی کی جا کیں گی اور وہ کرکے شور برپی کی جا کیں گی اور وہ بیارے شور برپی کی جا کیں گی اور وہ بیارے سے بیابی آریوں عیرمائیوں کوخوب ترکی بترکی جواب و بیتے ہیں۔دل بیابی آریوں عیرمائیوں کوخوب ترکی بترکی جواب و بیتے ہیں۔دل

کھول کرامداد دیں گے۔ چنانچہ قادیانی گروہ کا ابتدائی سرمایہ یہی چیزتھی۔ براہین احمہ یہ وغیرہ کی اشاعت سے اس کام کوانجام دیا گیا جب سرمایہ جمع ہو گیا تو مجددیت 'مسیحیت' محد میت' نبوت مجی دعاوی ہونے شروع ہو گئے۔

ان دنوں بھی قادیانی گروہ کا طرزعمل یہ ہے کہ ہر مقام کے مناسب حال اشاعت مرزائیت کے لئے مختلف ڈھنگ اختیار کئے جاتے ہیں۔ جہاں کہیں دو جاراشخاص مرزائیت کا شکار ہوچکے ہیں دہاں تو ہروقت مسلمانوں ہے ہی مقابلہ کیا جاتا ہے۔

میدان مناظرہ اور جہاں ابھی تک کوئی بھی مرزائیت کا شکار نہیں ہوا وہاں یہ لوگ آریوں عیسائیوں کومناظرہ کا چیلنے دیں گے۔اشتہار بازی کریں گےتا کہ آریہ اورعیسائی مقابلہ پر آمادہ ہوجا کیں ادھریہ کوشش ہوگی دوسری طرف چندمسلمانوں کواسلام کا واسطہ دے کریہ کہاجائے گا کہ جاراتہ ہارااختلاف علیحدہ رہائی وقت تو کفر واسلام کی جنگ ہے۔ ناموس رسول اکر موافظ کا کہ جاراتہ ہارااس آڑے وقت میں کام آئے بعض مسلمان اس چکہ میں آجاتے ہیں۔مناظرہ میں ان کوامداد دیتے ہیں۔آ ہتہ کھی عرصہ کے بعدا کیک دوحضرات جوان کی اسلام دوئی کا شکار ہوجاتے ہیں مرزائیت قبول کر لیتے ہیں۔

جس جگہ قادیانی اپنی اشتعال انگیزی کے باوجود آریوں اورعیسائیوں سے میدان مناظرہ گرم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ وہاں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بعض ناوا قف حال لوگوں کو اسلام کا واسط دے کراس کام کے لئے آ مادہ کیا جائے گا کہ وہ ایک لیکچر کا انظام کر دیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ لیکچر میں مرزائیت کا ذکر تک نہیں کریں گے بعض سادہ لوح ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اوھر قادیانی یہ تھے ہیں کہ ہمارا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ذیر صدارت جلسہ ہوجائے اور ہم آریوں عیسائیوں کے خلاف لیکچر دیں۔ صدر جلسہ حاضرین کو یہ تعارف کرا دے کہ یہ مولوی صاحب قادیان سے تشریف لائے ہیں۔ صرف اس قدر تعارف ہی ہمارے قدم جمانے کا باعث ہوگا۔

يبشه ورمناظر

اس میں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ہرقوم میں ایسے افراد یائے جاتے ہیں جوابے کاروبار کی ترقی اپنی قوم کو دوسری قوم سے لڑانے میں سجھتے ہیں۔ اس متم کے لوگ آریوں کا عیسائیوں میں بھی ہیں جن کو پیشہ ورمناظر کے نام سے موسوم کرناانسب معلوم دیتا ہے۔ وہ اپنابازار گرم کرنے کے لئے مرزائیوں سے مناظرہ پرآ مادہ ہوجاتے ہیں ان کے دل میں قوم کے مفاد کا

کوئی احساس نہیں ہوتا چنانچان لوگوں کے مناظرہ کے سننے کا اگر آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا طرز عمل وکلاء جیسا ہوتا ہے کہ فیس لی اور اپنے مؤکل کی ترجمانی کر دی بس اللہ اللہ خیر سلا۔ بسا اوقات طرفین کے مناظر استھے سیر کرتے وکھا دیتے ہیں یائی پارٹی میں شریب ہوتے ہیں۔ مگر فریقین کا بیجال بنادیتے ہیں کہ وہ آپس میں دست وگریبان رہتے ہیں۔

"اور سخت الفاظ استعال کرنے میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ خفتہ دل اس سے بیدار ہوتے ہیں اورا بسے لوگوں کے لئے جو مداہند کو پند کرتے ہیں ایک تحریک ہوجاتی ہے مثلاً ہندوؤں کی قوم ایک ایک ایک قوم ایک ایک می اور سے بال ملاتے رہتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ہمارے نبی کریم ایک فیلے کی تعریف دتو صیف اوراس دین کے اولیاء کی مدح و شاء کرنے آگئے ہیں لیک دل ای کے زیامہ درجہ کے سیاہ اور سے ایک سے دور ہوتے ہیں اوران کے رو بروسے ایک کواس کی پوری عداوت اور ایکنی کے ساتھ ظاہر کرنا اس نتیجہ خیر کا منتج ہوتا ہے کہ ای وقت رو بیتے ہیں ۔ گویاان کی یوری عداوت اور ایکنی داشگاف اور اعلانیا سے کفر اور کینہ کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں ۔ گویاان کی دق کی بیاری محرقہ کی طرف انقال کرجاتی ہے ۔ سویتج کیک جوطبیعتوں میں حض جوش پیدا کردیتے ہیں ۔ گویاان کی دق کی بیاری محرقہ کی طرف انقال کرجاتی ہے ۔ سویتج کیک جوطبیعتوں میں سخت جوش پیدا کردیتی ہے آگر چوا کیک نادان کی نظر میں خت اعتراض کے لائق ہے۔ "

(ازالهاوبام ۲۹٬۳۹۰ مسترائن جساس ۱۱۸ ۱۱۲)

کیااس حوالہ کے مطالعہ کے بعداس امر میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیانی تمپنی نے
آریوں سے گندہ لٹر پچرشائع کرانے میں پوراز ورصرف کیا ہے۔ ایک اور واقعہ سنے عیسائیوں نے
ایک کتاب امہات المؤمنین شائع کی کتاب کے نام سے ہی اس کے مضمون کا پہتہ چلتا ہے۔ بیکسی
فی کتاب تھی اس کا انداز ہ اس سے بیجئے کہ انجمن حمایت اسلام نے تمام مسلمانوں کی طرف سے
مکومت کی خدمت میں ایک میموریل روانہ کیا کہ اس کتاب کوضبط کیا جائے گرم زاغلام احمہ نے
فوراً اس میموریل کے مقابلہ میں ایک اور میموریل روانہ کیا کہ اس کتاب کوضبط نہ کیا جائے کیوں؟

صرف اس خیال سے کہ گالیوں اور ترکی بترکی جواب سے بی تو بازارگرم ہور ہاہے۔ اگریہ گالیاں نہ ہوں گانوں اور ترکی بترکی جواب سے بی تو بازارگرم ہور ہاہے۔ اگریہ گالیاں نہ ہوں گی تو کارو بار ترقی کیونکر کرے گاملا حظہ ہومیمور پل بحضور گور نر پنجاب مندرجہ (تبلیغ رسالت جے ص۲۶، مجموعہ اشتہارات جسم ۲۰۱۰) ہم یہ میمور پل من وعن اپنی کتاب مباہلہ پاکٹ بک میں بھی نقل کر چکے ہیں اس کا مطالعہ کریں لا انتہا سعارف کا انکشاف ہوگا۔

اس سلسلہ میں اگر ہم قادیانی گروہ کی تمام چالوں کا ذکر کریں تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا گر چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ قادیانی گردہ کی کوششوں کے نتائج دنیا کے سامنے آنے سے ان کی اسلام دوی کا پردہ فاش ہوتا جارہا ہے اس لئے چندان زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔اب ببلک کو یہ اسلام دوی کا پردہ فاش ہوتا جارہا ہے اسلام کے خلاف گندہ لٹر پچرشائع کرانے کی محرک اگر کوئی جماعت ہے تو یہ ادران کی بیاسلام دشنی اس درجہ فاہر ہوتی جارہی ہے کہ آئندہ قادیانی اپنی اسلام دوی محرف ہوتی جارہی ہے کہ آئندہ قادیانی اپنی اسلام دوی کے شوت میں آریوں اور عیسائیوں کے خلاف اپنالٹر پچر پیش کرنے کی جسارت نہ کرسکیس گے۔

باب

قادياني نظام ياافتراق

''قاویانی ندہب' کے پرو پیگنڈ اکے سلسلہ میں یہ بھی بیان کیا جا تاہے کہ اس جماعت
کا نظام اس کی سچائی پر زبردست دلیل ہے۔ اور اس نظام کا نقشہ تھینچنے میں قادیانی کمال کر دیا

کرتے ہیں۔ ان کی لفاظی اسانی کا تمام زور اس امر کے ثابت کرنے پرصرف ہو جاتا ہے کہ
دنیائے عالم میں اس نظام سے بڑھ کرکوئی نظام نہیں۔ قادیانی اپنے نظام کوخوبصورت طریقہ سے
بیان کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے افتر اق وتشتت پر بھی تبصرہ کیا کرتے ہیں جوان کا
ہروفت کا مشغلہ ہے۔ بعض قادیا نیوں سے قبول قادیا نیت کی وجسرف یہی معلوم ہوئی ہے کہ وہ
ان کے بیان کردہ نظام سے متاثر ہوکر قادیانی بن گئے ورندانہیں نہتو مرزائی لٹر پچر کے مطالعہ
کرنے کا موقعہ ملانہ ہی ان کے عقائد کاعلم تک ہوا۔ نظام نظام کے شور سے متاثر ہوکر اس باطل
مرے کا موقعہ ملانہ ہی ان کے عقائد کاعلم تک ہوا۔ نظام نظام کے شور سے متاثر ہوکر اس باطل
مرے کا موقعہ ملانہ ہی ان کے عقائد کاعلم تک ہوا۔ نظام نظام کے شور سے متاثر ہوکر اس باطل

قبل اس کے کہ ہم اس دلیل پر بحث کریں یہ بتادینا ضروری سجھتے ہیں کہ قادیانی نظام کیا حقیقت دکھتا ہے۔ ابھی اس فد ہب کو وجود میں آئے صرف ۵ سال کا عرصہ ہوا ہے اس قلیل عرصہ کے واقعات پر سرسری نظر ڈالنے ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ یہ نظام ہے یا افتر اق 'خود مرز ا قادیانی کی حین حیات میں قادیان کا نظام ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب اور مولوی چراغ دین صاحب کو اپ قابویس نه رکھ سکا اور ان حضرات نے قادیانیت سے تائب ہوکر اس مذہب کے تمام راز ہائے سر بستہ کو فاش کردیا جس کی وجہ سے بینکٹر وں اصحاب اس مذہب سے تائب ہو گئے اور جو فاص الخاص مرید ہاتھ میں رہ بھی گئے ان کی طرف سے اعتر اضات کی بھر مار شروع ہوگئی۔ لنگر خانہ کے مصرف اور قادیانی بیت المال کے آمد وخرج پراعتر اضات ہوئے۔

شخصی خواہشات اورخواجہ ( کمال الدین ) صاحب بار بارتا کید کرتے تھے کہ ضرور کہنا اوربد باتین کررے مے کے کدونعتا آپ کی ( یعنی مولوی محمعلی صاحب کی ) طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کے مولوی صاحب اب مجھے وہ طریق معلوم ہو گیا ہے جس سے لنگر کا انظام فوراً حضرت (مرزا) صاحب ہمارے سپر وکریں ....اس پر آپ نے کہا کہ خواجہ صاحب میں تو اب ہرگز نہیں پیش کروں گاتو خواجہ مساحب نے بیہ سنتے ہی آئکھیں سرخ کرلیں اور غصہ والی شکل اور غصہ والے لہجہ میں کہنا شروع کیا کہ تو می خدمت اداکرنے میں بوے بوے مشکلات پیش آیا کرتے ہیں اور بھی حوصلہ پست ندکرنا جا ہے اور بیکسی غضب کی بات ہے کہ آپ جانے ہیں کہ قوم کار و پیکس محنت ے جمع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی کے لئے وہ اپنا پیٹ کاٹ کرروپیددیتے ہیں۔وہ روپیدان اغراض میں صرف نہیں ہوتا بلکہ بجائے اس کے شخصی خواہشات میں صرف ہوتا ہے اور پھررو بہیمی اس قدر کثیر ہے کہ اس وقت جس قدر تو می کام آپ نے شروع کئے ہوئے ہیں اور روپید کی کی وجہ سے پورے نہ ہوسکے اور ناقص حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر بینگر کاروپیا چھی طرح سے سنجالا جائے تو اکیلے ای ہے وہ سارے کام پورے ہو سکتے ہیں۔آپ اچھے خادم توم ہیں کہ بیہ جانتے ہوئے پھرایک ذرای بات ہے کہتے ہیں کہ میں آئندہ ہر گزپیش نہیں کروں گامیں تو کہتا ہوں میں ضرور پیش کروں گا۔اس پر آپ نے کہا کہ میں ساتھ چلا جاؤں گا مگر بات نہیں کروں گا۔تو خواجد صاحب نے کہا کہ میں بھی ساتھ بی جانے کے لئے کہتا ہوں۔بات تو میں ایس کراتا۔بات تومیں خود کروں گا۔غرض کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن سے اس بات کا صاف صاف پنة چلتا ہے كەحفزت مسيح موعود (مرزاصاحب) كے زمانہ ميں مالى اعتراض كا درس خواجه صاحب نے شروع کرویا تھا۔' (کشف الاختلاف ص ١٦٠١٥، مصنفه سیدسرور شاه صاحب قادیانی) مالى مناقشے

"باقی آپ ہے (لیعنی مولوی تھیم نورالدین صاحب قادیانی خلیفہ اوّل ہے) میں ایعنی میاں محمود احمد ابن مرزا غلام احمد قادیانی ) بیجھی عرض کرنا جا ہتا ہوں کہ بیا ہتلاء اگر حضرت

(مرزا)صاحب زندہ رہے توان کے عہد میں آتا۔ کیونکہ بیلوگ (بعنی خواجہ کمال الدین صاحب مولوی محمطی صاحب لا ہوری) اندر ہی اندر تیاری کررہے تھے۔ چنانچہنواب صاحب نے بتایا كدان سے انہوں نے كہا كراب وفت آ گيا ہے كہ حضرت (مرزا) صاحب سے حساب ليا جائے چنانچے حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن وفات ہوئی اس دن بیاری ہے کچھ ہی پہلے کہا کہ خواجہ ( کمال الدین ) صاحب اور مولوی محم علی صاحب وغیرہ مجھے پر بدظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کا روپیہ کھا جاتا ہوں۔ ان کواپیانہ کرنا چاہئے تھا در ندانجام اچھانہ ہوگا۔ چٹانچہ آپ نے فر مایا که آج خواجہ صاحب مولوی محموملی صاحب کا ایک خط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی صاحب نے لکھا ہے کے کنگر کا خرج تو تھوڑ ا ہوتا ہے باقی جو ہزاروں رو پیدآتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھر میں آ کرآ پ نے بہت غصہ ظاہر کیا کہ کیا بیلوگ ہم کوحرام خور بچھتے ہیں ان کواس رو پبیے کیا تعلق اگرآج میں الگ ہوجاؤں توسب آمدنی بند ہوجائے۔ (حقیقت اختلاف ص ٥٦ طبع دم) مختلف بإرشال

یہ امر تومختاج بیان ہی نہیں رہا کہ مرزائی جماعت کے دو حصے ہو چکے ہیں ایک کا ہیڈ کوارٹر قادیان دوسری کا لا ہور ان کا آپس کا اختلاف جونوعیت اختیار کرچکا ہے اس پر ہر دو جماعتوں کا لٹریچر شاہد ہے۔ ہر دو پارٹیوں میں اور مختلف پارٹیوں پیدا ہو چکی ہیں۔ قادیانی شاخ ہے تو انبیاء بنشرت پیدا ہور ہے ہیں ہر نبی اپنی علیحدہ امت بنانے کی فکر میں ہے۔ لا ہوری شاخ میں مصلح موعود بیدا ہور ہے ہیں۔قادیانی خلیفہ کے آئے دن کے خطبے اس رنج کے اظہار پر مشتمل ہوتے ہیں کداس کی جماعت میں منافقوں کی کنژت ہے رؤیا اور خوابوں میں بھی مزافق ہی نظر آتے ہیں اور آئے دن مرز ائیوں کی جماعت ہے اخراج کا علان ہوتار بتاہے کئی لوگ بہائی ہوکر اس جماعت ہے ملیحدہ ہوئے اکثر مسلمان ہو گئے ۔غرضیکہ اگر نظام اس چیز کا نام ہے تو فی الواقعہ اس سے بردھ کرکوئی اظام نبیں۔ یہ ہے مختصر کیفیت قادیانی نظام کی۔اب ہم نفس دلیل کے متعلق چندسطور لکھتے ہیں۔

#### پیری مریدی

بقول قادیانیوں کے قادیانی جماعت میں بظاہر جو نظام دکھائی دے رہا ہے ( ہم تو قادیانی نظام کے قائل ہی نہیں کیونکہ منافقین نے قادیا نبیت کی جڑوں کو ہلادیا ہے اوراب صرف ایک ڈ ھانچہ باقی ہے کیکن بقول قادیا نیوں کے بظاہر جو نظام دکھائی دے رہاہے ) وہ اس مذہب کی سچائی کی دلیل نہیں ہوسکتا کیونکہ بیتو نتیجہ ہے پیری مریدی کا ، پیری مریدی میں تقلید لازمی چیز ہے بات فلط ہویا صحیح مرید ہرآ واز پرلبیک کہتا ہے۔ اس میں قادیا نی ند ہب کی سچائی کو کیا داخل مزید برآ ل د کیھنے کی چیز بیہ کہ نظام بذات خود ند ہب کی سچائی کی دلیل ہوسکتا ہے آگر بیت لیم کرلیا جائے تو ہندوستان کی سینکڑ وں تجارتی کمپنیوں بالخصوص انگریزی فرموں کا نظام اپن نظیر پرنہیں رکھتا۔ مثال بے طور پرریلوے کے نظام کوئی د کھے لیا جائے کس با قاعدگی کس تنظیم کے ساتھ کام ہور ہاہے۔

قادیانی نظام اس انظام کا کیا مقابلہ کرسکتا ہے جس کا اپنا بیرهال ہے کہ قادیان میں مرف ایک مرتبہ احمد یہ اسٹور کے نام سے ایک تجارتی کام شروع کیا گیا ایک لا کھ سرمایہ مریدوں سے جمع کیا اور حشر جو ہوااس کا پوراعلم تو حصہ داروں کو ہی ہوا۔ مگر جو نتیجہ پبلک میں آیا وہ یہ تھا کہ راس المال کا بیشتر حصہ ہی ضائع ہو گیا۔ اور بعض مرزائی احمد یہ سٹور کے سلسلہ میں قادیانی گروہ کے طرزمل سے ہی تائب ہو گئے۔ پس اگر نظام مذہب کی سچائی کی دلیل ہے تو ہندوستان کی ہزاروں فر میں خصوصاً انگریزی فر میں انشورنس کمپنیاں اس بات کی مستحق ہیں کہ انہیں مسیح ومہدی کا خطاب دیدیا جائے۔

بابشم

نكاح اورشاوي

قادیانی مذہب کی اشاعت کے لئے یہ پروپیگنڈ ابھی عام ہے کہ قادیانی گروہ نے شادی کی رسم کوالی سل اور کم خرج بنادیا ہے جوانسان کوئی ہو جھ محسون نہیں کرتا۔ صرف چھوہارے کا خرج ہوتا ہے اور دہ بھی حسب تو فیق صرف آٹھ آنہ یا ایک روپیہ کا اس پروپیگنڈ اے ساتھ ساتھ الفضل میں عمو ما اس تیم کے اشتہارات شائع ہوتے رہتے ہیں جن کا عنوان ضرورت نکاح ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی پرچار کیا جا تا ہے کہ مرزائیت میں قوم' رتب' امارت' غربت کا کوئی معیار نہیں سب کیساں ہیں ان کا نہ بہ ان کی قوم' ان کا کنبہ مرزائیت ہے۔ گو حقیقت اس کے بھس ہے اور سے وعظ صرف مریدوں کے لئے ہوتا ہے۔ مگر تا ہم چونکہ اقتا یہی ہے کہ مرزائیت میں قوم اور رتبہ کا کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس اقعالی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم کوئی سوال نہیں اس لئے ان کے اس اقعالی حقیقت واضح کرنا ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس معاملہ پر روشنی ڈالیس سے ذکر کرنا ضروری ہے کہ قادیا نی عقائد میں سے بات واضل ہے کہ مسلمانوں سے رشتہ وناطر حرام ہے اور سے دہ چوان کی اسلام دوتی کی زبر دست دلیل ہے۔ مسلمانوں سے رشتہ وناطر حرام ہے اور سے دہ چوان کی اسلام دوتی کی زبر دست دلیل ہے۔

اسلام اور بانی اسلام علیہ العملوٰۃ والسلام نے تو اپی امت کے لئے رشتہ اتحاد 'اسلام' قرارہ یا اور فرمایا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی بھائی بیں۔ اب تا قیامت مسلمانوں کا قبیلہ مسلمانوں کی قومیت اسلام ہے۔ گر اس گروہ نے ازراہ تفرقہ انگیزی اس چیز ہے انکار کرتے ہوئے اپ نئے ند بہ مرزائیت کواپی قوم بتایا ہے جواس امر کا بین ثبوت ہے کہ یہ گروہ اسلام اور مسلمانوں کا دیمن ہواں اسلام ہے دور کا بھی تعلق نہیں ورنہ کیا کسی کے ذبن میں بیآ سکتا ہے کہ سرور کو نین قلیلے ہے ذرہ بھر محنت رکھے والا بھی حضور علیہ السلام کی امت ہاں قدر بیگا گی اور دشنی رکھ سکتا ہے دنیا فررہ بھی رشتہ کا انقطاع ہی بیگا گی مانعت کوں کردہ اقراری ہے۔ میں رشتہ کا انقطاع ہی بیگا گی مانعت کوں کردھی ہے۔ صرف اس لئے کہ قادیانی گروہ نے مسلمانوں ہے رشتہ کی ممانعت کیوں کردھی ہے۔ صرف اس لئے کہ قادیانی گروہ نے مسلمانوں ہے رشتہ کی ممانعت کیوں کردھی ہے۔ صرف اس لئے کہ

قادیاتی کروہ نے مسلمانوں سے رشتہ کی ممانعت کیوں کرر ہی ہے۔ صرف اس لئے کہ اگر مریدوں کو مسلمانوں سے بالکل علیحدہ نہ کیا گیا تو خوف ہے کہ ان کا کاروبار فیل نہ ہوجائے۔ قادیاتی گدی کا فائدہ ای میں مضمر ہے کہ اس کے مرید دوسری تمام اقوام خصوصاً مسلمانوں سے کلینہ علیحدہ رہیں تا کہ بھی ان کے مسلمان ہوجانے کا امکان باقی نہ رہے اوران کی تمام تعلقات منقطع رہیں اوراس طرح ان کی تمام تر توجہ قادیا نیت کی طرف ہی رہے اوران کی تمام رقوم موائے قادیاتی بیت المال کے کس اور جگہ نہ جائیں ظاہر ہے کہ اگر ایک قادیاتی کو آزادر کھا جائے اسے مسلمانوں سے دشتہ و ناطری اجازت ہواوراس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف اس درجہ نفرت ہوں کہ پیدا نہ کی جائے تو وہ مسلمانوں سے ملا نہوں سے میل جول رکھے گا اس کے دشتہ داروں میں غرباء و مساکین بھی ہوں گے ۔ لہٰذا قادیاتی کمپنی کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ وہ کس مسلمانوں سے متاثر ہوکر قادیا نیت سے ہوں گے ۔ لہٰذا قادیاتی کمپنی کو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ وہ کس مسلمانوں سے متاثر ہوکر قادیا نیت سے سب ہے جو قادیاتی گروہ کو مجور کر رہا ہے کہ وہ اسے میں حقد ار پر کوئی رقم خرج نہ نہ کر دے یہ وہ سبب ہے جو قادیاتی گروہ کو مجور کر رہا ہے کہ وہ اسے میں یہ مریدوں کو مسلمانوں سے کلیة علیحہ گی اختیار کرنے کی تلقین کرے۔

ظاہر ہے کہ جس مذہب کی بنیاداس متم کی روک تھام اور انسانی تد ابیر پر ہواس میں کیا سچائی ہوسکتی ہے۔ اب سنئے قادیا نیول کے اس اوعا کی حقیقت کدان کا کنبداور قبیلہ مرز ائیت ہے۔ اور گذان کے بال نکاح اور شادی پرکوئی خرج نہیں۔

ام اوّل کی حقیقت تو اس ہے معلوم ہو سکتی ہے کہ قادیانی کمپنی کے حصہ داروں اور بانی مبانی لوگوں نے بھی میٹمونہ نہیں دکھایا کہ وہ نکاح اور شادی کا معیار صرف مرز ائیت بیجھتے ہیں بلکہ ہمیشہ جا گیردار مالدار اشخاص کی تلاش رہتی ہے۔ جس کی نصدیت قادیان میں رہنے والے قادیا نیوں سے ہوسکتی ہے۔ جہال معمولی تنخواہ والے کلرک بھی موجود ہیں اور وہ لوگ بھی جو قادیا نیت کے علمبر دار ول نے اپنی جماعت کے لئے بینمونہ بھی بھو نہیں بہنچایا کہ وہ فی الواقعہ مرزایت کواپنا کنیہ خیال کرتے ہیں جن کے شہوت میں انہوں نے بھی کمی کلرک سے رشتہ و نا طرکر نامنظور کر لیا ہو بلکہ حالت بیہ کے گرشتہ کی تلاش کے وقت مدنظر بید کھا جا تا ہے کہ اس جگہ رشتہ کی تلاش کے وقت مدنظر بید کھا جا تا ہے کہ اس جگہ رشتہ کرنے ہے گئی جا ئیداد قابو میں آئے گی۔

رہا یہ پروپیگنڈ اکہ مرزائیوں میں نکاح اور شادی پرکوئی خرچ نہیں اور اس وجہ سے مرزائیت قبول کی جانی چاہئے سو یہ بھی ایک دھوکہ ہے کیونکہ قاویانی گدی نے اپنے نقدس کا رعب جمانے کے لئے اگر مریدوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ نکاح وشادی پرکوئی خرچ نہ کروتو اس کا مقصود مریدوں کو فائدہ پہنچا نامبیں بلکہ اپنا مفاد مد نظر ہے وہ مفاد کیا ہے؟ سنے ایک مرزائی اپنے نکاح و شادی کے سلسلہ میں کسی رسم پرکوئی روپیچرچ نہیں کرتا اور خیال کرتا ہے کہ میں نے مرزائیت کی بروانت ان فضول رسموں پردولت ضائع کرنے کی بجائے میروپیپیچا کرفائدہ اٹھایا مگر ہوتا کیا ہے تاویانی کی برصیفہ کے شادی فنڈ کا تاویانی کمپنی کے ایجنٹ اس کے دروازہ پر پہنچ جاتے ہیں اور قادیان کے ہرصیفہ کے شادی فنڈ کا خدول کا نذرانہ الفضل کا چندہ کو نظر کا خدہ غرضیکہ بیسیوں چندوں کا مطالبہ ہوتا ہے اور رسم ورواج سے بچائی ہوئی رقم اس راستہ سے خرج ہوجاتی ہے ناظرین غور کریں کہ اس غریب کو کیا فائدہ ہوا۔ رسم ورواج پرخرچ نہ کیا تو دوسری طرف چلا گیا۔ اس کی جیب تو ضالی ہوگی۔

ہمارامقصود یہ بتانا ہے کہ مریدوں کے لئے قادیا نیوں کا وعظان کورہم ورواج سے بچانا انہیں بلکہ اپنا بیت المال پر کرنا ہے اس جگہ بید ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ رہم ورواج کے خلاف قادیا نیوں کے وعظ کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مریدوں میں بھی اخوت پورے طور پر پیدا ہو۔ بلکہ وہ جدا جدا رہے ہوئے قادیا نی بیت المال کورو بید دیے میں مصروف رہا کریں مثلاً مسلمانوں میں ایک رہم تنبول (نیوندا) ہے یعنی شادی کے موقعہ پرتمام عزیز واقارب شادی کرنے والے کوایک رقم حسب تو فیق ویتے ہیں اس قم کا مقصد یہ ہے کہ شادی کے موقعہ پراس کی المداد ہوجائے اوراس کے اخراجات میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے۔ اس طریق سے ایک تو المداد ہوجاتی ہے اور دوسرے رشتہ داروں کا اتحاد تا ویانی نیزیس چا ہے کہ چند مرید ہمیں آپس میں متحد ہوں وہ تو ہرایک کو جدا جدا رکھتے ہوئے ان کوایے قابو میں رکھنا چا ہے ہیں۔

ان حالات میں ناظرین غور کریں کہ قادیا نیوں کا میہ پروپیگنڈہ کہ مرزائیت میں نکاح اورشادی آسان ہے اور کم خرج کیا حقیقت رکھتا ہے ایک قادیا نی کو ولیمہ پارچات زیور بیخرچ تو لاز ما کرنے پڑتے ہیں باتی سوال تو چندرسوم کارہ جاتا ہے سوبعض مسلمان رسوم پرخرچ کرکے اپنا رو بیٹیلوق خدا میں بانٹ دیتے ہیں اور قادیا نی چندوں میں دیدیتے ہیں۔ ہمارا فیمتی مشورہ

یہ ہے کہ جو کمزور طبائع مرزائیت میں نکاح اور شادی کے سہل و آسان ہونے کے پرو بیگنڈا سے متاثر ہوجاتی ہیں وہ ہمارانسخہ آزما میں جونہایت آسان ہے کہ بجائے مرزائیت کا شکار ہوجانے کے بیچے مذہب اسلام پرقائم رہتے ہوئے۔ نضول رسم ورواج پرروپینضائع نہ کریں بلکہ اس کواپنے لئے یااپنے حق دارعزیز واقربا کے لئے محفوظ رکھیں اس طریق سے رسم ورواج سے بلکہ اس کواپنے لئے یااپنے حق دارعزیز واقربا کے لئے محفوظ رکھیں اس طریق سے رسم ورواج سے بچا ہواروپیہ قاویان کی نذر نہ ہوگا بلکہ آپ کی جیب میں محفوظ رہے گا۔ اس باب کے اختیام پرہم مرزائیوں کا ذبل کا اعلان بھی ہدیہ ناظرین کرتے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ مرزائی مرزائیت کوفروغ دینے کے لئے کیا طریقے اختیار کرنا جا ہے ہیں۔

احمدي لزكيون كامهر

"نیز ہم نے بیجی لکھا تھا کہ بہتر ہوتا اگر احمدی لڑکیاں غیر احمدی ہے اپنا دین مہر قبولیت احمدیت مقرر کیا کریں اور اس طریقہ ہے احمدیت کوتر تی دیں۔ امید ہے کہ آپ اے شائع فرما کرمظکور فرما کیں گے۔ '(پینام سلح مسکی ۱۹۳۳ء) اس امر پرناظرین غور کرلیں کہ سودا مہنگا ہوگا یا سستا۔ اگر مہر صرف مزز ائیت ہی ہوتو بھی دیکھنا ہے ہے کہ ایک مرزائی اپنی زوجہ کورو ہید یے کی بجائے غیر ممالک میں تبلیغ کے چندوں نذرانوں کنگر خانوں میں وہی رو ہید دے گا۔ بجائے مرزائیت کے اگر میں تورہتا مگریہاں ہوتا ہے کہ دو پیمرزائیت کے اگر میں جا تا ہے۔ فاعتبر وایا اولی الابے ساد!

باب دہم

خلاف عقل عقائد

مخلوق خدا کوا ہے جال میں پھانسے کے لئے قادیانی بیدوعظ بھی کیا کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کوخدانے اس کئے مبعوث کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ۱۳۰۰ سوسال سے پیدا شدہ غلطاور فلاف عقل عقائد کی اصلاح کرے مثلاً حضرت سے علیہ السلام کا آسان پر زندہ موجود ہوتا' مردہ جانوروں کا زندہ ہونا' وغیرہ عقائد ایسے ہیں جن کوعقل برگزشلیم نہیں کر سکتی۔مسلمانوں کے دقیانوی مولویوں نے ان عقائد کو اسلام کی حرف منسوب کر رکھا ہے جن کو اس زمانہ میں جبکہ سائنس ترتی کر چکی ہے دنیا کے سامنے پیش کر ناعقل کو جواب دینا ہے۔

قادیانیوں کے اس وعظ کے جواب میں ہمارا پہلاسوال توبہ ہے کہ تمہمارا بیدوعظ مذہب سے مفتکہ خیزی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کیا کر رہے ہوتم تو خدا کی ذات پاک پر الزام دے رہ ہوکہ مرض تو صدیوں سے موجود تھا مگر علاج ۱۳۰۰ سال کے بعد ہور ہاہے۔ اس مدت مدید میں جولوگ انہی عقائد پر فوت ہو گئے ان کی اصلاح کے لئے تو مرزا قادیانی کا وجود موجود نہ تھا۔ جس کے یہ عنی ہیں کہ یہ عقائد باطل درست ہیں یا یہ کہ یہ عقائد ایسے نہیں جن پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہو ورنہ یہ ضروری تھا کہ خدا وند کریم ان عقائد کی اصلاح کے لئے آج سے کئی صدیاں پہلے مرزا قادیانی کے وجود کومبعوث فرماتے۔ یہ بھی کیا انصاف ہوا کہ مرض توصد یوں سے چلاآ رہا ہے اور اس کی اصلاح آج ہورہی ہے۔

دوسری قابل غور بات میہ کہ دنیا کی ہرعدالت ہراس گواہ کی گواہی کومستر دکر دیتی ہے جس کے متعلق میشوت بہم پہنچ جائے کہ وہ دشنی کی وجہ سے گواہی دے رہا ہے۔ اس مسلمہ اصول کے مطابق ہم مرزا قادیانی کے مسلمانوں کے عقائد کے خلاف وعظ کو پر کھتے ہیں۔

دعوی مسیحت ہے پہلی زندگی کو لیجئے۔ اس زمانہ میں ابتدائی کارنامہ براہین احمہ یہ کی اشاعت ہے جس میں بقول مرزا قرآن کریم کے وہ حقائق ومعارف بیان کئے گئے ہیں جوآج تک و نیاان سے بہرہ اندوز نہ ہوئی ہو۔ اس کتاب کی اشاعت کا مقصد کیا تھا اور کہ ۵ جلدوں کا وعدہ دے کر پیشگی رقوم حاصل کر کے بعد میں معاملہ کھٹائی میں ڈالتے ہوئے وہ جلدی ہی پوری نہ کی گئیں ان امور پرہم نے اپنی کتاب مبابلہ پاکٹ بک میں کافی روشیٰ ڈال چکے ہیں اس لئے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ ان حقائق ومعارف پر ناز اتنا تھا کہ جواب دینے والے کے لئے دی ہزار رو پیدیا چینے بھی ویدیا گیا (یہ قصہ علیحدہ ہے کہ دی ہزار رو پیدیاں موجود تھایا نہ ) اس معرکة الآراء کتاب میں مرزا تا دیائی اقراری ہے کہ حضرت میں علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اس ہرا ہیں احمہ یہ سی مرزا تا دیائی اقراری ہے کہ حضرت میں علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اس ہرا ہیں احمہ یہ سی مرزا نے اپنی اقراری ہے کہ حضرت میں علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اس ہرا ہیں احمہ یہ سی مرزا نے اپنی اقراری ہے کہ حضرت میں علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اس ہرا ہیں احمہ یہ سی مرزا نے اپنی اقراری ہے کہ حضرت میں علیہ السلام زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اس ہرا ہیں احمد یہ سی مرزا نے اپنی اقراری ہے کہ حضرت میں علیہ کئے ہیں پھر کیا ہیا مرباء ش تجب نہیں کہ خدا کے البہ اموں کی بارش ہور ہی ہے مگرہ ۱ سال کے بعد مسلمانوں کے غلاع عقائدگی اصلاح کرنے والا

خود غلط خلاف عقل عقائد میں مبتلا ہے۔ باوجود حقائق ومعارف کا دعوید ار ہونے کے آپ ان عقائد برکتنا عرصہ قائم رہے خودان کا اقر ارینئے۔

" کھر میں قریباً بارہ برس تک جوایک زماند دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور عافل رہا (یاعد اعافل رہا) کہ خدائے مجھے بڑی شدو مدسے براہین میں سے موعود قرار دیا ہے اور میں حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ٹانی کے رسی عقیدہ پر جمارہا۔"

(اعجاز احمدی میں ک

اس عرصه دراز کے بعد جب آپ کودعوئی میسیمت کا خیال پیدا ہواتو آپ نے سوچا کہ ہم تو حضرت سے علیہ السلام کو آسان پر زندہ تسلیم کرتے ہیں میں دعوئی میسیمت کروں تو کسے اس خیال کے بیدا ہوتے ہی معا وفات سے پر وعظشر وع ہوگئے ۔ حضرت سے علیہ السلام مدمقاہل نظر آنے گئے بدیں وجہ ان سے دشنی ہوگئی ہی وجہ ہے کہ مختلف بہانوں سے جس قدرگالیوں کا نشانہ قادیانی لٹریچ میں حضرت سے علیہ السلام کو بنایا گیا اس قدر نظر عنایت کسی اور پر نہیں ہوئی ان واقعات وحقائق کی موجودگی میں ہرمصنف مزاج یہی فیصلہ دےگا کہ قادیانی وعظ قابل قبول نہیں۔ واقعات وحقائق کی موجودگی میں ہرمصنف مزاج یہی فیصلہ دےگا کہ قادیانی وعظ قابل قبول نہیں۔ تغییر اسوال: قادیانیوں سے بیہ کہ مسئلہ وفات وحیات سے علیہ السلام پر ہم سے جھگڑا کرتے کیوں ہو؟ ہمارا تہمارا جھگڑا تو مرزا کے کذب وصد تی پر ہے ۔ اس پر بحث کر ومرزا سچا گابت ہواتواس کی ہر بات کی ورنہ سے سارا قصہ ہی جھوٹ۔

اگر مرزا قادیانی با وجود خداکی الہامی بارش کے ایک عرصد دراز خلاف عقل عقیدہ پرقائم رہاا در تمہارا نبی ہاں • ۱۳۰۰ سال کے بعد غلط عقائد کی اصلاح کرنے والا نبی خوداتنی مدت اس عقیدہ پرقائم رہنے کے بعد خداکی عدالت سے سرخرہ ہوجائے گاتو ہم غریبوں کی دماغ سوزی کیوں کرتے ہیں ؟۔ جنہوں نے نہتو کسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نہ کسی کودس ہزار کا چیلنج دینا ہے ہمیں تو یقینا عدالت خداوندی سے کوئی گرفت نہ ہوگ۔

چوتھاسوال: بیہے کہ تہارے مرزا قادیانی تشکیم کرتے ہیں کیمکن ہے کہ کوئی اور سیح ان ظاہری الفاظ کامصداق بھی آ جائے پس خود مرزا کوتا وفات اس مسئلہ پر پورایقین نہیں ہوا تو ہم س بحث میں پڑیں کیوں۔ لما حظہ وہ مرزا کا اقرار

'' میں نے صرف مثیل سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میر اید دعویٰ نہیں ہے کہ صرف مثیل ہونا میرے پر ہی ختم ہوگیا ہے بلکہ میرے نزویک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور

پانچوال سوال: یہ ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کے یہ عقائد خلاف عقل ہیں تو آپ فرمائی کے موجودہ سائنس پہلیم کرسکتی ہے کہ خداد شخط کرتا ہے روشنائی استعمال کرتا ہے اور وہ روشنائی مرزا کے کپڑوں پر گرسکتی ہے؟۔خداسوتا ہے جا گتا ہے روزہ رکھتا ہے مئی آرڈروں کی وحی بھیجتا ہے؟۔ قادیانی لٹریچر ہے ہم مندرجہ ذیل عقائد قل کرتے ہیں۔ جوسائنس ان عقائد کی صحت پر شہادت دے گی کیاوہ سائنس ہمارے عقائد کو خلاف عقل اور بوسیدہ خیالات قرارد ہے سکتی ہے؟ بہی تو وہ عقائد ہیں جن میں سے بعض پر اعتراض ہوا تو مرزا قادیانی نے حسب ذیل وعظ کہا تھا ہمارے عقائد پر اعتراض کرتے ہوئے یہی وعظ کیوں نہیں دھرالیا جاتا۔

خداا پنا قانون بھی بدل لیتاہے

"بیتو سے کہ جیسا خدا غیر متبدل ہے اس کی صفات بھی غیر متبدل ہیں اس سے کس کو انکار ہے گر آج تک اس کے کاموں کی حد بست کس نے کی ہے اور کون کہ سکتا ہے کہ وہ اس کی عمیق در عمیق اور بے حد قد رتوں کی انتہا تک پہنچ گیا ہے بلکہ اس کی قدر تیں غیر محد وہ ہیں اور اس کے عبی برکام تا پیدا کنار ہیں اور وہ اپنے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بذل لیتا ہے گر وہ برلنا بھی اس کے قانون میں داخل ہے۔"

(چشہ معرفرے ص ۹۱ ہزائن ج ۲۲ میں داخل ہے۔"

اب قادیا نیوں کی فلسفیانہ ہاتیں سنئے جوعقل کے عین مطابق ہیں۔

خدائی مشاغل

''الله تعالی نے مرزاصاحب سے کہا میں نماز پڑھوں گاروزہ رکھوں گا جا گتا ہوں اور سوتا ہوں۔''

حضرت موسى عليه السلام زنده آسان برموجود بي

"وكلمه ربه على طورسينين وجعله من المحبوبين هذا هو موسى فتى الله الذى اشار الله في كتابه الى حياته و فرض علينا أن نؤمن أنه حي

فى السماء ولم يمت وليس من الميتين ''اوراس كا (حضرت موی عليه السلام) خداكوه سينامين اس سے جم كلام جوااوراس كو بيارا بنايا بيده بي موی عليه السلام مرد خدا ہے جس كى نسبت قرآن ميں اشاره ہے كه وه زنده ہاور جم پرفرض ہوگيا كہ جم اس بات پرايمان الاوي كه وه زنده آسان ميں موجود ہاور جرگز نبيل مرااور مردول ميں ہے ہيں۔'

(نورالحق جلداة ل ص٠٥، مصنفه مرزا قادياني ' فزائن ج ٨ص ٦٩ '١٨ ).

#### مندوؤل كااوتار

" جیسا کداہمی بیان کر چکا ہوں مجھے اور نام بھی دیئے گئے ہیں اور ہرایک بی کا مجھے نام دیا گیا ہے چنانچہ جو ملک ہند میں کرشن نام ایک بی گذراہے جس کور ڈرگو پال بھی کہتے ہیں ا یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ) اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں بی ہوں اور یہ وی کی صرف میری طاقر ف سے نہیں بلکہ خدا تعالی نے بار بار میرے پر ظافر کرا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں طاہر عونے والا تھاوہ تو بی ہے آریوں کا بادشاہ۔' (تمة هیئیة الوجی میں ۵۸، خزائن ج ۲۳ سے ۵۳۲ میں آدم بونے والا تھاوہ تو بی ہے آریوں کا بادشاہ نہیوں کے نام میری طرف منسوب کے ہیں۔ میں آدم میری طرف منسوب کے ہیں۔ میں آدم

ممام البياء في الم اور ممام بيول في الم ميري طرف مسوب في بين - يا الام ميري طرف مسوب في بين - يا الام مول مين المين شيث بيون مين الها يل بيون مين المين شيث بيون مين الها يل بيون مين المين في بيون مين الها يل بيون مين المين في بيون مين المين في بيون مين مول مين داؤد بيون مين مين مول اورة تخضر مت مين المين في منظم المين في

### البامي حمل

"اسی طرح میری کتاب اربعین نمبری می ایداللی بخش صاحب کی نسبت بیالهام علی بابواللی بخش صاحب کی نسبت بیالهام بخش علی بین بابواللی بخش علی بین بابواللی بخش علی بین بابواللی بخش علی بین بابواللی بین بابواللی بخش علی بین بابواللی بین بین بابواللی بابواللی بین بابواللی بابوال

'' حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پراپی حالت بین طاہر فر مائی ہے کہ کشف کی حالت آپ براس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ نے رجو ایت کی قوت کا اظہار نر مایا۔'' (اسلامی قربانی ص ال مصنفہ قاضی یارمحمہ قادیانی مطبوعہ ریاض البند پریس امرتسر)''مریم

کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھبرایا گیا اور آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینہ ہے زیادہ نہیں بذر بعد اس الہام ..... مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا ہیں اس طور سے میں ابن مریم تھبرا۔'' طور سے میں ابن مریم تھبرا۔''

"اس بارے میں قرآن شریف میں بھی ایک اشارہ ہے اور وہ میرے لئے بطور چشگوئی کے ہے بعنی اللہ تعالی قران شریف میں اس امت کے بعض افراد کومریم سے تشبید بتا ہے او رکھر کہتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہوگئی اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجز میرے کس نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرانام خدانے مریم رکھا اور پھراس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی ہے اور خداکا کلام باطل نہیں ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداتی ہوا ورخوب غور کرکے دکھی لواور و نیا میں تااش کر اوکہ قرآن شریف کی اس آیت کا بجز میرے کوئی دنیا میں مصداتی نہیں میں میں ہوئی ہوں وہ تا میں مصداتی نہیں مصداتی نہیں عمدان التی احصدت فرجھا فنفخذا فیه من دوحذا"

(طبقية الوي عل ٣٣٧ عاشيه فردائن ج٢٢٥ (٢٥٠ م)

## خدا کی روشنائی کے دھیے

''ایک میر مے خلص عبداللہ نام سنوری غوث گڑھ ریاست پٹیالہ کے دیکھتے ہوئے اور ان کی نظر کے سامنے بین شان الہی طاہر ہوا کہ اقل مجھ کوشنی طور پر دھلایا گیا کہ میں نے بہت ہے ادکام قضاء قدر کے اہل دنیا کی نیکی و بدی کے متعلق اور نیز اپنے لئے اور اپنے دوستوں کے لئے لکھے ہیں اور پھر تمثیل کے طور پر میں نے خدائے تعالیٰ کود یکھا اور وہ کا غذ جناب باری کے آگے مرکہ دیا کہ اس پر دستخط کر دیں۔ مطلب بیتھا کہ بیسب با تیں جن کے ہوئے میں نے ادادہ کیا ہے وہ جا کی سے مون کے لئے میں نے ادادہ کیا ہے وہ جا کیں سوخدائے تعالیٰ نے سرخی کی سیابی سے دستخط کر دینے۔ اور قلم کی نوک پر جو سرخی زیادہ تھی اس کو جھاڑ ااور معا جھاڑ نے کے ساتھ بی اس سرخی کے قطر سے میر سے کپڑ وں اور عبداللہ کے کپڑ وں پر پڑے ۔ اور چونکہ شفی حالت میں انسان بیداری سے حصد رکھتا ہے اس لئے بحصے بدب کہ ان قطروں سے جوخدائے تعالی کے ہاتھ سے گر سے۔ اطلاع ہوئی ساتھ بی میں نے بحث خووان قطروں کو بھی دیکھا اور میں رقت دل کے ساتھ اس قصے کومیاں عبداللہ کے پاس بیان کر رہا تھا کہ استے میں اس نے بھی وہ تر بتر قطر سے کپڑ وں پر پڑ سے ہوئے دیکھ لئے اور کوئی چیز کر دہا تھا کہ استے میں اس نے بھی وہ تر بتر قطر سے کپڑ وں پر پڑ سے ہوئے دیکھ لئے اور کوئی چیز کر دہا تھا کہ استے میں اس نے بھی وہ تر بتر قطر سے کپڑ وں پر پڑ سے ہوئے دیکھ لئے اور کوئی چیز کر دہا تھا کہ استے میں اس نے بھی وہ تر بتر قطر سے کپڑ وں پر پڑ سے ہوئے دیکھ لئے اور کوئی چیز

الیی ہمارے پاس موجود نہتی جس سے اس سرخی کے گرنے کا اختال ہوتا۔ اور وہ وہی سرخی تھی جو خدا تعالی نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کپڑے میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں جن پر وہ بہت ہی سرخی پڑی تھی۔''

(ترياق القلوب ص٣٦، فزائن ج٥١ص ١٩٤، هيقة الوحي ص ٢٥٥، فزائن ج ٢٩٥٥)

خا کسار پیپرمنٹ

'' حضور (مرزاصاحب) کی طبیعت تاساز تھی۔ حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئی اس پرلکھاتھا خاکسار پیپرمنٹ '' (اخبارالحکم قادیان ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء تذکرہ ص ۵۲۷ طبع سوم) منی آثور کی وحی

''ایک دن صبح کے وقت وئی الہی میری زبان پر جاری ہوا۔ عبداللہ خان ڈیرہ اساعیل خان اور تفہیم ہوئی کہ اس نام کا ایک شخص آئ کی کھر و پید بھیج گا۔ بیس نے چند ہندوؤں کے پاس جو سلسلہ وی کے جاری رہنے کے منکر بیں اس الہام الہی کا ذکر کیا اور میں نے بیان کیا کہ اگر آئ یہ رویہ نہ آیا تو میں جن پر نہیں ان میں سے ایک ہندوبشن داس نام قوم کا برہمن جو آئ کل ایک جگہ کا پر نہوں اٹھا کہ میں اس بات کا امتحان کروں گا اور میں ڈاکنانہ میں جاؤں گا ان دنوں بھی قادیان میں ڈاکنانہ میں جاؤں گا ان دنوں بھی قادیان میں ڈاک نہ میں گیا اور نہایت جبرت قادیان میں ڈاک خانہ میں گیا اور نہایت جبرت زدہ ہوکر جواب لایا کہ درحقیقت عبداللہ نام شخص نے جو ڈیرہ اساعیل خان میں اسٹسنٹ نردہ ہوکر جواب لایا کہ درحقیقت عبداللہ نام شخص نے جو ڈیرہ اساعیل خان میں اسٹسنٹ نے کھی روپیہ بھیجا ہے اور وہ ہندونہایت متعجب اور جیران ہوکر بار بار جمھ سے پوچھتا تھا کہ بیام آپ کوکس نے بتای ااور اس کے چبرہ سے جیرانی اور مہبوت ہونے کے آثار ظاہر تھے۔''

(هَيقة الوحي ١١٣٠ ٢ ٢٠ فردائن ج٢٢ ص ٢١٠ ٢١٥)

معزز ناظرین ..... آپ نے ملاحظ فرمایا یہ عقائد یہ الہامات یہ کرامات موجودہ سائنس کے کیونکر عین مطابق ہیں جن کو قادیا نیوں کی عقل سلیم فورانسلیم کرتی ہے دل چاہتا ہے کہ چنداور قادیانی عقائد بھی ہدید ناظرین کریں تو آپ کومعلوم ہو کہ صرف حیات سے کا عقیدہ ہی خلاف عقل ہے ور نہ اور سب با تیں ان کی مقل تسلیم کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم پرآگ سر دہوگئ

''ابراہیم علیہالسلام چونکہصادق اور خدا تعالیٰ کا وفا دار بند د تھااس لیے ہرایک ابتلاء

۔۔ کے دنت خدانے اس کی مدد کی جب وہ ظلم ہے آ گے بیس ڈ الا گیا خدانے آ گے کومر د کر دیا۔'' (هیقیة الوی منو، ۵ خزائن ج۲۲ ص۵۲)

حضرت یونس نبی مچھلی کے پید میں

"اب ظاہر ہے کہ یونس مجھلی کے پیٹ میں مرانہیں تھا اور اگر زیادہ سے زیادہ کھے ہوا تھا تو صرف بے ہوشی اور خشی تھی اور خدا کی پاک کتابیں بیگواہی دیتی ہیں کہ یونس خدا کے نصل سے مجھلی کے پیٹ میں زندہ رہااور زندہ نکلا اور آخر قوم نے اس کو قبول کیا۔"

(میج بندوستان نیس ۱۷ افزائن ۱۵ اس۱۱)

نی نے مردہ زندہ کیا

"انبیاء سے جوع ائبات ال قتم کے ظاہر ہوئے ہیں کہ کی نے سانپ بنا کرد کھلا دیا اور کسی نے مرد سے کوزندہ کر کے د کھلا دیا ہیاس قتم کی دست بازیوں سے مترہ ہیں جوشعبدہ بازلوگ کیا کرتے ہیں۔" میں میں کام ۱۹۵۵ (براہین احمد میں ۱۹۳۳، خزائن جام ۵۱۸٬۵۱۹)

حفرت سے ابن مریم ہے باپ

" ہمارا ایمان اور اعتقادیمی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں اور نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھاوہ بردی غلطی پر ہیں۔ " سب طاقتیں ہیں اور نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھاوہ بردی غلطی پر ہیں۔ " (اخبار الحکمج ۵ نبر ۲۳ مور خر ۲۳ رجون ۱۹۰۱ء میں اا ملغوظات ج ۲۳ س۳۲ میں

" حضرت مسیح نے مہدیس با تیں کیں اور پیجیب بات ہے کہ حضرت کے نے تو میرف مہدمیں ہی با تیں کیں مگراس نے ماں کے پہید میں می دومرتبہ با تیں کیں۔"

(ترياق القلوب من المهر ائن ج ١٥٥ (ترياق القلوب من ١٦١)

چا نددو ککڑ نے ہو گیا

كبعض نا درالوجودعورتيس

''بعض عورتیں جو بہت ہی نادرالوجود بیں۔ بباعث غلبہ رجولیت اس لائق ہوتی ہیں کہان کی منی دونوں طور توت فاعل وانفعال رکھتی ہو' درکسی سخت تحریک خیال شہوت ہے جنبش میں آ کرخود بخو دحمل تھہرنے کا موجب ہوجائے۔'' (سرمہ چٹم آ رییص ۴۸ ہزائن ج ۲ ص ۱۹) کمر نے فود صودیا

" پچھھوڑاعرصہ گزراہے کہ مظفر گڑھ میں ایک ایسا بکراپیدا ہوا کہ جو بکریوں کی طرح دودھ دیتا تھا جب اس کا شہر میں بہت چرچا پھیلا تو میکالف صاحب ڈپٹی کمشز مظفر گڑھ کو بھی اطلاع ہوئی تو انہوں نے بیا کی عجیب امر قانون قدرت کے برخلاف سمجھ کروہ بکرااپ روبرو منگوایا چنانچہوہ بکرا جب ان کے روبرو دوہ ہا گیا تو شائد قریب ڈیڑھ سیر دودھ کے اس نے دیا اور پھروہ بکرا بھی صاحب ڈپٹی کمشنر عجائب خانہ لا ہور میں بھیجا گیا۔ تب ایک شاع نے اس پرایک شعر بھی بنایا اوروہ بیشعر ہے۔

مظفر گڑھ جہال ہے مکالف صاحب عالی یہاں تک فضل ہاری ہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے

(سرمه چشم آ ربیص ۵۱ خزائن ج ۲ص ۹۹)

اس جگہ ہم اس قدر حوالہ جات پراکتفا کرتے ہیں کیونگہ ہمارا مقصود تو بطور نمونہ قادیا نی عقائداور خیالات کا ذکر کرناہے جوان حوالہ جات سے بخو بی ثابت ہے۔

معزز ناظرین! بیامرواضح رہے کہ ہماری معلومات کا خلاصہ بیہ ہے کہ قادیانی ۔ وَ وَ فَلَ مَرْ ہِی جَمَاعِت نہیں بلکہ ایک تجارتی کہ بنی ہے جے اسلام یا فد ہب ہے دور کا بھی تعلق نہیں ۔ بی وجہ ہے کہ ہم نے تر وید مرزائیت کے لئے کتب مرزائیت کو کا فی سجھتے ہوئے ہر بات خودان کے لڑیج سے پیش کی ہے تر آن پاک یا حدیث شریف اور اقوال ہزرگان تو اس گروہ کے سامنے پیش کئے جا سکتے ہیں جے ان چیز ول کا ادب ہولیکن جب بیگروہ اپنی من گھڑت تا ویلات سے ثابت کر چکا ہے کہ منصرف قرآن پاک اور حدیث شریف سے انکار ہے۔ بلکہ وہ اعتراضات سے ثنگ آکر مسلمانوں کی ہر ہزرگ ہستی کی شان میں گنا نی پر اتر آیا کرتے ہیں تو اندریں حالات کیا اس گروہ کے سامنے کلام پاک یا اپنے کسی ہزرگ کا فرمان بھان کرنا ارتکاب گناہ کے متر ادف نہیں ؟ ۔ پس اس گروہ کے مناسب حال بہی چیز ہے کہ خوداس کے لئر پیر سے اس کی تر دید کی جائے۔



## عشره کا مله شخ غلام حیدر بیڈ ماسٹر آگریزی بورڈ سکول چکوال مسلع جہلم تعارف

''عشرہ کاملہ' کتا بچہ مذا کے مصنف جناب ماسٹر غلام حیدرصاحب کے اس رسالہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف پہلے قادیانی عقائد رکھتے ہے۔ اس کتا بچہ میں انہوں نے مرزاکی تکفیر سے بھی پہلوتہی کا موقف اختیار کیا۔ گر بعد میں دوسر سے رسائل جواس جلد میں شامل ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرزا کو خاص کا فر بلکہ کا فرگر مانے تھے۔ اس رسالہ میں انہوں نے دس اصول مقرر کر کے ان پر قلم اٹھایا اور جن سے کہ مرزا قادیانی اور دیگر قادیانیوں کی خوب درگت بنائی۔ بلکہ ان کی بوئی بند کردی۔ (فقیرانلہ دسایا، ادراپر بل کے دور)

#### التماس

پہلے تو ہی ارادہ تھا کہ یہ مراسلہ بخد مت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوئی (قادیانی)

قلمی ہی بھیج دیا جائے۔ گراس خیال سے کہ شاید مولوی صاحب جواب نددیں یا پیاسی روح کوجو مدت سے بعض شکوک کا مخلصانہ جواب جا ہتی ہے۔ اپنے فیض سے محروم کردیں۔ س جواب کو شائع کر دیا تا کہ اوروں کو بھی جواب سے نفع حاصل ہواور میں اللہ تعالیٰ کی حلف کھا تا ہوں کہ یہ مراسلہ مضن نیک نیتی اور طلب حق کی خواہش سے تحریر کیا جاتا ہے اور مولوی صاحب کو یقین دلاتا موں کہ میں نے اپنے شکوک کا حیااور اصلی فوٹو پیش کیا ہے۔ بحث اور ضد کرنے کا ہم گزید عانمیں۔ بھیروی کی عرصہ ہوا ہے کہ چند سوالات کا جواب جناب مکرم حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی کی تحدید کی اور جواب جناب مکرم حکیم مولوی نور الدین صاحب بھیروی (قادیانی) سے بھی طلب کیا تھا۔ مگر افسوس انہوں نے میری صادق تو بہی بے خبری میں چند طنز آمیز کلمات بھی جوابوں میں درج فرمائے اور جواب ایسے دیئے کہ جن کو اخبار الحکم میں پڑھنے اسے دانے تیں کہ کہناں تک وہ صادق اور بیاتی روح کی تملی کے واسطے کافی تھے۔ معاد والے خوب جانے تیں کہ کہناں تک وہ صادق اور بیاتی روح کی تملی کے واسطے کافی تھے۔ معاد والے خوب جانے تیں کہ کہناں تک وہ صادق اور بیاتی روح کی تملی کے واسطے کافی تھے۔ معاد اس مراسلہ کی جواب کی بعدائی کے وصول ہونے کے دو ماہ ہے۔

بنده شيخ غلام حيدر هيدُ ماستر بور دُسكول چكوال ضلع جهلم.

مكرم ومخدوم جناب مولوى عبدالكريم صاحب سيالكوفى زادلطفه

السلام على من اتبع الحددي! آپ كانوازش نامه مور حدا ارستمبرا • ٩ اء موصول موكر باعث راحت جان ہوا۔ آپ اسلامی محبت کے جوش میں تحریر فرماتے ہیں۔ ( کاش آپ اس منہاج میں غور کرتے۔جس پر خدا کا برگزیدہ چل رہاہے۔جواس کام کے مناسب قوائے لے کر کارروائی کر ر باہے۔ محر خدا کے نظل کے بغیر بچی نہیں ہوسکتا۔خدا تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو) میں اس ایمائے مخلصانه کااز حدممنون ومشکورہوں۔ میں آپ کویقین دلاتا ہوں کہ عرصد آٹھ نوسال ہے جسب سے بندہ صادق تائب ہوا ہے۔ برابراس کوشش میں مصروف ہے کہ کہاں تک آپ کا جدید منہاج اس اسلام کے مطابق ہے۔ جس کی ہم کوقر آن اور پیغیبر اللہ اور قرون ثلاثہ کے علماء وصوفیاء کرام کی تعانیف سے اطلاع بینجی ہے اور اگر چہ میں بلحاظ اسلامی علم کے محض ایک طالب علم ہوں۔ مگر چونکہ بہت ساحصہ اپنی عمر کا اسلامی کتب کے مطالعہ وصحبت علماء وفقراء میں بسر کیا ہے۔اس لئے مجھ كوآب كے منهاج كے بعض خيالات سے اتفاق نہيں۔ اگر محض مجھ كوبى آپ سے اختلاف ہوتا تو چندان تعجب وحیرت کا مقام نه تھا کیکن جب میں و یکھتا ہوں کہ موجودہ اسلامی دنیا میں اکثر آپ کے منہاج پرحرف گیر ہیں اوران میں مجھ ہے بڑھ کر جواسلام کو بچھتے ہیں وہ بھی داخل ہیں تو کیونکر آپ کے منہاج کوالسذیس یؤمنون بالغیب کی طرح قبول کرلوں؟ ہاں اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ بعض کی طرح آپ لوگوں پر اس درجہ تک بدظن بھی نہیں کہ بدگوئی کیا کروں اور تکفیر کے فتویٰ میں شامل ہو جاؤں۔مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کی بعض تصانیف کے چند نکات واقعی قابل قدر ہیں اور صرف انہی کی بدولت اب تک میں تکفیر کے فتوی میں شامل نہیں ہوا۔ تکر خالص دوده پاشهد میں خواہ وہ کیسا ہی مرغوب الطبع ..... کیوں نہ ہو۔ اگرز ہر کی آمیزش کا اندیشہ ہوتو ایسی چیز کے استعال کے پہلے ضرور متاکل ہونا پڑتا ہے۔ مگر تریاق کی مدد ہے آپ سے شہداور دود ھ کو استعال کیا اور ہر ایک کتاب مرزا قادیانی کی اور اکثر ان کی جماعت کی بھی پڑھیں اور خوب پڑھیں۔ دوستوں اورعلماء کے ڈرانے ہے نہ ڈرا گرمیں بڑے افسون سے ظاہر کرتا ہوں کہان کی صدافت بعض ان خیالات میں جواسلامی دنیامیں بالکل نے طرز کے ہیں۔میرے دل پرانہیں درجہ تک مؤثر نہ ہوسکی کہ میں بھی مرزا قادیانی کے خالص مریدوں میں شامل ہونے کوفخر سمجھتا۔ ہاں اگراس قول کے بچھ بھی معنی ہوسکتے ہیں کہ جس ہے تونے ایک حرف بھی سیکھا ہے وہ تیرا مولیٰ ہے۔تو مرزا قادیانی تو ایک طرف رہے۔ بندہ کے آپ بھی موٹی ہیں۔اب میری ملازمت تمیں

۲

سال پوری ہو پی ہے۔ اگر میر بے لواحقین کے گزار بے کامعقول بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر دیاتو
آپ لوگوں ہیں آنا میر ہے واسطے آسان ہوجائے گا۔ دس امور متنازعہ آپ کے منہاج کے جن کی
بابت بندہ کو کافی اظمینان نہیں ہوا۔ بطور نمونہ ذیل میں درج کرتا ہوں اور گزارش ہے کہ ہرا یک امر
مندرجہ کا جواب تحریر فرماویں۔ جو کافی بھی ہوا در مخضر بھی۔ کوئی استدلال آیت اور صحیح حدیث یا
تاویل مسلمہ اہل سنت و جماعت اور واقعات یا عقل کے خلاف نہ ہو۔ اس کام کا اللہ تعالیٰ آپ کو
اجر دے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے مدلل بیان سے میں اور میرے اکثر بھائی جو میرے ہم
خیال ہیں۔ ان شبہات وشکوک ہے نجات پاویں اور آپ کی سعی موجب ثواب دارین ہو۔

ا..... مجدداسلام

نبوت بے شک ختن ہو چکی ہے۔ مگر دوسراسلسلہ بعد و فات آنخضرت علیہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہر صدی میں قائم ہے۔ مگر کسی مجد داسلام نے اپنے مجد د ہونے کی نسبت نبوت کی طرح اس سے پہلے اعلان عام نہیں دیا ندا ہے عہدہ کی فضیلت امت محمد سے سے منوانے کے لئے مباہلہ کی درخواست تک نوبت پینچائی اور نه مدعی ومخالفین کی نوبت غیر اسلامی عدالت تک پینچی ۔ جمہور علما ، نے جس تعخص میں مجدد کے لواز مات پورے پورے دیکھے اس کوخود بخو دلقب مجدد کا دے دیا۔ اگر سلف کے مجد دمرزا قادیانی کی طرح این عبدے کا گھر گھر اعلان کرتے تو آج ہم ہرصدی کے مجدد کا نام کے کریورے تیرد تک سیتے انگر چونکہ بعض ظاہر ہیں اور بعض پوشیدہ۔ ای واسطے وثوق سے ہ ج اسلامی و نیامیں کوئی بھی نام لے کر تیرہ تک گن نہیں سکتا۔ ہرصدی میں متعدد علما ، نے وین اسلام کی تا ئید میں کما حقہ کوشش کی ۔ پس اس کثیر تعداد میں مبہم طور پر عہدہ مجد د کامخفی رہا۔ وجہاس ا جمال کی جوقندرت کومنظور تھی ہیہ ہے کہ انسان جن جن امور پر تفصیلا ایمان لانے کے واسطے مکلّف ہے۔انہی کا اعلان معرفت نبی یارسول کے ضروری شرط ہے۔ مگر مجدد پر مجملا ایمان لا نا ہی کافی ہے۔ نبی کے وقت میں نبی کا منکر معذب ومعتوب ہے۔ مگر کسی نبی کا تابع اگر چند قرآئن ہے کسی كومجد دنشليم ندكر ہے تو نجات ہے محروم نہيں ہوسكتا۔ كيونكدا يسے بھی ہزار وں مسلمان ايك زماند ميں موجود ہوتے ہیں۔ جن کو پچھلی صدی کے مجد د کی تو کلی یا جزوی اطلاع ہوتی ہے۔ مگرنئ صدی کے مجدد کا اس وفت ابھی ظہور بھی نہیں ہوتا۔ یا چند وجو ہات سے باوجودظہور کے مجدد کے تشکیم کرنے میں موانعات حائل ہو جاتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ایک ایسے امر مجمل کی خاطر اتنے مؤمنین کی جانیں ضائع نہیں کرتا جو خاتم النہین کے تابع ہوں اور پیھی لازم امرنہیں کہ سی مجدد کی حین حیات

میں ہی اس کے عہدہ کا نبوت کی طرف فیصلہ ہو جائے۔ ہاں اگر قرینہ سے جمہور علماء کا اتفاق ہو جائے كەفلال تخف مجدد ہے اوراس مين تمام يا اكثر وہ علامات بھى موجود ہول جومجد ديت كو جا ہے ہیں تو یہ اور بھی عمرہ بات ہے۔ مگر رہبیں کہ تو جان نہ جان میں تیرامہمان۔ اپنی مجدویت منوانے کے لئے اس طرح سے جدوجہد کرنایا باتی علمائے اسلام سے ناشائستہ الفاظ سے مخاطب ہوناکسی مجدد کے واسطے اگرسلف میں بھی ضروری ہوتا تو کسی نہ سی تصنیف سے ضروراس بات کا پہتا گاتا۔ اگر مرزا قادیانی کی کل تصانیف کی شخیص کی جائے تو اس میں اسلام کی خانص حمایت ایک جہارم حصہ بھی مشکل نکلے گی۔ باقی تین حصول میں ان کے نئے خیالات اور دعوی کے متعلق بحث وتا سُد ہ۔اگراس قدربھی اسلام کی حمایت میں اپنا قلم نہ اٹھاتے تو اسلامی گروہ سے بہت ہی کم مرید بنتے کہیں تو گورنمنٹ پرانگریزی تراجم کے ذریعہ سے پینظا ہر کررہے ہیں کہ کل وہ علمائے محمدی غلطی پر ہیں۔جنہوں نے خونی مہدی کو مانا ہوا ہے۔صرف میں ہی وہ محض ہوں جس نے ایسے فرقہ کی بنیاد ڈالی ہے۔جس کا پیعقیدہ نہیں۔ کہیں گورنمنٹ پرانینے خاندان کے خدمات روشن کر رہے ہیں۔ کہیں گورنمنٹ کو پیجتلارہے ہیں کہ میں نے اپنے خرج سے ہزاروں کتب اور رسالے اس خونی مہدی کے فاسد عقیدہ کی بیخ کئی کے واسطے اسلامی ممالک میں بھیج ہیں۔ جب ہم مرزا قادیانی کی اس سم کی کارروائی دیکھتے ہیں تو تعجب آتا ہے کہ یاالڈرسلف میں بھی کسی خالص برگزیدہ نے حکام وقت کواپنی خدمات خاص اللہ کے کام میں جتلائی ہیں تو اس وقت بے ساختہ ہیہ سوال منہ يرآ جاتا ہے كرآ يا اللہ سے اجريانے كے لئے مرزا قادياني بياسلامي خدمت بجالار ب میں۔ یا گورنمنٹ کے ہاں اپناذ اتی اعتبار قائم کررہے ہیں۔جس سے آئندہ کی بیری مریدی کے سلیلے پر گورنمنٹ بدخلن نہ ہو جائے۔جیسا کہ نیا فرقہ قائم کرنے سے اس کے بانی پر گورنمنٹ کا بدظن ہوناممکن ہے۔گورنمنٹ کے احتمالی مواخذے سے مذکورہ ذریعے سے خلاصی یا کراب دین اسلام میں جہاں جہاں گنجائش دیکھی و ہاں نے نئے خیالات بھرتی کر کے اپنی تاویلوں اورتحریروں سے بہت درجہ تک کا میابی حاصل کر لی۔اسلامی امام اور مجدد کی حیثیت سے بورب کے بادشاہوں کی طرف دعوت اسلام پر دجسٹری شدہ مراسلات بھی ارسال کردیئے۔ مگرنز دیک کے مقامی حکام کوان مراسلات کا بھیجنا قرین مصلحت نہ سمجھا کہ آخرانہی ہے نباہ ہے۔ کہیں بنی بنائی پڑوی بھی نہ ا کھڑ جائے۔اگر مقامی حکام کو بھیجاتو کیا بھیجا۔انگریزی پیفلٹ جن میں علمائے اسلام پر بنظنی اور مرزا قادیانی پرحسن ظنی پیدا ہونے کا مصالح بھرا پڑا تھا۔ مرزا قادیانی اطمینان فرماویں کہ اہل

اسلام نے جس مہدی کو مانا ہواہے وہ ہندوستان باز برحکومت برطانیا نگریزی رعایا ہے نہیں ہوگا۔ کیونکہ بیضروری ہے کہ جس طرح خاتم نبوت جزیرہ نماعرب میں پیدا ہوئے۔ ای طرح خاتم ولایت بھی جوان کاظل ہے ای جزیرہ نما میں اپنا ظہور کرے۔ نہیں معلوم کب ہوگا اور اس کا محور نمنٹ کو کیا خدشہ ہے اور نہیں معلوم مرزا قادیانی اس مسئلے سے ٹاحق خونی مہدی کا بتیجہ نکال کر ا پنی کون سی خاص ذاتی غرض بورا کرنے پر آمادہ ہیں۔مسلمانوں کے مہدی آپ اطمینان فرمائیں۔ایسے نہیں ہوں کے کہ ظالم خونی کی طرح کسی قوم ہے باہ چھیڑے خود بخو د جا کراڑائی شروع کردیں گے۔ بلکہ ہاشمی ہوں گےاورا پنے ملک کی حفاظت میں بشر طضرورت امداودیں گے اور میحض ایک پیشین موئی ہے۔جس کاظہور نہیں معلوم کس زمائنے میں ہوگا۔اب مرزا قادیاتی کی تصانف اورامامت سے غیر نداہب کے لوگوں نے کہاں تک اسلام کی طرف رجوع کیا۔ بیالیا سوال ہے کہ جس کا جواب قریب قریب صفر کے ہوتا ہے۔ لور پول میں اور امریکہ میں سلف کی اسلامی تصانیف کے یمن و برکت ہے ہی اسلام نے اپنا ظہور کیا۔ ہندوستان میں بھی مرزا قادیانی ہے سلے جو پچھ علاء کی تصانیف اور وعظ سے غیر قوموں میں اثر ہوا۔ اس کا ہزاروں حصہ بھی مرزا قادیانی کے طفیل ڈھونڈ نا بے فائدہ ہے۔جس قدراور جو جوتصانیف اسلام کی صداقت اور اسرار میں اور غیر غداہب ونصاری کے جواب میں اسلامی ممالک اور ہندوستان کے علماء نے تصنیف کی ہیں۔مرزا قاویانی کی قلم میں وہ ڈھونڈ نا بے جاہے۔اسلامی ممالک میں امام غزالی اور ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب دہلوگ کی تصانیف مشت نمانہ خروار پر ہی غور کیا جائے تو اس امر كى رائ كا مجھ ينة ال سكتا ہے۔ امہات المومنين جس سے برده كرآ تخضرت علي كے برخلاف شاید ہی کوئی گندی کتاب شائع ہوئی ہوگی ۔ مرزا قادیانی کے در دونت پر بہت عرصہ جواب کا تقاضا کرتی رہی۔ مگران کو جواب کی جرأت نہ پڑی۔ حالانکہ صلیب تو ڑنے کے مدعی بھی ہیں۔ آخر علمائے اسلام نے ہی اس کے متعدد جواب الگ الگ دیئے اور ہزاروں دلوں کو تصندا کیا۔قرآن کا ترجمہ ار دوموجودہ زمانے کی ضرورت کے واسطے کافی نہ رہا تھا۔ اس ضرورت کوبھی حافظ نذیر احمد صاحب الی ۔ ایل ۔ بی ہی نے بورا کیا۔ اسلامی خدمات بول ہوا کرتی ہیں۔ انگریزی تراجم کے ذ ریعے علمائے اسلام ہر گورنمنٹ کو بدخلن کرا نا خدمت اسلام نہیں ہوتی ۔ا سلامی علوم اور معارف کی عربی زبان میں سینکژ وں تصانیف اس قتم کی ہیں کہ اگر مرزا قادیانی اوران کی جماعت ان کا ترجمہ کر کے اہل ہند کو نفع پہنچائے۔ جب بھی ایک بات ہو، قاضی محد سلیمان صاحب وکیل ریاست

بالدی تا ئیدالاسلام کے ہر دوحصوں کا جواب اب تک ان کی جماعت سے کوئی نہیں وے سکا اور لہ ہرگز امید ہے کہ کوئی معقول جواب اس کا دے کیس۔ بلکہ ایسی کتاب کو دیکھنا بھی فضول بجھتے ہیں۔ شمس الہدایت کا جواب جوام وہی صاحب نے دیا ہے۔ اس میں شائنگی کو بالاے طاق رکھ کر کام لیا ہے۔ ایس میں شائنگی کو بالاے طاق رکھ کر کام لیا ہے۔ ایسے رو کھے اور بے تہذیب جواب کوئی نیک نتیجہ پیدائیس کرتے۔ مرزا قادیائی نے بخشیت مجدد کے اسلام کو تازہ نہیں کیا۔ بلکہ آیات اورا حادیث کی نرائی تاویلات سے گویا یہ جنگا دیا ہے کہ تیرہ مو برس سے بعض مسائل میں کل علائے اسلام نے سخت علمی کھائی ہے اور کھارہ ہیں اوران کا اجماع کورانہ ہے۔ صرف ہم پر ہی بعض اسلامی اسرار کا الہام ہوا ہے۔ جس سے سلف کے کل مسلمان محروم رہے۔ حالانکہ بموجب جبح حدیث علمی اماری کا نبیدا، بنی اسرائیل کا نبیاء کی مثیل ثابت ہے۔ ملائے رایخون امت محمدیہ کی خی اسرائیل کے انہیاء کی مثیل ثابت ہے۔

ا المام اسلام

جس امامت کے شکیم نہ کرنے پر سی حدیثوں کے روسے جاہلیت کی موت نصیب ہوتی ہے دہ امامت توجھن اسلامی ممالک کی امامت ہے۔جس کوان ہی حدیثوں میں امارت کے لفظ سے بھی بیان کیا گیا ہے اور قرآن کے بموجب بھی ایساام اولوا الاسر مذکم میں داخل ہے۔ بِ شک ایسے امام سے گووہ گنہگار ہی کیوں نہ ہومنحرف ہونا اسلامی ریاست میں موجب فساداور فتنے کا ہے۔مرزا قادیانی کی اس امامت والی حدیث ہے اکثر ایسے اشخاص کوجن کوحدیث کے علم ے وا تفیت نہیں سخت غلطفہی ہوئی ہے۔ دوسری وہ امامت ہے جود بی علم اورفضیلت کے لحاظ ہے جمہوراہل اسلام نے بعض اسلامی برگزیدوں کے واسطے جائز رکھی ہے اوربعض ایسے برگزیدوں کی حین حیات میں بعض کی بعدان کی وفات کے تقلیداور متابعت کومو جب تر تی درجات سمجھا۔ مثلاً ا مام ابوحنیفهٔ امام ما لک ،امام شافعی ،امام احمد بن حنبل وغیر ہم لیکن سیسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا كدان ميں سے كى نے بھى اينے مندسے اينے آپ كوامام كبا ہويا اپنے عبده كى فضيلت منوانے کے لئے اپن قوم سے مرزا قادیانی کی طرح قلمی ہاتھا یائی کی ہویا مرزا قادیانی کی طرح کل اسلامی دنیا کے علماءاوراولیائے موجودہ ہے اس امر کا جھٹڑا کیا ہو کہتم لوگ میری متابعت ہے اگرا نکار کرو عے تو انوار وبر کات سے محروم ہوجا ؤعے اور بیابھی کسی سلف کے دینی امام نے نہیں کہا کہ اس زمانہ کے کل برکات ہمارے ہی طفیل ہیں اور نہلعم کی نظیر پیش کر کے بیعت سے انکار کرنے والوں کو راندۂ درگاہ الہی ہو جانے کی دھمکی دی۔اس قتم کی حقیقی امامت کامحض نبی یارسول ہی مستحق ہے اور

اس کی بیعت کا انکاری محل خطر میں ہے۔ تمر خالص دینی امام جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے نبی کے فود تابع ہوتا ہے اور نبی کے تابعین پر ہرگز بد ججت نہیں کرسکتا کہ بلامیری بیعت کے تم اسلام سے ک جا ؤ گے۔ آئمہ اربعہ نے ای واسطے میہ کہددیا کہ جو تول ہمارا کتاب اور سنت کے برخلاف یا وَاس کو ہر گز قبول نہ کرو۔ان میں ہے تو اکثر ایسے ہیں کہان کی وفات کے بعد ہی بیجہ خاص علامات کے لقب امام کا جمہوراسلام نے دے دیا۔اس قتم کی امامت کانشلیم کرنا جمہورابل اسلام کے ہاتھ ہے اور بے شک عوام کوتقلید کے بغیر کچھ جا رہیں ۔ان کے لئے وہی امام ہے جس کی امامت فی الدین یرامت کا اجماع ہواور بیبھی ضروری نہیں کہ مجد د کی طرح ہرصدی میں دینی امام بھی پیدا ہو جائے اور یوں بھی واقع ہواہے کہ ایک ہی زمانہ میں ایک سے زیادہ بھی اس قتم کے امام پیدا ہوگئے ہیں۔ ہاں حسب عقا کد شیعہ اگریہ کوئی ایسا عہدہ ہے۔جس کا اعلان نبوت کی طرح ضروری ہے اورجس کا عدم تسلیم ایک نبی کے تابع کومعذب ومعتوب بنا تا ہے تو کسی آیت یا سیجے طدیث ہے اس کا ثبوت پیش کرنا جاہئے۔ ورنہ گھر کی تاویلات اور دلائل سے سلف کی محکم بنیاد نہیں ہل سکتی۔ خلفاہ راشدین کے بعد بھی دینی خلافت یاا مامت جب اسلامی ریاست میں بھی بورے طور پرجلوہ گرنہیں تو ہندوستان جیسے غیراسلامی ملک میں تو بالکل محالات ہے ہے۔ ہاں البنتہ کسی مسلمان کاعلم، زمر، تقویٰ، اگر کمال کو بہنچ جائے توجمہوراہل اسلام کووہ بلا اکراہ و بلاکوشش مدعی (جیسے کہ ہمیشہ سنت اللہ جاری ہے) اپنی طرف تھینچنے اور امام قبول کرانے کی خود بخو د قابلیت رکھتا ہے۔ پس جب مسلمان ایسے خص کو ہرزمانے میں اپناامام اور پیشوانشلیم کرتے آئے ہیں تو از خود دریے ہوکرکسی کا اپنے تا ئىي امام منوانا كمال فخرا درخو دفر دشى كوظا ہر كرتا ہے۔

س..... وفات حضرت عيسى عليه السلام

مرزا قادیانی کو جب اپنامد عا ثابت کرنے کا دفت پیش آجاد نے مجد وہوں کے الہام انا جیل اورضعیف احادیث اوراعداد جمل تک ہے بھی برٹ وٹوق کے ساتھ تمسک کر لیتے ہیں اور عجیب وغریب تاویلات سے کام نکا لئے کی سعی کرتے ہیں۔ مگر جب دیکھتے ہیں کہ بعض آیات وقع عجیب وغریب تاویلات سے کام نکا لئے کی سعی کرتے ہیں۔ مگر جب دیکھتے ہیں کہ بعض آیات وقع احادیث جماد کے خلاف ہیں تو ان کے زیج میں سے نہ صرف جملوں کے جملے اڑا جاتے ہیں۔ بلکداپی طرف سے زائد جملے بھی ترجمہ میں ناحق داخل کردیتے ہیں اور تاویل سے عاجز آکر صحیح احادیث تک بھی قبول نہیں کرتے اور اگر بچھ حصہ بھی حدیث کا ان کے حق میں مفید بنتا نظر تسکے تو اس کو اپنے مطلب کے موافق بنا لیتے ہیں۔خواہ اس کا باتی حصہ ان کے دعو کی اور مطلب تا سے تو اس کو ایس کو ایس کے دعو کی اور مطلب

کے خلاف ہی کیوں نہ ہواورا یسے موقع پر لا جار ہوکر (امت کا کوراندا جماع) ہو لتے ہیں۔ حالانک بحالہ مجے مسلم امت محدید کا جماع غلطی پر ناممکن ہے۔ مرزا قادیانی کے نز دیک بعد قرآن مجید کے تصحیح بخاری سے زیادہ تر کوئی کتاب معترضیں۔انہوں نے باب نزول سے مقرر کیا ہے۔جس کی سالم حدیث کا ترجمہ بحذف اسائے راویاں خطوط ہلالی میں یہاں لکھا جاتا ہے۔ مگر افسوس مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ مخالفین کے واسطے ہرگز ممکن نہیں کہ اپنے خیالات کی تائید میں سیجے بخاری سے بابت حیات ونزول مسیح کوئی بھی حدیث پیش کر عیس اور پیبھی قابل افسوس ہے کہ مرزا قادیانی دیدہ و دانسته اس حدیث کا آخری حصہ چھیانا جاہتے ہیں۔ترجمہ (رسول الثعلق نے فرمایاس ذات کی مجھ کوشم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ بے شک عنقریب ہے کہ ابن مریم علیہ السلام تم میں حاکم عادل ہوکر اتریں گے۔صلیب کوتو ژویں گے،خزیر کومل کریں گے۔ جزیہ موقوف کریں گے۔ مال کی کثرت یہاں تک ہوگی کداسے کوئی قبول نہ کرے گا۔ یہاں تک کہ دنیا اور دنیا بھر کے مال ومتاع ہے صرف ایک محدہ اچھا معلوم ہوگا۔) اس کے بعد ابو ہر برہؓ في كها الرتم ال يردليل قرآ في بهي جائية موتوية يت يرهاو وان من اهل الكتب الاليؤ منن به قبل موته (بخاری ج۱ ص ۴۹۰ باب نزول عیسی بن مریم علیه السلام) " اب دیکھئے آنخضرت علیہ کا بیان ،امام بخاری کا ندہب،ایک محالی کا ندہب،قر آن کی آیت کی تفسیر، حیات ونز ول سیح علیه السلام کے بارے میں ایک ہی حدیث سے بخو بی ثابت ہے۔ تفسیر ابن عباس میں بھی موتہ ہے مرادعیسی علیہ السلام کی موت ہے اور یہی فدہب ابی بن کعب ؓ نے اختیار کیا۔امام جلال الدین سیوطیؓ بھی جن کی نسبت مرزا صاحب کو اقرار ہے کہ کشفی طور پر آ مخضرت علی ہے احادیث کو میچ کر لیتے تھے۔ (ازالیم ۱۵۱ خزائن ج ۱۵ م ۱۷۷)

بھی موجود ہیں۔جن سے حیات ونزول عیسیٰ علیہ السلام نصف النہار کی طرح ثابت ہور ہاہاور بدا ها دیث بوجه طوالت بهال درج نہیں کی گئیں ۔ اگر محض میچے بخاری پر ہی سر مایہ شریعت محمدی کا دارومدار ہے تو پھرسینکروں مسائل شرعی کے استدلال کا دروازہ مسدود ہوجاتا ہے اور جوسعی بلیغ ا کابرین دین نے باقی سیح احادیث کی فراہمی میں کی ہے اور جس سے سینکڑوں مسائل شرعی کا درواز و کھل گیا ہے بیکار ہو جاتی ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب سیجے بخاری کے دیباچہ میں خود اقرار کرتے ہیں کہ (میں نے ایک لا کھیج حدیث اور دولا کہ غیریجے حدیث کوحفظ کیا ) مگرمقا مغور ہے كەن كى كتاب بين ايك لا كالتيج حديثول بين سے تين ہزار سے زيادہ مندرج نہيں۔مرزا قادياني قرآن مجيد ميں الفاظ كي تقذيم وتاخير كوالحاد مجھتے ہيں۔ حالانكه معنوي (نه كه كفظي) تقذيم وتا خیر کوابن عبال جیسے صحابی ورئیس المفسرین نے بعض مواقع پر قرآن میں جائز رکھا ہے۔ قمادہ " بھی اس امر میں ان کے ہم ندہب ہیں۔ اب مرزا قادیانی ایک ہی مخص کے ندہب کو قبول بھی کرتے ہیں اور انکار بھی پس استدلال کے وفت ان کا کوئی اصول با قاعدہ کلیے نظر نہیں آتا۔امام بخاری کی مذکورہ صدیث کے رو سے جوعلامات نزول مسیح بن مریم علیہ السلام سمجھے جاتے ہیں۔وہ مرزا قادیانی کے زمانہ پرکسی طرح بھی منطبق نہیں ہوسکتیں۔صرف مال ہی کی کثریت کو مشت نمونہ ازخردار لے اوک مال اس کثرت سے ہوگا کدا سے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی تو دعاءکرنے کے واسطے بھی ڈاکٹر کی طرح فیس جارج کرتے ہیں۔اپنے منارہ اور مدرسہ کے واسطے روپیدی ضرورت کا اعلان دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ نزول سے علیدالسلام کا زمانہ یہی ہے۔ ان کی تاویل ہے ہے کہ مال سے معارف دین مراد جیں۔اب نہ کسی لغت کی کتاب سے بیمعنی نکلتے ہیں نہ کسی کتاب میں سلف سے خلف تک مال کی تا ویل ان معنوں میں دیکھی گئی ہے۔ نہ عرب کے محاورہ میں اس کا ثبوت ہے خیر بفرض محال اگر مال ہے معارف دین کی مراد لی جائے تو اس وقت بھی ہزاروں مسلمان علم دین کی طلب میں اسلامی دنیا میں کوشاں اور ساعی نظر آتے ہیں۔اس تاویل سے بھی کام نہ نکلا۔ اگر مال سے مرزا قادیانی کے نئے خیالات کے معارف مراد ہوں تو ہم و مجھتے ہیں کہ ان کے خالص مرید پیاس روح کی طرح ان کو لیتے ہیں۔اس طریق ہے بھی مطلب حاصل نه ہوا۔غرض که ہزاروں تاویلیں کریں۔ان کامقصود ہرگز پورانہیں ہوسکتا۔آگراسی طرح أ یات اور حدیثوں میں تاویل کی مخبائش ہوا کرے تو بعد وفات آنخضرت کا بھے تیرہ سو برس سے ب تك مرزا قادياني جيے مجد دمبر بان اسلام كو بچھ كا پچھ بناديتے اور الله تعالیٰ اور شارع كا مدعا ايسا

مبہم کر دیتے ہیں۔جیبااب بھی بعض وحدت الوجود کے قائل کہتے ہیں کہ نماز سے مرادیا داللہ ہے۔خوا مسی طریق پر ہواورطہارت ہے مراودل کی فائی ہے۔ ظاہر کی نایا کی اس کومکدر نہیں کرسکتی یا داللہ میں مر دار کھا نا بھی شہد وشکر کی طرح ہے اور بھی اس طرح کی سینکٹر وں تا ویلیں کرتے ہیں۔ تحمر ہزار ہاشکراس یاک ذات کوسزاوار ہے۔جس نے اس دین کواب تک اپنی حفاظت کے سامیہ میں محفوظ رکھا اور علمائے راشخین نے ہرز مانے میں غلط پٹڑی پر چلنے والے کو کتاب اللہ اور سنت رسول التُعلَيْظُةِ كى نسونى ہے ایسا پر کھا جیسا صراف طلاء کو پر کھتا ہے اور ان کی پیروی ہے بصیرت والا گروہ سلامت رہا۔ ایلیا نبی کے قصد مندرجہ انجیل پر مرزا قادیانی کا برزاتمسک ہے۔اب جس الجیل کی روے حضرت ایلیاء کے دوبارہ آسان ہے آنے کو حضرت سے بروزی طور پر بیوحنا نبی میں ہتلایا۔ای انجیل کے رو ہے ریجی ٹابت ہوتا ہے کہ بوحنانے بروزی ایلیا ہونے سے صاف انكاركيا۔اب كيا حضرت مسيح حجمو نے تھے۔ يا حضرت ايليا۔ دونوں نبی سيجے تھے۔قصہ تھن الحاقی ہے۔حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر مرزا قادیانی کا ایک اور عجیب استدلال یہ ہے کہ نسخہ مرہم عیسیٰ کا یہود یوں ،عیسائیوں اور مجوسیوں کی ہزار ہاطب کی کتب مین درج ہے اور پیمرہم عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں اور ضربوں نے واسطے بنائی گئی تھی۔ پھر پیجھی فرماتے ہیں کہ بیکس کومعلوم تھا کہ مرہم عیسیٰ کانسخەصد باطبی کتابوں میں تکھا ہوا ہیدا ہو جائے گا۔اب پہلے بہان میں نسخہ کا عام ہونا اور دوسرے بیان میں نسخہ کا اینے وقت میں پیدا ہونانہیں معلوم کیا فصاحت اور لطف اپنے اندر رکھتا ہے؟ ہېرصورت جن يہوديوں كى كتابوں ميں پنسخداور په وجددرج ہےان كےاوران كےمصنفوں کے ناموں اور عبارتوں کی نقل فرمادیتے تا کہ یہود کے قول 'انسا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم (نسساء:۱۵۷)" کا کذب انہی کی مسلم تصانف سے بخو بی ظاہر ہوجا تا۔ مقام غور ہے کہ الله تعالیٰ تو یہودیوں کا پیعقیدہ ظاہر فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قبل کے مدعی ہیں اور مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ یہودی اطباءاس نسخہ کی بابت لکھتے ہیں کہ وہ زندہ صلیب سے نیج سیّے اور بیسخداس وقت بنایا گیا تھا۔اب کس کی شہادت کومعتبر خیال کیا جائے۔ آیا اللہ تعالیٰ کی شہادت کو یا مرزاصا حب کی تحریر کو؟ عیسائیوں کی جن کتابول میں پیسخداور وجہ تحریر ہے۔ان کے اور ان کے مصنفوں کے ناموں اور عبارتوں کی نقل ضروری تھی۔ کیونکہ اس سے کفارہ کے مسئلہ کو خوب تشکست ملتی۔ یہی امربھی مرزا قادیانی نے ذہن تشین کیا کہ جب ہرایک عیسائی کفارہ کا قائل ہے تو یہ نیونکر ممکن ہے کہ وکی مصنف دین میسوی کا معتقد ہوکدایک وجد لکھ سکتا تھا۔ جس ہے اس کے عقیدہ

کی تکذیب لازم آتی ہو۔ایک اور قباحت یہاں میجی پیدا ہور ہی ہے کہ اگر بقول مرزا قادیانی مید تسلیم کیا جائے کہ سے علیہ السلام صلیب سے زندہ لانے گئے ۔ مگران کو چومیں اور زخم صلیب پرضرور ینچے تھے۔جواس مرہم سے درست ہو گئے تھے تو معاذ اللہ قر آن کریم کی بھی تکذیب ساتھ ہی لازم آتی ہے۔ کیونکداللہ تعالی تو فر ما تا ہے 'و مسا قتلوہ و ما صلبوہ (نسام ۱۵۷۰) ' ﴿ لِعِن مِهِود نے حضرت عیسی علیدالسلام کونیل کیانہ صلیب پرچر هایا تا آخر۔ ﴾

اب بقول مرزا قادیانی اگریبود کااس قدر کامیاب ہونا بھی تسلیم کرلیا جائے کہ گوتل تو نبیں کیا مگرصلیب پرحضرت عیسیٰ علیه انسلام کوزخم اور چوٹیس تو ضرور لگادیں تھیں۔ تو ایک نبی اللہ کی کافی بے عزتی اور ذلت ثابت ہو علی ہے۔ حالانکہ الله تعالیٰ حضرت مسے علیه السلام کے حق میں حضرت سے علیہ السلام کوجور فعت کا وعدہ رحمانی تکلیف کے وقت ملاتھا۔ اس کوذر ابھی پورا ہونے نہیں دیتے اور گواللہ تعالیٰ کا وعدہ ٹونے مگر مرہم عیسیٰ کا ثبوت ضرور بہم پہنچے۔اگر حضرت مسیح علیہ السلام کاصلیب پرزخی ہوناتشلیم کیا جائے تو رفعت کس چیز کا نام ہوا۔ بیتو الیی مثل ہے۔ جیسے ایک حاکم نے اپنے دز ریسے وعدہ کیا کہ ہم تم کو دشمنوں کے ہاتھوں سے قبل اور بے عزت ہونے ہر گزنہیں دیں گے۔ گر خیرنکنگی پران ہے چند ضرب بید ضرور مراد دیں گے اور پھر مرہم پی ہے ا جھا بھی کرویں گے۔ اللہ تعلّائ کی حمایت تو جب ہی ثابت ہو کدان کوصلیب پر چڑھانے کی نوبت ہی نہ پہنچ سکے اور اہل سنت و جماعت کا بھی مہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب رمطلقانبیں لٹکائے گئے تھے۔

ایک اوراستدلال بھی مرزا قادیائی کا وفات سے پر قابل ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غاتم نبوت کوتو الله تعالی نے بوقت ہجرت تمیں میل کے فاصلہ پرایک غاریس چھپالیااور یہودیوں سے اس قدر ڈرگیا کہ سے علیہ السلام کوز مین سے آسان پر لے گیا۔ اب افسوس ہے کہ باو جود دعویٰ قرآنی معارف کے مرزا قادیانی کواتنا بھی نہوجھا کہ آبخضرت اللہ کوکسی نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ بلکه انہوں نے خود ہجرت کی تھی۔ حالا تک حفرت مسیح علیہ السلام کو یہود بوں نے گرفتار کر کے ایک كوشم ميں بندكرديا تھا۔ آتخضرت عليہ كوايسے غارميں پناہ دينا جو كفار كا ديكھا بھالا ہوا اور ان كاس قدرقريب تفارد دفقيقت دفع الى السماء يره كرمجره بحرت افتيارى ك واسطے زمینی پناہ اور گرفتاری اضطراری کے واسطے آسانی پناہ دونوس اعلیٰ نشانات قدرت ہیں۔اس

سے حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت ٹابت کرنا ہے سود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوبعض امور می خاتم النوت سے خصوصیت ہے۔ مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقة تھی وہ بے باپ پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے طفولیت میں کلام کیا۔ وہ مردوں کوزندہ اور اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کرتے تھے۔اب آنخضرت علیہ ان امور میں ایک کے بھی مصداق نہیں تو کیا اس سے يہ نتيجه نكل سكتا ہے كه آنخضرت علي كوان پرشرف حاصل نہيں اور وہ افضل الانبياء نہيں۔ جب سے علیہ السلام کی پیدائش اور طفولیت نرالی ہے تو ان کے انجام کے نرالا ہونے میں کون سا استعباد لا زم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کوکون سے مانع کہ جونشان قدرت کا ملہ کا اس کو دکھلا نامنظور ہواس کے بورا کرنے ہے اے روک دے۔اب ایسے خانہ زاد استدلالوں پرتمسک کرنا اور امت محمد یہ کے اجماعی عقیدہ کو جو پختہ بنیاد پرمبنی ہے کورانہ اجماع کہنا کیسا سراسر خلاف عقل وانصاف ہے۔ مرزا قادیانی کا وفات سیح علیه السلام پر دفتر سیاہ کرنے سے اسلامی دنیا کومکی فائدہ کیا پہنچا۔اس ے نداسلام کی کمزور دین حالت کوتفویت پیچی ہے۔ ند دنیاوی حالت میں پچھ ترقی ہوئی ہے۔ اس مسئلہ کو اسلام میں نجات سے کیا تعلق ہے۔ تیرہ سو برس سے عام مسلمان تو ایک طرف ہے۔ ہزاروں ولی اللہ ایسے بھی فوت ہو چکے ہیں۔جن کاعقیدہ اس مسئلہ میں مرزا قادیانی کے برخلاف تھا۔ جو پچھ علمائے سلف نے آیات اور سیج حدیثوں سے اس مسکلہ کی بابت استدلال کیا ہے وہ مرزا قادیانی کے برخلاف ہے۔اس لئے ہم جمہورامت کے عقیدہ کوچھوڑ کراس نے طرز کے مسکلہ کی طرف رجوع کرنا اپناتفتیع اوقات سجھتے ہیں۔ چونکہ بیمسئلہاصول نجات ہے نہیں ہے۔اس لئے ہم اس پر مجملاً ایمان لا کراصلی اور کامل علم اس کا اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے صرف ان امور کی طرف آمادہ ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے توقیق جائے ہیں۔جن کے کرنے سے ہم اہل جنت میں داخل ہوں۔ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ سے موعود میں ہوں۔ اینے دلائل اور براہین سے صلیب توڑر ہا ہوں۔ جب ہم ویکھتے ہیں کہ باوجودان کے اس دعویٰ کے نصاریٰ کا دین ترقی پر ہے اور یا دری لوگ مشن کے کڑوڑ ہارو ہیہ ہے جا بجامدارس اور شفا خانے کھو لتے ہیں۔وعظ ،تصنیف رسالہ جات میں از حد سرگرم ہیں اور مرزا قادیانی کی جماعت میں پچاس نامور عیسائی بھی اپنے عقیدہ ے تائب ہوکر داخل نہیں ہوئے تو ہم بلاشک نتیجہ نکالتے ہیں کھملی طور پر سرصلیب خاک بھی نہیں ہوئی۔ بلکہان کے وقت میں ہندوستان میں یا دریوں نے تصانیف میں اسلام کے برخلاف سابق سے بھی زیادہ سرگری ہے کوشش کی ہے۔ اس قشم کی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کسر صلیب تو

علائے اسلام ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں نہیں معلوم مرزا قادیانی کی اس سعی ہے دین عیسوی کو کون ساعملی ضغف پہنچا۔ عیسائی دنیا تو مرزا قادیانی کے اس مسئلہ پرمضحکہ اڑاتی ہے۔ زیادہ تر کوشش مرزا قادیانی کی توبیہ کے حضرت سے کی موت کے ثبوت میں اپنانصف ہے زیادہ وقت بسر کیا اور پھر آخر تشمیر میں ان کی قبر دریافت کر کے فتح کاڈ نکا بجائے خوش ہو ہیٹھے ہیں کہ اب عیسائیوں کامسے ایک سومیں برس کی عمر یا کرفوت ہو چکا اور تیرہ سوبرس سے بیمسئلہ یوں ہی لاحل پڑا ر با۔ آخر ہم نے ہی اس کو الہام ہے کھولا ہے۔ اب بھی نصاریٰ کے رسالے تصانیف برخلاف اسلام کے بورپ اور ہندوستان میں اور دیگر مما لک میں جابجا اس قدر تھیلے پڑے ہیں کہ مرزا قادیانی اوران کی جماعت اگرا یک سوسال تک اور بھی زندہ رہے تو ان کے اثرے دنیا کونہیں جھوڑ اسکتی۔ پس اگر مرزا قادیانی کے وجود باجود کا کچھملی اثر ہم دیکھتے تو دلائل اور تاویلات ہے سرصلیب کا مسئلہ بھی حل ہوتے س کر پچھا نداز ہ لگا کتے ۔ مگرافسوں کہ جس قدر وقت و فات میچ کے ثبوت میں ضائع کیا ہے۔ اتناونت اگر نصاریٰ کے رسالوں کی انگریزی اور اردو میں تر دید کے بنانے اور بنوانے میں خرج کرتے تو بہت بزی کا میابی حاصل ہوتی یلی مذاالقیاس جس قدرر و پہیے اور کاموں میں خرچ کیا ہے اور اب بھی کررہے ہیں۔ اگر وہی روپیداس مذکورہ کام میں صرف کریں اورا یسے رسالے نصاریٰ کے گھر میں مفت اور باقیت تقسیم کریں تو جب بھی قلم کے ذریعے كسرصليب كاراسته يجحفطيارهوبه

س معجزه ماخرق عادت

جب تک تو مرزا قادیانی اپ نے دعوی سے الگ رہے۔ مجوزے کے اس طرح و کر ہے۔ مرزا قادیانی اپ نے دعوی سے الگ رہے۔ مجوزے کے اس طرح کہ جمہور اہل اسلام۔ جیسا کہ ان کی کتاب سرمہ چشم آ رہیہ سے ظاہر ہے۔ مگر جدید دعوی کے ساتھ ہی کی قلم مجزات کی تاویل میں سرسید صاحب کے قریب قریب ہم خیال ہوگئے۔ آ سان پر رفع جسمانی بالکل غیر ممکن ہے۔ آ مخضرت علی کے معراج جسمانی نہ تھا۔ مردہ ہرگز زندہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن میں جس نبی کو مار کر اللہ تعالی نے زندہ کیا وہ خواب کی کیفیت ہے۔ ہرگز زندہ نہیں ہوسکتا۔ قرآن میں جس نبی کو مار کر اللہ تعالی نے زندہ کیا وہ خواب کی کیفیت ہے۔ ملائکہ کا وجود ہرگز میں پر نہیں آ سکتا۔ (گوقرآن سے ملائکہ کا حضرت مریم، حضرت ابراہیم، مطرت اوط علیہم السلام اور سے حدیث سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنحضرت کیا ہیں بھورت انسان آ نا اظہر من الشمس نب ) حضرت سے علیہ السلام کے جواب میں حکیم نور اللہ بن قادیانی اخبار الگام علیہ اللہ ب کے شعبدے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں حکیم نور اللہ بن قادیانی اخبار الگام علیہ اللہ ب کے شعبدے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں حکیم نور اللہ بن قادیانی اخبار الگام میں اللہ ب کے شعبدے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں حکیم نور اللہ بن قادیانی اخبار الگام میں اللہ ب کے شعبدے ہیں۔ میرے ایک سوال کے جواب میں حکیم نور اللہ بن قادیانی اخبار الگام

میں فرماتے ہیں کہ برندوں کی مورت بتا کرزندہ کرنے والامعجزہ جبیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام كرتے تضازروئے شریعت اسلام اب مروہ اور حرام ہاورای واسطے مرزا قادیانی الی مجزات کو ناچیز اور قابل نفرت خیال کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ان سے کوڑھیوں کو تندرست اور مردودوں کوحضرت عیسیٰ علیہ السلام جوزندہ کرتے تھے۔اس کے مکروہ اور حقیر ہونے کا جواب کچھ نہیں دیا۔ سجان اللہ! علیم صاحب مرزا قادیانی کے پاس شریعت کے تواس قدر مداح ہوں۔ مگر مرزا قادیانی کی تصویراوراس کے فروخت کا اشتہارا خبارالحکم میں برملااس یاس شریعت کی دھجیاں اڑائے۔اللہ تو قرآن میں پیفرمائے کہ سے علیدالسلام اللہ کے حکم سے مردوں کوزندہ کرتے تھے کوڑھیوں اور نابیناؤں کو تندرست کرتے تھے اور ان کو یہ نشانات الہی عطاء ہوئے تھے۔ مگر مرزا قادیانی کی رائے میں ایسے اولوالعزم نی کے ہاتھ سے ان نشانات کا ظاہر ہونا مداری کے تماشے کی کیفیت سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا اور پیمھی فرماتے ہیں کہ اس' ہمسے کواسرائیلی سے پر ایک جزئی فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ اس کی دعوت عام ہے اور اس کی خاص تھی اور اس کو فیلی طور پرتمام مخالف فرقول کے اوہام دور کرنے کے واسطے ضروری طور پر وہ حکمت ومعرفت سکھلا کی گئی ہے۔جوسی ابن مریم کوئیس سکھلائی تھی۔' (ازالہ ص ۱۳۸ فرزائن جسم ۲۵۰)''اگریہ عاجزات عمل (معجزات سے) کومکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے نفسل وتو فیق ہے امریقی میں ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت ابن مریم ہے کم ندرہتا۔' (ازالہ ص ۳۰۹ عاشیہ، فزائن ﷺ فاقس ۲۵۸) ہید مود بانہ کلمات تو مرزا قادیانی کے ایک اولوالعزم نبی حضرت تبیسی علیہ السلام کی نسبت ہیں۔ اب آ تخضرت خاتم نبوت الله كى نسبت جوحس ظنى كے الفاظ وہ استعال كرتے ہيں۔ ان كالبھى ملاحظہ ہو۔''اگر آنخضرت بلک پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونے کے موہمومنکشف نہ ہوئی ہو .... تو کی تعجب کی بات نہیں ۔' (ازالہ ص ۱۹۱ خزائن ج ۴ میں ۲۹)؟ سجان الله! آتخضرت الله يرحقيقت وجال وغيره كے عدم اظهار كوممكناك سے تصور کر کے اپنے لئے اس حقیقت کے انکشاف کی قابلیت ظاہر فر مائی۔جن پر قرآن نازل ہوا اورجس کے واسطے 'الے مشرح لك صدرك '' كى خوشخرى سائى گئى -جس كومعراج ميں قدرت کے غیبی نشانات مشاہرہ کرا کر عین الیقین کا مرتبہ بخشا گیا۔ اس کی ذات کی نسبت مرزا قادیانی کاحس ظن اس طرح کا ہے۔ حال نکدان کی محبت کا سب سے بڑھ اروم بھرتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ایسے عقیدہ ہے نجات بخشے۔

۵ ..... اباحت صلوة ودرود

جس قدرمرزا قادیانی کے خیالات اور تاویلات پر جرت آتی ہے۔ اباحت صلوۃ اور درود کے بارہ میں بھی وہ کچھ کم نہیں۔اب تیرہ سوبرس ے اس قدرعلاء ومجد دوا مام اسلام گزر کیے ہیں۔ گرتح ریاور ذکر میں کسی نے بھی صلوٰ قا کو بجز تبعیت را دل مطابقے کسی پرالگ استعمال نہیں کیا۔ گر اس طریق پر کہ پہلے آنخضرت الله پر صلوۃ بھیج کربعد ن کے آل واصحاب وموسین صالحین پر اس كلمه كا استعال كيا ہے۔ جيسا كه دلائل الخيرات سے ثابت ہوتا ہے۔ محر يوكلمه اكيلا آل آ تخضرت الله پر نه اصحاب اور مونین پرسلف سے خلف تک مستعمل ہوتا دیکھا گیا ہے۔ مرزا قادیانی ' هو الذی یصلے علیکم "والی آیت سے بیاستدلال کرتے ہیں کہ یکماکیلا موسنین پر بھی جائز ہوسکتا ہے۔اب غور کا مقام ہے کہ بیرخاص معردہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔جس کووہ بحیثیت رحمٰن ہونے کے اپنی بندوں کی تملی کے واسطے فرما تا ہے۔ اگر اس سے ہرایک مسلمان فروا فردأا يك دوسرے براس كلے كا جواز تمجمتا تؤكيا تيرہ سوبرس ہے اس مشم كا استدلال مخفى رہ سكتا تھااور کیااس قدرعرصہ سے اسلامی دنیامیں ایک بھی اس علیت کا پیدانہ ہوسکتا۔ جوآیت ندکورہ سے اس کی ابا حت پر استدلال کر کے بلااول آنخضرت تالیک پر در ووجیجنے کی دوسروں کے حق میں اکیلااس کلے کا استعمال کرنا روا رکھ سکتا۔ حقیقت میں اس کلمہ کے کہنے کا مجاز وہی ہوسکتا ہے جواز روئے رجمانیت یا تو اس کا خود لاکن ہے یا جواز روئے اقتدار مطلق۔جس کے واسطے اور جس طریق پر جاہے تبویز کرے اور کرادے۔ اللہ تعالیٰ کوکون منع کرسکتا ہے کہ وہ جس پر جاہے درود بھیج اور تبھجوائے یکمر بندوں میں وہ کون ایبا ولیر ہے۔ جو بلا اجازت اس صلوٰ ۃ خداوندی کو جہاں جا ہے تجویز کیا کرے۔اللہ تعالی کی طرف سے پیکمہاس کی رحمت کی خوشخبری کا ہے اور بندوں کی طرف ے ریکلہ دعاء کا ہے۔ ممر برحل مذکور علیحدہ موشین کوآ ایس میں دعاء دعافیت کے اظہار کے واسطے اور کلمات کی استعال کی اجازت ہے۔ اب جب است میں صحابہ تک کوہمی اس کلے کا الگ استحقاق حاصل نه ہوا اور کسی نے اس کو استعال بھی نہ کیا تو دوسرے کے واسطے اکیلا اس کو مدعی بنا اسلامی عصمیت برحمله کرنا ہے۔

٢ .... اياحت تصوير

جہاں تک اسلام کی مجری نگاہ خات اللہ کی بھلائی میں پینچی ہے ۔۔۔۔۔اور جہاں تک اسلام نے اپنے میرووں کی بت پرتی ہے بیخے کا انظام کیا ہے اور جہاں تک گذشتہ از منہ میں دیگر قوموں کے خدا پرتی کے بعد بت پرتی میں پڑنے کی اسلام کوسوجھی ہے۔ اس کی نظیر کہیں بھی ڈھونڈ نا ہے۔ فائدہ ہے۔ حضرت عمر نے شجر بیعت کوصرف اس خاطر اکھڑ وادیا تھا کہ لوگ اس جگہ کی عزت

کرنے کے واسطے وہاں جمع ہوکر جلسہ کرنے لگ پڑے تھے۔ شارع مقدس نے قبرتک بوسہ لینے
کے خواہ وہ کیسی ہی متبرک اور وئی کی کیوں نہ ہواور کسی سے اپنی تعظیم کھڑے ہوکر کر وانا نا جائز قرار
وے دیا۔ جاندار کی تصویر کا بنانا یا گھر میں رکھنامطلق منع کر دیا۔ مگر ہوسر کئی یا دھڑ کئی ہوئی ہویا جہاں
پاؤں کے نیچے یا فرش یا پائیدان پر پکی جاوے تو بحرابت اس کی اجازت دے دی۔ اب اس کے
بوکسی عذر یا بہانہ سے جاندار کی تصویر کی آبا حت کو قائم کرنا اس اسلام کی نقد صدافت پر حملہ اور
دلیری کرنا ہے۔ جو تیرہ سو برس سے برابر محفوظ ہے۔ اس کی آبا حت کے واسطے سلف کے انبیاء کے
افعال اور شریعت کا حوالہ دینا گویا اس اسلامی شریعت پر جوکل سابقہ شریعتوں کی ناسخ ہے۔ صریک
ظلم کرنا ہے اور اپنے سادہ لوح مریدوں کورومن کیتھلک کے منہاج کے واسطے تیار کرنا ہے۔
اس مسئلہ میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں نے تھیں نیک بیتی ہے اپنی تصویر بنوائی

اس مسئلہ میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں نے محض نیک بیتی ہے اپنی تصویر بنوائی اس سئلہ میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں نے محض نیک بیتی ہے اپنی تصویر بنوائی ہوتو ہے۔ تاکہ اہل یورپ قیافہ سے میٹوے صادق یا کاذب ہونے کو پر کھیں سبحان اللہ معارف دانی ہوتو الیسی ہوکہ نیک نیتی کے ساتھ ممنوع یا غیر مشروع فعل کے ارتکاب کو جائز قرار دیا جائے۔

کی منوع چزیں نیک بیتی کے لحاظ سے ہرگز جائز نہیں ہوسکتیں۔ حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کی منوع چزیں نیک بیتی کے لحاظ سے ہرگز جائز نہیں ہوسکتیں۔ حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہرکت نہیں رکھی۔ میر ساک واقف نمازی مسلمان عہدہ دار کے پاس اپ مرشد کی تصویر تھی۔ وہ منہ کو بلااس کے دیکھنے درسلام کرنے کے کس کام کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ جب الن سے بھی اس بات کا ذکر ہوتا کہ اسلام بیں بیکام جائز نہیں ہے۔ تو اکثر یوں کہدد یا کرتے تھے کہ تصوف کے مہر یا مراز کوئم کیا جائو۔ بعد وفات مرزا قادیائی ان کے مرید اپنے مرشد کی فولو کوا بھی شاید کس نگاہ غنیمت جمیس کے۔ میں نئیں کہ سکنا کہ ان کے مرید اپنے مرشد کے فولو کوا بھی شاید کس نگاہ نفیمت ہوں گے۔ اسلام نے بیر پرتی، قبر پرتی، بت پرتی تینوں کوا بھی شاید کس نگاہ کیا ہے۔ جبیا اللہ تعالیٰ نے اہلیس کوا پی حضوری سے۔ اب دیکھنے اگر اسلام کے اقوال میں پچھ تھی صدافت ہے تو یہ اباحت مرزا قادیائی کے گردہ کو کیا تماش دکھائی ہے۔ معمول لوگوں کی تصاور جن ہے ہم کواس قدر گہر اتعلق نہیں ہوتایا جسی ڈ کشنریوں میں ہوتی ہیں۔ جن کوہم چنداں وقعت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اس قدر بت پرتی کی طرف ہم کو دھیل کر لے جانے کی قابلیت نہیں رکھتیں۔ جس قدر کہ پیشوائے و بین کی تصویر میں خطرہ اور اختمال ہے۔ مولوی نور اللہ بین قدر بین کی تصویر میں خطرہ اور اختمال ہے۔ مولوی نور اللہ بین قدر بین کی تصویر میں خطرہ اور اختمال ہے۔ مولوی نور اللہ بین قادیانی میرے ایک سوال کے جواب میں اخبار الحکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا قادیانی میرے ایک سوال کے جواب میں اخبار الحکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا تھا تھی کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا تھی کورٹوں کو کو کو کا کہ کا در اختمال ہے۔ مولوی نور اللہ بین قدر بین کی تصویر کی کورٹوں کی جواب میں اخبار الحکم میں فرماتے ہیں کہ فرق کی کورٹوں کی جواب میں اخبار الحکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا تھا کہ خواب میں اخبار الحکم میں فرماتے ہیں کہ فوٹو کی جاندار تصویر کا کیا

مضا نقہ ہے۔ آپ بی بھی فر ماتے ہیں کہ اگر عکمی تصویر حرام ہے تو کیا آپ نے آئیند ویکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب مسلمان بھائی ایمان اور علم کی بصیرت سے انصاف کریں کہ مولوی صاحب کے اس جواب سے کہاں تک اطمینان ہوسکتا ہے؟ ۔ فوٹو کی تصویر آئینہ کے عس سے پچھ بھی مناسبت نہیں رکھتی ۔ فوٹو سے عکس مستقل طور پر کاغذیر جم جاتا ہے اور بعد از ان ہاتھ سے مصالحوں کے ذریعے اس کی کی پوری کی جاتی ہے۔ حالا تکہ آئینہ کے عکس میں بید دنوں امور مفقو دہیں ۔ سبحان اللہ! مرزا قادیانی کے فیض صحبت کے اثر سے ان کے خاص الخاص مرید معارف اور اسرار دین کے موتوں کی گڑیوں کو کس طرح پروتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی فیض سے قادیاں میں رنگین ہونے کے واسطے مدعو کیا جاتا ہے۔

اليام اليام

تبلیغ رسالت کے واسطے جوالہام نبی یا رسول کو ہوتا ہے۔ صرف وہی مامون ومصوّن ہے۔ باتی الہاموں میں غلطی کا احمال ہے۔جیہا کہ خود مرزا قادیانی قائل ہیں کہ الہام میں غلطی ممكن ہے۔اب جب كدحق سے باطل شامل ہوگيا تو الہام پاية اعتبار سے ساقط ہوگيا۔ خاتم رسالت نے تبلیغی الہام کا درواز ہ بالکل بند کردیا ہے اور اس دین کواماموں اور مجددوں کے الہام ہے مستغنی کردیا ہے۔ صادق الہام پر کھنے کے لئے کتاب اللہ اور سنت کی کسونی موجود ہے اور اس مسئلہ میں سلف اور خلف کا اجماع ہے۔ جناب پیرپیران شیخ عبدالقادر جیلائی وقاضی ثناء اللہ صاحبٌّ وابوسلیمان درانی یبی فرماتے ہیں که البهام اور کشف پڑمل کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ کتاب سنت اجماع اور قیاس سیج کے مخالف نہ ہو۔حضرت فارون جیسے سحالی نے جن کی رائے کے مطابق بعض آیات قرآنی کانزول مانا گیاہے۔ آنخضرت علی کے زمانے میں اور صدیق اکبڑ کے زمانہ میں اور اپنی خلافت کے زمانہ میں اپنی کئی غلطیوں سے رجوع کیا۔ حالا نکہ وہ حضرت خاتم العوۃ کی طرف سے محدث كالقب يا يكے تھے۔ كئى مسائل ميں اوروں سے مشورہ كرتے اور دوسرے بھى ان ے بحث کرتے اوران کا بیکہنا کہ اگر علی کرم اللہ و جہدنہ ہوتا تو میں ہلاک ہوجا تا۔صاف ٹابت کرتا ہے جب ایسے جلیل القدر صحابی اور محدث کا بدحال ہے تو دوسرا کون سخص ایسا دلیر ہے جو یہ کہے کہ مير االهام علطي عرمر الإاراكرميري نبيس مانو كيتو خداك زريك قابل مواخذة تشهرو كاورتم ت ایمان سلب ہو جائے گا۔غلطی آمیز الہام پڑے ہوا کریں۔ اسلام کا کیا حرج ہے۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہا گرمیں خدانعالی ہے الہام پانے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہوں تو ہلاک کیوں نبيس موجا تا جيا كالله تعالى قرآن مين فرما قام - "لو تقول علينا" جناب من جس

جمونے الہام پراللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا وعید فرماتا ہے۔ وہ الہام نبوت وہلیج فی الرسالت ہے۔

اس کا دروازہ مدت سے مسدود ہو چکا ہے اور ہندوستان تو آج کل الہام کا مدی ہونے کے لئے سب سے بہتر جگہ ہے۔ کوئی پچھ پڑا ہے ،مزے کیا کرئے۔ مرزا قادیانی کا الہام پہلے تو کس سے نہیں ڈرتا تھا۔ مگراب بیچارہ حکام مجازی کے قانون شرائط کے ماتحت چلنے کی چال سیکھ گیا ہے اور طرفہ یہ کہ پھر بھی مرزا قادیانی بہی کہتے جاتے ہیں کہ بیس تم میں حاکم عادل ہو کرمبعوث ہوا ہوں۔ ایسے الہام کا کس کو حسد ہے۔ جب مھی پر بھی اللہ تعالی الہام کرسکتا ہے تو مرزا قادیانی تو آخرا نسان الہام کرسکتا ہے تو مرزا قادیانی تو آخرا نسان میں۔ ان پر الہام ہونے سے کیا تعجب ہے۔ حق اور باطل کو تمیز کرنے والا آخری دن بھی ضرور آگے گا۔ اس وقت سب حالات روشن ہوجا کیں گے۔

٨..... گرونا تك صاحب كامسلمان بونا

مرزا قادیانی اپئی کتاب ست بچن نوشی میں بیان کرتے ہیں کہ تا تک ما حب کے بہت شلوک قرآن کے مطابق ہیں۔ جن کا ما غذکوئی آئندو کتاب نہیں ہو تحق ۔ ایک سلمان ولی کی مزار کے پاس چلہ بھی کیا۔ چولا صاحب پر بھی آیات قرآنی لکھی ہیں۔ ان قرائن سے بین تیجہ لگالتے ہیں کہ وہ ضرور مسلمان تھے۔ اب بید واقعہ مسلمہ ہے کہ ان کی وفات پر مسلمانوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہوا ور ہندؤل نے اصرار کیا کہ یہ ہندو ہے۔ تجرباور مشاہدہ اس امرکی تائید کرتا ہے کہ مسلمان ہوائی، شرائی، قمار باز بھی فوت ہوجائے تو اہل اسلام اس کو دائرہ اسلام سے خارج منبیل کرتے۔ بلکہ مسلمان کی طرح اس کا جنازہ پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے مخفی کا مختص مسلمانوں کی طرح مجد میں نمازیں پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ایسے مخفی کا جندو ہونا ہر گرنہیں یا نے۔ اور نہیں اس کے ہندو ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ بیدا کے بی واقعہ ایسا کر بردست ثبوت اپنے پاس رکھتا ہے۔ کہ اس کے بالقابل مرزا قادیا فی یا بعض آگریزوں کی رائے زیردست ثبوت اپنے پاس رکھتا ہے۔ کہ اس کے بالقابل مرزا قادیا فی یا بعض آگریزوں کی رائے کہ وہ مسلمان تھا بچھوزن نہیں رکھتی۔

آ پ صرف بیٹابت کردیں کہ جب سے ہندوستان میں اسلام نے اپنا ظہور کیا اور ہزاروں ہندوغریب بھی اورامیر بھی اور آم علم بھی اورصاحب علم بھی اسلام میں بخوشی داخل ہوئے ہیں۔ گربھی کسی کی وفات پر ہندوک نے یہ بھی جھٹڑا کیا ہے کہ یہ متوفی ہندوتھا۔اورہم اس کوفن نہیں ہونے دیں گے۔ بلکہ ہندور سم کے موافق اس کوآگ سے جلا کیں گے۔ نیزیہ بھی تجر بداور مشاہدہ سے ٹابت ہے کہ ہندولوگ ایک معمولی کلمہ گومسلمان کو بھی ہندو کہنا اپنے دھرم کی ہنک مشاہدہ سے بالکل بیزار ہوکر سمی ہندو نہ ہب سے بالکل بیزار ہوکر سمی ہندو نہ ہب سے بالکل بیزار ہوکر سمی ہندو نہ ہب سے بالکل بیزار ہوکر

ظاہر و باطن میں ایک سچامسلمان ہوکر با کرامت ولی کے مرتبہ تک پہنچ عمیا تھا۔الل ہنود نے اس کی وفات پر کیا بلاوجہ ہی شور مجادیا تھا کہ باوانا نک ہندو تھااور ہم اس کو آگ میں جلائیں گے۔ اگرنا تک صاحب نے کسی مسلمان ولی کی مزار کے پاس چلہ کیا تو کیا قباحت ہے۔ ہندوفقیروں میں بھی کئی قتم کے چلے ہوا کرتے ہیں۔وہ محض خدا پرست موحد تھے اور صوفی منش مسلمانوں میں بے روک ٹوک بیٹھتے اور ہاتیں سنتے اور ساتے تھے۔جیسا کہ اب بھی وہ ہمیشہ ہے اس مشرب کے لوگوں کا وطیرہ ہے۔ چولا صاحب بھی کسی صوفی نے ان کوبطور تحفہ دید یا ہوگا۔ چونکہ ظاہری کل مٰداہب سے نا تک صاحب کی نگاہ اٹھ گئے تھی۔اس عطیہ کو بردی خوشی ہے قبول کیا اور اپنے پاس رکھا۔ ہندوستان میں اکثر مسلمان صوفی صاحب تصنیف گزرے ہیں اور ان کی تصنیف میں جابجا ہزاروں اسلامی طرز کے الفاظ بھرے پڑے ہیں جودوسرے کوصاف بتلادیتے ہیں کہ اس کتاب کا مصنف ہے شک مسلمان ہے۔ مگر برائے خدابی تو بتلا دیں کہ نا تک صاب کے شلوکوں میں اسلامی الفاظ سے کہاں تک کام لیا گیا ہے۔ اگر وہ کہیں ہیں بھی تو ضرورہ جیسے بلہے شاہ صاحب کی کافیوں اورسی حرفیوں مین اہل ہنود کی طرز کے بعض الفاظ مندرج ہیں۔ جو شخص ظاہر وباطن میں مسلمان ہو گیا اس کے تمام اقوال اہل ہنود کی طرز سے رنگین ہوا کرتے ہیں۔قرآن سے ان کے بعض اقوال کا مطابق ہونا ان کومسلمان نہیں بنا سکتا مصوفیوں کی مجلس میں اکثر اقوال انہوں نے سنے اوران میں تو حیداورتصوف کی بو پائی۔ پس اپنی بولی میں بھی اسی طرح کرد ہے۔ صوفی منش مخص کے واسطے ایسا کردینا موجب عار دشرم نہیں ہوا کرتا۔ دارشکوہ صاخب نے بھی بعض ہند وتصوف کی کتابوں کا فاری میں اسی شوق کی بناء پرتر جمہ کیا۔تلسی داس ، بھگت کبیر وغیرہ کے شلوکوں میں بھی تو حیداورتصوف کی بوآتی ہے۔ مگران کا طرز بیان ہندو مذاق کے الفاظ میں ہے۔ایسےلوگ ہرایک مذہب کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں اور کئی باتیں سکھنے کے لائق ان ۔ سے سکھتے بھی ہیں۔ میں نے پچشم خود بہت سے ایسے ہندود کھھے ہیں جو بہسب ایک مسلمان ہیر کے مرید ہونے کے اپنے پیر بھائیوں سے کھانی بھی لیتے ہیں۔ اکثر ہندوپیر کی گیار ہویں بھی دیتے ہیں۔بعض ہندوقر آن کی بعض سورتوں کے عامل بھی ہیں۔ پنجاب میں سمسی زرگرمشہور ہیں۔وہ اپنی آمدنی کا برابر دسوال حصہ اینے پیرکودیتے ہیں ادرا کثر ان میں قریب قریب شیعوں کے عقیدہ رکھتے ہیں۔محرم کے دن ماتم میں بھی شامل ہوتے ہیں اور کھانا اور شربت تقسیم کرتے ہیں۔ گر باوجودان امور کے بھی بیلوگ ہندوکہلاتے ہیں اور ہندوؤں کی طرح آ گے سے جلائے جاتے ہیں اور نہ کوئی ہندویہ کہتا ہے کہ فلاح متو فی مسلمان تھا۔اس کومت جلا وَاور نہ بھی کوئی ہندو

یہ کہتا ہے کہ یہ ہندو تھا۔ اس کومت وفن کرو۔ کیونکہ ہرایک طخص کے متعلق جو بدیہات اور واقعات ہوتے ہیں۔وہ بلا تنازع اپنے غلبہ کی وجہ سے جزوی دلائل پرتھم ناطق رکھتے ہیں۔ پس تجھ تعجب نہیں کہ نا تک صاحب نے بھی بوجہ صحبت صوفیاء اسلام بعض اسلامی عقائد کو قبول کرالیا ہو۔ کیونکہ ہرا بیک انسان کی فطرت میں تو حید کی شرست موجود ہے۔ نا تک صاحب کی قبر کا ثبوت ندارد، ہندوؤں کے سامنے معجدوں میں ایک مسلمان کی طرح نمازیں پڑھناا درقر آن کی تلاوت كرنا يايي ثبوت سے ساقط، مندو بيوى اور مندواولا دے تعلق كى عدم تر ديد بھائى بالا مندوجا كا ان كاحضورى چيلاان كى لائف كامؤلف ہونا۔ان كا گرنتھ ہندوؤں سے جا بجایر ها جانا۔سكھوں کی دس محدیوں بینی سلسله مرشد کا محرونا تک صاحب سے شروع ہونا۔ان کے کل معاملات میں محض اہل ہنود کا ہی انٹرسٹ لینا اور اہل اسلام کا ان سے ہرامر میں قطع تعلق کرنا یہاں تک کہ مسلمان صوفیاءاوراولیاء کے ساتھ اپنی کتب میں ان کے تذکرہ ہے بھی پر ہیز کرنا حالانکہ بقول مرزا قادیانی نا تک صاحب ایک مسلمان با کرامت ولی تھے۔ پچاس مسلمانوں کا بھی ان کا الگ مریدیا نام لیوانہ ہونا۔ان کے شلوکوں کا خالص صوفی مسلمان کی کتاب کی طرح اسلامی الفاظ کی رتكت عيمبرا موناقر آن كى تعريف اورخو في ميس جوكتاب اسلام كا اعلى سرماية نجات وايمان ہے۔ ناک صاحب کے جارشلوک تک بھی موجود نہ ہونا۔ان کا مرتے دم تک رہا ب اور سرنگی کے ذریعے سے بھجن اور شلوک سننا۔ان کی وفات پرمسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں مذہب کی بابت تنازع پیدا ہونا پیکل ایسے بدیہی واقعات ہیں کہ نا تک صاحب کے خالص اسلام کوکل شبہ میں ڈالتے ہیں اور ان کا ظاہر و باطن میں صادق مسلمان ہونا ٹابت ہونے نہیں دیتے ۔مگر تعجب ہے کہ باوجودان کل بدیہیات کے بھی مرزا قادیانی ان کے مذہب کی ڈگری مسلمانوں کو ہی دیئے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ نا تک صاحب ایک موحد خدا پرست ، صوفی منش ، اسلام اور ہندو دونوں نداہب کی ظاہری قیود ہے آ زاد محف ضرور ثابت ہوتے ہیں اور مرزا قادیانی کا استدلال ان کے خالص اسلام پر بالقابل ندکورہ بدیہات اور واقعات کے مض طنی ہے اور ظن صدافت مے مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ 9..... صراطمتنقيم

اگرسوائے مرزا قادیانی کے منہاج کے سب منہاج غلط ہیں تو تیرہ سوبرس سے جس قدر مسلمان اور برگزیدگان اسلام مرزا قادیانی کے عقیدے کے برخلاف اس جہان سے کوچ کر مسلمان اور برگزیدگان اسلام مرزا قادیانی کے عقیدے کے برخلاف اس جہان ہے کوچ کر گئے ہیں۔ان کی نجات کے بارہ میں آپ کی کیا رائے ہے۔؟۔کیا وہ صراط متنقیم جوقر آن اور

رسول کی معرفت ہم کو پہنچاہے اور جس کے پابند ہمارے بھائی سلف میں عرصہ تیرہ سو برس سے رہ چکے ہیں۔ ہماری نجات کا ذرمہ اٹھانے سے عاجز اور قاصر ہے۔

بالخصوص جب ہم اپنی بدکردار یوں سے تائب ہوکر کسی نیک بندہ کی بیعت میں ہمی داخل ہو جائیں۔ آپ برائ اپنی اسے اس سے منہاج کے بغیرا یک مسلمان کے بشرائط فہ کورہ نجات سے محروم رہنے کی دھم کی اور مسئلہ کی صدافت کو بوضاحت ٹابت کردیں اور یہ ہی داخت کردیں کہ سلف میں مرزا قادیانی کے عقیدے کے برخلاف کوئی بھی اہل نجات ، ہم م اور مستجاب الدعوات اسلام دنیا میں گزرا ہے یانہیں۔ اس امر کی بھی تشریح مطلوب ہے کہ آ یا اسلام کوسوائے مرزا قادیانی کے تیرہ سو برس سے کسی اور مسلمان نے بھی اس طرح سمجھا ہے یانہیں۔ بس طرح کہ اللہ تعالی اور شارع کا مدعا اور خشاء تھا۔ جب تک آ بان امور کے ثبوت قاطع اور مسلمان نے بھی اس طرح کہ اللہ تعالی اور شارع کا مدعا اور خشاء تھا۔ جب تک آ بان امور کے ثبوت قاطع اور مدل نہیں دیں گے۔ تب تک آ ب کے نئے خیالات کا منہاج قائی توجہ نہ ہوگا اور جو پھی آ ب مدل نہیں دیں عاص فضیلت کو مانے ہوئے ہیں وہ سلف کے دیگر متعدد مہد یوں اور سیحوں سے زیادہ حقیقت یا وردقعت نہیں رکھ سی دیا۔

٠١..... فطعي فيصليه

سلف کے بعض صوفیاء کرام نے بھی بوقت استغراق اور تویت انالحق اور اناللہ کے کلمات ہولے۔ گران کلمات کے کہنے ہے وہ ہر گرخقیقی خدانہیں بن سکتے ۔ گر باوجوداس امر کے بھی صوفیاء کرام نے ان کومؤمنین کے گروہ میں داخل رکھا ہے۔ اسی طرح آگر مرزا قادیائی بھی انا اسکے واٹا المہدی کہتے ہیں تو بخدالا ہزال ہم بھی ان کو بالکل معذور رکھتے۔ علی بذا القیاس راقم مراسلہ کی بیگذشتہ تحریب بھی کی ضداور بحث کی خاطر نہیں کھی گئے۔ بلکہ صادق طلب کی عین حالت کا تقاضا ہے اوراگر آپ سے طالب کو دشکر جیں اور واقعے اسلامی خیرخوابی اپنا اندر کھتے ہیں تو ایک بھائی کی طرح آسلی بخش جواب عنایت فرماویں نہ کہ جیسا آپ کی جماعت کا دستور ہے۔ ملامت اور طنز آمیز کلمات سے کام لیس۔ گر قبل ازیں کہ آپ جواب مخلصانہ کے واسطے تلم اٹھا کیں میکو د بانے گذارش ہے کہ بلا تعصب جن کے صادق طالب کی طرح غایت المرام کے ہر دوصوں یہ بھی مؤد بانے گذارش ہے کہ بلا تعصب جن کے صادق طالب کی طرح غایت المرام کے ہر دوصوں بندی ملاحق افر مالیویں تا کہ شاید آپ کو تدراور تھا تھی طالب کی طرح غایت المرام کے ہر دوصوں بخو بی ملاحق المرائی ہواور یا آپ کو یا بعد فی المد خلے فر مالیویں تا کہ شاید آپ کو تدراور تھی میں مقیقت کی طرف راہنمائی ہواور یا آپ کو یا بندہ خاکسارکوا ہے موجودہ عقیدہ سے تو بندھ یہ ہو۔ فقط:

الراقم! خاكسار هيخ غلام حيدر بييرٌ ماسرٌ



ر بو بو برانگریزی ترجمه قر<u>آن</u> از محمطی لا موری

ماسطرغلام حبيرت الم

# کشف الاسراریعنی ربویومتعلق انگریزی قرآن مولوی محمطی ایم اے۔ ایل ایل بی۔ امیر احمدی جماعت لا مور موجد تعنیف

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم خاتم النبيين ورحمة للعالمين! اما بعد!

اس كتاب كى تصنيف كى وجە مخقر صرف يد ب كە جب مولوى محم على لا مورى مرزائى كا اتھریزی قرآن طبع ہوکران کے یاس ولایت ہے لا ہور پہنچ کیا۔ خاکسار کو بعدمطالعہ بعض مقامات پریقین ہوگیا تھا کہ کوئی اہل سنت انگیریزی خوان بالضروراس کے متعلق کم وہیش روشی ڈالےگا۔ كيوتكه اس كى تفيسر كا بهت ساحصه الل سنت كى تفاسير كے بالكل خلاف تفا اور اس ميں مرزائي ونیچری ندہب کی جھلک جابجا موجود تھی۔جس سے انگریزی زبان کے خداق رکھنے والے الل سنت مسلمان جود بینیات میں بالعموم کمزور ہوتے ہیں۔ایئے عقائد کوخراب کرلیں مے۔ چندسال ای انظار میں گذر مے مرکسی صاحب نے اس اہم فرض کو پورانہ کیا اور کرتے بھی کیوں کر جب ان میں اکثر خود اہل سنت کے عقا کدو علم تغییر سے بے خبر تھے اور معدد و سے چند اہل سنت الگریزی وان جوقر آن کونھیک طور پر سمجھ سکتے تھے۔انہوں نے خدامعلوم کون تسامل سے کام لیا۔ خاکسار کی عمرسترسال کےلگ بھک ہو چکی تھی۔جس میں کوئی د ماغی محنت کا کام بالخصوص اینے کا نیتے ہوئے ہاتھ سے لکھنا آسان نہیں ہوتا۔ آخر ہم اللہ شریف پڑھ کرانگریزی زبان میں قرآن فرکورہ کے مجوزه ربوبو كمتعلق ايك مخضر ٢ موركارسال لكه كرمعاونين كي الداد سے مغت تقسيم كيا۔ جس ميں آ ئنده مبويلار يو يولكصنه كا وعده كيا تفااورا يك تحلي چشي بعي مولوي محموعلي صاحب لا موري كو براورانه لجديس بدي مضمون للسي تقى كرآپ نے اكثر مقامات كى تغيير اس تغيير كے بالكل خلاف لكسى ہے۔ جو بروایات صیحه محابہ ہے ہم کو پینی ہے۔ لہذا آپ نے بسب ناکانی علم حدیث وعدم یقین علم مدیث، ایک بھاری ذردداری کو بری جرأت سے قبول کر کے پلک کی مرابی کا سامان مہیا کیا ے۔ چونکہ توبہ کا درواز وابھی کھلا ہے۔ اس واسطے آپ توبہ کواس وقت تک ملتوی نہ فرما تیں کہ نب توبة بول نبيل بوعتى - فقط!

اس رسالہ میں مولوی محمعلی لا ہوری کے قادیان سے بوریا بستر افغا کر لا ہور میں

آ جانے اورخود اپن امارت کی علیحدہ بنیا در کھنے کا بھی ذکر تھا۔ قادیانی جماعت اور مولوی محم علی کی جماعت کے مابین جوعقا کد واصول میں فرق ہاس کا حال بھی ندکور تھا۔ تورات وانجیل کے معجزات كالطيق قرآني معجزات سے دے كر بي بھي عرض كيا تھا كہ كو بيجة تحريف باتى اكثر مضايين تورات والجيل قرآن شريف كے عين مطابق نهوں - جب بھي ماراكوئي حرج نہيں - كيونكه خود قرآن مجید ہارے یاس موجود ہے اور الله کی حفاظت میں ہے۔ مرمجزات انبیاء کیہم السلام کے بیان میں ہرسدالہای کتب حصد مشترک اب تک رکھتی ہیں ۔جس سے انکار کرنایاان کو کمی تاویل میں ڈھال کران کی واقفیت پر بردہ ڈالنا ایک بے سود کوشش ہے۔ کیا کوئی موس بالقرآبن اس مسكله كوعقل سليم ركھتے ہوئے قبول كرنے كواماوہ ہوكا كرتورات والجيل كے زمانے ميں الله تعالى كو معجزات كادهيان كرنالازى تفاريم قرآن شريف كيزول كے وقت اس سے سائنس سے وركر ا بی قبلی سنت کوئسی مصلحت کی بنا میر بالکل ترک کردیا کے جبیبا خیال کرنا بھی اہل سنت کے نزویک ممرای ہے۔نیکن مولوی صاحب کامعجزات کے بارہ میں جوندمرف تورات وانجیل کے مطابق ہیں۔ بلکہ محاح ستہ بالخضوص بخاری وسلم میں بھی بروایات معجد مروی ہیں۔ ہم سراسر انکار دتاویلات باطله کوملاحظ کر کے بینک اس قدر کہنے میں ذرہ بھی تال نہیں کرتے کہ بیانکل آپ نے واتعی سرسیداحد خان صاحب سے میکھی ہے۔جوالیے علم کلام کے اس ملک میں بانی تھے۔ محرسرسید صاحب نے اپی تقریر میں صاف اس امر کا اقر ارکرایا تھا کہ اس کام میں میری نیت بھٹ فیر کی ہے۔خواہ خدانعالی اس پر جھے عذاب کرے۔خواہ معاف کرے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرسیدورحقیقت مجزات سے انکاری نہ تھے۔ زمانہ کی مسلحت نے ان کواس خیال پرمجبور کرویا تھا۔ محرمولوی محمطی نے اس متم کا کوئی اعتراف انگریزی قرآن کے دیباچہ میں یاکسی دیگر تحریر میں ظاہر نہیں کیا۔اس واسطےان کی تغییر پر رہے پولکھتا ایک اہم دینی فرض ہے۔اب بیرمسئلہ قابل توجہ ہے کہ خواہ سرسید صاحب ہوں۔خواہ کوئی اور صاحب ہوں۔ قرآنی صداقتوں کا جوانا جیل اور ا حادیث میحدیں موجود ہوں کس عذریا بہاند کی بناء پر بے رحی سے خون کرنا قابل معانی نہیں۔ حضرت امام غزالی فے الی مختلف تصانف میں اور شاہ ولی الله صاحب فے جمة البالغه وو يكركتب میں ایسے علم کلام سے کام لیا ہے کہ ایک مصنف اور محقق کو اسلامی صداقتوں پر بورایقین مامل ہو جاتا ہے۔ جہال سرسید صاحب نے جنت کی نعمتوں، جج، قربانی، روزہ، بیت الله شریف ودیکر اسلام مداقتوں اور شعار اللہ کے ساتھ بے باکی سے نہا ہے تسخراند لجدا فتیار کر کے اپنے خاند زادعكم كلام كوقا بل نفرت بناديا ہے۔ وہاں امام غزالی صاحب اور شاہ ولی اللہ صاحب نے اسے علم

كام سے ان پر مدافت كا ايا غالب رنگ چر حايا ہے كدعقا كد ميحد كو سرموصد منہيں مينيا ا ہمارے مولوی صاحب نے اس استلزاء میں سرسید کی پیروی بیشک نبیس کے حمر باقی خاند زادتا ویلات میں اورا نکار مجزات میں اورمفسرین کومطعونکرنے میں سرسید صاحب کوبھی پیچیے چھوڑ دیا ہے۔ گر پھر تعجب ہے کہ ان ہر دوصاحبان نے انہی رد کردہ مفسرین کی کاسہ لیسی کر کے اپنامقعمد بھی بورا کیاہے۔

مولوی صاحب کے سے موعود کاعقید و متعلق مجزات انبیا علیہم السلام کااس طرح ہے۔ "نااور برانا فلف بالاتفاق اسبات كوثابت كرر باع كه كوئى انسان اين اسجم فاكى كساته كره زمهرير تك نبيل پيني سكتا- پس اس جسم كاكره ما متاب وآفتاب تك پنجنا اس قدر لغوخيال (ازالهم ٢٤، فزائن جهم ١٢١)

(ازالهم ٢٨ فرائن جسم ١٢٧ ماشير)

س..... قرآن شريف مين جوم فجزات بين ووسب مسمريزم لي بين-(ازاله ص ٤٥٠ فزائن جهم ٢٠٠٥ فض)

سرار ایس ایس با ملائکه کااصل وجود دنیا پر مرکز نبیس آتا۔ سرائیل با ملائکه کااصل وجود دنیا پر مرکز نبیس آتا۔

( وفي الرام ١٩٠٠ فزائن جسم ٢١)

ه ..... حضرت محمد رسول التعلق كوحقيقت ابن مريم دجال، يا جوج ماجوج دابة الارض كى معلوم نتقى \_ (ازالیس ۱۹۱ فزائل جستن ۲۵۱)

مرزا قادیانی اپنی کتاب سرمہ چشم آریہ میں مجزات کو بڑے زورے فابت کرتے ہیں اورائي كتاب (چشمه معرفت مبيرس ٢٦، فزائن ج٢٠٥ سام) مين متعلق معجز وثق القراس طرح لكيمة ہیں۔ ' مینی طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ بیرواقعہ ضرورظہور میں آیا تھا اور اس کے مقابل پر بیکہنا کہ بید قواعدميس كےمطابق نبيل \_ بيعذرات بالكل نضول بيل مجزات بميشه خارق عادت عى موا كرتة بير-ورندوه بعزات كون كبلائين-اكروه صرف ايك معمولي بات موين

ل مسمريزم كوآسريا كميسر في آفادوي صدى عيسوى من ايجاد كيا-سائیکو پیڈیا پرٹی کا زیر لفظ Mes-Mer مسیر انبیاء علیم السلام کے معزات عطیہ خدا کو مسمرين متلاع جس برايك غيرنى درفاس بهي قادر موسكتا ب- خدا تعالى اور انبيا عليهم السلام كمرتاة بين ب مرزا قادیانی کے عقائد وخیالات کا سلسلہ ایسا ہے ربط ومتفناد ہے کہ ایک متلاثی اور محقق کو بخدا ہر گزید نہیں لگ سکتا کہ وہ کن اصول کے پابند تھے۔ مجز ہ کا اقر اربھی بندے خلوص سے ہے۔ انکار میں نیچری ہے بھی بن ہ کر ہیں۔ ای طرح اپنی نبوت کے مدمی بھی اور انکاری بھی سی موجود کو بروئے اجادیت وشق میں جلالی رنگ میں نازل ہونے والل بھی مانے ہیں۔ پھر جھٹ انکار کر کے اپنے موجود موانے پر کئی ورق سیاہ کردیے ہیں۔ سے موجود پر ایمان لا نا ایمانیات کی جزوے خارج بھی کرتے ہیں۔

(ازالہ میں ہماہ فردائن جسم میں اے)

مر پر این ندلا ناموجب عذاب شدید محر پر این ندلا ناموجب عذاب شدید محی قرار دیتے ہیں۔ ۲

مولوی صاحب مرزافلام احمد قادیانی کی تحریرات کی بناء پران کو نی نمیس مانے۔ ممر
مرزا قادیانی کے بیٹے مرزابشرالدین محموداحمد قادیانی خلیفدوم مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریرات کی
بناء پر ان کو نبی اللہ مانے ہیں۔ ہر دو جماعت کے عقائد واصول کے اختلاف کے بائی خود
مرزا قادیانی ہیں۔ بیرام کہانی الل سنت کی مختلف جوابی کتب میں مشرح ندکور ہے۔ ناظرین کو
مرف اب بیبتانا ہے کہا لیے سے موجود کے مریدمولوی محمطی کے انگریزی قرآن پر ربو ہوکا ہرا یک
نمرصد معارف قرآنی کے علاوہ ایک ایسے دلچیپ شغل کا ذریعہ ہے۔ جس سے طبیعت کو واقعی ایک
نمرصد معارف قرآنی کے علاوہ ایک ایسے دلچیپ شغل کا ذریعہ ہے۔ جس سے طبیعت کو واقعی ایک
ویداشعار ذیل متعلق ان کے عقائد کے نقل کئے جاتے ہیں۔ جو بحض مسلمانوں کو بتا ہر قابو کرنے اور
عیش سے اپنا گذارہ جاری رکھنے کے واسطے بنائے سے ہیں۔ ان پڑھل کرنے سے کوئی مطلب
نہیں۔ جس طرح بطور نمونہ ابھی خاہر کیا گیا ہے اور ربو ہو کے مطالعہ سے جابجا خود واضح طور پر
خابت ہوجائے گا۔

ما مسلمانيم از فضل خدا مصطفع مارا امام ومقتدا هست اوخير الرسل خيرالانام هر نبوت رابروشد اختتام اقتدائے قول اودرجان ما است هرچه زوثابت شود ايمان ما است معجزات اوهمه حق اندوراست منكرآن مورد لعن خدااست معجزات انبيائے سابقين آنچه درقرآن بيانش باليقين برهمه از جان ودل ايمان ماست هر كه انكارى كند از اشقيااست

(مراج منیرص زتاح ،خزائن ج ۱۴ م ۹۴،۹۳)

نوٹ!

مولوی جم علی صاحب کے اگریزی قرآن کو پیلک نے اس واسطے فیمت سمجھا کہ اس
ہم جم علی وہ یاور یوں کے فلا قراجم کے صرف دو قراجم مسلمانوں کے موجود ہے۔ جن کی عدم خریداری کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالکیم پٹیالوی کے قرجہ کے ساتھ حربی بالکل نہیں اور تغییر نئچریت و مرزائیت سے خالی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر چہ مرزائی غذہب سے تائب ہو پچکے تھے۔ جس کی دلچیپ وجو ہات کو اپنے قرجہ جس تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ گران کے قرجہ و تغییر سے قابت ہوتا ہے کہ ان کے خیالات کا دامن مرزائیت سے کا مل طور پر صاف نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ وہ قریباً بیں سال مرزا قاد بانی کے صلفہ بیعت ہیں رہ پچکے ہے۔ البتہ اس قدرخو بی کے اہل بعد ہیں ضرور ہو پچکے تھے کہ جتاب رسول التعلیق کے مجزات مرویہ اعاد بی صحبی کو ایس جو بیان کر دیا تھا۔

تصدیق قاضی ضیاءالدین صاحب ایم \_ا ہے سندیا فتہ .....دارالعلوم دیو بند! مولوی محملی صاحب ایم \_ا ہے \_ایل \_ایل \_ بی کے انگریزی ترجمه قرآن پر ریو ہولکھ

کر مرمی مولاناغلام حیدرصاحب نے تمام علاء اسلام کی طرف سے ایک فرض کفایدادا کیا ہے۔ جس جرائت اور بے باکی سے مولوی محمد علی صاحب مذکور نے معجزات قرآنیہ سے

(باوجود تنظیم اصل مجزه) انکارکیا ہے اور احادیث معتبرہ کو (باوجود اقعاء تقدیق واتباع حدیث)

(باوجود تنظیم اصل مجزه) انکارکیا ہے اور احادیث معتبرہ کو (باوجود اقعاء تقدیق واتباع حدیث)

ایخ مزعومات کی بناء پرترک کیا ہے۔ وہ ہرایک سلیم العقل والایمان مسلمان کے لئے باعث جیرت وافسوں ہے۔ مولانا موموف نے نہایت مرل طریق سے مولوی محمطی معاحب کی اس بے اصولی کے بیجے ادھیرے یں ۔وہ ابنی کا کام تھا۔ 'فسجز اہ الله خیر آعن سائر المسلمین ومتعهم بطول حیاته ''

(ضياء الدين عفي عنه بروفيسر عربي وفاري سنشرل فرينك كالج لامور ٢٣٠ رشوال ١٣١٠ه) محتر مي مولا تا غلام حيدرصا حب في الل اسلام برنهايت درجه كا حسان فر مايا بي كدايك الی کلام پر (جس سے اگریزی دان اپناعقیدہ خراب کررہے ہیں) ایک ریویواردوزبان میں تحریر فر مایا ہے۔اللہ اس سے ہدایت فرمائے اور مصنف کی سعی مشکور فرمائے۔آ مین جم آمین! ( فقيرعبدالله خطيب جامع مسجد سرگودها ( پنجاب) سنديافته وارالعلوم ديو بند )

ناظرين!

اس ربوبو کے اخیر میں اصحاب ذیل سے نام مصنف کی طرف سے علی چشیاں قابل وید ہیں۔ان سے بیامر بخو بی ثابت ہور ہا ہے کہ اس زمانہ میں جب کہ جناب رسول التمالي اور صحابہ کی تغییر تشریح کونہات نے باکی ہے ہیں بیثت ڈال کر قرآن کی آیات ہے ہوا پرسی کا مقصد پورا کیا جار ہاہے تو و نیا کے اسلامی ممالک اور نیز اس ملک کی اسلامی ریاستوں اور انجمنوں کو بغرال حمایت اسلام الل سنت کے عقائد واصول کی بناء پر قرآن شریف کا آنگریزی ترجمہ وتغییر کا جلداور کافی ومعقول انظام کردیتا ایک اہم فرض ہے۔جس سے غفلت کرنا موجب مواخذہ اخروی ہے۔ ورند بصورت تسائل جس انكريزي ترجمه وتفسير كريو يوكانمونه پيش كيا جار با ہے۔وہ بالضرور بيلك کی مراہی کاموجب ہو چکا ہے اور آئندہ بھی ہوجائے گا۔جس کا تدارک کرنامحال ہوگا۔

بنام رياستها ئے اسلامي ملك مند-

دوسری تعلی چشی بنام مولوی محمعلی ایم اے امیر احمدی جماعت لا مور۔

تھلی چشی بنام مرزاحیرت صاحب دہلوی۔ ۳....

معلی چھی بنام اعجمن ہائے اسلام (حمایت الاسلام المجمن نعمانیدلا مور) .....*\* 

الجمن بائے الل حدیث پنجاب-

كملى چفى بنام جوانان اللسنت كريجويث الل مندسيا

کھلی چھی بنام مولوی ابومیسلی (حشمت علی صاحب) قائم مقام مولوی

عبدالله صاحب چکز الوی ایل القرآن بینی منکر الحدیث نبوی لا مور

خاكسار ماسرغلام حيدرمقيم سركودها!

#### ريولو

# انگریزی قرآن مترجمه دمفسره مولوی محمطی صاحب ایم اے ایل ایل بی امیر احمدی جماعت لا مورنمبرا

اخبار اہل حدیث مور خدار مقبر ۱۹۲۰ء کے صفح ۱۳ پر ایک کتاب سمی ہوتا م حدیث مؤلفہ مولوی محمطی صاحب ایم اے کار یو یو پڑھ کر فاکسار بہت بی مخلوظ ہوا کہ مولوی صاحب نے علم حدیث کی تعایت میں اپنا تلم اس زمانہ میں انتخابی ہے۔اللہ تعالی ان کو جزاء خیر عطاء فرمائے۔ یہ صاحب بحثیث اؤیٹر رسالہ ریویو آف ریلیجئز قادیان میں بھی احادیث پر آسانی شہادت کے عنوان سے ایک نہایت قابل قدر مضمون شاکع فرما چکے ہیں۔ پس یہ بہنا بالکل بجااور فالی از مبالغہ ہے کہ آپ حمایت میں ایک ممتاز اور قابل رشک پوزیش رکھتے ہیں۔ آپ نے قرآن شرایف کا ترجمہ انگریزی معدنوث بھی شاکع فرمایا ہے۔ جس کی کیفیت ہیں۔ آپ نے قرآن شرائیس جان سکتا۔ چنانچہ ناظرین کی ضیافت طبع کے واسطے فاکسار بلور انگریزی وان کے سواد وسرائیس جان سکتا۔ چنانچہ ناظرین کی ضیافت طبع کے واسطے فاکسار بلور میں خونداس میں سے بافعیل اس نمبر میں صرف دومقامات کوٹوں کا ترجمہ چیش کرتا ہے۔

مثال الآل: قرآن ص ٥٥ انوث نمبر ٣٢٧ ، زيراً يت "ويسكلم الناس في العهد

وكهلا (آل عمران:٤٦)"

مہداور کہولت میں کلام کرنام تجز ہنیں ہوسکتا۔ کیونکہ ہرایک تندرست بچہ اگر وہ گونگا فہیں۔مہد میں بولنے لگ پڑتا ہے۔ای طرح کہولت میں بھی ہرایک انسان جوصحت کی حالت میں اس حدکو بہنچ جاتا ہے۔کلام کرسکتا ہے۔اس خوشخبری کاصرف میہ مغہوم ہے کہ بچہ صحت کی حالت میں رہے گا اورایا م طفولیت میں فوت نہ ہوگا۔

مثال دوم: رجمة رآن صفي ع-٩٠ أوت: ١٤٠٠ وري عد مثال دوم الم الما يانار كونى برداً وسلاماً على ابراهيم (انبياء:٦٩) "

بت شکنی کے واقعہ نے ابرائیم علیہ السلام کے خلاف مقابلہ کی آگ مشتعل کردی۔ مگر اس کواس سے کوئی ضررنہ پہنچا اور ووعافیت میں رہا۔"ارا دوا بسه کید آف جعلف العمر، الاخسرین (انبیاه: ۷۰)"

ے بیشعلوم ہوتا ہے کہ بیآ مصفح ایک کیدیا مقابلہ تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کوآ می میں جلانے کا ارادہ کیا ہو۔ مگراس تدبیر میں ناکام رہے۔ بموجب آیت

"قالو احرقوه وانصروا الهتكم (انبياه:٦٨) "ويموجب آيت" قبالو اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار (عنكبوت:٢٤ ص:٧٧٩ نوث نمبر:١٩١٠) "

می طرف تو به ندکور ب که الله نے اس کوآگ سے نجات دے دی۔ دوسری طرف بول کھا ہے کہ طرف تو به ندکور ب کہ الله نے اس کوآگ سے نجات دے دی۔ دوسری طرف بول کھا ہے کہ انہوں نے اس کوآگ سے نجات دے دی۔ دوسری طرف بول کھا ہے کہ انہوں نے اس کوآل کرنے یا جلانے کا ارادہ کیا۔ البذاآگ ک کامغہوم دہ مقابلہ ہے۔ جوان کی تدابیر میں مذاخر تھا اور 'قسال انسی مھا جسر الی رہی '' سے مزید شوت ملتا ہے کہ آگ سے نجات کا مغہوم ابراہیم کی ہجرت ہے۔

ناظرين!

یہ حال ہے اس تفییر کا جس کوتفیر بالرا ہے کہتے ہیں۔ جس رسول التعلق پر قرآن نازل ہوااور جس کی تعلیم کی شہادت خود قرآن شریف یدھلے مہم الکتب (سورہ جعہ: ۲) ہے دیتا ہے۔ وہ زبان مبارک سے اس طرح فر اتے ہیں۔ جس کو ہمارے مولوی صاحب نے بسبب عدم علم حدیث یا عدم یقین بالکل پس پشت ڈال کراپئی تفییر بالرا ہے کی فضیلت کا پبلک پر سکہ جمانے کی نہایت کروہ اور قابل مواخذہ کوشش کی ہے۔

جواب!

بخاری جاس ۱۹۸۹، باب واذکرنی الکتاب مریم حضرت ابو بریرة جناب بی اللظافی سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا مہد میں صرف تین بچوں نے کلام کیا ایک عیسیٰ نے (باتی بیان اصل کتاب سے دیکھو) حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ کو یا میں اب بھی نجا اللہ کو د کھے دہا ہوں کہ آپ بی انگلی چوس کران کے دودھ پینے کی کیفیت بتارہ ہیں۔

نوٹ!

مولوی محمی تکلم فی المهد ہرایک بچ کے داسطے جو تندرست ہواور گونگانہ ہوجائز اور بالکل ممکن مان کر حضرت عیلی علیہ السلام کا تسکیلم فی المهد بھی معمول میں داخل فر ما کر مجز ہ کی مدے نکال دیتے ہیں۔ حالانکہ جناب رسول الشکالی شیرخوارگی کی عین حالت میں تکلم صرف تین اطفال تک محدود رکھتے ہیں۔ کیونکہ جس چش کوئی کا اظہاران کے مسیح کلام میں پایا جاتا ہے۔ وہ ہرایک شیرخوار بچ کو کیسا ہی تندرست اور سیح الاعضاء کیوں نہ ہوقد رہا زبان سے نیس بول سکا۔ شاید مولوی صاحب نے اسیخ گاؤں میں یا کسی اور جگہ دیکھا ہوگایا تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ مولوی صاحب نے مسیخ گاؤں میں یا کسی اور جگہ دیکھا ہوگایا تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ مولوی صاحب نے مسیخ گاؤں میں یا کسی اور جگہ دیکھا ہوگایا تاریخ میں پڑھا ہوگا۔

كهائى ب\_قرآن شريف مورة مريم من معزت عينى عليدانسلام كاتسكسم فى المهد الفاظ ذيل من بيان كرتاب-

"قال انى عبدالله اتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مباركاً اين ماكنت واوصانى مباركاً اين ماكنت واوصانى بالصلوة والبزكوة مادمت حياً وبراً بوالدتى (مريم: ٣١٠٣) "يعنى معزت يمين ابن مريم نه بها من الله كابنده بهول اس في محكوكاب دى اور محكوني بنايا اور جهال كبيل عن ربول بركت والا بتايا اور جب تك عن دنيا عن زنده ربول \_ محكونماز يرصف اورزكوة وين كاحكم فر مايا اوراني مال كا تابعدار بنايا - الايات!

کاش پیغام صلح کے او یئر صاحب امیر جماعت (مرزائیہ لاہوری) مولوی محمد علی صاحب کوائی عقیدے کے موافق جمیعا بار ہا انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ بخاری اصح الکتب بعد کتاب الله کی طرف توجہ کر کے خلاف رسول النّعافی کے آن کی تغییر بالرا سے رو کنے کا ثواب عظیم عاصل کریں۔

واتخذالله ابراهیم خلیلا

ا است ام شریک سے روایت ہے کہ رسول النظافیہ نے گر گٹ کے تل کا تکم فرمایا اور کہا کہ یہ حضرت ابراہیم پر آگ کو چھونکما تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔

(مكالوة ص ١١١١م باب مايحل اكله ومايحرم)

ب ..... صحیح بخاری ج م م ۲۵۵ ، باب ان الناس قد جمعوا لکم حضرت ابن عباس راوی بین که حسبنا الله و الفیل حضرت ابرا بیم نے کہا تھا جب ان کو آئے میں وقت کہا۔ جب منافقوں نے مسلمانوں کو آئے میں ڈالا گیا اور رسول الله الله فاخشوهم " سے بیکہا تھا کہ:"قد جمعو الکم فاخشوهم "

ج.... حجے بخاری ج اص ۱۵۵ میں ندکورہ حدیث کے بعد حضرت ابن عبال اللہ راوی میں کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو آخری کلمہ آپ کا بہ تھا کہ: "حسبناالله و نعم الوکیل"

و تغییر عباس و دیگر تفاسیر زیر آیت یا نار کونی برد آوسلاماً علی ابر اهیم حضرت این عباس نفر ما کاتو ابر اهیم حضرت این عباس نے کہا کہ اگر اللہ تعالی کلمہ سلاماً علی ابر اهیم نفر مائے تو آگراس قدر شندی ہوجاتی کہ آپ اس کی سردی سے ہلاک ہوجائے۔

## نوث!

مولوی صاحب نے یہاں بھی کسی المل سنت کے معتبر مفسر کواپنا ہم خیال ظاہر نہیں کیا۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے زویک سلف کے الل زبان راسنے ون فی العلم
بھی قرآن نہی سے محروم تھے۔ اس مثال کے متعلق فاکسار نے بخاری اور سلم کی تیج اور مرفوع
مدیث کوسب سے پہلے رکھا ہے اور بعد از ال بطور تفییر شوام کو بیان کیا ہے۔ مولوی صاحب نے
مدیث کی جمایت میں بھیک کی وفعہ تلم اٹھایا۔ محرجین امتحان کے وقت خود ایسے قبل ہوئے کہا پی
مدیث کی جمایت میں بھیک کی وفعہ تلم اٹھایا۔ محرجین امتحان کے وقت خود ایسے قبل ہوئے کہا پی
مدیث کی جماعت میں بھیک کی دفعہ تلم اٹھایا۔ محرجین امتحان ہوگئے۔ " یسحد رفعون السکلم
عن مواضعه (مائدہ: ۱۲)"

اس میں کوئی کلام نہیں کہ مولوی صاحب نے (ان کی نیت اللہ تعالی کو معلوم ہوگی)

موعود آنجمانی کی نبوت سے بالکل انکار کردیا ہے۔ اگر آئندہ بھی وہ تحقیق پر صدق دل
سے ٹمر بستہ رہ تو ہمکن ہے کہ پورے اہل سنت بن جا ئیں گے۔ بالفعل ان کے ترجمہ
اگریزی میں نیچریت کا اقتداء نمایاں ہے۔ نہیں معلوم آپ نے علم حدیث کی سند کس درسگاہ
سے حاصل کی ہے اور یہ بھی پیتے نہیں لگنا کہ آپ حدیث مرفوع سے کو اپنی رائے یا لغت پر ترجے
دیے کو آمادہ ہیں یا نہیں؟۔ اگر آمادہ ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے انگریزی ترجمہ کی اصلاح
کریں تاکہ جناب رسول اللہ اللہ ہے کہ اقوال کے مطابق تغییر شائع کرنے سے آپ کا ہر دو
جہان میں حقیق مرتبہ بلند ہو، اور اگر پھر بھی احادیث سے جہاں میں آپ کا اعتقاد نہ بذب
رے تو خداے لا ہزال کی آپ کوشم دے کر آپ کا فیصلہ سننے کا ہر آل منتظر ہوں کہ دسول
الشفائی کی عدم موجودگی میں ذیل کی آیات کی تعیل کی کئی صورت ممکن ہے؟۔ کہیں بڑے
میاں کی طرح خواب یا کشف کے ذریعہ سے جناب تا ہے ہے احادیث کی صحت کا مسئلہ ہیں نہ

ا الله والرسول ان تنساز عتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون باالله والیوم الاخر (النساء ۹۰) "یعی چراگرتمبار بدرمیان کی امریس اختلاف بوجائ توالتداور اس کے رسول کی طرف رجوع کرواگرتم کوالتداور روز قیامت برایمائ ہے۔

ب سس "فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلمو تسليماً (النساء ٥٠) "لين اك

نی تیرے رب کی تم ان کا ایمان ہی می نہیں جواختلائی امور میں تھے سے فیصلہ نہ کرائیں اور بھی نہیں۔ بلکہ جو فیصلہ تو کرے اس کو بدوں چون وچرا کے بخوشی منظور کرلیں اور مولوی صاحب متوجہ ہوکرسنیں کہ اگر احادیث کا قرآن سے تعلق برحق ہو خدا تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی طرح احادیث کا ضرور انظام کردیا ہے۔ نہ کورہ ہر دوآیات کی اورائی قتم کی دیگر آیات جن میں رسول الشعاف کے اتباع کا تھم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے تیل کرانے کا کوئی حق نہیں رکھتا اور ہم ان آیات کو بعد وفات جناب رسول الشعاف منسوخ العمل یقین کر کے قیامت کے دن مواخذہ سے بری ہو جا کیس گیا۔

## نوٹ!

قرآن شریف کی تغییر کا بیا یک مسلمه واجهای اصول ہے کہ کسی لفظ کواس کی ظاہری ومتعارف مراد سے بدول ضروری والمحقد قریند کے ہر گر چھیرنا جائز نہیں اور الل سنت کے راسسخون في العلم نة آيات متشابه مثلًا يدع ش وجد (چيره) وغير ما كى تاويل كوبھي ناجا زُقرابه وے کران پر صرف ایمان لا تا کافی سمجھا ہے۔ کیونکہ ان کی تا ویل میں فتنہ کا خطرہ لا زمی ہے۔ لہٰذا اس دروازہ کا بند کرنامحویا فتنہ ہے محفوظ رہتا ہے۔امام ابوصنیفی کا قول اس کے متعلق کتاب فقدا کبر میں اس طرح ہے۔ (اللہ تعالیٰ کی مفات مخلوق کی صفات کی طرح نہیں۔اللہ تنہا کی کا ہاتھو، وجہہ، ننس وغیرہ قرآن میں ندکور ہے۔ مگران کی کیفیت مجھول ہے اور ہاتھ سے قدرت یا نعمت کی مراد لینا جائز نہیں۔ کیونکدان کی تاویل کرنا فرقد قدریہ ومعتزلہ کا مشرب ہے۔ اگریہ تاویل سمج ہے تو "يدان (دوماته)" كى تاويل كركال قدرت موكى اور (يد) ايك ماته كى تاويل تاقص يانسف قدرت ہوگ ۔جوبالکل باطل ہے۔ بعض نے بونت ضرورت ایسے الفاظ کی تا ویل کوجائز کہاہے۔ كَوْكُمْ لا يعلم تاويله الاالله والراسخون في العلم (آل عمران:٧) "مين الاك نزديك واستخون في العلم "ك بعدوتف ماورجوتاويل كومرف الشرتعالي كحواله كرتے ہيں۔ وواس آيت ميں (الله) پر وقف ك قائل بيں۔ باقى الفاظ جو ته يات قشاب كى مے خارج ہیں۔مثلاً ناروغیرہ سوان کامفہوم ہمیشہ اینے متعارف معنی سے متجاوز نہ ہوگا۔الانحض اس صورت میں جب کوئی خاص قرینداس لفظ کے متعارف وظاہری مفہوم کوروک دے۔مثلاً قرآن شریف میں لفظ نار قریباً ایک سومیں دفعہ داقع ہوا ہے اور سوائے تین مواقعہ ذیل کے باقی کل مواقعہ میں مفرد جالت میں بدوں قرینہ ند کورہے۔

ا..... "كلما اوقد واناراً للحرب اطفاه ها الله (مائده: ١٤) " يعنى

جس وقت یہودمسلمانوں کے واسطے لڑائی کی آگ سلگاتے ہیں۔اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔اس جگہ نار کے ساتھ قریند کم ب ہے۔البذا نارا پئے متعارف معنوں سے جدا ہوجائے گا۔

٣..... "مايا كلون في بطونهم الا النار (البقرة:١٧٤)"

س..... "انما يا كلون في بطونهم ناراً (النساه: ١٠)"ال بردومثالول

میں نار کے ساتھ بطون قرینہ موجود ہے۔جس کا حیات دنیا میں کھانا محال ہے۔ محربطور عذاب کے مد

آخرت میں بالکل مکن ہے۔

اس تمبید کے بعد اب اس ناری تحقیق مطلوب ہے۔ جس کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے۔ 'قلف یا بیانار کونی برد آ (انبیاہ: ۱۰) '' میں نار کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ شعلہ موجو ذہیں جس کی فاطر نارا پے فاہری و متعارف مراد سے جدا ہو سکے۔ پس مولوی محم علی صاحب کا نار متعلقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے مقابلہ کی آ گے مراد لین تفسیر باالرائے محض باطل ہے۔ اگر اس کے متعلق کوئی مجے حدیث نہیں ہوتی جب بھی محض علم اصول کے روسے مولوی صاحب کی تفسیر باطل ہوجاتی ۔ گھر اس آ یت کے تفسیر کرنے کو جب چندا حادیث بھی موجود ہوں تو پھر مولوی صاحب کی صاحب کی تفسیر باطل ہوجاتی ۔ گھر اس آ یت کے تفسیر کرنے کو جب چندا حادیث بھی موجود ہوں تو پھر مولوی صاحب نظم اصول سے صاحب کی تفسیر کے باطل ہونے میں کیا شک باتی ہے۔ انسوس مولوی صاحب نظم اصول سے واقف نہ حدیث نے قائل۔ پیلک گوگر اوکرنے کا وبال اپنے اوپر اٹھار ہے ہیں۔

مولوی صاحب خدامعلوم مغسر کے واسط علم اصول کی واقف تا نوی خیالی کرتے ہیں۔ یانہیں گرمعلوم ہوتا ہے کہ لازی نہیں بچھتے۔ بلکہ وعلم اصول سے واقف بی نہیں۔ ای واسطے بعض الفاظ کوا پی مرض کے تابع بنا کرجس طرف لے جانا چاہج ہیں لے جاتے ہیں۔ چنانچہ موت وحیات کا مغہوم قائم کر لیتے ہیں اور علم اصول پر ان کا تحکم اور جراس حد تک ہے کہ بعض واقعات کو بجر و کی مدے خارج کرنے ہیں اور علم اصول پر قرید کے خواب کا قرید خود بخود بحور کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس ربو ہو ہیں ناظرین کو بعض مقامات کے مطالعہ سے بخوبی روش ہوجائے گا۔ اگر مولوی صاحب کا ترجمہ دینے ہی روش موجائے گا۔ اگر مولوی صاحب کا ترجمہ دینے ہی الفرور بیا بھی تنظیم کرنا پڑے گا کہ کسی اہل زبان صاحب علم نے چود وسو برس سے قرآن کو بدول بھے کے واسط میں سے اور اس قدر اولیا ہے کہ الکی لاکھ کا کھشر ہے کہ قرآن شریف کے متعلق جو تعلیم جناب رسول رفعت ہوگئے۔ خدا تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن شریف کے متعلق جو تعلیم جناب رسول الشکافی نے نے می ہرائے کرنا کہ ان کا کوری وہ در میں کہ خطر ناک اور گراہ کن ہے۔ اب ناظرین خود انصاف کر کے جی کہ اس کے خطر ناک اور گراہ کن ہے۔

نوث!

ایڈیٹر اہل حدیث مورد کے ارکزم ۱۳۳۹ ہے۔ مولوی محرطلی کومرز اقادیانی کوسی موکود، مہدی معجود اور مجدد زبان بائنے ہیں۔ کیکن ایسے امور خرق عادت یہاں تک کہ پیدائش میں ہیں ہیں آ مہدی معجود اور مجدد زبان بائنے ہیں۔ کیکن ایسے امور خرق عادت یہاں تک کہ پیدائش میں ہیں ہیں آ آپ سرسید مرحوم کے خیالات سے متعنق ہیں۔ مرز اقادیانی میں کی پیدائش کو خلاف عادت بے پدر سیم ہیں۔

من عبب تراز مسیع ہے بدر محرمولوی محرعلی باپدر کہتے ہیں اور بہمی کہتے ہیں کہ سے موعود امت کے اختلاف مٹانے آئے گا۔معلوم نہیں پھرمولوی صاحب کوالیے سے مہدی اور مجدد سے اختلاف کرنے کا کیا حق ہے۔جس کودوخود ان تینوں القاب سے ملقب مانتے ہوں۔ ر یو پونمبرم

ناظرین اس سے پہلے کھٹمونہ مولوی محرطی ایم ۔اے امیر احمد یہ جماعت لا ہور کی تغییر العربی بان اکریزی چین کردہ خاکسار کا دکھ بچے ہوں کے اور ان کے علم حدیث کا عدم منرودت حدیث فی تغییر العربی آن کے عقیدہ کے متعلق اہل حدیث مورخہ کم اکتوبر میں مطلع ہو گئے ہوں گے۔ مگر چونکہ سابقہ نمونداس قدر کافی نہیں کہ اس سے بعض اصحاب کوئی معقول رائے قائم کر سکیس۔ اس لئے فاکسار سابقہ سلسلہ کے ساتھ اس نمبر کو پیوست کرنے کے واسطے اوب سے خواست کارنے۔

است "فالتقمه الحوت وهو مليم ، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون (صافات:١٤٢٠١٤٢١) "بل يوس يوس كولتم كرليا م مجلى في بطنه الى يوم يبعثون (صافات:١٤٢٠١٤٢١) "بل يوس يوس كولتم كرليا م مجلى في اوروه النيخ آپ كوظامت كرد ما تفاد بس اكروه بيج كرف والول مين نه بوتا تو مجلى كے بيت من يواد بتاراس دان تك جب مرد عدوباره زنده بول ـ

ب سب الحريزى ترجم ١٥٥٠ نفنادى فى الظلمات ان لا اله الا المنت سبحانك إنى كنت من الظلمين ، فاستجبناله ونجيناه من الغم وكذالك ننجى المؤمنين (انبياه: ٨٨،٨٧) نيخى س يؤس في المؤمنين وانبياه المرهم من المؤمنين وانبياه المرهم من المؤمنين المؤمنين المرهم المردى والمردى والموري معودين المردى والموري معادب كى تغير كا ظامه نوث نمبر ١٩٥٣ من ظلمات بحر سمراد مردى معائب بين و وكموكم لخات اور لين معادب كى عربي الحريري لخات) لهذا

معیبت سای یا تاریکی کےمشابہ ہوتی ہے۔

اس کے بعد مولوی صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ: ''بحوالہ لغات لین صاحب بطن کے معنی قبیلہ اور بیٹ ہردو ہیں۔' مولوی صاحب قبیلہ کے معنی کور جے دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے خزد یک مابعد کے الفاظ سے یہ مغہوم خوب جسپاں ہے۔ مولوی صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ: ''اگر بونی اللہ تعالی کی تبیح کرنے والوں سے نہ ہوتا تو وہ اپنی قوم میں ایک معمولی حیثیت کا انسان رہتا اور نبی کا مرتبہ نہ باتا۔ اگر بطن کے معنی پیٹ کے لئے جا کیں تو مغمیرہ کا مرجع مجھلی ہوگا۔ گر پھر بھی یہ نتیجہ برآ مرنبیں ہوتا کہ مجھلی نے یونس کو درحقیقت نگل لیا تھا۔ مغہوم صرف یہ ہے کہ اگر بونس کشیج کرنے والوں میں نہ ہوتا کہ مجھلی اس کونگل جاتی۔''

جواب!

مولوی صاحب کی جیب و غریب توجید کی گوناظرین قدر نہ کریں۔ بھر فاکسار تاویل سازی کے فن جیں ان کے قابل رشک کمال کا قائل ہے۔ مولوی صاحب نے لغت سے بوسد کی مثال سے فاکدہ اٹھا کر چھلی کو بھی ای قیاس پر اجازت نہیں دی کہ اس نے حضرت بونس (علیہ السلام) کولقہ کر کے اپنے پیٹ جی نگل لیا ہو۔ اگر چہ بر خلاف بوسہ کے اس قتم کی اشیاء کالقمہ کرتا پیٹ جی ڈالے کا ایک چین خیمہ ہوتا ہے۔ دوسری خوش شمتی مولوی صاحب کی بیرے کیطن کے معنی لغت نے قوم کے بھی بتاد ہے۔ پس ان کے واسطے اب من ما تھی مراد بلاز حمت اٹھانے کے آسانی سے حاصل ہوگئی اور ترجمہ کرنے کا راستہ بالکل صاف ہوگیا کہ (یونس اگر تبیع نہ پڑھتا تو آسانی سے حاصل ہوگئی اور ترجمہ کرنے کا راستہ بالکل صاف ہوگیا کہ (یونس اگر تبیع نہ پڑھتا تو آپی قوم جس ایک معمولی آ دمی رہتا اور نبوت کا رتبہ نہ پاتا) کو یا پیمنہ ہوم ہوا کہ یونس اس واقعہ سے پہلے نبی نہ تھے۔ صرف تسبع کی بدولت ان کو نبوت عطاء ہوئی اور ان مولوی صاحب کے استدلال

ے بہ جدید مسئلہ بھی قائم اور ثابت ہوگیا کہ نبوت وہی عطیۂ رطن نبیں بلکستی ہے وابستہ ہے۔
اس کے بعد الی یوم یبعثون کے متعلق مولوی صاحب نیس بتایا کہ اگریطن کے معنی قوم کے
میں تو قیامت تک یونس معمولی آ دمی کس طرح روسکتے ہیں۔ مولوی صاحب اس تاویل ہیں السی
یوم یبعثون کو بالکل نظرا نداز کر مجئے ہیں۔

خیرا کے سنے؟۔ مولوی صاحب بطن کے معنی پیٹ کے شلیم کر کے بھی ایک حدیث کی بناء پرجس کا کوئی پنہ ونشان ظاہر نہیں کیا حضرت یونس کی صرف اینری مجھل کے منعوش دیے ہیں اور مجھل کے پیٹ شک ان کے داخل ہونے کا مقدمہ ڈسمس کر دیے ہیں۔ مولوی صاحب کو قانونی لیافت نے جس کی سندوہ حاصل کر بچے ہیں۔ اس تاویل سازی کے فن جس بہت مدددی ہے۔ اب مولوی صاحب کو اپنی تو جیہ پر یہاں تک حق الیقین حاصل ہو گیا ہے کہ تو رات بوناہ نمی کی اب مولوی صاحب کو اپنی تو جیہ پر یہاں تک حق الیقین حاصل ہو گیا ہے کہ تو رات بوناہ نمی کی کتاب باب دوم جس جو واقعہ حضرت بوناہ (یونس علیہ السلام) کا قرآن شریف اور حدیث سے کے مطابق مطابق بایا جاتا ہے۔ اس کو بھی محرف اور جعلی قرار دے دیا ہے۔ گویا قرآن یا حدیث سے کے مطابق معلی ہونات محرف ہیں۔

مولوی میا حب نے حدیث پیش کرنے میں ضرور بخل کا ثبوت دیا ہے۔اگراس حدیث کوروشنی میں لاتے تو ہم کو بھی اس حدیث کا دیدار نفیب ہوجا تا۔ایک دفعہان کے بڑے میاں (مرزاغلام احمد قادیانی) نے بھی کرشن جی کی نبوت پر بیاحدیث بیش کی تھی۔

(چشمه مغرفت ص ۱۰ فزائن ج ۲۸۳ س۲۸۲)

"كان فى الهند نبية اسواد للون اسعه كاهنة "يعنى ملك بنديس ايك فى كربم كالمربط والا بوگذرائي و بن كام كابن (كرش تقا) بم في دس مال تكسمى بلغ كى كربم كواس جماعت سے يا حضرت اقدس (بور ميال بى ) سے اس حديث كاكوئى سراغ طے مربم ناكام روكرة فر بار كئے لا فير بجوب ومولوى صاحب في حديث كاحوالدد بركراس شل كوصاد تى كرد كھايا ہے۔ جس ش ايك فض روز وقو بالكل ندر كھتا تھا۔ كربحرى انحد كرفوب الل خاند كرماتھ كھاليا كرتا تھا۔ ايك دن اس كى امال في كہا بيناتم روز وقو ركھتے ہيں بحرى كس مطلب كے واسط كھاتے ہوں ۔ وو يولاتم جھكواسلام سے بالكل خارج كرنا جا ہے ہو۔ روز وركھتا الم ديكر

ان قادیانی کرش جی کا تو قاعدہ تھا کہ جس کلام کو جس صدیث کہدوں وہ صدیث اور جس کو جس صدیث کہدوں وہ صدیث اور جس کو جس کلط کہدوں وہ خلا ہے۔ چونکہ آپ اس قاعدہ کونیس مانے۔ اس لئے آپ کو تکلیف بھی موئی اور کامیاب بھی نہ ہوئے۔

ہے۔ گرسمری چھوڑنے میں صرح ترک سنت ہے تم جھ کو کافر بنا تا چاہتے ہو۔

آیات محولہ کے متعلق (مقلوق ص ۲۰۰ کتاب اساء اللہ تعالی صلی ای میں بیصدیث ندکور به ۔"عین سعدِ قال قال رسول الله تناز الله تعالی دعوة ذی النون اذا دعار به و هو فی بیطین الحوت لا الله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم یدع بها رجل مسلم فی شنی الا استجاب له ، رواه احمد والترمذی "نیخی سعد مروایت مدوایت که جناب رسول الثقالی نے فرمایا که حضرت یونس علیه السلام کی دعا جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی جب وہ مجھی کے پیٹ میں سے بیشی ۔" لا الله الا انت سبخنك انی كنت من الظلمین "برایک مسلمان جو سی صاحب کے واسطے اس دعا کو افتیار کرتا ہاللہ تعالی اس کو قبول فرماتا ہے۔ دوایت کیا اس حدیث کو امام احمد اور ترفدی نے۔

اس مدیث مرفوع نے جن کو دومعتر محدثوں نے روایت کیا ہے۔مولوی صاحب کی تمام محنت پریانی پھیر دیا ہے اور ٹابت کر دیا ہے کہ مولوی صاحب کوا حادیث صححہ پر ذرا اعتبار نہیں۔اگر چہوہ احادیث کی حمایت کے مدعی ہیں اور یہ بھی اس حدیث سے ظاہر ہو گیا ہے کہ مولوی صاحب نے قرآن مجید کی غلط اور باطل تفسیر لکھ کرلوگوں کو گمراہ کرنے کا وبال اینے اوپر لیا ہے۔مولوی صاحب کوحفرت یونس علیہ السلام کے مجھلی کے پیٹ میں جانے سےمعلوم نہیں کیوں ضداورانکار ہے۔اگر بقول مولوی صاحب مجھکی نے حضرت بینس علیہ السلام کی صرف ایٹری ہی ا ہے منہ میں رکھ لی تھی اور ان کونقصان نہ پہنچا تھا تو معجز ہ یا خرق عادت معل تو اس طرح بھی ثابت ہوجاتا ہے۔مولوی صاحب نے مزیدروشی نہیں والی کہ مجھلی نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی ایٹری کواپنے منہ میں لیا تھا تو آپ کا باقی دھڑ سمندر میں کس پوزیشن میں موجو در ہا کھڑ ار ہایالیٹار ہا یاغو طے کھا تا رہااورمولوی صاحب نے اس امر کا بھی اطمینان نہیں دلایا کہ مجھلی جیسا گوشت خور جانور حضرت بونس عليه السلام كاكس بناءاوراصول برجسم خورد برومونے سے محفوظ ركھتا ہے اور جب تک ان کی ایٹری مندمیں ہے۔خودروز ہے رہتا ہے۔ حتیٰ کہ سمندر کے کنارے برڈال دیتا ہے۔ مولوی صاحب کے نزویک بیسب کچھ بامراللہ جائز ہوسکتاہے۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام کالمچھلی کے پیٹ میں جانا جائز جیں۔اب بھی اگر قرآن کی ایک تفسیر دیکھ کرکسی اسلامی ریاست کے حاکم یا اسلامی انجمن کے صدر یاسکرٹری کی رگ خمیت میں جوش نہ آئے تو اس کی ہستی یا عدم ہر دو برابریں۔ الل سنت کے سی مسلک پر انگریزی ترجمه معمعقر تفییر تیار کرو که انگریزی خوان مسلمانوں کو گمراہی ہے بیانا سب کا اولین فرض ہے۔ کاش کوئی اسلامی انجمن یا اسلامی ریاست

اس طرف متوجه ہوکرا جعظیم حاصل کرے۔

نوٹ! اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت رابطہ عالم اسلامی نہ صرف انگلش بلکہ پچاس ساٹھ ہے بھی زائدز بانوں میں ترجمہ دہ قلیر شائع کر چکا ہے۔ فقیر مرتب! ر بو بونم بسر مع

میجھ عرصہ ہوا ہے کہ اخبار اہل حدیث امرتسر میں خاکسار کے دومضمون کے بعد دیگرےمور خدیم اکتو بر۱۹۲۰ء،۸؍اکتو بر۱۹۲۰ءکوشا لُع ہوچکے ہیں۔جن میں ای امر کو بخو لِی ثابت کیا گیا تھا کہ مولوی صاحب احادیث صححہ کوصرف زبان سے تعلیم کرتے ہیں ۔ محرقر آن شریف کی تفسیر میں ان کو پس بیثت ڈال کرتفسیر بالرائے کو پیش کر دیتے ہیں۔ان کے اور قادیانی جماعت کے نزدیک اگر چہ بیغل بالکل جائز ہو۔ گرمحمری مسلم انگریزی دانوں کے واسطے جودینی تعلیم سے کافی حصنہین رکھتے بیتفسیرسراسر گمراہی کا موجب ہے۔اس فتم کے انگریزی دان گر یجویث بالعموم قرآن شریف کوبھی انگریزی زبان کے ذریعے ہی سیکھنا پسند کرتے ہیں اور باوجودار دو پڑھ سکنے کے بھی وہ کسی محمدی مسلمان کاار دوتر جمہ یاار دوتفسیر دیجھنا پسندنہیں کرتے۔ چونکہ اہل سنت کے اصول اورعقائد کی بناء برکوئی آنگریزی ترجمه معتضیراب تک شائع نہیں ہوااور نہ کسی مسلم ریاست کی توجه اس طرف ہوئی ہے۔ ندائجمن حمایت اسلام لا ہورا مجمن نعمانیہ لا ہورکسی انجمن اہل حدیث نے اس ضرورت کواب تک پورا کرنے کا دعدہ یا اعلان شائع کیا ہے۔اس واسطے ہمارے انگریزی دان بھائی مولوی صاحب کے ترجمہ اور تفسیر کوخر پد کرنے سے باز نہیں رہ سکتے ۔ صرف اسی قدر نہیں بلکہ اس کی تعریف میں چند کلمات مدح کے بھی ان کی زبان سے خاکسار نے خودا ہے کا نول سے سنے ہیں۔ اگر بنظر ہدردی یا غیرت اسلام کوئی انگریزی دان اہل سنت سے مولوی صاحب کے ترجمها ورتفسير كے متعلق ميچھ روشنى بزبان ائگريزى ۋال ديتے تو خاكساركواس ضعيف العمرى ميں وہ محنت برداشت نہ کرنی پرتی۔ جو پچھ عرصہ سے کررہا ہوں۔ مگر الحمد لللہ کہ اللہ تعالی نے آخراس خدمت كواسط ال حقيرب بضاعت كوليندفر مايا-"ذالك فيضل الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم "البدايور ٢٥ ساصفح كاايك الكريزى رساله مولوى صاحب ك قرآن کے متعلق بناء پر مفت تقتیم شائع ہوگیا ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ ممکن ہے کہ کسی وقت اس کے اقتباسات سے ناظرین کومخطوظ کیا جائے۔اس قدراطلاع دینادلچیس سے خالی نہیں کہ سرگودھا میں مذکورہ انگریزی قلمی رسالہ جس جس گر بجویث نے پڑھاہے اس کے دل میں مولوی صاحب کے ترجمہ اور تفسیر کی نسبت وہ سابقہ عظمت باقی نہیں رہی۔اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہے کہ

میرے رسالہ کی چھپوائی کا زیادہ تر حصہ انہوں نے ہی ادا کر دیا ہے۔ ریو یونمبر م

ناظرین گذشتہ تین نمبروں میں مولوی محمعلی لا ہوری کے اس ترجمہ اور تفسیر کی مختصر کیفیت سے آگاہ ہو چکے ہوں گے۔جوآپ نے بزبان انگریزی شائع کی ہے۔مولوی صاحب نے پہلی دفعہ پانچ ہزارجلدیں ولایت سے تیار کرائی تھیں۔جوقریباً کل فروخت ہو چکی ہیں۔اب آپ نے دس ہزار جلد کا انڈنٹ ولایت میں بھیجا ہوا ہے۔جس کی تعمیل امر وز فر دا ہوا جا ہتی ہے۔ ہارے اسلامی بھائیوں کی بدنداقی سے مولوی صاحب نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ان کومعلوم تھا کہ فیصدی اس گریجو یٹ اور دیگر انگریزی دان مسلمان بیجہ مسلمان ہونے کے باوجود درلیش منڈ وانے کے انگریزی قرآن کوضرور کم وہیش پڑھیں گے۔ پس ترجمہ وتفبیر کے ذریعے ہے اپنے جدید فرقہ کے عقائد سے ان کومتاثر کرنے کا بہتر موقعہ ہاتھ انہیں آئے گا۔ اگر شخفیق کی جائے تو انشاءالله پہلی پانچ ہزارجلد سے جار ہزارجلد ضرور محری مسلمان خرید چکے ہیں۔ میں اس نتیجہ پر بعض شہروں میں محمدی مسلمانوں کے پاس مولوی صاحب کا انگریزی قرآن بچشم خودد کیے چکا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرا یہ تخمینہ پوراضچے نہ ہو۔ گراس کے قریباً صحیح ہونے میں شک نہیں۔مولوی صاحب نے ا نے ترجمہ وتفسیر میں ملائک کے متمثل ہونے سے صریح انکار کردیا ہے درحالیکہ بخاری اورمسلم میں علاوہ دیگر کتب احادیث کے ملا تک کا انسانی وجود میں تمثل ہونا بلاتاو بل روز روشن کی طرح ثابت ہے۔ایک طرف مولوی صاحب کا احادیث صحیحہ کو برسر دچشم قبول کرنا اور دوسری طرف ان سے صاف انکار کردیناایک ایس بداصولی ہے۔جس کوجس قدرنفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے کم ہے۔ قادیانی جماعت نے البتہ پہلے پارہ کے اردوتر جمہ میں اپنی تفسیر کے چنداصول شروع میں لکھے ہیں۔جن میں احادیث صحیحہ مرفوع کوشلیم کرلیا ہے۔ مگر آخراس پر قائم نہیں رہی۔ چنانچہ ناظرین مصرین سے بیراز پوشیدہ نہیں۔اب خداتعالی کی قدرت کا تماشہ لا ہوری اور قادیانی ہر دو میں قابل دید ہے کہ احادیث صححہ کو ہر دو جماعت تسلیم کرتی ہیں۔ مگر کم از کم تفسیر میں ان کو پس پشت ڈال کراینی رائے سے کام کیتی ہیں۔اہل سنت کے ان ہر دوجهاعتوں سے مناظرے ہوئے ہیں۔ جن میں اہل سنت نے ان کا قافیہ ایسا تنگ کیا ہے کہ سواان جماعتوں کو بیجاؤ کی اور کوئی صورت نظر نہیں آئی۔اس جماعت کے ہر دوفریق ہے آئندہ اگر بحث کا موقعہ ہاتھ لگے تواحادیث صححہ کے قبول کروانے کا اصول ضرور قائم کروالینا جاہئے۔ورندان کے چیلنج کی مطلقاً پرواہ نہ کرنی جاہیے۔ شكست كى صورت ميں بھى بيلوگ اپنے اخبارات ميں اپنى فتح كا ذنكه بجاكر اپناسكه جماليتے ہيں۔

ان نمبریں بخاطر ضیافت طبع ناظرین ایک دومثالیں مولوی محریلی کے انگریزی قرآن سے پیش کرنا ان کی قرآن بنی اور عربی دانی کا سرٹیفکیٹ خیال کرنا مناسب ہوگا۔ مولوی صاحب سفی ۱۲۳ پر بدیل آیت 'او کا الذی مرّ علی قریة (پارہ ۳ رکوع ۳) '' کے دافتہ کوخواب کا دافتہ بتلا کر لکھتے ہیں کہ قرآن ایسے دافقات کے متعلق جو فاص عبارت یا طرز دافتہ یا کسی ماقبلی تاری کے رو سے خود بخو د بخو د بخو د بخو د خواب کا مفہوم ہو۔ لفظ خواب کا بالعموم استعال نہیں کرتا اور اس اصول خانہ زاد کی تقدیق میں مولوی صاحب حضرت یوسف نے تھدیق میں مولوی صاحب حضرت یوسف کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت یوسف نے گیارہ تاروں اور سورج اور چاند کو اینے کو تجدہ کرنے کا تذکرہ اپنے والد کو سایا تو خواب کا لفظ بالکل استعال نہیا۔

جواب!

اگر حضرت یوسف علیدالسلام نے اپنے باپ سے اس تذکرہ کے وقت خواب کالفظ استعال نہیں کیا تو کیا حرج تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ بالکل نابالغ تھے اور وا تعدیمی ایسا تھا جس کا فامری عالم ناسوت میں امکان تھا۔ جب باپ نے بیوا قعد سنتے ہی کہددیا' یہ اسبی لا تقصص دو ویاك علی اخوتك فیکیدوا لك کیداً (یوسف: ۵) ''یعنی اے بیٹا اس خواب کا ذکر اپنے بھا یوں ہے مت کرنا نہیں تو وہ تیرے واسطے کوئی بری تجویز کریں گے۔ تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کے قرآن نے اس واقعہ میں خواب کا لفظ استعال کرنے سے کیوں کر پہلوہی کی۔ اگر ایک بچہ نے سہوا خواب کا لفظ ترک کیا تو دوسرے ہوشیار اور ذریک نے اس بات کو واضح کردیا۔ لہذا مولوی صاحب کا اصول خانہ زادتار عظبوت سے بھی کمزور ہے۔ یہ جماعت قرآنی معارف کے خاص علم کی مدی ہے۔ گرمولوی صاحب اگر یکھ آگے جل کرقرآن کود کھنے تو اس آیت کوخود حضرت یوسف کی زبان سے من لیتے ۔ ' قبال یہا است ہذا تہاویل دویاں من قبل قد جعلمها رہی حقاً (یوسف: ۱۰۰) ''

مولوی صاحب نے بھیل سے کام لے کراپنا بنایا کام بگاڑ دیا ہے۔ یہ ٹابت شدہ امر ہے کہ جو جو واقعہ خواب کا قرآن مجید میں مذکور ہے وہاں قرآن نے اس کو پردہ اخفاء میں ہر گرنہیں رکھا۔ بلکہ صاف لفظ (منام) یارؤیایا تا ویل کا استعمال کر کے کسی اہل ہوا کی دال گلئے نہیں دی۔ حضرت ابن عباس نے اس اصول کو تا ڈکر اہل اسلام پرایک بڑا بھاری احسان کیا ہے کہ قرآن شریف میں لفظ (رؤیا) پورے سات دفعہ د کھے کرصرف سورہ بنی اسرائیل والے رؤیا کواس کے عام معنوں سے مشتنیٰ کر دیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمة نے (ج۲ص ۱۸۲) اور (بخاری علیہ الرحمة نے (ج۲ص ۱۸۲) اور (بخاری علیہ الرحمة نے (ج۲ص ۱۸۲) اور (بخاری

ج ٢ص ٩٧٨) ميں دودفعه اس پر باب باندها ہے۔ ' و ما جعلنا الدوّيا التي اريناك الا فتنة للناس ''جس ميں روّيا كاضح منہوم داقعہ چثم ديد ہے۔ نه كه خواب كاحضرت ابن عباس ركيس المفسر بين نے اس آيت ميں لفظ فتنه كے قرينه كود كي كرمطلب اور مفہوم كو بخو بى داضح كرديا۔ مكر افسوس اہل ہوائے اس سے فاكدہ اٹھانے كى بجائے اپنے آپ كوفته كا مصداق ثابت كرديا اور معراج نبوى كوخواب يا كشف سے منسوب كر كے اہل سنت كى جماعت سے عليمدہ ہوگئے۔ قرآن كوقرآن سے مجھنا قرآن نہى كاسب سے پہلا اصول ہے۔ دوسرااصول حديث مرفوع ذريعہ ہے۔ تيسرااصول حضرت ابن عباس دويگر جمہور صحابة كامفہوم چہارم عديث مرفوع ذريعہ ہے۔ بشرط يہ كہ يہ پہلے تين اصولوں كے خلاف نه ہو۔ بجھا در بھى اصول بيان يہ معمون نہيں۔ جن كامل بيان يہ معمون نہيں۔

''فلَما بلغا مجمع بِينهما نسيا حوتهما فاتَّخذ سبيله في البحس سربا (الكهف: ٦١) "لينى جب بردو خفس دودرياول كے ملنے كى جگه پر يہنيج تو دونول ا بنی مچھلی کو بھول سٹھے ۔ پس مچھلی نے دریا میں سرنگ بنا کرا پناراستدلیا۔ مولوی صاحب کا معدقا دیا فی جماعت کے جب معجزہ سے صاف انکار کاعقیدہ ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ تر بھمہ میں تعریف نہ كرتے۔آپ نے صفحہ ۲۰۰ پر يوں ترجمه كيا ہے (اور مجھلى سمندر ميں راستہ لے كر چلى) مولوى صاحب نے سر باکوجوراستہ لینے کی کیفیت کوظاہر کرتا ہے۔ بالکل نظرانداز کردیا ہے۔اپنوٹ نبر۱۵۱۳،۱۵۱۳ میں اس صفحہ پر اس طرح لکھتے ہیں کہ (بموجب حدیث بخاری مجھلی کائم ہونا صرف منزل مقصودل جانے کا نشان تھا۔ قرآن یا حدیث میں ہرگز ٹابت نہیں ہوتا کہ یہ بھونی ہوئی مچھلی تھی۔ تعجب کاظہور مچھلی کے دریا میں چلے جانے پرنہیں بلکہ امر پر ہے کہ صاحب مویٰ اس کا تذكره موى ہے كرنا بھول كيا تھا۔)مولوى صاحب نے بخارى كاحوالدد ہے سے اپنى حديث دائى پر سخت دھبہ لگایا ہے۔ بخاری نے ساوی پارہ میں حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت خصر علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق ایک باب باندھ کر دواحادیث تکھی ہیں۔جن سے مجھلی کا عجیب طرح ہے دریامیں راستہ بنانا ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین خود بخاری کھول کردِ مکھ لیں کے مولوی صاحب نے کہاں تک دیانت داری سے کام لیا ہے۔راقم بوجہ طوالت ان کی نقل سے معذور ہے۔ مچھلی کے عجیب طور پرراستہ بنانے پرایک تو لفظ سر باشد مدے۔ دوسرا حضرت موی علیہ السلام کے رفیق کا خورجيثم ديرواقع جس پريآيت شامر ج-"واتخذ سبيله في البحر عجباً" باقي رما مولوی صاحب کا فرمانا کہ قرآن شریف سے ثابت نہیں کہ بیمچھلی بھونی ہوئی تھی۔ سوناظرین

مولوی صاحب کی قرآن بہی پرضر ورہنس کر کہیں گے کہ جب موسیٰ نے اپنے رفیق سے ناشتہ طلب کیا۔ (اتسانا عدائدا) تو وہ گمشدہ مجھلی ناشتہ کا کیوں کرایک جز وزیقی؟۔اور بالفرض محال زندہ رکھ کیا۔ (اتسانا عدائدا) تو وہ گمشدہ مجھلی کا زندہ کی جب بھی اتنا عرصہ بدوں پانی کے وہ کیونکرزندہ رہ سمتی تھی ؟۔قرآن شریف سے مجھلی کا زندہ ہوجانا بہرصورت ثابت ہے اور مولوی صاحب کی تفسیر بالرائے باطل ہے۔مولوی صاحب کو فاکسار نے ایک ایک مود بانہ چھی فاکسار نے ایک ایک مود بانہ چھی گاکسی ہے۔ دیکھئے مانتے ہیں یانہیں۔

ایکھی ہے۔ دیکھئے مانتے ہیں یانہیں۔

ر یو یونمبر۵ پیغام سلح کی لعنت کا مصداق کون ہے؟۔

مولوی محمطی امیر جماعت احمدی لا ہور ہے انگریزی قرآن کا اردو میں کیم اکتوبر ۱۹۲۰ء سے سلسلہ ریو پوشروع ہے۔جس پر پیغام صلح کے ایڈیٹر صاحب نے ایس سکوت اختیار کی ہے کہ گویاان کی دوات سے سیابی نے جواب دے دیا ہے۔ دس ماہ کے بعداب ذرہ بیدار ہوکر حوت مویٰ علیدالسلام کے متعلق مندرجہ نمبر ہم طبوعہ ۵ راگست کا جواب لکھا ہے ۔ مگر باقی اعتراضات کے زدیک آنے ہے آپ کا قلم کانپ گیا ہے۔ہم شروع سلسلہ سے ہی ہر دومرزائی جماعت پر معجزہ کے انکار کا الزام عائد کررہے ہیں۔جس پر پیغام صلح مور خدے بہتمبر ۱۹۲۱ء صفحہ پر مرزا قادیانی کا شعرُقُل كرك لعينة الله على الكاذبين "كافؤى بناتا ب- بال بم تتليم كرت بي كه مرزا قادیانی نے قرآنی معجزات کے منکر کوملعون کہا ہے۔ مگراب دیکھنا یہ ہے کہ درحقیقت اس لعنت كالمصداق كون ہے؟ \_اصول عمل كى خاطر وضع كيا جا كا ہے \_گر باوجود معجز ہ ثابت ہوجانے كاس كوتسليم ندكرنا منكركو العدنة الله على إلكاذبين "كاواقعى مصداق بناديتا بدائل حدیث مورخه کم اکتوبر ۱۹۲۰ء مورخه ۱۸ اکتوبر ۱۹۲۰ء نمبرریو یونمبر ۲۰۱۱ میں ہم نے متعلق تین معجزات کی بحوالہ احادیث صحیحتفیر کی تھی۔جس ہے مولوی محماعلی صاحب نے اسے انگریزی قرآن میں بالكل انكار كرديا ہوا ہے۔ ايك تو حضرت ابراہيم عليه السلام كا واقعي آگ ميں ڈالا جانا دوسرا حضرت بونس علیدالسلام کامچھلی کے بیٹ میں داخل ہونا۔ تیسرا حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا بحالت رضاعت الہام سے غیب کے متعلق کلام کرنا اب پیغام صلح کے ایڈیٹر صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ یا توحتی الوسع جلد ثابت کردیں کہ جناب رسول التُعلِين نے ندکورہ واقعات کے متعلق جاری بیان کردہ تفییر نہیں کی یااس لعنت کوواپس لے کرحسب مراتب ہر دواحمری جماعت میں تقسیم فر مادیں۔ باقی پیغام صلح کی مہذبانہ تحریر کی بات ہم قلم کوروک لیتے ہیں۔ کیونکہ بیان کی سنت مؤکدہ ہے۔ ہاں ان کے چیلنج کا جواب انشاء اللہ دیا جاوےگا۔ نوٹ! جواب دیکھور یو یونمبر ۱ میں۔

ريويونمبرا

مولوی صاحب این قرآن کے سفی ۱۳۳۱ پر بنریل آیت و ما قتلوہ و ما صلبوہ (الی) و ما قتلوہ یقیناً (نساء:۱۰۷) "بیریان تحریفر ماتے ہیں کہ لفظ صلبوہ ہے تک کے صلبی عذاب کی فق است نہیں ہوتی نفی صرف سلبی عذاب سے موت کی ہے۔ اس کے متعلق کچھ اور بیان بھی درج ہے۔ جس کا مفہوم ہیہ کہ سے صلیب پر عذاب ضرور دیئے گئے۔ گروہاں وہ فوت نہیں ہوئے۔ بلکہ بعدازیں قدرتی موت سے مریکے ہیں۔ مولوی صاحب سے کے صلبی عذاب میں نصاری کے مقلد ہیں اور ان کی قدرتی موت کے وقوعہ میں اپنے خیالات کے پابند ہیں یہ مولوی صاحب نے قرآن کی چارآ یات ذیل کو بالکل نظر انداز کر سے قرآن فہی کے ایک اعلی اصول کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

ا سست ''وجیها فسی الدنینا و الاخسرة و من المقسر بین (آل عسم الناده و من المقسر بین (آل عسم الناده و من الم منعن فرشتوں نے مریم کوبطور خوشنجری کے سنایا کمتے و نیا اور آخرت ہردو میں باعزت ہوگا اور خاص الخاص بندوں میں سے ہے۔

ب ..... "ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ٥٠) "
يعنى يهود في سيح ك باره ميس برى تدبير سوچى اورالله في تدبير سوچى اورالله سب تدبير كرف والول يرغالب ربتا ہے۔

ج ..... ''واذ كففت بنى اسرائيل عنك (مائده:١١٠)''يعن المسيح تم الله كااحسان يادكرو - جب اس في كوبن اسرائيل كے باتھوں سے بچاليا۔

و سب المحالی مبار کا اینعاکنت (مریم ۲۱۰) اور حفرت کے علیہ السلام نے بالہام ربانی مہد میں کہا کہ اللہ تعالی نے مجھ کو بابر کت بنایا ہے۔ جہاں کہیں میں رہوں۔ اگر کوئی باانصاف عربی مجھنے والا نہ کورہ بالا چار آیات کی تیجے مراد پر غور کر ہے تو ہر گر مکن نہیں کہ وہ اس امر کے قبول کرنے کے واسطے تیار ہوگا کہ یہود نے حضرت میں علیہ السلام پر قابو پالیا اور ان کو پکڑ کر ذلیل بھی کہا اور آخر صلیب پر چڑھا کر کیل کا نے ان کے ہاتھوں اور پیروں میں اور اس کی تاویل اس معلیہ مولوی صاحب نے چار آیات فرکورہ میں سے صرف دوسری آیت کی تاویل اس معلیہ مولوی صاحب نے جار آیات فرکورہ میں سے صرف دوسری آیت کی تاویل اس معلیہ معلیہ

طرح کی ہے کہ یہود کا مکریہ تھا کہ وہ سے علیہ السلام کوصلیب پر بعنتی موت ہے ماریں اور اللہ تعالیٰ کا يه كرتها كمت عليه السلام كوفنتي موت سے بچاليا۔ مولوي صاحب واحاديث مرفوعه كے ردكرنے ميں تو مولوی عبداللہ چکڑ الوی کے قریبا ہم پہلو تھے ہی مگر نصوص قر آنی کو بھی رد کر کے ان کی ایسی تاویل کرنے کے عادی ہیں۔جس کی دیگر آیات مانع ہیں۔نہیں معلوم اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز خاکسارکومولوی صاحب کی قرآنی تغییر کی تر دیدیر بالخصوص کیوں مامور کیا ہے۔ جب ملک میں خاکسارے بڑھ کرانگریزی اور عربی دان مسلم اصحاب موجود ہیں۔ جن کی شاگر دی کو میں اپنا فخر كرتا ہوں۔ جھے كواس میں يہي حكمت الهي معلوم ہوتی ہے كہ اللہ تعالیٰ قر آن فہي میں میرا خاص معاون ہونا پسند کرتا ہے۔ ناظرین ایک کرشمہ قدرت کی مثال اس کے متعلق ملاحظہ فر ما کرمیرے حق میں دعا کریں۔ تا کہ آئندہ بھی اس اسلامی خدمت کوخلوص باطنی ہے انتجام دیتارہوں۔ وہ كرشمەقدرت يارحت البي بيے كەتدىر سے قرآن كى ايك اليي آيت ميرے سامنے لائي گئي ہے۔جوندکورہ چارآیات کی پوری اور سیح تغییر ہی نہیں بلکہ ہرتشم کی مردود تا ویل کا پوراقلع قمع کردیتی ہے۔قرآن شریف کے پارہ 9 رکوع ۱۸ میں آیت ذیل نے برقتم کی باطل تغییر بالرائے کورد کردیا ہے اور سے علیہ السلام کو یہود کے قابو میں ہر گز نہیں دیا اور جب یہود کو الطابی قابو ہی نہیں دیا تو ان کی گالوں پرطمانیے مارنا، منہ پرتھو کنا اور کا نٹول کا تاج پہنانا اور آخرسولی پر چڑھا کرکیل کا نئے باتھوں اور یاؤں پڑھوک دینا۔ کیوں کرلائق تعلیم ہے؟۔"واذ یسمکربك الدیس كفروا ليثبتوك اويقتلوك اويخرجوك ويمكرون ويمكرالله والله خير الماكرين (انسفال: ۳۰) "لعنی اے معطف ہمارے احسان کو یا دکرو۔ جس دفت کا فروں نے تمہارے گرفتار كرنے ياقبل كرنے ياشهر سے نكال دينے كى تدبيركى اور وہ تدبير كرتے تصاور الله بھى تدبير كرتا تھا اورالله سب کی تدبیروں پرغالب آنے والا ہے۔اس جگہ تعجیل سے شاید کوئی میر ابھائی اس طرح نہ کہددے کہ بیآیت تو جناب سرورکونین علیہ السلام کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔حضرت مسیح علیہ السلام سے اس کا کیاتعلق؟ ۔ ہال تعلق تو ایک طرف رہا بلکہ بعینہ یہی آیت حضرت سے علیہ السلام کی حفاظت کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اگر فرق ہے تو صرف بیہے کہ زمانہ چونکہ قرآن کریم کے نزول وفت گذر چکا تھا۔اس واسطےاس آیت میں ہر دوافعال ماضی میں ہیں اور جناب رسول التعلیق کے متعلق جو مذکورہ آیت ہے اس کے ہردوا فعال مضارع میں ہیں۔ کیونکہ آپ نزول آیت کے وقت موجود تھے گروالله خیر الماکرین بردوآیات کے آخیریس ماوی ذکور -- 'ومكروا ومكرالله والله خير الماكرين (آل عمران: ١٥) ' مُركورة العدرايك، ي

قبیل اور مفہوم کے ماتحت ہیں اور تمام قرآن میں صرف دود فعہ بیآیت داقعہ ہوئی ہے اور صرف دو پنی بیزوں کے داسطے اب خاکسار کو ظن غالب ہے کہ اہل السنت مسلمان تو ایک طرف رہے لا ہوری اور قادیانی (احمری) ہردوفریق بھی اس امر کوشلیم کرتے ہیں کہ حضرت رسول کر پر ہمائے پر کفار قریش قابونہ یا سکے۔ جب انہوں نے ایک رات آپ کے مکان کا محاصرہ گرفتاری یا قل کے ارادہ ہے کرلیا تھا۔ مگر آپ حضرت صدیق چیکے سے رو پوش ارادہ ہے کرلیا تھا۔ مگر آپ حضرت علی گوائی چاریائی پرلٹا کر ہمر اہ حضرت صدیق چیکے سے رو پوش ہوکہ غارثور میں جو مکہ شریف کے قریب ہی مدینہ کے راستہ پر واقعہ تھا جاچھے تھا ور محاصرین اس غیبی اور اعجازی فرار کو معلوم کر کے باوجود گر ماگر م تھا قب کے آپ کو گرفتار کرنے میں سخت ناکام اور مایوں ہوئے تھے۔ یہ ایک متواتر تاریخی واقعہ ہے۔ جس سے انکار کرنا کو یا اللہ تعالیٰ کی غالب تہ بیر کو جس کا اظہار اور شوت (خیر الماکرین) میں موجود ہے۔ بالکل باطل کردینے کے مسادی تہ بالل باطل کی کل تا ویلات باطلہ کو اس آیت نے بالکل ھیا؛ منشوراً کردیا ہے۔

ببب سے ہور ہی اور ہی اپنی اکثر تصانیف میں خوب قلعی بھی کھولی۔ مگر جناب رسول خدامات اللہ کے اس کی تاویدات باطلعہ کی اپنی اکثر تصانیف میں خوب قلعی بھی کھولی۔ مگر جناب رسول خدامات کے متعلق خیر الماکرین والی آیت سے تطبیق مسلح کے متعلق خیر الماکرین والی آیت سے تطبیق و ہے کراس قادیانی گروہ پرکسی نے اب تک ججت پوری نہیں گی۔ جناب سرورکونین کے متعلق خیر

الماكرين والي آيت ہميشه قرآن ميں ہرز مانه ميں زير تلاوت رہي۔سلف کےعلاءاورمفسرين كو حفرت من عليه السلام والى خير الماكرين كي آيت ت فنبق دے كرميح متيجه اخذ كرنے كى اس واسطے ضرورت محسوس نہ ہوئی کدان کے عہد میں قادیانی خیاا ت کااس قدر جرحانہ تھا۔ انہوں نے دیگر آیات محوله صدر کوسی علیدالسلام کے عدم صلیب اور عدم ذلت کافی نصوص خیال کیا۔ چنانچدالل سنت کے ایک بھی باعلم مصنف یامفسر نے حضرت مسیح علیہ السلام کا یہود سے گرفتار ہو کرصلیب پر جر ما العليم بيس كيار حتى كرميذ اقادياني في ايخ آپ كوت ابن مريم بنانے كى فاطر جديد عقائد کی بنیاد ڈالی اور قرآنی آیات کی تاویلات باطلہ کا دروازہ ایسافراخ کردیا کہ بموجب پیش گوئی حضرت مہیں علیہ السلام اچھے لکھے پڑھے بعض مسلمان بھی اس جار دیواری میں داخل ہو گئے۔ خاکسار بالفعل احادیث صححه کونظر انداز کر کے جن کی رو سے مرزا قادیانی مسیح موعود ہر گزنہیں بن سكتے ـ بردولا مورى اور قاديانى جماعت كواس آيت كي طرف متوجه كرتا ہے۔" ويسم كرون ويمكرالله والله خير المكرين (انفال:٣٠) "يرّ يت متعلق جناب رسول التُعَلِّقَةُ حضرت سي والى آيت ومكرو امكر الله والله خير الماكرين (آل عموان: ٥٤) "ك مترادف ہے۔ اندریں صورت خاکسار نہایت اشتیاق سے اس امر کا منتظر رہے گا۔ مرزائی جماعتوں میں کوئی فرد باانصاف قرآن شریف کواللہ تعالیٰ کا بےمثل بلیغ کلام یقین کر کے اس قرآنی نص سے سامنے جو کسی تاویل کی متحمل نہیں۔اینے تقلیدی عقیدہ ہے تو ہر سے اہل سنت ك زمره ميں شامل ہونے كے واسطے آ مادہ ب يانبيں مكر "ابوجهل از كعبے آيدوابراجيم ازبت غانه كار باعنايت است باقى بهانهُ '

ر يولونمبر ك

فاکسار نے نمبر۵ مندرجہ اہل حدیث مورخہ لا رحمبر ۱۹۲۱ء میں چند آیات قرآئی کی بناء پر ثابت کیا تھا کہ بہود حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام پر ہرگز قابونہ پاسکے۔ چہ جائیکہ ان کو بے عزیت کر کے سولی پر چڑ ھا دیا ہوا ور یہ بھی لکھا تھا کہ سی اہل سنت کے مفسر یا عالم نے اس امر کوسلیم نہیں کیا کہ حضرت سے علیہ السلام واقع میں سولی پر چڑ ھائے گئے تھے۔ اس پر ایڈیٹر پیغام سلم نے اپنے اخبار مورخہ ۵ راکو بر ۱۹۲۱ء کے صفح ۳ پر اس کے متعلق اہل سنت کی ایک معتبر کتاب کے حوالہ سے اس مفہون کی تر دیر کھی تھی۔ خدا بھلا کرے ایڈیٹر صاحب اخبار اہل حدیث کا جنہوں نے محض حق کی تائید کی خاطر اپنے اخبار مورخہ ۳۳ رد سمبر ۱۹۲۱ء کے صفحہ ۴ پر المجاء کے صابحہ کے سامنے کی علیت ودیا نت کی ایسی قلعی کھول دی کہ اب تک وہ ان سے جیائے کے سامنے

آ نے کی بالکل جراُت نہیں کرسکا۔ وہ مضمون بعد حذ نب امور غیر متعلقہ و بعد حذ فء کر بی عبارت عنوان ذیل سے شروع ہوتا ہے۔

قادیانی امت علم فضل میں کہاں تک درجہ کمال رکھتی ہے

ہم بتاتے ہیں کہ تحقیق مسائل میں اس است کو کیا درجہ نصیب ہے۔ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ ہمارے مکرم دوست ماسٹر غلام حیدرصا حب پنشز سر گودھا قادیانی است کے انگریزی ترجمہ کی تنقید کررہے ہیں۔ ان کے جواب میں ایڈیٹر پیغام صلح لا ہورا یک جگہ کھتا ہے۔

ماسر غلام حیدرصاحب نے توسی سائی ہی باتیں یادی ہوئی ہیں۔ اگر ماسر صاحب اس روایت ہی کو پڑھ لیتے۔ جو کتاب استیعاب سے مدارج النوۃ میں نقل ہوئی ہے کہ بعد نزول سورہ نساء جس میں آیت 'ماصلبوہ ' واردہوئی ہے۔ حضرت عاطب بن الی بلتعہ (جو بدری محابر میں تھے ) آنخضرت اللہ کے قاصد ہوکر مقوس والی اسکندریہ کے جوعیسائی تھا۔ نامہ مبارک انخضرت اللہ کے تو مقوس نے ان سے بیاعتراض کیا کہ اگر تمہاراصاحب ہی ہواں ان خضرت اللہ کی کوں خدا سے دعانہ کی کہ اس کو مکہ ہے جورت نہ کرنی پڑتی ۔ اس پر حاطب " نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی تھے۔ انہوں نے کیوں دعانہ کی کہ دار میر کھنچ نہ جاتے تو (ماسر غلام حید آٹھ صاحب ) ہے تھی کہتے کہ حضرت علامہ سیدنا محملی صاحب میں کے مقلد ہیں۔ (اخبار پیغام طرح کرمی اس کے مقلد ہیں۔ (اخبار پیغام طرح کرمی اس کے مقلد ہیں۔

مطلب اس عبارت کا بیہ کہ کتاب استیعاب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت حاطب بن الی بلتعہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جائے کا اعتراف کیا ہے۔ آ ہے ! ہم استیعاب میں اس مضمون کو تلاش کریں ۔ گر پیش کرنے سے پہلے ہم قادیا نی امت کوچیلنج و ہے ہیں کہ اگر دہ اپنے اندر صدافت پاتے ہیں تو آئیں استیعاب کو پہلے میں رکھ کر ہمارے ساتھ فیصلہ کریں۔

تاسیاہ روئے شود ہر کہ وروٹش باشد
پس سنے! (استیعاب فی معرفۃ الاصحاب جاس ۲۵۳،۳۵۱) میں یوں فدکورہے۔
"حاطب، نے کہا مجھے رسول النتعلق نے اسکندریہ کے حاکم مقوس کے پاس بھیجا میں انتحاف کے نے اسکندریہ کے حاکم مقوس کے پاس بھیجا میں نے آئے ضرب متعلق کا خط اس کو بہنچایا اس نے مجھے اپنے مکان میں اتارا میں اس کے پاس کئی روز مفہر اربا ایک روز اس نے اپنے فدہبی علماء کو بلا کر جھے بھی بلایا اور کہا کہ میں تجھے سے ایک بات

پوچھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو وہ بات میری ایھی طرح سمجھ لید جیو میں نے کہا فر مائے! کہا تو مجھے اپنے صاحب کی طرف سے بتا کیا وہ نبی ہے میں نے کہا ہاں وہ رسول اللہ ہیں۔ یہ ن کر موقفس نے کہا پھر کیا وجہ کہ جب اس کی قوم نے اس کواس کے شہر سے نکال دیا تھا تواس نے ان پر بددعا کیوں نہ کی؟۔ میں (حاطب) نے کہا حضرت عیسیٰ کی آپ شہادت دیتے ہوں گے کہ وہ رسول اللہ تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کوان کی قوم نے پکڑ کرسولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے ان پراس مضمون کی بدد عا کیوں نہ کی کہ خدا ان کو تباہ کر دیتا۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کوا پی طرف بہت اجھا جواب دیا تو برد اعلیم کہا تو نے بہت اچھا جواب دیا تو برد اعلیم (حاکم) نے کہا تو نے بہت اچھا جواب دیا تو برد اعلیم (دانا) ہے اور بڑے دانا کے پاس سے تو آیا ہے۔

يبى روايت (خصائص كبراى جهص١٣٩) ير بعيندانبي لفظول ميموجود بـ

قادیانی دوستو! کیا ہم امیدر کھیں کہ تم لوگ اپنے ہی پیش کردہ حوالہ کوسامنے رکھ کر ہمارے ساتھ فیصلہ کرلو گے؟۔ واقعات گذشتہ سے تو یہی ٹابت ہوتا ہے کہ تم لوگ مدینہ کی ایک شریف قوم کی طرح خیرنا دابن خیرنا کہہ کرفور آ اپنے تول کے برخلاف شرنا دابن شرنا کہنے لگ جایا کرتے ہو۔ پس اگرتم نے اپنے حوالہ استیعاب کے مطابق حصرت عیسی علیہ السلام کی زندگی اور آسان پر جانے کے مسئلے کا فیصلہ استیعاب سے ہمارے ساتھ نہ کیا تو ہمارا دعوی ٹابت ہوگا۔ اگر کر لیا تو ہمارا دعوی ٹابت ہوگا۔ اگر کر لیا تو ہمارا دعوی ٹابت ہوگا۔ اگر کر لیا تو ہمارا فلط۔

## بس اک نگاہ یہ تھہرا ہے فیصلہ دل کا

ضميمدر يو يونمبرك

فاکساراس نمبر میں ایک مختفر مضمون میر ابراہیم صاحب سیالکوئی کا اخباراال حدیث مورخہ ۱۹۲۳ء سے اس واسط نقل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ ناظرین کو مرزائی جماعت کے بہلغ علم اورعقا کدسے پورے طور پر واقفیت حاصل ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید کوئی قادیانی بھی اس کے مطالعہ سے حق کی طرف رجوع کرے۔ لہذا سالم نمبر مولوی ثناء اللہ صاحب ایڈیٹر اخباراالی حدیث امیر جماعت اہل حدیث بہنجا ب اوران کے نائب اور وزیر کے قلم سے اپنی تائید کے واسطے مفید یا کرناظرین کے سامنے بطور تحد کے بیش کرتا ہے اللہ ہوری مرزائی اور مرزاقا دیائی

جمارا پختہ خیال ہے اور بالکل حق ہے کہ لا ہوری جماعت احمد بیسنت نبویہ سے تو الگ تھی ہی مرزائی اصول سے بھی بہت پر ہے ہٹ گئی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ان احادیث کو بھی نظر معلی

انداز کردیتے ہیں۔ جن کو جناب مرزا قادیانی آنجہانی نے نہایت مزے کی حالت میں خودایئے مطلب کے لئے پیش کیا ہوتا ہے۔ چنانچہان کا رسالہ اشاعت اسلام بابت ماہ ردیمبر ۱۹۲۱ء اس وقت میرے سامنے ہے۔اس کے اخیر میں ایک عنوان ہے۔

حدورجه كى لاعلمي

اس کے خمن میں ایڈ یٹر خواجہ کمال الدین صاحب نے بیان کیا کہ واائق اخبار السٹر ٹیڈ کرانکل میں اسلام کے متعلق کچھے غلط کو ئیاں شائع ہوئیں۔ کسی (محمدی) مسلمان نے خدراس کو جزائے خیر دے۔ ان غلط بیا نیوں کا جواب لکھا۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اخبار مذکورہ کا نامہ نگار لکتا ہے کہ حضرت محصلات کی صفرت کے علیہ کے کو ضربت کو کی نسبت کوئی علم نہیں تھا۔

اس کا جواب محمدی مجیب صاحب نے یہ دیا کہ یہاں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ آپ (آنخضرت علیفیہ) حضرت مسیح کو خدا کا رسول اور اپنے سے دوسرے درجہ پر مانتے تھے اور مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت سے دوبارہ آئیں گے تو انہیں دنن کرنے کے لئے محمد اللہ کے کے دوضہ مہارک میں جگہ رکھی ہوئی ہے۔

خواجہ کمال الدین صاحب ایڈیٹر رسالہ اشاعت اسلام کو میہ جواب مرزائیت کے خلاف نظر آیا تو انہوں نے باوجود علم حدیث سے مطلقا ٹا واقف ہونے کے محمدی مجیب صاحب کی تغلیط کرتے ہوئے یوں رقمطرازی شروع کردی۔ اس موقع پر ہم مضمون نگار کو دو با توں سے آگاہ کر دی۔ اس موقع پر ہم مضمون نگار کو دو با توں سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم اللیقی نے یہ کہیں دعو نہیں کیا کہ آپ کار تبہ حضرت میں سے بلند ہے۔ بلکہ اپنے پیردوں کو تھم دیا کہ وہ اس مسمی کی تفریقات سے بازر ہیں۔ یہ حضرت نبی کریم آلیفی کے وسعت قلب کی دلیل ہے۔ دوئم نبی کریم آلیفی کے مقبرہ میں حضرت سے کے دفن ہونے کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی۔ (صححت)

شکر ہے کہ خواجہ صاحب نے سرے سے اس امر بی کا انکار نہیں کردیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا پرآئیں گے اور صرف قبر کی جگہ کے انکا پراکتفاء کی لیکن ہم ان کو بتلاتے ہیں کہ محمدی مجیب صاحب کو آگاہ کرتے کرتے خواجہ صاحب خود کتنے بہتے کہ مرزا قادیا نی کے مابیناز وسر مابیراحت امرکو بھی بھول گئے۔بغور سنٹیے!

ا است استخضرت علیات نے سید ولد آدم یوم القیامة ہونے کا دعویٰ کیا۔ احادیث میں ندکور ہے۔

نصل اوّل کیعنی قیامت کے دن اولا دآ دم علیہ السلام کا میں سردار ہوں گا اور انبیاء

علیم السلام میں تفریق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض کو مانیں اور بعض کونہ مانیں۔ جیسا کہ چھٹے پارے کے شروع میں فدکور ہے ایک کا دوسرے سے افضل ہوتا موجب تفریق نہیں۔ کیونکہ اس میں توخود قرآن شریف کی فص صریح موجود ہے۔ آیت 'تلک السوسل فضلنا بعض ملی بعض (البقرة:۲۰۲) ''اور ہے کہ' ولقد فضلنا بعض النبيين علی بعض (بنی اسرائیل:۵۰)''

دیکھوخیراگراس پر بھی آپ کو قناعت نہ ہونو یوں سمجھ لیجئے کہا گرفضلیت انبیاء کا مسئلہ موجب تفریق ہیں؟۔
موجب تفریق ہے تو جناب مرزاغلام احمد قادیانی کے اس شعر کے کیامعنی ہیں؟۔
ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو

(دافع البلاوس ٢٠، فزائن ج١٨ص ٢٢٠)

اوران کے حق میں جو بیر انہ نہایت ذوق وشوق س گایا جاتا تھا۔ سب اولیاء سے بہتر بعض انبیاء سے افعنل بیہ مصطفیٰ ہمارا بیہ ولر با ہمارا

اب سنائے آپ کے خیال میں حضرت مسیح علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ اگر آ تخضرت اللہ نے بین کیا اور ان کا نام تفریق ہے اور یہ ممنوع ہے تو مرز آقادیانی نے جوحضرت مسیح علیہ السلام سے برتری کا دعویٰ کیا۔ اس کے روسے مرز آقادیانی کا کیا حشر؟۔ افسوس آپ لوگول کے دلول سے ایمان تو گیا ہی تھا۔ د ماغول سے عقل بھی جاتی رہی ۔ کیا آپ نے ان باتوں کے ہوتے ہوئے بھی مرز اقادیانی کو ہادی و مجد و مانے رہیں گے؟۔

اسس حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفن کی جگہ کے متعلق ہمی احادیث میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ خود جناب مرزا قادیائی منکوحہ آسانی اور محبوبہ لا ٹانی محمدی بیٹم کے زکاح کے متعلق (ضمیمہ انجام آتھ کے کے ۵۳ منزائن جااص ۳۳۷ کے حاشیہ) پرجس حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں آتھ ضربت الله فرماتے ہیں۔ 'فید فن معی فی قبری (مشکوة حس ٤٨، باب حدیث میں آتھ ضربت الله فرماتے ہیں۔ 'فید فن معی فی قبری (مشکوة حس ٤٨، باب نزول عیسیٰ علیه السلام) ''لینی حضرت میسیٰ علیه السلام میرے پہلومیں میرے مقبرے میں دفن کئے جائیں گے۔

سنایے! ابھی معلوم ہوایا نہ کہ آنخضرت علیہ کے مدفن کے مدفن کے مدفن کے متعلق خود فر مار ہے ہیں اور مرز اقادیانی اس صدیث کوضیح جان کرمجمری بیگم کے زکاح کے لئے متعلق خود فر مار ہے ہیں اور مرز اقادیانی اس صدیث کوضیح جان کرمجمری بیگم کے زکاح کے لئے معلق

وستاویز بناتے ہیں۔

اب یکی کا کیج کا داخل حجره نبویه علی صاحبها الصلوة والت حید الی بین کیج کا داخل حجره نبویه علی صاحبها الصلوة والت حیدالله والت حید الله والت حید الله والت حید الله والت حید الله والت می میم محلی الله والت کا بن مربی محلی الله کا بن مربی محلی الله کا بن مربی محلی الله کا با می بن مربی محلی الله کا با می بن مربی محلی الله می البیت موضع قبر ادی صدیت جود بنطیب کا باشنده می که الله سید المرسلین الله تجره نبویه می البیت موضع قبر الله محلی و داخل حجره نبویه می الله قبر کی جگه باقی کی بات می که خاکسار خود جب ۱۳۳۰ هی مشرف زیارت می می موجود کو داخل حجره نبویه ایک قبر کی جگه خالی پائی اس امر میس خاکسار کی مستقل تعنیف الخر التی موجود موجود کی بات می که خالی پائی اس امر میس خاکسار کی مستقل تعنیف الخر التی موجود کی بات می میرسیالکوئی )

نوٹ! مسیح ابن مریم بعد نزول نکاح کریں گے اور صاحب اولا دہوں گے۔ مسیح موعود بننے کے واسطے مرزا قادیانی نے حدیث مذکورہ کی بناء پرغیر معمولی نکاح کا اعلان کیا۔ مگراس تدبیر میں ناکامی ہوئی۔اللہ میاں نے ان کوسیح موعود بننے نہ دیا۔ (مصنف) ر یو یونمبر ۸

تاظرین کرام سے پوشیدہ نہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں صرف دوموقعہ پر ہے۔ ایک دفعہ تو سورہ انبیاء پ کاع ۲ میں اور دوسری دفعہ سورہ سے محلص پانے کے میں ہر دوموقعہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک سخت ابتلاء کا ذکر ہے۔ جس سے مخلص پانے کے واسطے آپ نے بارگاہ ایز دی میں نہایت مجز سے دعا کی اور ہر دوموقعہ پر آپ کی دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے۔ پہلے موقعہ پر دعا کے الفاظ ہیں ہیں۔ ''انسی مسنسی النصر وانست ارجم الرحمین (الانبیاء: ۸۳)''

اورموقعه ثانى مين وعاائ طرح مذكور مهد أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب (صند ٤١) " بيلى وفعه الجابت وعاكا ظيار بدين الفاظهد" وكشفنا مابه من ضير (الانبياه: ٨٤) " اوردوسرى وقعه يول مهد

''ارکسن برجلك هذا مغتسل بارد وشراب (صَنَ ٤٦)''، قى عنايات ايزدى كاذكر بردومقامات يس مساوى باير الفاظ ہے۔

"واتيسناه واهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين وهبباله اهله ومثلهم معهم وذكرى الاولى الالباب (صَ:٣٤)"

ا مولوی صاحب اس کے متعلق اپنے قرآن کے ص ۸۸۷،۸۸۸ پراس طرح تحریفر ماتے ہیں۔

"جس مصیبت کی حضرت ابوب شکایت کرتے ہیں وہ کسی رعمتانی سفر کا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔جس میں آپ کوتھ کان اور پیاس سے تکلیف محسوں ہوئی۔اس کی معاون بہت ہی دلائل ا ہیں۔ایک تولفظ نصب ہے جس کے معنی تھکان کے ہوتے ہیں۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ بطور علاج یا تلافی کے آپ کوالی جگہ بتلائی جاتی ہے۔ جہاں پینے اور عسل ہر دو کے واسطے مندا پانی موجود ہے۔ تیسرا قرینہ اس تکلیف کے ساتھ شیطان کا ذکر ہے۔ کیونکہ شیطان الفلاء حسب قاموس اور عربی لغات مصنفہ لین صاحب پیاس ہے۔حضرت ابوب کے اس مصیبت ناک سفر میں بلاریب اس طویل سفر کی طرف اشارہ ہے۔جونی منافقہ کو خاص مصیبت ناک حالات میں مکہ ہے مہینت ک پیش آنے والا ہے۔ارکض برجلك بھی اسے گھوڑے كوايٹرى لگا كردوڑ اؤ\_اس كا بقيجہ يہ مواكه حضرت ابوب علیدالسلام وہاں جا پہنچے ہیں۔ جہاں یینے اور عسل کے واسطے ان کو یانی مل جاتا ہے۔ابوب کوخیال ہوا کہ وہ ایک ہے آب ریگتان میں وارد ہے اور اس نے تھکان اور پیاس کی جب شکایت کی تواس کو جواب ملتا ہے کہ گھوڑے یا سواری کے جانور کو تیز چلاؤ۔ پھرتم کو آ رام ل جائ گاريدايك نفيحت مكرمشكلات يس ناميدنهونا جائ نخدنيدك ضغشا و لا تبعدت ''اس آیت مین تین الگ الگ الفاظ ہیں۔ان کے مفہوم کے متعلق عمو ماغلط ہی واقعہ ہوئی ہے۔اس کے قصہ میں کل مفسرین ایک دوسرے کے مقلد ہیں۔مفسرین کابیان ہے کہ ایوب نے اپنی بیوی کو • • اکوڑے مارنے کی حلف اٹھائی تھی اور اس نے اپنی حلف کو آخر اس طرح بورا كرديا كه نكول كامثها لي كراس كو مارديا \_ قرآن ياكسي هيچ حديث ميں اس قصه كا كوئي نشان نبيس ملتا۔ ضب نے ہے معنی اگر چیٹہنیوں کا مٹھا بھی ہے۔ مگراس کے دوسرے معنے بھی ہیں اور مترجم کا فرض ہے کہاصل عبارت کے موقعہ کو مدنظر رکھ کر مناسب معنی تجویز کرے اور صاف الفاظ کی تشریح كواسط قصدا يجادكرنے سے ير بيزكر ، حديث "اخذ الضغث "كمعنے دنياوي اسباب کے لینے والا ہے۔ قرآن میں بھی ان دوالفاظ کا بیمفہوم ہے کہ آیوب کو پچھدد نیاوی مال ومتاع دیا گیا تھا۔اب صرف لاتحنث کی تشریح باقی ہے۔ پس اس کاحقیقی مطلب سمجھنے میں کوئی برااشکال نہیں۔ کیونکہ قاموں اور لین صاحب کی لغت میں حث کےصاف معنے درج ہیں کہ فلال مخص حق سے باطل کی طرف ماکل ہوگیا۔اباس آیت کا یہ معہوم حاصل ہوا کہ ایوب کونفیحت کی جاتی ہے كه حصول دولت يربدي كي طرف راغب مت بهونا-"

مولوی صاحب کی تفییر متعلق قصہ حضرت ابوب علیہ السلام کے جس قدرتھی وہ خاکسارنے ان کے انگریزی قرآن ہے اردو میں ترجمہ کر کے ناظرین کے سامنے رکھ دی ہے۔ ارکض برجلك كمتعلق مولوى صاحب نے دوامثلہ ركضت الفرس برجلى لين يس محور عواية ياون سه ماركروه تيز ملي ركض الدابة برجل يحف اس محور عور تیز چلانے کے واسطے یا وُں مارا ان کی تفسیر میں بحوالہ لغات مذکور ہیں ۔ جوسہوا مجھ سے روگئی ہیں۔ اب بیان کر دی گئی ہیں۔ تا کہ مولوی صاحب کا حق میرے پر باقی نہ رہے۔ مولوی صاحب حضرت ابوب علیه السلام کے تذکرہ میں تمین افسوس ظاہر فرماتے ہیں۔ ایک بیرکہ مترجم حسب منشاءمتن قرآن ترجمہ نہیں کرتے۔ دوم یہ کہ کل مفسرین ایک دوسرے کی تقلید بلا تحقیق کرتے ہیں۔ سوم بیر کہ سب مفسرین نے بدوں کسی تھے روایت کے بیرقصہ خود بخو دگھڑ لیا ہے کہ ابوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کوسو • • ا در ہ لگانے کی شم کھائی تھی ۔سب کوانہوں نے اس طرح یورا کر دیا که سو۰۰ اتنگول کا مشالے کرایٹی بیوی کو مار دیا۔ اب کون یو چھے که مولوی صاحب! کسی اہل زبان فاضل نے گذشتہ صدیوں میں اگر قرآن کے اس مقام پر آپ کی طرح تفسیر نہیں کی تو آ ب کی تفسیر کل کے مقابلہ میں کیوں کر قابل اعتبار ہے۔ حالانکہ نہ آ پ کواہل زبان ہونے کا فخر حاصل ہے۔ ندعرب اور مصر میں رہ کرعلاء سے عربی علم ادب سیمنے کا۔ آ ب نے اس پنجاب میں پچھٹوٹی پھوٹی عربی سیکھ کراہل زبان مفسرین کی عربی دانی پرنکتہ چینی شروع کر دی۔ ملف کے اہل زبان فضلاء ہے کوئی بھی اس لائق نہیں تھا کہ قر آن شریف کو سمجھ سکتا؟۔ جو پچھ آپ کے ترجمہ کومعدا کثر دیگرمقامات کے مفہوم ہے وہ حدیث ذیل کامصداق ہے۔

حضرت ابو ہر برہ میان کرتے ہیں کہ رسول النامی نے فر مایا کہ اخیر زیانہ میں فریب دینے والے ہے اللہ میں فریب دینے والے جھوٹے ایسی باتنی لائیں گے جن کوئی نے کبھی سنا ہے نہ تبہارے باپ وادوں نے۔ پس ان سے بچواوران کوآپ سے بچاؤ۔مباداوہ تم کو گمراہ کر کے فتنہ میں ڈال دیں گے۔

(مشکوٰۃ ص ۲۸، باب اعتصام بالکتاب دالسنة فصل اوّل روایت کیااس کوسلم نے)

اس زمانہ میں قرآنی معارف کے علم کی ہر دومرزائی جماعتیں (لا ہوری اور قاویانی)
مدعی ہیں۔ گربمو جب حدیث مذکورہ آپ کے معنی باطل ہیں۔ کیونکہ سلف کے کسی اہل زبان مفسر نے اس طرح ترجمہ نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفسرین نے قصہ خودگھڑ لیا ہے۔ جس کی بناء کسی حدیث جمیر بنیں ۔ سبحان اللہ مولوی صاحب کی جرائت! علما اسلف سے مطالبہ حدیث! ایسا مطالبہ

محض اس هخص کاحق ہے۔جو جناب رسول المتعلق کی بموجب شہادت قرآن شریف' یے علمهم الكتب والحكمة (جمعه: ٢) "تعليم قرآني كا قائل مو مرجو فض احاديث صيح متعلقة تعليم كو پس پشت ڈال کرتنبیر بالرائے یا نغت غیر متعلقہ کوتر جیج دیتا ہودہ 'جیه د لاور است درو ہے کے بیکف چراغ دارد "کاصریح مصداق ہے۔مولوی صاحب!اگربعض مفسرین نے بیجہ عدم ضرورت قصدز ریجث کے متعلق حدیث کا حوالہ ہیں دیا تو اس سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا کہ واقعہ میں بھی کوئی سیجے حدیث نہیں۔ ہمارا سارا رونا بی اس بات کا ہے کہ آپ تفسیر میں ا حادیث صیحه کورد کر کے اپنی من مانی تفسیر کرتے ہیں۔جس کی مثالیں گذشته نمبروں میں خاکسار پیش کر چکا ہے۔ کیا ان مثالوں کو دیکھ کر اور میری کھلی چٹھی مندرجہ جدید انگریزی رسالہ پڑھ کر آپ نے احادیث کوپس پشت ڈالنے ہے اپنی توب کا اعلان شائع کردیا ہے؟۔ اگرنہیں کیا تواب اس قصہ کے متعلق حدیث پیش ہونے پر کیا آپ اپن تغییر بالرائے سے توبہ کرنے کا اعلان شائع كرنے كوصدق ول سے آ ماوہ ہيں؟ \_ مگر آپ ميں شخفين حق كى سچى بياس ہر گزنہيں \_ كيونك سائنس اورتقلیدی ند بهب آپ کواین محدود دائر ه سے ایک بال مجرمجمی با ہرقدم رکھنے کی جب ہر گزاجازت نبیس دیے تو مطالبہ صدیث چے معنی دارد؟۔ آئندہ نمبر کے تیار ہونے تک خاکسارآپ کے عہد کا انظار کرے گا۔جس کو غالبًا پندرہ یوم لگیس سے۔ اگر اس عرصہ تک آپ نے صلفاً عہد کا اعلان شائع فرمادیا تو چیم ماروش دل ماشاد۔ ورنہ تاظرین کی خاطر آپ کا مطلب انثاء الله پوراكركة ب يرجحت تمام كى جائے گى۔ آپ نے اركى سى بسرجلك كا ترجمہ (اینے گھوڑے کو ایڑی مار کر دوڑالے چلو) قرآن مترجمہ مولوی عبداللہ چکڑالوی منکر حدیث نبوی سے لیا ہے۔ مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اوّل نے بھی وہیں سے لیا تھا۔ نیچری تفسیر نے اور مولوی صاحب مذکور کی تغییر نے آپ کو بڑی مدودی ہے۔ یہ ہر دو تفاسیر اہل سنت کے بالکل خلاف ۔ تفسیر بالرائے کا نظارہ اور پورا فوٹو ہیں۔ جن سے ہموجب فرمان رسول التعليق بچنالازم ہے۔جیسا کہ بحوالہ مشکوۃ اوپر ندکرہ ہو چکا ہے۔ آئندہ نمبر میں انشاءاللہ مولوی صاحب کے ترجمہ وتفسیر کا بطلان احادیث وعقلی دلائل سے ٹابت کیا جائے گا۔

ريويونمبره

بہسلملہ زیب عنوان نمبر ۲ مطبوعہ اہل حدیث مور ند ۱۹۲۱ کو بر ۱۹۲۱ء میں خاکسار نے مولوی محمر علی صاحب سے جو کچھ اپنے ترجمہ اور تفسیر میں متعلق ابتلاء حضرت ایوب علیہ سام

السلام لکھا تھا۔اس کو بیان کر کے بیروعدہ کیا تھا کہا گرمولوی صاحب ۱۵دن تک تفسیر بالرائے ہے اپنی تو بہ کا اعلان شاکد فر مائیں گے لے تو انشاء اللہ خاکسار بذر بعدا حادیث صححہ اور اِقضاء النص دولالت النص آئندہ نمبر میں ثابت کردے گا کہ اہتلاء حضرت ابوب علیہ السلام کو جو پیش آیا تھااس کی نوعیت کیاتھی اور آر کے ض ہے جاك کا ترجمہ (اپنے گھوڑے کوایڑی لگا کرتیز چلاو) نہیں اور خدبیدك ضغشاً فاضرب به ولا تحنث كامفهوم (ونیاوى اسباب) کسی قدر لے لو پھراس پر قناعت کرواور باطل کی طرف میلان مت کرونیچے نہیں۔مولوی صاحب نے رکف کی جودومثالیں اپنے نوٹ میں پیش کی ہیں وہاں ہر دومیں جانور کالفظ ساتھ شامل ہے اور ایسے موقعہ پر بلاریب مفہوم جانور کو تیز کرنے کے سوا دوسرانہیں ہوسکتا۔ مگرنص زیر بحث میں نہ فرس ہے نہ دایة لہذا مولوی صاحب نے (گھوڑا) اپنی رائے سے اس میں شامل کر کے ثابت کردیا کہ لغت کی مثال کی بھی وہ بخو بی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فاضرب بہ کا ترجمہ (پھرای پر قناعت کرو) ان کی خانہ زاد ایجاد ہے۔ضرب کے معنے اگر قناعت کرنے کے عربی محاورہ میں ہو سکتے ہیں تو مولوی صاحب کوکسی لغت سے اس کی مثال پیش کرنا مناسب تھا۔ مگر اس میں نا کام رہ کرتفسیر بالرائے کاحق پورا ادا کیا۔ جب مولوی صاحب کی اپنی علمیت کی بیرهالت ہوتو کل مفسرین پر آیات زیر بحث کا غلط ترجمه کرنے کا الزام لگانا انصاف سے نہایت بعید ہے۔ مولوی صاحب نے اس الزام سے فخر الدین رازی کو بھی جن کی تفسیر کا اکثر د فعہ حوالہ پیش کرتے ہیں ۔متثنی نہیں کیا۔اگر کوئی فرشتہ را زی مرحوم کی قبر میں جا کران کے کان میں پھونگ دے کہ حضرت کچھ خبر ہے کہ مولوی محمد علی لا ہوری مرز ائی جماعت کے امیر نے آپ کی تفسیر کو بھی ردی کر دیا ہے۔ تو وہ یقیناً ہنس کریہ شعر پڑھ دیں گے۔

کے سنیا موخت علم تیرازمن کے مراعاقبت نشانہ نے کرد

چونکہ خاکسار کو کامل یقین ہے کہ وہ عمر بھر بھی اپنی تفسیر بالرائے سے رجوع نہیں۔ کریں گے۔ کیونکہ خاکسار کی تعلی چٹھی مندرجہ انگریزی رسالہ مصنفہ خاکسار کو پڑھ کر بھی آپ نے پانچ ماہ میں اب تک رجوع کا نام نہیں لیا اور علاوہ ازیں وہ اپنے انگریزی قرآن کے دیبا چہیں

ا شملہ میں کسی مناظر اہل حدیث نے مولوی محمد علی صاحب سے آپ کے سلسلہ مضامین کا ذکر کیا تو مولوی صاحب نے کہا ماسٹر غلام حیدرصاحب اگر پرائیویٹ طور پر مجھے اطلاع دیتے تو میں خود غور کرتا ،اس کا مطلب کیا ہے؟۔سب سمجھ سکتے ہیں۔(اہل حدیث)

فرماتے ہیں کہ:''مرزاغلام احمد قادیانی زمانہ جدید کے افضل مجد دومہدی نے اس ترجمہ وتفسیر ہے. متعلق میرے دل میں نہایت عمرہ آگاہی بطور الہام ڈال دی ہے اور اس کے علمی چشمہ سے میں نے بخولی سیر ہوکر حصہ لیا ہے۔

اس واسطےان کے رجوع کا زیادہ انتظار فضول جان کر اپنا دعدہ خاکسار پورا کرتا ہے۔ اوّل خودعبارت النص ، دلالت النص ، اقتضاء النص ، اشارت النص سے بعد از ال احادیث صحیحہ وويكرمعتر ذرائع عوما توفيقي الابالله العظيم!

حضرت ايوب عليه السلام كوَ جب ايك خاص ابتلاء يه الله تعالى نے نجات بخشي تو بطور تعريف وقدرداني كانسا وجدناه صابرة فرماياة ساني يونيورسي سفرى معمولي ياغيرمعمولي تھان اور بیاس برداشت کرنے کی وجہ ہے اس متم کا کریڈٹ یا اعلیٰ سرٹیفلیٹ ہر گزنہیں دیا کرتی۔ كيونكدسفركى سخت سے سخت تكاليف ايك غيرموس بھى بخو بى برداشت كرنے كى قابليت ركھتا ہے۔ جس کی تاریخ اور واقعات ہر دوشاہد ہیں۔مولوی صاحب کی تفسیر میں یہی ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کو جب تھکان اور سفر میں بیاس نے بہت لا چار کیا تو آپ نے رفع تکلیف کے واسطے دعاما تکی۔جس پراللہ تعالی نے الہام کیا کہ اے ایوب اپنے گھوڑے کوایزی لگا کرتیز کرلوتم کو عسل اوریدے کے واسطے ایک جگول جائے گی۔اب کون پوچھے کہ مولوی صاحب! ایک آ دھدن كى تكليف سے بھى جولا جار ہوكر مبر كادامن جھوڑ كرواويلاكرنے لگ يرا تا ہے۔كيا اللہ تعالى اس كو "أنساو جدنه صابراً" كى اعلى سندعطاء فرما كرقيامت تك ايخ قرآن مين ايك نمونه قائم كر سكتا ہے۔ بياعلى سندمولوى صاحب نے اليي مهل الحصول اور ستى كر دى ہے كه بخدا ہم كو بھى لا ك بدا ہو گیا ہے۔ مگر افسوں کے سفارش کر کے دلانے والات موعود اب موجود نہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا كه جب قادياني بهشتي مقبره ميں چندفث خالي جگه بدوں كافي مالي ايثار كے ملني دشوار ہے تو اليمي اعليٰ سانی سندایک معمولی سفر کی تکلیف کی برداشت کے عوض نہیں بلکہ عدم برداشت اور واویلا کرنے سے کیول کرمل سکتی ہے۔ بالخصوص ایک پیغمبر کوجن کے حصہ میں اللہ تعالی نے ہموجب حدیث ب خلق سے بڑھ کرمصائب مقدر فرمائے ہیں۔ تاکہ وہ خلقت کے واسطے سبق الاشیاء (ادب ك لمين ) كاكام ديس قرآن شريف مين انبياء يهم السلام كے خاص خاص اخلاق كاجهال مذكور ،اس سے مرادایسے کامل اخلاق کی بلاریب ہے۔جس سے بڑھ کر بشر میں ہونا غیرممکن ہے۔ ، تک کسی نبی کا اخلاق (شکور، حصور، علیم، اوّاب، صابر وغیره) مختلف مواقعه پر بذر بعیدمتواتر سَائِج كے ثابت نہ ہوجائے۔ آسانی تعلیم گاہ كمالیت كى سند ہر گز عطا بہیں كرتى۔ ہمارے

مولوی صاحب نے قرآن بھی کے اصول ہے پوری واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیدالسلام کو انسا و جدنسه صابر آن کی وگری اور سندخداتعالی سے سفری معمولی تکلیف کے واسطے جس کووہ ہور عطور پر برداشت نہ کر سکے دلوادی ہے۔ ماقدر والله حق قدر ہ اور الہام بھی وہ کرادیا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام نہایت موٹی عقل کے پیغیبر تتھے۔جن کو ہدوں الہام ربانی کے اس قد ربھی سمجھنا دشوارتھا کے سفر میں تھکان اور بیاس کے سبب یانی کا چشمہ تو تم کومل جائے گا۔ گراپنی سواری کوایڑی لگا کرتیز کرلو۔ ایک معمولی ناخواندہ کم عمر انیان بھی اس قدرخدا دادعقل رکھتا ہے۔ کہ ایسی حالت میں اگر اس کومعلوم ہوجائے کہ آ گے چل کر پچھەد درى پريانى مل جائے گا۔ وہ بشرط په که سواري پر ہو۔ فوراْ بلاتح يک وترغيب اپنی سواري کو ہر مكن كوشش سے تيز قدم كرلے كا سمجھ مين بيس آتا كه ايك پيغير كوار كن برجلك يعنى بموجب ترجمه مولوی صاحب (اینی سواری کوایزی لگا کرتیز کرلو) کے الہام کی کیاضر ورت تھی اے سرف ھذ مغتسل بارد وشراب كالهام كافى تھا۔اركض برجلك كالهام ايك تخصيل عاصل ہے۔ جس ہے معاذ اللہ خدائے ذوالجلال والا كرام كے ايك برگزيدہ پنجبر پريدالزام عائد ہوتا ہے كہ و ا کے موٹی عقل کے ایسے انسان تھے جو تکلیف میں پانی کے عنقریب ملنے کی یقینی اطلاع پا کر بھی بدوں الہام کے اپنی سواری کو تیز کرنے کی اٹکل سے خالی الذہن تھے۔ ناظرین نے اس خاکسا کے ندکورہ بیان سے ضرور بھانپ لیا ہوگا کہ جس قادیانی علمی چشمہ سے سیرانی کا وافر حصہ لیا گر ہے۔ وہ چشمہ کیا حقیقت رکھتا ہے۔ جس کا ہمارے مولوی صاحب کواس قدر ناز اور فخر ہے کہ کل مفسرین کو بیک نوک دکرشمہ مستر د کردیا ہے کہ وہ سیاق دسباق کو دیکھے بغیر غلط معنی کر کے ایک دوسرے کی تقلید میں بناوٹی قصاینے دل سے گھڑ لیتے ہیں۔

اب حدیث سے بوت کی باری ہے۔دلالت النص واقتضاء النص سے جمہوم پیدا ہوتا ہے۔ محض اس کو بی اگر مولوی صاحب غور اور تدبر سے تقلید مرزا کی زنجیر سے آزا ہوکہ سمجھتے تو حدیث کا اس بارہ میں کوئی مطالبہ ندکرتے۔ مگر ان کے قلم سے جو نکلنا تھا وہ بموجہ والدقیام و ما یسطرون رکنا محال تھا۔ خیر خدا ان کا بھلا کرنے کہ خاکسار کو اللہ تعالی نے خالص بی خدمت سپر دکر کے اپنی غیبی نصرت فر مائی اور ناظرین کے واسطے ایک غیر معمولی ضیافت طبع پیش کے داسطے ایک غیر معمولی ضیافت طبع پیش کے داستے ایک غیر معمولی ضیافت طبع پیش کی لله الحمد مبار کا طبباً!

حديث كي عربي عبارت كاملا حظدا كركسي كومنظور بيوتو كتاب" رحمة المهداة الم

من يريد زيادة العلم على (احساديث المشكوة ص ٢٨١) "مطبوعه ملع فاروقيدوالى

د کیھئے۔اگر کسی کواردوتر جمدمعہ سلسلہ روایات متعلقہ اس حدیثیث کے دیکھنا پسند ہوتو (تغییر مواہب الرحن ص ١٨١، سوره ص پاره٢٠، جامع البيان ج٣٠ پاره٢٠ ص ١٦٧) مطبوعه كا ملاحظه كرے خلاصه مدیث یہ ہے کہ یک این کیر (تغیر ابن کیرج عص ۲۵) نے اس مقام پر لکھا ہے کہ 'قسال ابن جريروابن ابي حاتم جميعاً حدثنا يونس بن عبدالا على اخبرنا ابن وهب واخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن أبن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عينه "كفرمايارسول التُعلِيك في كدالله تعالى كالميغمر الوب عليه السلام الى بلاء مين الفاره سال تک مبتلاء رہا۔ اس کونز دیک اور دور کے قرابتوں نے جھوڑ دیا سوائے دومر دوں کے جو ابوب علیہ السلام کے خاص بھائیوں میں سے تھے۔ یہ ہردوابوب علیہ السلام کے پاس صبح شام آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ واللہ ایوب علیہ السلام نے کوئی ایسا سخت گناہ کیا ہے کہ شاید اہل عالم میں ہے کسی نے ایسانہیں کیا۔اس کے ساتھی نے کہا تو کس دلیل سے ایسا کہتا گئے۔ اس نے جواب دیا اس دلیل سے ایسا کہتا ہوں کہ آج اٹھارہ برس گذرے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوب علیہ السلام پر رحم نہ فر مایا کہ اس سے بیہ بیاری دفعہ ہوجاتی۔ پھرآ تخضرت میں نے فرمایا کہ اس بیاری میں ابوب علیہ السلام کی بیرحالت ہوگئی تھی کہ ائی قضائے حاجت کے واسطے جاتے اور جب فارغ ہوتے تو ان کی زوجہ ان کا ہاتھ تھام لیتی۔ یہاں تک کہ اس سہارے پر اپن جگہ پہنچ جاتے۔ پر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جب ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کو عصے اور یہ نیک بخت عورت منتظر تھی۔ تکر کوئی آ واز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کویہ وی فرمائی۔'ارکض برجلك هذا مغتسل بسارد وشراب (ص:٤٢) " پھر جب عورت کوانظار میں بہت دیر گئی تو وہ پا کدامنہ بڑھ کرادھرادھرو کیھنے گئی۔ اس کی نگاہ پڑی کہ ایوب علیہ السلام ایسے حال میں اس کے سامنے آر ہاہے کہ جو بیاری اس کھی وہ بالکل جاتی رہی ہے۔عورت کو بیر گمان بھی نہ ہوا کہ یہی آ دمی ایوب علیہ السلام ہے۔ وہ مخاطب ہوکر بولی بھلاتو نے اس پیغیبر کو کہیں دیکھا ہے۔جو بیاری میں مبتلاتھا واللہ تندرستی کی حالت میں وہ بالکل تیرےمشابہ تھا۔ اس پرحضرت ابوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہی وہ ابوب علیہ السلام ہوں۔ ماخذ اس حدیث کا حافظ ابونعیم اصفہانی کی کتاب حلیہے۔

اب ناظرین نے دیکھ لیا ہوگا کہ مولوی محمطی صاحب نے جوایک معمولی سفر کی تکلیف کے داسطے حضرت ایوب علیہ السلام کو درس گاہ آسانی سے انسا و جدنه حسابر آکی سند دلوائی تھی اور آپ کی طرف یانی ملنے کے توقع سے گھوڑ ہے کو تیز کر لینے کا الہام جو نازل کرادیا تھا واقعی وہ

مصیبت کس قدر عرصه آپ پرواردر ہی اور (ار کض بر جلك ) سے مرادایر کی مار نے سے بطور فارق عادت ایک چشمہ کا پھوٹ نگلنا تھا۔ ایک لا چاری کی حالت میں جب وہ چلنے پھر نے سے عاجز سے ۱۸ سالہ ابتلاء کے بعد اجابت دعاء کا نتیجہ اس سے کمٹر کیا ہوتا۔ تو رات کے سار سے بیان سے ہمارا اتفاق نہیں ۔ گر حفرت ایوب علیہ السلام کے پہلے اور و وسر سے باب میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ضرر پہنچانے کے واسطے ان کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان نے ایوب علیہ السلام کو ضرر پہنچانے کے واسطے اللہ تعالی سے اجازت لے لی۔ اللہ تعالی کو بھی حفرت ایوب علیہ السلام کا ابتلاء منظور تھا۔ تاکہ وہ قیامت تک صبر کا عملی نمونہ فلق کے واسطے قائم ہوں ۔ قر آن کا السلام کا ابتلاء منظور تھا۔ تاکہ وہ قیامت تک صبر کا عملی نمونہ فلق کے واسطے قائم ہوں ۔ قر آن کا انہی مسنی المشیطان بنصب تو رات کاس بیان پرخود شاہد ہے۔ بہر صورت خت تم کی ایک نہوں کو نیاری کے ہم قائل نہ ہوں کے ونگر سے اور تو رات وونوں منفق ہیں۔ اگر چہ تو رات والی خاص بیاری کے ہم قائل نہ ہوں کو ونگر جناب رسول الشون کے اس کو نہیں بتلایا۔ باقی بیاری کے عرصہ کا اور چشمہ حضرت ایوب علیہ السلام کی لات مار نے سے بھوٹ نگلنا صرف حدیث سے قابت ہے۔ جو خاص آیات میں حدیث سے قابت ہے۔ جو خاص آیات متعلقہ کی تقسیر ہے۔

باقى جواب خذبيدك ضغثاً كي تشريح آكنده سي نمبريس انشاء الله تعالى موكى

ر بو يونمبر • ا

سابقة نمبر کمطبوعه الل حدیث مورخه ۹ رد مبر ۱۹۲۱ علی مرد و باقتفاء النص قرآن و والد سیح حدیث بی فابت کیا گیا تھا کہ حفرت ایوب علیہ السلام پورے اٹھارہ سال تک ایک خت بھاری میں بہتاء رہے۔ جس میں سوائے ان کی پاک دائن ہوی کے ان کی خدمت سے سب قریبی اور بعیدی رشتہ دار بھاگ گئے تھے۔ حی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے انہیں کے پاؤں کی ٹھوکر ہے ایک ایسا چشمہ بطور خرق عادت کے جاری فر مادیا۔ جس کے بابر کت پاؤں کی ٹھوکر ہے ایک ایسا چشمہ بطور خرق عادت کے جاری فر مادیا۔ جس کے بابر کت پاؤں کی ٹھوکر ہے ایک ایسا چشمہ بطور خرق عادت کے جاری فر مادیا۔ جس نے اس ابتلاء پائی کے استعمال ہے آپ بالکل سیح و تندرست ہوگئے۔ جس غیر معمولی تعلیم مرح آپ نے اس ابتلاء کواٹھارہ سال تک برداشت کیا۔ اس کے صلہ میں اللہ تعالی نے ان کوانسا و جدت میں صابر آ کی سندعطاء فر مائی جومولوی صاحب نے سفر کی ایک آ دھودن کی معمولی تکلیف کے واسطے ان کودلوادی شعر درت تھی۔ باقی بیان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تم بید نمبر موجودہ کے واسطے اسی مقدار کی ضرورت تھی۔ بھی۔ باقی بیان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تم بید نمبر کو بیان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تم بید نمبر کو دورہ کے واسطے اسی مقدار کی ضرورت تھی۔ بھی سیان نہ خد نہید دک ضغشاً فاضر ب به و لا تحدیث "کے متعلق آ کندہ لکھنے کا وعدہ تھا۔ جس کواب بعضل اللہ تعالی پورا کیا جا تا ہے۔ مولوی صاحب نے ایک گریزی قرآن میں اس جس کواب بعضل اللہ تعالی پورا کیا جا تا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے انگریزی قرآن میں اس

آیت کااس طرح ترجمه کیا ہے۔اینے ہاتھ میں کسی قدر دنیاوی مال لے لو پھراس پر قناعت کرواور باطل کی طرف مت جھکو۔ لغت کی بعض کتب سے اسے معنے ٹابت کرنے کی بہت کوشش بھی کی ہے۔ گرافسوش ہے کہ مولوی صاحب نے ف احسرب به کے معنے کسی عربی لغت کی کتاب یا محاورہ عرب سے ( قناعت کرنے کے ) ثابت کرنے کی زحمت کوعمراع وارانہیں کیا۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جواعتر اض اس آیت کے بالکل غلط تر جمہ کرنے کا وہ کل مفسرین پر کرتے ہیں۔اس کے سیجے ترجمه کا خود بھی بوت نہ دے سکے لغت متعدد معنوں کی بیٹک متحمل ہوتی ہے۔ مگر بموجود گی سیح عدیث یامعتر تول صحافی جس سے دوسرے صحابی نے انکارند کیا ہولغت کے متعدد معنول سے صرف · وہی قبول کیا جانے کاحق رکھتے ہیں۔جومطابق حدیث یا قول صحابیؓ ہو۔جس کی تشریح ابھی ہو چکی ہے۔ صحابہ رُرتعلیم جناب رسول التعلقہ رہ چکے ہیں۔جس پردلیل بیآیت ہے۔ "بعلمهم الكتاب والحكمة (جمعه: ٢) "بعض بين خصوصيت بطور مجز وبطفيل دعا حضرت سرور کا ئتات علی فابت ہے۔مثلاً حضرت عبداللہ بن عبال ۔جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر درمنثور ج٥ص ١١٦ مين زيرة يت فدكوره بروايت امام احد حفرت ابن عبائ سے بيان كرتے بين كه جعنرت ابوب علیدالسلام نے آئی بیاری میں (ممی قصور کے داسطے) اپنی بیوی کوسوکوڑے مارنے کی حلف اٹھائی تھی۔ اب حال پوشیدہ نہیں کہ بعد صحت یاب ہونے کے اپنی تشم کو پورا کرنے کی فکر پڑی۔اس کی خدمت یاد آتی تو کوڑے لگانا خلاف انصاف دیکھتے ہتم یاد آ جاتی تو اس کا پورا کرنا مجھی ضروری معلوم ہوتا۔ اللہ تعالی نے ایک آسان تدبیر بتلادی کہ ابوب علیہ السلام اینے ہاتھ میں سوسینکول کا ایک مشابا ندھ کرایک د فعہ ہی ہوی کے ماردے اور شم میں جھوٹا مت بے۔سب سے کوڑے کی حد برداشت نہ کرسکتا تھا۔ اس تم کی حدالگانے کا تھم فرمایا۔ دیکھو (مشلوة سااا کتاب الحدود فصل ٹانی حدیث سعید بن سعید بن عبادہ) مسندا مام احمد میں بھی ایسا ہی ایک ذکر مذکورہ ہے۔طبرانی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ ندہب حنی میں اس متم کا حکم موجود ہے۔اب اس قدر قر ابن کونظر انداز کردینامولوی صاحب کای کام ہے۔حضرت علی جنہوں نے کوف کوائی خلافت میں صدرمقام بنایا تفاوہاں کی مسجد میں اگا ہواضغت و یکھا تھا۔جس سے حضرت الیوب علیہ السلام کواللہ تعالیٰ نے ان كى بيوى كو مارنے كا تقم فرمايا تھا۔ (ديكھومجمع البحار اور وحيد اللغات) ضغث كے ساتھ قريد (فساخس به) كاصاف مانع بيكراس كومال دنيا كمفيوم بيس خواه مخواه تبديل كياجائي اركر

مولوی صاحب لغت یا محاورہ عرب ہے (ضرب) کے معنے قناعت کرنے کے ثابت کردیتے۔ جو انہوں نے بالکل نہیں کے اور نہ وہ آئندہ کر سکتے ہیں۔ تو البتداس صورت میں ہم اس فرالی تاویل کی ایجاد بران کی قابلیت کی داد دیتے۔مولوی صاحب کاکل مفسرین کواس آیت کے غلط مغہوم بیان کرنے کے واسطے الزام و نیا درست نہیں۔جس مغہوم کے بیان میں کل مغسرین یا اکثر متغق ہوں۔وہ بالصرور تحقیق کی بناء پر ہوتا ہے۔اس کوایک دوسرے کی تقلیدے منسوب کرتا عدم تدبیر کا نتیجہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے خود مولوی عبداللہ چکڑ الوی کی اس آیت میں اور ا كثرمواقع بن تقليدى ب\_تورات بين اس قدرتو ثابت بكد حفرت ايوب عليه السلام كى بيوى نے ان کی بیاری میں ان سے اس طرح کہا۔ ( کیا تو اب تک اپن دیانت برقائم رہتا ہے؟۔خدا کو ملامت كداورمرجا)اس كے جواب ميں انہوں نے كہا كوتو نادان عورتوں كى بات بولتى ہے۔كيا ہم ( ديكموتورات الوبب الميت ١٠٠٩) خداہے اچھی چیزیں لے لیویں اور بری چیزیں نہ لیویں۔ مفسرین نے چنددیگر وجوہات بھی بیان کی ہیں۔جوحفرت ابوب علیہ السلام کے اپنی بوی پر ناراض ہونے کا باعث ہوئیں۔ گرہم ان کونظر انداز کر کے اقتضاء العص پرصرف قناعت كرتے ہيں كهضرورآب اپن بيوى سے ناراض ہوكرمزادسے كى تتم كھا بيقے تھے۔جس كو يورا كرنے كى الله تعالى نے ان كوا يك نہايت آسان تدبير بتلائى اور حيله شرعى كا جواز بھى اى نص كى بتاء پہے۔بشرط یہ کداس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو۔جس طرح خود جناب سرور کو نین اللے سے ایک زانی کی سزامیں ثابت ہوتا ہے۔جس کاذکر ابھی ہو چکا ہے۔

اس نبسر میں ہم ایک قرضہ ہے بھی سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ جوبصورت چیلئے پیش کیا گیا تھا۔ (اخبار پیغام سلح مطبوعہ عربمبرا۱۹۲ء) کہ ماسٹر غلام حیدر قرآن کریم ہے چھلی کا بھنا ہونا اور پھر زندہ ہونا ثابت کریں۔ اڈیٹر صاحب اپنے مضمون میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ پخاری کی احادیث کتاب العظم وکتاب الانبیاء میں مجھلی کے مردہ ہوکر زندہ ہونے کی طرف کتاب اور اشارہ تک بھی موجود نہیں۔

شکر ہے کہ اڈیٹر صاحب نے بخاری کو اضح الکتب بعد کتاب اللہ تشکیم کرلیا ہے۔ گر معلوم نہیں آ پ کے امیر صاحب کا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ ہم نے گفذشتوں نمبروں میں بعض آ بات کی تفییر ہموجب مدیث بخاری کے ثابت کیا تھا کہ مولوی محم علی صاحب امیر احمدی بعض آ بات کیا تھا کہ مولوی محم علی صاحب امیر احمدی بعاض آ بات کیا تھا کہ مولوی محم علی صاحب امیر احمدی بعاضت لا ہوری نے ان سب احادیث کو پس پشت ڈال کر تفییر بالرائے کو ترجیح دی ہے۔ آئندہ بھا عت لا ہوری نے ان سب احادیث کو پس پشت ڈال کر تفییر بالرائے کو ترجیح دی ہے۔ آئندہ

بھی احادیث بخاری پیش کر کے ہم ہردو جماعتوں پر ثابت کردیں گے کہ بخاری شریف کے متعلق اصح الکتب بعد کتاب اللہ کادعویٰ ان حضرات کا محض زبانی ہے۔ نہ ملی گاہ، گاہ بطور تبرک یار فع بدخلی کوئی حدیث علی طور پر مان بھی لیتے ہیں۔ احاد بت صحح خواہ وہ کسی محدث کی ہوں اہل سنت کے نزدیک قابل قبول ہیں۔ بہت سے مسائل شریعت، اسلام کے ایسے بھی ہیں کہ بخاری یا مسلم ان کا کوئی فیصلہ ہر گزنہیں کر سکتے ۔ غرض آحادیث صححہ کے بارہ میں ہردو جماعت کا عقیدہ مولوی عبداللہ چکڑ الوی مشکرا حادیث اور اہل سنت کے بین بین ہے۔ نہ تو بالکل اہل قرآن ہیں نہ بالکل اہل سنت، مرزا قادیانی۔ (ہردو جماعت کے امام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بموجب آیت الل سنت، مرزا قادیانی۔ (ہردو جماعت کے امام) کا بھی یہی مسلک تھا۔ پس بموجب آیت شخو لا یہ و دب ای بیت کے امام) کا بھی ایک مسلک تھا۔ پس بموجب آیت ان سنت، مرزا قادیانی۔ (ہردو جماعت کے امام) کا بھی ایک مسلک تھا۔ پس بموجب آیت شخول ہے۔ یہ تیت مون ادرغیرمون کے بارہ میں ایک قطعی نص ہے۔ ان سے تو تع رضا بالکل فضول ہے۔ یہ آیت مون ادرغیرمون کے بارہ میں ایک قطعی نص ہے۔

اب ہم حوت (مجھلی) موی علیہ السلام کے متعلق چیلنج ایریز صاحب پیغام سکے کا بخوشی منظور کر کے عرض کرتے ہیں کہ بموجب احادیث بخاری ایڈیٹر صاحب نے اس قدر توتشکیم کرلیا ہے کہ مجھلی تڑے کر برتن سے نکل کر دریا کے کنارے پر گری گرانلد تعالی نے یانی کی روکومچھلی سے روک لیااور وہ اس کے اوپر طاق کی طرح بن کررہ گئی۔ نعنی اس مجھلی کو بھا کرنہیں لے گئی۔ایڈینر صاحب اگرصرف دلالت النص پرغور کرتے تو مجھلی کاموجودہ حالت ہے زندہ ہوجا ناسمجھ جاتے۔ ایک خاص مقام پر پہنچ کر مجھلی کا زنبیل ہے تڑ ہے کر باہر کودیر نا اور اس ہے پہلے غیر متحرک رہنا صاف دلیل ہے۔اس امر کی کہ اس مقام کی تا ثیر کا اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ جس کوروایات صحیحہ میں چشمدحیات یا آب حیات بتلایا گیا ہے اور اس واسطے الله تعالی نے خصر علیه السلام کے پعد کا نشان یمی خاص مقام حضرت موی علیه السلام کو بتلایا تھا۔ ایڈیٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھلی کے مروہ ے ذیرہ ہوجانے کا احادیث بخاری وسلم میں کنایہ داشارہ تک بھی موجود نبیں۔ یانی کی روکارک جانا اور مچھلی کے اوپراس کا طاق کی طرح بن جانا بھی خوارق عادت امور ہیں۔ جب ان کو مانے ہے جارہ نبیں تو خاص مجھلی کا اس خاص مقام پرمتحرک ہوکر اور اچھل کرخود بخو دیانی میں جاپڑتا، مردہ سے زندہ ہونے کی کافی دلیل ہے۔جس کواہل علم دلالت النص بولتے ہیں۔ایر پیرصاحب بخاری شریف کواضح الکتب بعد کتب الله صندر بان سے کہتے ہیں۔ مراس کوغور سے مطالعہ کرنایا اس کی مدد سے اپنے عقائد کی اصلا ۔ وقر آن شریف کا مطلب سجھنے کی ذرایرواہ نہیں کرتے۔

اگر بخاری شریف کوآپ نے کسی اہل علم اہل سنت سے با قاعدہ پڑھا ہوتا یا صرف مطالعہ کے ذریعہ اس برعبور ہوتا تو اس کے بخاری ص ۱۸۸ تا ۱۹۰ میں سورہ کہف کے متعلق تین احادیث مجمع البحرين كى بھى آپ كى نظر ہے گذرى ہوتيں اور آپ كؤے فائدہ چينج دینے كى زحمت اور شرمسارى برداشت كرنى نه پرنى \_ براه كرم ان برسداحاديث كى شرح وتر جمه بھى ساتھ لينا \_ كيونكه بيمعمولى كتاب نہيں كہ بدول ان ذرائع كے اس كے باريك نكات آسانى سے اس موعيس - آپ ان احاديث مين مچھلى كامرده بوباضرور پائيں گ۔ 'خذ نوناً ميتاً حيث ينفخ فيه الروح (بخارى ج٢ ص٨٦٨، كتاب التفسير) "بروايت ابن عبال وكان الحوت قد اكل منه فلما قطر عليها الماء عاش "''في اصل الصخرة عين يقال له الحيوة لا يصيبُ من مائها شئى الاحى (بخارى ج٢ ص٢٩٠ مسلم ج٢ ص٢٧، باب فضائل الخضر فقيل له تذود حوتاً مالحا) "باقى احاديث ال حوت كم تعلق رقى وويكر محدثين كى بوجه طوالت نظراندازكر كيمجبورا عرض كرتابهول كهبر دواحدي جماعت دنياميل باذن الله مرده إزنده ہونے کوشلیم نہیں کرتیں۔اگر چہ بیقر آن اورا حادیث ہردو سے ثابت ہودہاں اپنی رائم نے سے وال نہ کوئی تاویل کر کے ایسے واقعہ کوخرق عادت فعل سے خارج کر دیتے ہیں۔خواہ کوئی قریندالیمی ضرورت كاموجود مويانهو

## ريويونمبراا

اسس مولوی صاحب اپ قرآن شریف کے ۱۳۸۳ نوٹ نمبر۱۹۸۹ میں معلق آیت و القد جاء ت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا سلما (هود:۱۹) " فرماتے ہیں کرقرآن مجید سے صاف طور پر ٹابت نہیں کہ وہ رسول واقعہ میں فرشتے تھے۔ تورات پیدائش باب ۱۸ سے مولوی صاحب نے اپ اس بیان کوچے تسلیم کرلیا ہے۔ کونکہ وہاں فرشتول کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مردول کا آ نا اور طعام میں شریک مجونا لکھا ہے۔ مولوی صاحب اگر تورات سے پیدائش کے باب ۱۹ کوبھی و کھتے تو ان مردول کوفرشتہ لکھا ہوا پاتے۔ پس ایک محرف کتاب کا حوالہ جس میں دو مختلف بیان ایک وجود کی شخصیت کے متعلق نہ کور مولوی صاحب بطور جمت کے بیش نہیں کر سکھیے عقل باور نہیں کر سکتے مقل نے دب مولوی صاحب بطور جمت کے بیش نہیں کر سکھیے عقل باور نہیں کر سکتی تہ جب مولوی صاحب نہور محب بطور جمت کے بیش نہیں کر سکھیے عقل باور نہیں کر سکتی تہ جب مولوی صاحب نے باب ۱۹ نہ دیکھا ہوا۔ کیونکہ وہ باب نہایت قریب اور متصل ہے۔ ساملہ پورا کرنے کوچشم پوش سے کام لیا۔ مولوکی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ مولوں

السلام كم مرسلين كوقر آن شريف وضاحت سے فرشتے بيان نہيں كرتا۔ جناب من تورات ايے بيان سے قاصر ہے نہ قرآن شريف جس نے اس بارہ ميں وضاحت كا ايباحق اواكيا ہے كه اس سے بردہ كمكن نہيں قرآن شريف ميں لفظر سول رسل مرسلين بعوض ملائك قريباً تيره وفعد ندكوره ہے۔ مثلاً "الله يصطفىٰ من الملائكة رسلا ومن الناس (الحج: ٥٧) "جاعل الملئكة رسلا (فاطر: ١) " "توفته رسلنا (انعام: ١٠) " "بلى ورسلنا لديهم يكتبون (زخرف: ٨٠) " وغيره -

قرآن شریف نے مقام زیر بحث کے لفظ رسلنا کی بعض ویگرمواقعہ پرالی تفسیر خود کر دی ہے کہ شک کی ہرگز تنجائش نہیں۔ سورہ عکبوت میں ہے۔ 'قالوا انا مهلکوا اهل هذه القریة (عنکبوت: ۳۱) '' ''انا منزلون علی هذه القریة رجز امن السماء بما کانوا یفسقون (عنکبوت: ۳۶) ''

كهراورجكم من اسطرح" قالوا انها ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين (الذاريت:٣٣،٣٢) "ابان تين مذكوره مقامات يوضاحت ثابت ہور ہاہے کہ وہ فرشتے انسان کی صورت میں متمثل تھے۔ کیونکہ جومشن انہوں نے اپنا ظاہر كيا\_يعنى ماموربه بلاكت قريدلوط عليدالسلام وه انساني طاقت عيمال علور بموجب مدبرات امراً ملائك مخلف امورير مامورجوت بين اوراس عالم اسباب بين الله تعالى كى سنت اى طرح جاری ہے۔ اگر چہوہ لا شریك له (كن فيكون) يراكيلا قادر ہے عمل لكھے والے جان قبض كرنے والے مومنین كے واسطے استغفار كرنے والے غرض بہت سے امور ير ملائك موكل ہيں۔ جن ہے مومن بالقرآن ہرگز انکارنہیں کرسکتا۔ مگرصرف وہی جس کی قسمت میں قرآن شریف کے متعلق شرح صدر کا حصہ نبیس رکھا گیا۔محرف تورات نے ان دجودوں کومر دبھی لکھ دیا ہے اور آئے کے تھلکے اور دودھ اور گوشت بھی کھلادیا ہے۔ (پیدائش باب ۱۸) جس سے ان مولوی صاحب کو این تغییر بالرائے کو سی ابت کرنے کا عمدہ موقعہ قسمت سے ال گیا ہے۔ مگر مولوی صاحب نے ا گلے باب کوندد یکھا جہاں ان اشخاص کوفرشتہ لکھا گیا ہے۔ محرف تورات کو کیا خبر ہے کہ فرشتے کھا نا نہیں کھایا کرتے۔ بیہ فیصلہ قرآن کریم کے ذمہ تھا جو کال کتاب نامکن التحریف تا قیامت ایک زنده معجز ه صداقت نبوت جناب محدرسول التعليق ودين اسلام يرشامد ٢-قرآن شريف نے جهال صنيف ابر اهيم المكرمين كوايك برعم كدكي مهم يرمقرركر كملائكه كاثبوت وضاحت سے پہنچایا ہے۔ وہاں ساتھ ہی گوشت روٹی میں ان کی عدم شراکت بھی ظاہر کردی ہے:

تاكة تنده كوئى تورات كے محرف حواله سے غلط فہى سے تھوكرنه كھائے۔" فسما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلمارأ ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوحبس منهم خيفة قالو الإ تخف انا ارسلنا الى قوم لوط (هود:٧٠،٦٩) "يعنى جب حضرت ابراجيم عليه السلام نے فور اُن کی تواضع کے واسطے تلا ہوا بچھرے کا گوشت ان کے سامنے لارکھا اور جب دیکھا کہ وہ اس کھانے کی طرف اسیے ہاتھ نہیں بڑھاتے تو ان سے متوحش ہوئے اور ان سے دل بیں ڈرے۔انہوں نے کہا ڈرمت ہم قوم لوط کی جانب بھیجے گئے ہیں۔ پھراس واقعہ کاذ کریارہ۲۶ میں ال طرح م كه: "فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون النديسة: ٢٦،٢٥ "اب اس سے زیادہ صراحت اور وضاحت ملائک متمثل بانسان ہونے کے بارہ میں اور کیا ہوگی۔ ہاں احادیث صحیحہ ہے بھی ثبوت ملائکہ کے متمثل بانسان ہونے اور صحابہ گونظر آنے کا خاکسار پیش کرسکتا ہے۔ بخاری کواضح الکتب بعد کتاب اللہ کا مقولہ اس جماعت کانتم بخدا محض زبانی ہے۔ درحقیقت یہ جماعت احادیث بخاری ہے منکر اور قرآن شریف سے بے خبر ہے۔قرآن شریف کواپنی ہواء کے تابع کرتی ہے۔ گران کو بیتو فیق نہیں کیاپنی ہواء کوقرآن شریف کے تابع کریں۔ ملائک کے بارہ میں مولوی صاحب اینے قرآن مجید کے صفحہ ۱۱۲ نوٹ نمبر١٥٣٦م تعلق آيت فقمشل لها بشراً سوا (مديم:١٧) "مين فرمات بين كه بيرواقعه خواب کا تھا۔ کیونکہ فانی آ نکھ انسان کی ملائک کے وجود کود کھنے سے قاصر ہے۔ مولوی صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ ایمان بالملائکہ ایمان کی ایک لازی جز ہے۔ پس ملائک کوقر آن شریف اور حدیث شریف نے جس حیثیت میں پیش کردیا ہواس پرایمان نہلانا واقعی ایمان کا صرت کنقص ہے اور جب بیصورت ہے تو ان کی تفسیر بجائے عقا کد صححہ کا مظہر ہونے کے خود تر اشیدہ تاویلات کا آئینہ ہے۔ مریم صاحبہ کے روبر وفرشتہ جب حسب فرمودہ قرآن شریف انسان کی صورت میں متمثل ہوکر ظاہر ہوا تو مولوی صاحب کا خواب کی تا ویل کرنا ناحق وظل درمعقولات ہے۔قرآ ن شریف نے کل خواب کے واقعات کوصاف کھول کربیان کردیا ہے۔ ( ديکھوريو يونمبرم)

بلاقریند تعنی اپنی رائے سے قریند گھڑ لیناتفسیر بالرائے ہے۔جس پرشارع علیہ السلام نے وعید فر مائی ہے۔ جب حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے متمثل بانسان ہوکر آئے تھے تو ان کی بیوی نے بھی ان کوفانی آئکھوں سے دیکھ لیا تھا بلکہ ان سے کلام بھی کیا تھا۔

(ديكهوب، اع ماورب ١٩٥٤)

جب به واقعه خواب کانهیں تو مریم صاحبہ کا فرشتہ کو دیکھنا بدوں قرینہ کیونکر خواب کا مہم واقعہ ہوسکتا ہے۔ خاکسار نے بتائیدایز دی ای واسطے ضیف ابراہیم کوقر آن شریف سے ملائک فابت کرنے کی پہلے کوشش کی ہے۔ تاکہ بیام فابت ہونا آسان ہوجائے کہ جس طرح ان کی بیوی نے فرشتوں کو جائتی حالت میں دیکھ کران سے کلام کیا تھا۔ ای طرح مریم صاحبہ کا بیوا قعہ بھی تھا۔ اب بطور پھیل ججت منجملہ احادیث کثیرہ جو ملائک کے متمثل بہ بشر ہونے پروارد ہیں۔ خاکسار صرف تین احادیث پیش کر کے مولوی صاحب سے دریا دنت کرتا ہے کہ کیا بیوا قعات بھی خواب کے ہیں۔

ب ..... (مقلوة ص ۵۲۱، فعل الآل باب المعد وبدألوی) حضرت عائش نے جناب رسول التعلق کے کیفیت نزول وی دریافت کی جس پر آ پیلی نے نے مجملہ دیگر دیگر جوابات کے اس طرح فر ایا کہ: ''واحیانا یتمثل بی الملك رجلا فیكلمنی فاعی ''یعنی گاہ گاہ فرشتہ بصورت آ دی میرے پاس آ کر مجھ سے كلام كرتا ہے۔ پس اس كلام كو یا در كھتا ہوں۔ (راوی بخاری ومسلم ہردو) م

نج ..... (منکوۃ ص ۵۳۱ فصل اول باب المعجز ات) حدیث سعد بن ابی و قاص میں بن اللہ و قاص میں بن اللہ و قاص میں بند کورہ ہے کہ جنگ احد کے دن میں نے جناب رسول التعلق کے دائیں بائیں سفیدلہاں والے دوفتن و کیھے جو سخت قال کررہے تھے۔ جن کومیں نے نہ پہلے دیکھا تھا نہ بعد میں ویکھا۔ لیعنی جبرائیل ومیکا ئیل بخاری ومسلم ہروواس کے داوی ہیں۔

الله تعالی آپ و مدایت دے کیااب بھی آپ یہ کہیں سے کہ مریم صاحب کو رشتہ خواب میں نظر ندآ یا تھا؟ پہتے ہی بخدا خاکسار آپ کو آیت ذیل کا مصدا آپ یا تاہے۔ ' وید قدول ون آمنا بالله و بالد سدول واطعنا شع یتولئ فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالله و بالد و دور النور: ۱۷) "جب اس آیت کے مطابق آپ کو کول کا ایمان ای سے خیمی توایس مردود اسلام وایمان کی اشاعت قائل فخر؟۔ مرکز نہیں بلکد آخرت میں قابل مواخذہ ہے۔ رسول

التُولِيَّة بِرِقر آن شريف نازل ہوا۔ آپ الله في به وجب کم ' واند لذا اليك الذكر لتبيّن للناس ماندل اليهم (النحل: ٤٤) ' جہال مناسب جاناصحابہ گوبتلادیا۔ اب اس معلم حقائی کی تفییر کورد کر کے تم لوگ دین الہی کو صریحا بگاڑر ہے ہو۔ ' دنیا روز چند است عاقبت کار با خداوند است "آخریس قرآن بھی کا ایک باریک نکتہ بھی سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جس کے ممکن ہے کہ مولوی صاحب یا ان کی جماعت سے کوئی فردغور کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رسل کو فرشتے یقین کر سکے قرآن میں جہال جہال الفاظ (رسل اور حرف س کی نصب سے شین الفاظ ذیل ہیں مرسل مرسلون مرسلون ماست ناہ بعم یرجع المرسلون (نسمل: پ ۱۹ ع ۱۸ و بال نی اللہ یا فرشتہ سے مراد ہے۔ یعنی سواایک موقعہ کے باتی کل مقامات میں غیر نبی اللہ یاغیر ملائک ہرگز مراز ہیں۔

مولوی صاحب اینے ترجمه قرآن کے صفحہ ۵۳۰ نوٹ نمبر ۱۱۹۲،۹۱۸ میں متعلق آيت "فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل ( حب د ٤٠٠) "فرماتے ہیں کہ بستیوں کا تہ و بالا ہونا زلزلہ کا نتیجہ تھا اور زلزلہ کے ساتھ کوہ آتش فشاں سے نکل کر پھر بھی گرے تھے۔ جبرائیل کا بستیوں کو آسان تک اٹھا کر پھرز مین پراوندھا کر کے پھینک دینا بالکل بے بنیاد قصے ہیں۔ یہی مطلب علی گڑھی تفسیر میں، ندکور ہے۔جس کی تقلید ہارےمولوی صاحب نے کی ہے۔اب کون یو چھے کہ آپ نے ایم اے پاس کیا۔ کس برانے اور نے جغرافیہ میں تمام عرب یا شام میں کوہ آتش فشاں کاکل وقوع لکھاہے؟۔ بینطہ کوہ آتش خیزے بالكل خالى مينة سيئة مثلها (شور: ٤٠) "اصول اللي كمطابق حفرت لوط علیہ السلام کی بستیوں کو بسبب خلاف فطری لواطت کے گناہ کے اللہ تعالی نے زمین سے اٹھا کر پھراوندھا کردیا تو اس میں کوئی تعجب کہ بات نہیں۔اب ان بستیوں کوقر آن کریم میں مؤتف کا ت یعنی الٹائی گئی بستیاں بھی اس وجہ ہے لکھا گیا ہے۔ان بستیوں کے کل وقوع پر بحرمر دار ہے۔جس میں کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں زلزلہ سے اوندھا کرنا ایجاد بندہ ہے۔ جبرائیل کو الله تعالیٰ کااس کام پرمؤکل کرنا خلاف سنت نہیں۔جیسا کہاس سے پہلے ابھی خاکسار ابت کرچکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوفرشتوں نے کہا تھا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستیوں کو تباد اور ہلاک كرنے كے واسطے جارہے ہيں۔كيا انہوں نے جھوٹ بولا تھا؟۔ اور كيا ملائك كوانسان كى طرح اییا کام کرنا دشوار ہے؟۔ کیا آسان سے ہلاکت کا ذریعہ نازل کرنا ایک غیرممکن امرہے؟۔ چونکہ جعلنا عاليها سافلها من فاعل الله تعالى جاور انا مهلكوا انا منزلون لنرسل مدوره

آیات کے افعال میں فاعل فرشتے ہیں اس واسطے مولوی صاحب کو بجائے تطبیق دینے کے تفسیر بالرائے سے کام لیما پڑا۔ قرآن کریم کے طرز بیان کاعلم ہر کسی کو حاصل نہیں محض دعوے سے کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ بغوائے

## هزار نکته باریك ترز موزاینجاست نه هر که سربه تراشد قلندری داند

کیعفی طور پرکام کر کے عہدہ براہ ہونا پڑتا ہے۔اللہ تعالیٰ بسب علت العلل ہونے

کیعفی دفعہ بعض افعال کوائی طرف منسوب کرتا ہے۔ جس سے ملائک کے ذریعے افعال کا سر
انجام باطل خیال کرنا قرآن ہی سے بعلی کی دلیل ہے۔سورہ لیمین میں و نکتب ماقد موا
واٹ ارھے (نیسیسن:۱۲) میں اللہ تعالیٰ فاعل ہے۔اب کیااس سے یہ آیات منسوخ ہو
جا کیں گی؟۔"ان رسلنا یک تبون ما تمکرون (یونس:۲۱)" "بلی ورسلنا لدیهم
یک تبون (ذخرف:۸۰)"جن میں ملائک فاعل ہیں۔مولوی صاحب نے بستیوں کا اٹھایا جا کہ
اوندھا کیا جانا بیہودہ قصے بحد کر گویاان مفسرین پر چوٹ کی ہے۔جنہوں نے روایت صحح کی بناء پر
ایسا لکھا ہے۔اگر چدروایات کو بعض نے بیان ہیں کیا۔اب چندمعتبر روایات بیان کر کے فاکسار
مولوی صاحب پر ججت پوری کرتا ہے۔

است ابن جریجم بن کعب قرظی جواجله آئم تا ابعین سے بیں۔ بیان کرتے بیں کہ جناب رسول النظافی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جرائیل علیہ السلام کوقوم لوط کے الث جانے والے (مؤ تفکات) کی طرف بھیجادہ ان شہرول کوا پے پرول پر لے کراو نے ہوئے۔ یہاں تک کہ آسان دنیا کے طائک نے ان کے کول کے بھو تکنے اور مرغیوں کی آ واز سی ۔ پھر وہاں سے اوند حاالت دیا۔ پھر پڑھی ہے آ بت 'ف جعل نا عالیها سافلها و أمطر نا علیهم حجارة من سجیل (حجر: ۷٤) ''

ب ..... عبدالرزاق ابن تصنیف اور الی منذر اور الی حاتم اپن تفسیر میں حضرت حذیف بن الیمان سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔

ج..... سعید بن منصورا پنی سنن میں اور حاکم اپنی مشدرک میں اور امام ابو بکر بن ابی الدنیا بھی کتاب المعقوبات میں حصرت ابن عباس سے ای طرح روایت کرتے ہیں۔
د.... اب جربر بجاہد شاگر دابن عباس اور قناد " شاگر دانس بن مالک ہے بھی ایسا تک بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری اور مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تفییر بالرائے کے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری اور مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تفییر بالرائے کے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری اور مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تفییر بالرائے کے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری اور مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تفییر بالرائے کے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تفییر بالرائے کے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تفییر بالرائے کے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تفییر بالرائے کے ہو ہو کی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو مسلم کی احادیث کو بھی اپنی تفییر بالرائے کے ہو کی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو مسلم کی ہو ہو کہ بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو کی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو کی ہو کی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو کی کی ہو کی ہو کی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو کی ہو کی ہو کی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو کی ہو کی بیان کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کرتے ہیں۔ مولوی صاحب جب بخاری ہو کی ہو ک

مقابلہ میں رداور ترک کردینے کے پختہ عادی ہو چکے ہیں تو بھلا ندکور وردایات کس شار میں ہیں۔ سسسے مولوی صاحب اسے قرآن کے سمامانوٹ نمبر ۱۳۳۲ میں متعلق آیت

"الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین (حجد:۱۸) "فرماتے بی کہ کائن آسانی اخبار کے حصول کا دعویٰ کرتے تھے۔ گروہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے دفع کئے جاتے ہیں اور (شہاب مبین ) سے ان کا ناکام ہونا مراد ہے۔ گرمولوی صاحب نے اس ماقبلی آیت و حفظناها من کمل شیطان رجیم کوئیس دیکھا۔ یعنی ہم نے ہرشیطان مردود ہے آسان کو محفوظ کیا ہے۔ پس کسترق السمع کا تعلق شیطان سے ہنگائن سے مرت کے طور پرشیاطین پر آسان سے انگار پرنے کی تاویل ناکای سے کر کے مولوی صاحب نے علم طبی کی حمایت میں جناب رسول خداد ہے۔ گئیسرکوپس پشت ڈال دیا ہے۔

امام بخاریؒ نے کتاب (النعیر ن۲ م ۱۸۳۳) میں آ بت الامن است رق السمع فساتبعه شهاب مبین کا ایک علیحده باب بانده کرم فوع حدیث سے تغییر کردی ہے۔ جس میں حکم اللی کے نزول پر ملائک کا مرعوب اور بیبت زده ہوجا نا اور ایسے موقعہ پرشیاطین کا آسان پر جا نا اور کھی ایک آ سان پر جا نا اور کھی اور کھی ایک آ سے سن کرز مین پر ساحر یا کا بمن کو سوجھوٹ ملاکر کہد وینا اور بھی اوپر والے شیطان کو بنجے والے شیطان کو اس خبر کے بتانے کی مہلت کا ندملنا اور اس کا آگھ کی چنگاری سے جل جاناسب کچھ بھراحت ندکور ہے۔

دیباچہ میں مولوی صاحب نے ترتیب قرآن شریف کے متعلق احادیث سے بخو بی فاکدہ اٹھایا ہے۔ بس بیرخیال سیح نہیں کہ آپ نے بخاری کی احادیث متعلقہ کی تغییر کونہ دیکھا ہو۔ خاکسار کوخدالگتی کہنے میں شرم مانع نہیں ہوسکتی۔لہذا بیا مرشحقیق شدہ ہے کہ مولوی صاحب کو بخاری کی تغییر اور اعجاز بیان کرنے والی احادیث برمطلقاً یقین نہیں۔

ريويونمبراا

اسس مولوی صاحب ایخ آن کے صغی ۱۸۳٪ حقی اذا فسزع عن قلوبهم قالو اماذا قال ربکم قالوا الحق و هو العلم الکبیر (سباه:۲۳) "کار جمه اس طرح کرتے ہیں کہ تی کہ جب ان کے دلول سے خوف دور ہوجائے گا۔ وہ کہیں گے کہ تہمارے خدانے کیا فرمایا۔ وہ جواب دیں گے تی فرمایا اور وہ عالیشان سب سے بڑا ہے۔ اس آ بت کی تغییر میں مولوی صاحب نے دو صرح غلطیاں کی ہیں۔ایک تو یہ ہے کہ اس آ بت کا تعلق قیامت سے بچھ کر ترجمہ ذمانہ مستقبل میں کیا ہے دو سری غلطی یہ کی ہے کہ اس آ بت سے بھی میں ماری سے کہ اس آ بت سے بھی

شفاعت کاوی عام سکدنگالا ہے۔جس کاذکر دواکی دو ماقبل مقامات پرنوٹ نمبر ۲۱ یہ ۱۹۳۹ میں کرچکے ہیں۔گراس آیت کا خاص اشارہ طاءالاعلیٰ (طائک) کی طرف ہے۔جن کی شفاعت کی تو ہم سے مشرک ان کو پوجتے ہیں۔ (دیکھو ماقبل دائی دو آیات) اللہ تعالیٰ ان کے زعم باطل کی تردید فرماتے ہیں کہ وہ بیچارے از خود شفاعت میں کیوں کر دخیل ہو سکتے ہیں۔ جب خودان کی بیہ حالت ہے کہ کسی حظم اللی کے نزول پران پرائی ہیت طاری ہوجاتی ہے۔ کہ گویاان میں جان بی مسلم ۔ جب ان کی اس شدت خوف سے افاقہ ملک ہو آیک دوسر سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور کی ایک موجوز کی اللہ تعالیٰ نور مایا ۔ دوسرا (جو عالبازیادہ قرمایا ہوجات کی تواب دیتا ہے کہ جو پھواللہ تعالیٰ نے فرمایا سوحی فرمایا۔ اس قب ہوتا ہے کہ اور بیغاص واقعہ بیشہ جاری رہتا ہے۔ اس واسطے قیامت کرم فورع حدیث سے تعالیٰ کوئی تعلیٰ ہیں۔ یہ آیت حال استمراری کو بیان کرتی ہے۔جس طرح سورہ فرقان کی آیت وافدا خاطبھم الجھلون قالوا سلاما ہے۔مولوی صاحب نے طرح سورہ فرقان کی آیت وافدا خاطبھم الجھلون قالوا سلاما ہے۔مولوی صاحب نے طرح سورہ فرقان کی آیت وافدا خاطبھم الجھلون قالوا سلاما ہے۔مولوی صاحب نے طام بخاری کی کتاب النفیز ہو کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور عماجناب رسول الشفای کی گفیر کو پس فلموا ای منقلب ینقلبون (شعران کرایا ہے۔" وسیدے لے الدین ظلموا ای منقلب ینقلبون (شعران کرایا)"

الناس المسلمان کومعلق مولوی صاحب النا قرآن شریف کے ص ۱۸۵ نوٹ نمبر ۱۱۳۱ میں فرماتے ہیں کہ سلیمان کومعلوم تھا کہ اس کا بیٹا رجعام تخت کا وارث حکومت کے نا قابل ہے۔ اس واسطے اپنی سلطنت کی تباہی کے آٹار دکھ کریا الہام کے ذریعہ سے مطلع ہو کر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ان کے تخت پر محض جمعہ کے رکھا جانے کا مفہوم اسی بیٹے کی نالائقی اور نا قابلیت ہے۔ جبیا تورات اول سلاطین باآ یت کا میں فرور ہے۔ رجعام سے بی امرائیل کے کل قبائل سوائے ایک کے منحرف ہوگئے یا پر بعام مراو ہے۔ جس نے داؤد کے خاندان کے برخلاف علم بعاوت کھڑا کیا اور بی امرائیل کے دس قبائل پر حاکم ہو کر بت پرسی کو قائم کیا۔

 ندکور کے متعلق باطل ہے۔ کیونکہ (بخاری جاس ۴۸۷، کاب الانبیاء) میں ایک حدیث حضرت
ابو ہریرہ ہے اس طرح ندکور ہے کہ جناب رسول کر پم اللے نے نے فر مایا کہ سلیمان بن داؤد نے کہا کہ
آج شب کو میں سر عورتوں کے پاس جاؤل گا۔ ہرعورت کے پیٹ میں شہسوار آجائے گا۔ جو خدا
کی راہ میں جہاد کرے گا تو ان ہے ان کے ہم نشین نے کہا کہ انشاء اللہ کہتے ۔ گرسلیمان نے نہ کہا۔
پس کوئی عورت حاملہ نہ ہوئی ۔ سوائے ایک کے اور اس کے ایک ایسا بچہ پیدا ہوا۔ جس کا ایک جانب گراہوا تھا۔ پھر نہی تھے نے فر مایا اگر وہ انشاء اللہ کہہ لیتے تو سب عورتیں حاملہ ہوجا تیں اور وہ سب بچے راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث کومسلم نے بھی لیا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں قدر بے راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث کومسلم نے بھی لیا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں قدر بے راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث کومسلم نے بھی لیا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں قدر بے راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث کومسلم نے بھی لیا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں قدر بے راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث کومسلم نے بھی لیا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں قدر بے راہ خدا میں جہاد کرتے۔ اس حدیث کومسلم نے بھی لیا ہے۔ عورتوں کی تعداد میں قدر رے فرق ہے۔ باق ای طرح ہے۔

نوب!

تفییرروح المعانی وشرح بخاری ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیناتص الخلقت بچدانا (وایا) نے معلوم ہوتا ہے کہ بیناتص الخلقت بچدانا (وایا) نے معلوم ہوتا ہے کہ بینان علیہ السلام کے تخت پر ان کے سامنے لا رکھا تھا۔ جس پر آپ انشاء اللہ کہنے کی فرو گذاشت پر بہت نادم ہوئے۔

اب ال حدیث سے حقیقت جسد اور کری اور وجہ انابت حضرت سلیمان صاف ظاہر ہے۔ اس آیت کے بعد 'قبال رب اغیفرلی و هب لمی ملکا لاینبغی لاحد من بعدی انك انت البو هاب (صَنه ۲۰) '' کی آیت میں حضرت سلیمان علیه السلام کا مغفرت طلب کرنا محض ترک انشاء الله کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ مغفرت ذاتی فروگذاشت کے واسطے تھی۔ جس کا تعلق غیر کی ذات سے نہیں تھا۔ مولوی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فدکورہ دعا کے متعلق نوث نمبر کا دات ہیں فرماتے ہیں کہ اس وعا والی آیت کے ماقبل نالائق جانشین کا چونکہ تذکرہ ہے۔ اس واسطے حضرت سلیمان نے روحانی سلطنت ما تی ۔ کیونکہ ایس ہی سلطنت کو تالائتی وارث خراب نہیں کرسکی اور سلیمان کی و نیوی سلطنت ان کی وفات کے بعد نا بود ہوگئی ہی۔

جب اقبلی آیت میں جائشین کا شارہ بی حدیث ندکورہ کی بناء پرغلط ہے تو پھردعا کا معمودروحانی سلطنت بیان کرنا خود باطل ہے۔ قرآن شریف نے اس دعا کا معموم جب حرف ف سے بعد میں خوداس طرح فر مادیا ہے۔ "فس خدر ناله الدیح تجری بامرہ رخاۃ حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص واخرین مقرنین فی الاصفاد (شند ۲۸٬۳۷٬۳۳۱) "تواب اس کے سامنے خطرت سلیمان کی دعا کوروحانی سلطنت پرمحول کرنا قرآن شریف پرتھکم ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پوچھے کہ کیا ایک پیغیم بعد نبوت کے قرآن شریف پرتھکم ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پوچھے کہ کیا ایک پیغیم بعد نبوت کے

روحانی سلطنت سے محروم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کوایک تخصیل حاصل کے واسطے دعا کی خرورت محسوس ہوئی؟۔ اگر مولونی صاحب کامفہوم سے تسلیم کیا جائے تو مطلب بیدحاصل ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لا یہ نبغیری لاحد من بعدی سے قیامت تک بعد کے پغیروں اور صالحین کے واسطے روحانی سلطنت سے محروی کا سوال کیا تھا۔ جوشان نبوت سے نہایت بعید ہے۔ مولوی صاحب نوٹ نبر ۱۸۳۳ میں فرماتے ہیں کہ شیاطین کی تنجر سے مراد غیر ملک کے قبائل ہیں جن کو آپ نے مطبع کر کے مختلف کا مول پر لگار کھا تھا اور مزید ثبوت میں بید لیل پیش کرتے ہیں کہ زنجروں میں جنات یا شیاطین کو بسب ان کے غیر مادی اجسام کے قید کرنا غیر ممکن ہے۔ پھر تو رات کا تواری باب آئی یہ تا ۱۸ ماکے حوالہ سے شیاطین کو انسانی وجود ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر تو رات کا حوالہ بھی دیا ہے کہ عرب میں ہوشیار آدی کو بھی جن ہولتے ہیں۔

بار ہااں سے پہلے خاکسارعرض کر چکا ہے اور اب پھر خاص توجہ دلاتا ہے کہ اہل كتاب كى روايت اورلغت كے لغوى معانى كا حواله صرف اسى صورت ميں جائز ہے۔ جب وہ قرآن شریف کے خلاف نہ ہو۔ جب خاکسار گذشته نمبراا میں ابھی ثابت کر چکا ہے کہ ضیف ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق تورات کوئی ضیح فیصلہ ہیں کرسکتی کہ آیا وہ انسان تھے یا فرشته۔ ( کیونکہ ان کو کھانے میں شریک کر کے انسان بھی لکھ دیا ہے اور پھر مابعدی باب میں ان کوفرشتے بھی لکھاہے) تو شیاطین کی شخصیت کے فیصلہ کی تو قع تورات سے رکھنا فضول ہے۔ البذاذيل ميں ( بخاري ج اص ٨٨٥ ، كتاب بدء الخلق ) نے ایک مرفوع حدیث لکھی جاتی ہے۔جس سے بیامر بوضاحت ثابت ہوجا تا ہے کہ تنجیر شیاطین کی کیا حقیقت تھی۔ جوحضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی اجابت کا نتیجہ تھا۔حضرت ابو ہریرہ نجی میں کہ آپ نے فر مایا کہ ایک سرکش جن (عفریت من الجن ) یکا یک رات کومیرے پاس آیا تا کہ میری نماز خراب کردے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابودے دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور جا ہا کہ اس کومنجد کے کسی ستون سے باندھ دوں تا کہتم سب اس کود مکھ لو ۔ مگر جھے کواپنے بھائی سلیمانِ علیہ السلام كي وعا" رب هب لي ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدى (ص:٥٠) "يادا ملى السلام كي وعا" رب هب لي ملكاً لا ينبغي لاحد من بعدى پس میں نے اس کو نامرادوا پس کردیا۔ بخاری نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا پرسورہ ص کے متعلق (بخاری ج ۲ص ۱۷، کتاب النفیر) میں بطورتفییر ایک خاص باب بھی ہاندھا ہے اور پھر وہی ندکورہ حدیث بیان کی ہے۔ اب مولوی صاحب سے کون پوچھے کہ فخر کونین سید اسلین ملاق توایک پیمبر کے قول کا اس قدر پاس اور لحاظ کریں کہ تنجیر جناب کی مشاہب سے

بھی پر ہیز کریں۔ محرآ بان کے امتی ہوکران کی تغییر کی پر واہ نہ کریں اور محرف تو رات ودگیر ذرائع کا سہارا لے کراپی تغییر بالرائے کو ترجے دیں۔ مولوی صاحب کو واضح ہوکدایک غیر نبی جنات وغیرہ کو زنجیر وغیرہ ہے ہے شک با ندھ نہیں سکنا۔ محرا کیک پغیبر کے واسطے ان کو با ندھ مکنا اور لوگوں کو دکھلا دینا آسان ہے۔ حضرت سلیمان بھی بعض جنات کو زنجیر میں قید کرتے نہ سب کو جسیا" و آخرید بن مقر نمین فی الاصفاد (حق، ۴۸) "سے اابت ہے۔ جو مخص او خسل قالہ جسان من مارج من نمار (دھمن او کا) "سے واقف ہو وہ جنات کو غیر مادی وجو دنہیں جا نتا۔ البتہ آگ کے لطیف مادہ سے ان کی خلقت ہے۔ جو انتخا واظہار ہر دو کی محمل ہے۔ مولوی صاحب کو واضح ہو کہ جنات کی خوراک لید، بڑی اور کوکلہ اور آدی کے دستر خوان پر سے گرے ہوئے ریزے ہیں۔ (دیکھومشکو ق ، باب آ داب الخلاء، فصل ٹائی دستر خوان پر سے گرے ہوئے ریزے ہیں۔ (دیکھومشکو ق کتاب الاطعہ ص ۱۲۳ مدیث جابر) بخاری نے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ جس سے ٹابت ہوا کہ جنات غیر مادی نہیں۔ کیونکہ جب ان کی خوراک مادی ہوئے ان کا مادی وجود ہونا خود ٹابت ہوا۔ اسرار اللی سے جس قدر بردہ شارع علیہ السلام نے اٹھا کر ہم کو بتلا دیا۔ اس سے زیادہ کرناموجب گراہی ہے۔ جس قدر پردہ شارع علیہ السلام نے اٹھا کر ہم کو بتلا دیا۔ اس سے زیادہ کرناموجب گراہی ہے۔

تسخیررت کے متعلق بھی مولوی صاحب کی تفیر خود باطل ہوگئ۔ جوانہوں نے نوٹ نمبر ۲۰۲۵ میں متعلق 'غیدو ھیا شہر ور واحما شہر (سیا: ۱۷)' بیان کی ہے۔ کیونکہ تسخیررت اسی صورت میں درست ہوسکتی ہے کہ حضرت بلیمان علیہ السلام کوجس وقت اور جس طرف کی رت کے مطلوب ہووہ باذن اللہ ان کی مخر اور مطبع ہو۔ ورنہ باد بانی جہازوں کو چلانے والی قدرتی ہوانہ وفت کی رت کے مطلوب ہووہ باذن اللہ ان کی مخر اور مطبع ہو۔ ورنہ باد بانی جہازوں کو چلانے والی قدرتی ہوانہ وفت کی بائد ہے نہمت کے نہ زمی وورثتی میں کسی کے زہر چھم ہوسکتی ہے۔ اگر مولوی صاحب والی باد بانی جہازوں کی قدرتی رت سے یہاں مراد لی جائے تو پھر مطلب میہ ہوگا کہ حضرت سلیمان خوداس رت کے تابع سے۔ جب وہ شہر گئی یا صدے زیادہ تیز ہوگئی یا سمت مطلوب کی طرف متحرک نہ ہوئی تو سلیمانی جہاز بھی مرتوں کنارہ پر لنگر ڈالے پڑے رہے۔ لا ہوری اور قادیانی ہر دو جماعت پیغیروں کے واسطے جوم جرات بطور خرق عادت اللہ تعالیٰ نے عطاء فرمائے ہیں۔ ان شے سے در حقیقت منکر ہیں۔ اگر چہ مسلمانوں کو قابو کرنے کے واسطے پیشعران کے وردز بان ہے۔ در حقیقت منکر ہیں۔ اگر چہ مسلمانوں کو قابو کرنے کے واسطے پیشعران کے وردز بان ہے۔

معجزات انبیا، سابقین آنچه دارقرآن بیانش بالیقین

# برهمراز جان ودل ایمان است مرکه انکارے کند ازاشقیااست

(سراج منيرس ح بخزائن ج ١٢ص٩٠)

اب مولوی صاحب ہے کون ہو چھے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کواہ طلک میں خشکی کے سفر کئی حاجت بھی در چیش نہ ہوتی تھی کہ تیخیر رت کی کوش بادبانی جہاز وں تک محد و در بھیا جائے۔'' فسسخو ن الله الدیع تجری بامرہ د خاۃ حیث اصاب (ص ۲۶۰۳) ''یعن ہم نے ہوا کوسلیمان علیہ الفحلام کے تابع کر دیا۔ جواس کے تھم کے مطابق جہاں وہ پنچنا چا ہے تھے زم خاتی تھی۔ اس آیت میں ہر طرف ملک میں سفر کرنے کا اشارہ ہے۔ جس کو ہمارے مولوی صاحب کو صاحب محدود بہ بحری سفر کرتے ہیں۔ اس اعجازی عطیہ کو بگاڑنے کے واسطے مولوی صاحب کو قرآن شریف کی تحریف کرنے میں ذرا بھی ان کے ضمیر نے ملامت نہیں کی۔ چنا نچر آیت نہ کور و کہا تا تا ہم کہ جو جہاں وہ پنچا تا تا تھا۔ آ ہمتنی ہے پنچاد ہی ۔ دور بعد ان کوز ربعد انتقال تھم سلیمانی کا قرار دے کرا پنی عربی دانی پر شخت میں مولوی صاحب نے درج کوؤ ربعد انتقال تھم سلیمانی کا قرار دے کرا پنی عربی دانی پر شخت میں مولوی صاحب نے درج کوؤ ربعد انتقال تھم سلیمانی کا قرار دے کرا پنی عربی دانی پر شخت میں مولوی صاحب نے درج کوؤ ربعد انتقال تھم سلیمانی کا قرار دے کرا پنی عربی دانی پر شخت میں مولوی صاحب نے درج کوؤ ربعد انتقال تھم سلیمانی کا قرار دے کرا پنی عربی دانی پر شخت سلیمان علیہ السلام کوجس جگہ دہ بہنچنا چا ہے ۔ جس طرح اوپر پہلے نہ کور ہوا کہ درج حضرت سلیمان علیہ السلام کوجس جگہ دہ بہنچنا چا ہے ۔ جس طرح اوپر پہلے نہ کور ہوا کہ درج حضرت سلیمان علیہ السلام کوجس جگہ دہ بہنچنا چا ہے ۔ جس طرح اوپر پہلے نہ کور ہوا کہ درج حضرت سلیمان علیہ السلام کوجس جگہ دہ بہنچنا چا ہے ۔

ر يو يونمبرسوا

"سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد المحرام الى المسجد الا قصى الذى باركىفا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم (بنى السرائيل: ١) "يعنى برعيب وقص سے پاک ہوہ وات جوابي بنده (محمليك ) كوراتوں رات ليار مجدحرام سے مجد بيت المقدس تك جس كة س پاس بم نے بركت و ركى ہے۔ تاكہ بم اس كوا پي قدرت ك نشانات وكھلاكيں ۔ ب شك وہ سنے والا اور جانے والا ہے۔ اس آيت ميں ذكر معران ني الله كا ہے۔ جوا يك سال قبل بجر ف جناب رسول الله الله كورائي كئي هي مجد لي اس المقدس تك رات كا يك حصر ميں تاكة پ كوبہشت المقدس تك رات كا يك حصر ميں تاكة پ كوبہشت اور دوزن كى كيفيت وكھلائى جائے اور انبيا فيلېم السلام سے ملاقات كرائى جائے والوى محم على لا بورى الله عنده الله ورى الله الله ورى

والشجرة العلعونة في القران (بني اسرائيل: ٦٠) "يعنى م نے (الے محلفة) جو رکھا وائم كودكھ ايا اور تھو ہركا ملعون درخت جو قرآن ميں ندكور ہے۔ ان ہر دو ہے ہم كولوگوں كى آزمائش منظور ہے۔ اسى طرح لكھتے ہيں كما كثر مفسر بين اس امر ميں شفق ہيں كماس سے مرادوا قع معراج كا ہے۔ علاء ميں اختلاف ہے كہ آيا يم عراج جسمانی تھى يا روحانی جمہور جسمانی كے قائم ميں گر حضرت معاوية ورعائشة اس كوروحانى بتلاتے ہيں گر بلحاظ صاف الفاظ" و ما ادينك الدوليا التي ادينك "كے جمہوركى رائے ردكردينے كلائق ہے۔ قرآن شريف كى مواقعہ ميں بدول ذكر خواب كا حال بتلاتا ہے۔ گراس آيت ميں جي صاف لفظ (رويا) خواب مذكور ہے تو كوئى وجنيس كماس كوخواب يا كشف تعبيركيا جائے۔ احادیث سے يمام طابت نہيں ہوتا كہ يہ واقعہ خواب كا تھا يا بيدارى كا۔ ايك آد دھاور دلائل بھى اپنى رائے كى تائيد ميں كھى ہيں۔ جو جواب ميں قابل لحاظ ہيں۔ بو جواب ميں قابل لحاظ ہيں۔

### جواب!

ا است قرآنی معجزات میں معراج سب سے اعلی درجہ کا معجزہ ہے اوراس کے قبول کرنے سے رفع وزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاویل کو بخت صدمہ پہنچتا ہے۔ اس واسطے مولوی صاحب کو سخت ضرورت پڑی۔ (جس طرح ان کے مجدد صاحب کو پڑی تھی) کہ جمہور کا عقیدہ جسمانی معراج کا تسلیم کر کے بھی اس کو خواب یا کشف سے زیادہ رتبہ نہ دیا جائے۔ اہل سنت کے عقائد جمہور صحابہ اور جمہور اہل علم کے دلائل پر بنی ہوتے ہیں اور بعض کا اختلاف عقائد الل سنت میں معزبیں ہوتا۔ جمہور صحابہ علی اختلاف معراج جسمانی میں نہ تھا۔ بلکہ صرف رویت اللہ سنت میں معزبیں ہوتا۔ جمہور صحابہ علی اختلاف معراج جسمانی میں نہ تھا۔ نہ کہ معراج جسمانی کا مشکر معراج ہے۔

ا ...... حضرت معاویة اور حضرت عائشهٔ کا بیرحال ہے کہ حضرت معاویة وقتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور حضرت عائشهٔ کو کمی زندگی میں جناب کے پاس رہنے کی رخصت نہیں ملی ہیں۔''غمایت ما فی البیاب ''معراج میں ان ہردوکا یبان اس دوحانی معراج کا سمجھنا جا ہے۔جو جناب دسول التعلیق کوعلاوہ معراج جسمانی کے ٹی بار ہوا تھا۔

 اس کی احادیث کو جوان کے عقیدہ کے خلاف ہیں۔روی میں پھینک دیتے ہیں۔جس آیت کی بناء پر مولوی صاحب معراج کوشفی یا نوی واقعہ ہٹا کر جہور کا فیصلہ ڈسمس کر دیتے ہیں۔ اس آیت پر امام ہخاری آیک باب یا ندھ کر حضرت این عباس سے روایت کرتے ہیں۔ (نہیں کیا ہم نے اس روایت کو جو تجھے دکھلائی شب معراج میں گرآ دمیوں کے لئے فتنداوراس رویت سے خواب مراد نہیں۔ بلکہ عین رویت ہم مراد ہے۔ جوشب معراج میں نجھائے کو دکھلائی گئی تھی۔) (بخاری ہا مراک اس معرب باس معراج میں نجھائے کو دکھلائی گئی تھی۔) (بخاری ہا مراک اس معرب کو فواب پر محمول نہ کر ہے۔ گرمولوی صاحب صحابہ سے قرآن کو بہتر جھنے کے کہ کوئی اس رویت کو خواب پر محمول نہ کر ہے۔ گرمولوی صاحب صحابہ سے قرآن کو بہتر جھنے کے مراف ہیں۔ اس واسطے ان کو جرآ کون منوا سکتا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں۔معراج کے متعلق قرآن شریف نے لفظ فتذای واسطے آیت محولہ ہیں استعال کیا ہے کہ گئی آدمی جسمانی معراج سے انکار کریں گئے کہ ایسا سفر جو چالیس دن میں ختم ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کیوکر ممکن کریں گئے کہ ایسا سفر جو چالیس دن میں ختم ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کیوکر ممکن ہوتا ہے۔ رات کے ایک قلیل حصہ میں کیوکر ممکن ہم کوئی گئی۔ گرامام کریں نے خداان کا بھلاکر سے آئی فی گولد آیت پر باب با ندھ کر میج تغیر بتلا دی اورمولوی صاحب کو بیا کی کا مردیا ہے۔

سر المناسب ال

ه مسلم نے بھی جام ۱۹۰۰ باب الماسراء میں بروایت ابوہریرہ جناب
نی اللہ کے سے روایت کی ہے کہ قریش نے معراج کے متعلق مجھ کواپے سوالات سے اس قدر ممکین
کیا کہ اللہ تعالی نے مجاب بیت المقدس کا مجھ سے اٹھا دیا۔ پھر جوجو پتہ وہ بیت المقدس کا مجھ سے
بوچھتے میں اِن کو ہتلا ہے تا۔

۲ ..... بریدہ نے جناب نی اللغ سے روایت کی کہ جب ہم بیت المقدی پنچ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگل کے اشارہ سے پھر میں سوراخ کردیا اور براق کواس سے باندھ ویا۔

دیا۔

(رواہ تر ندی مکلؤہ ص ۵۴، باب مجزات نصل تانی)

سات آ سانوں کی سیر کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میرے یار نے ایسا کہا ہے ہیہ ، ضرور واقعہ بچے ہے۔

9 ..... سبحان كالفظ معمولى واقعد پرشيس بولا جاتا عبرجهم اورروح بردوكا مركب مراء انقال جسمانى پر بولا جاتا مير بعبادى (طه و شعراء) فاسر باهلك (هود و حجر) "

اوراحادیث میں مذکور ہے۔ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے معراج جسمانی ہرگز محال نہیں۔ آپ کی روح ہو گیا تھا۔ آپ وصال کے روز ہے برابر کی دن تک بدول بحری دافظار کے رکھا کرتے اور فرماتے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہول۔ اللہ تعالی ہی مجھے کو کھلاتا اور بلاتا ہے۔ پچپلی صف کو بدول لوٹے کے برابر دیکھ سکتے۔ آپ ہول۔ اللہ تعالی ہی مجھے کو کھلاتا اور بلاتا ہے۔ پچپلی صف کو بدول لوٹے کے برابر دیکھ سکتے۔ آپ ہول۔ اللہ تعالی ہی مجھے کو کھلاتا اور بلاتا ہے۔ پچپلی صف کو بدول لوٹے کے برابر دیکھ سکتے۔ آپ ہول۔ اللہ تعالی ہی موان ہو جھے کہ خواب کی کہنا ہمراج کا دافتد میں کرتی مسلمان مرتد ہو گئے تھے۔ اب مولوی صاحب سے کون ہو چھے کہ خواب کی کیفیت بیان کرنے ہے بھی بھی کوئی مرتد ہو جایا کرتا ہے؟۔ قرآن نے اس دافعہ پرفتنے کا لفظ استعال کر کے خود تغییر کردی ہے کہ میں معراج جسمانی تھا۔ ورنہ خواب موجب فتنہیں ہوتا۔ فاکسار نے نہا نہت اختصار سے دی دلاک چیش کئے ہیں۔ اگر ان میں کو ایک ہو ایک کے اسطے جوسانی جو ایک کو ایک ہو ایک کے اسطے جوسانی جو ایک کو ایک ہو ایک کو ایک ہو کھی ہو کہی ہوا ہے اور حدیث شریف (الصلو ق معرائ الموشین) ہرا یک امت مرحومہ میں اکثر کا ملین کو بھی ہوا ہے اور حدیث شریف (الصلو ق معرائ الموشین) ہرا یک کے داسطے جوسانی ہو جھے طور پرادا کرتا ہے۔ معرائ کا دعدہ پیش کرتی ہے۔

ر بو بو .....حصہ دو م" مگر جناب نی کریم میلائے کے معراج کو خاص ایسار تبہ حاصل ہے جس میں امتی شریک پہوسکتا۔

سورہ بچم میں اس معراج کے متعلق آیات ("مازاع البصد و ماطغیٰ لقد رای من ایت رہے البصد و ماطغیٰ لقد رای من ایت رب الکبری (نجم ۱۸٬۱۷) "بعنی پغیر منابق کی نگاہ ہیں چوکی ندھدے برھی۔ من ایست رب الکبری (نجم ۱۸٬۱۷) "بعنی پغیر مولی کے نام میں چوکی ندھدے برھی۔ بینک اس نے اپنے مالک کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں ) سے نابت ہوتا ہے کہ معراج روحانی نہیں تھا۔ بلکہ جسمانی تھا۔ کیونکہ الفاظ بھررویت کشف اورخواب کے مفہوم کے مانع ہیں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

نوٹ!

اب ریویو کے حصہ دوم کے متعلق صرف اس قدر عرض کرنا باقی ہے کہ اس شہر میں بسبب بیاری دو ہرمطالع بند چکے تھے۔ ادھر پبلک کی بے صبری اور اشتیاق مطالعہ امر واقعہ تھا۔ البذا ہر دومطالع کے جاری ہونے پر دیوی طبع کا کام بانٹ کرتقسیم کردینا قرین مصلحت معلوم کا تا کہ کام کی تکیل جلد ہو۔

فاکسار!غلام حیدرسابق ہیڈ ماسٹر مقیم سرگودھا پنجاب مولوی محم علی امیر جماعت لا ہوری کے انگریزی قرآن کاریو یونمبر ۱۳

ائس "وورث سليمن داود وقبال ينا يهنا الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شئى ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمن جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون (نمل:١٧٠١٦)"

لیعنی سلیمان جانشین ہوا داؤد کا اور کہنے لگاڑا ہے لوگو! ہم کو پرندوں کی بولی سکیملائی گئی ہے اور ہم کو ہر چیز عطاء کی گئی ہے۔ واقعہ میں صرح فضیلت ہے اور سلیمان کے واسطے جمع کئے سکئے ۔لشکر جنات اور انسانوں اور پرندوں کے پس و والگ الگ مف باندھ کرکوچ کرتے۔

ان فذکور آیات میں جوعظمت و جروت تشکر سلیمانی کابیان فدکور ہے اور جس کی الگ المشلد قرآن مجید آئندہ بیان کرتا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب کے نزدیک وہ ایک معمولی درجہ سے زیادہ نہیں۔ چنانچا ہے (قرآن شریف ۲۸۵ پرزیوٹ نبر۱۸۴ فرماتے ہیں کے منطق الطیر سے بیمراد ہے کہ حضرت سلیمان پرندوں سے پیغام رسانی کا کام لیتے تھے۔ پھر بہت سے معانی لغت سے اخذ کر کے نوٹ نبر ۱۸۸۹ میں فرماتے ہیں کہ طیر سے مراور سالہ مینی سواروں کی معانی لغت سے اخذ کر کے نوٹ نبر ۱۸۸۹ میں فرماتے ہیں کہ طیر سے مراور سالہ مینی سواروں کی معامت ہے۔ ایک تیمر کی تاکہ میں کرتے ہیں کہ پرندوں کے فول فائح لفکر کے ہمراہ مفتوحہ کے بھی جایا کرتے ہیں اور اس خیال کی تائید ہیں عرب کے پچھ اشعار بھی نقل کے ہیں۔ لفکر کی لاشوں کو کھانے کے واسطے بھی جایا کرتے ہیں اور اس خیال کی تائید ہیں عرب کے پچھ اشعار بھی نقل کئے ہیں۔ لئے دے را تر ہرصنف خدکورہ کونوع انسان میں داخل کرتے ہیں۔

المست مولوی صاحب کی برسرتوجیهات قابل داد ہیں۔ مگرد یکمنایہ ہے کہ سلیمانی الشکر کی صنف طیر کی اصل حقیقت کیاتھی۔ اگر دافعہ میں وہ انسان کی ہی متم تھی تو ہاتی دوتا ویل کا خود الی تعلق سے بیکار کردینا بجزائ کے اور پچھ ہیں کہ اپنی وسعت معلومات کا پبلک کو یعین دلا دمیں۔

قرآن شریف میں الفاظ طیر کل انیں ۱۹ دفعہ عطیر متنا ندھ فیدندکور ہے اور بجھ میں نہیں آتا کہ پوری افغارہ دفعہ بید لفظ اپنی اصلی حقیقت اور شخصیت میں سوائے پرند بعنی پر واز جانور کے غیر وجود پر استعال نہیں ہوا۔ تو زیو بحث مقام پر اس عام اصول سے کیوں علیحہ ہ ہوکر جز ماسواروں کا رسالہ بن سمیال مولوی صاحب نے اس کے متعلق بیوجہ کھی ہے کہ حضرت سلیمان کو کھوڑوں کا شوق تھا۔

"أذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد (صَ: آيت نعبر ٣١) '' مولوی صاحب فے لغظی معنوں کی طرف مائل ہونے والول کے پاس خاطرے لئے پرندوں کی مجمی دوطرح تاویل کر کے حق تغییر کا کردارا داکردیا ہے۔ تاکہ کوئی ان پر بیالزام لگانے کے قابل ندر ہے کہ کسی اہل زبان مفسر نے آج تک طیر متازعہ کامغہوم سواروں کا رسالہ ہرگز بیان نہیں کیا۔ بیغام رسانی کے واسطے مولوی صاحب نے بالکل نہیں بتایا کہ اس قدر تعداد کی حضرت سلیمان علیہ السلام كوكيوں غيرمعمولي حاجت تقى \_ جب كدا يك قليل تعداد بهى پرندوں كى ايك بروى جنگ ميں کافی ہوسکتی ہے۔ دوسری تو جید مولوی صاحب کی تو بالکل مضحکہ خیز ہے۔ کیونکہ پرندا گرمحض مفتوحہ الشكركى لاشوں كو جيث كرنے كى خاطر حفزت سليمان عليه السلام كے فتكر كے ہمراہ ہوتے تھے تو الصروروه داندخورتم سے نہ تھے۔ بلکہ مردار خورتم سے تھادران قتم کے برندکوج ومقام میں قبل جنگ شروع ہونے کے راستہ میں کس چیز ہے پید مجرتے تھے۔مواوی ماحب نے قبل حصول مفتوح الشكركي لاشول كے ندان برندول كى روز ہ دارى كا ثبوت ديا ندان اے واسطے حيواني خوراك کے واسطے کسی خاص انظام کا ذکر کیا اور مردار خور پرندوں کی خوراک و محض مفتوح الشکر کی لاشوں تک محدود کردیا۔ اب کون ہو جھے کہ مولوی صاحب کیا فاتح کشکر ہے کسی کا بالکل نہ مارا جانا اور ہمیشہ مفتوحد فشكر سے مقتولوں كا و هيرلگ جانا تاكه فدكوره يرندوں كو پيين بجرنے كا موقعه باتھ آئے۔ اليي عاقلانة تاويل موسكتى ہے۔جس كومعمولى عقل بھى قبول كرنے كے داسطے آمادہ مو؟ \_ اگر داقعہ میں میہ پرندمردارخور منے تو فاتح لشکر کی لاشوں کو چیٹ کرنے ہے بالکل باز رہنا اورمفتوحه لشکر کی تحض لاشوں کی انتظار میں بھو کے پڑے رہنا ایک الی تاویل ہے کہ بدوں ہمارے مولوی مساحب کے کسی دوسرے کی عقل میں آنا نہایت دشوار ہے۔ ہاں اگر مولوی صاحب معجز وسلیمانی سے منسوب کردیتے تو ہم کو پھراس پر جرح کرنے کا کوئی حق نہ تھا۔ تمر مولوی صاحب کوئی معجزہ بھی ميون مان كيد بلكدان كي ساري مت كامتعود عي صرف يبي ب كدكوني اعازي واقعد فدكوره قرآن كريم كا فابت عى ند موسط جيساكم بم بار بالل سے گذشته نمبروں من بخونی فابت كر يك ہیں اور اب میں اور آسندہ معی انشاء اللہ فابت كريں ہے۔ مارے مولوى صاحب نے ابن اس

تاویل کی بناء کوعرب کے بعض اشعار پر قائم کردیا۔ گرشعراء کے مبالغة میز کلام کو بموجب''السم تسرا انهم فی کل و ادیهیمون (شعراه: ۲۲۰)''پرذرابھی توجہ نہ کی۔ کیونکہ واقعات کا تجربہ اور مشاہدہ اس نزالی تاویل کی ہرگز تا ئیز نہیں کرتا۔

سسب ہے پہلے منطق الطیر کی تفہیم کاذکر کیا تھا۔ اس واسطے قرآن شریف بھی پہلے اس کی دومثالیں بیان کرتا ہے۔ پہلے مثال منطق کی ہے۔ کیونکدوہ تغلیباً طیز میں داخل ہے۔ جس طرح الجیس تغلیباً طائک میں مثال منطری منطق کی ہے۔ کیونکدوہ تغلیباً طیز میں داخل ہے۔ جس طرح الجیس تغلیباً طائک میں داخل کیا گیا ہے۔ درحالیکہ وہ جس طرک مثال میں منطرکا ذکر شروع کرتا ہے تو طیر میں اس کا تغلیباً داخل ہوتا باریب تھے جوا۔ چنانچ قرآن شریف حصرت سلیمان کے فشکر کوچ کاذکر اس طرح مشروع کرتا ہے۔ تحقیل ادا اقبوا علی واد المندمل قالت نملة بیابھا النمل ادخلوا مشروع کرتا ہے۔ تحقیل ادا اقبوا علی واد المندمل قالت نملة بیابھا النمل ادخلوا مسلک نمر کوئی کرتا ہے۔ تحقیل دب اور غنی ان الشکر (نمل:۱۹۰۸) "لینی ختی کہ جب وہ چیونٹیوں کے میدان کے قریب پنچ تو ایک چیونٹیوں کا میدان کے قریب پنچ تو ایک چیونٹی نے اپنی بول میں کہا کہ اے چیونٹیوا پی بلوں میں تھی جاؤ میں ایسانہ ہوکہ کی کوئی کی اسلیمان علیہ السلام اور اس کی بات پر مسکرا کر بنس پڑے اور دعا کرنے گئے کہ اے دوران کو فیر بھی نہوں پس کیسا کہ تیری فیمت کاشکرا ادا کروں۔

مولوی صاحب ہے کون بندہ خداکا پوچھے کداگر نملہ واقعہ بیں کوئی انسان ہی تھا تو حفرت سلیمان علیہ السلام اوران کے لئکر ہے باتی اس کے ہم جنس انسانوں کے کچلا جانے کے متعلق کلمات من کرمسکرانا اور بنس پڑنا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے دانا پیغیبر کی شان کے کیوں خلاف نہیں؟ ۔ نملہ کے اس کلام میں جو حضرت سلیمان کے خلک کا موجب ہوا۔ آخرکوئی ندکوئی غیر معمولی راز تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ۔ کیونکہ ایک پیغیبر کسی معمولی بات پر ہر گزنہیں ہنسا کرتا۔ بالحضوص ایک ایس نفتگو پر حضرت سلیمان علیہ بالحضوص ایک ایسا نیغیبر جس کی عظمندی ضرب المثل ہے۔ نملہ کی اس نفتگو پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ہے شکر گذار بندہ بننے کے واسطے دعاء کرنا بھی اس رازکی غیر معمولیت پرشاہد ہا کہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے سب آدمیوں کوئٹا ڈوالے اوران کالشکراس قدر بے لگام اور غیرمخاط نشان کا کہ گھروں سے باہر نکلے ہوئے سب آدمیوں کوئٹا ڈوالے اوران کوفیر بھی ندہوتی ؟۔ ایک آدمہ انسان کا لٹاڑا جانا تو ممکن ہے۔ گراتی تعداد کا حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے پیغیبراوران کے لشکر

ے اندھا دھند کچلا جانا اور پھران کا اس ہے بے خبرر ہنا ایسی توجیہ ہے کہ اس کو عقل سلیم ہر گز قبول نہیں کر علق۔اگر وہ نملہ اور اس سے باقی ہم جنس واقعہ میں انسان متھے تو کیا وہ سارے ہی اندھے تے کہ اس قدر افتکر کی آ مدکومسوس نہ کر سکتے تھے؟۔اس قصہ سے صاف معلوم ہور ہا ہے کہ حضرت سلیمان این نشکرے آ گے آ گے کوچ کررہے تھے۔ کیونکہ سب سے اوّل نملے زیر بحث کا کلام آپ نے ہی سنا تھااور جب رہیج نتیجہ ہےاور ہونا بھی جا ہے۔ کیونکہ وہ کشکر کے اعلیٰ افسر بھی تھے تو پھر ان کی بے خبری میں باتی آ دمیوں کا پس جانا سیجے نہیں ہوسکتا۔ اگر نملہ کوحضرت سلیمان علیہ السلام کا نام معلوم تفاتوان کا پنجبر ہونا بھی بالضرور معلوم تھا۔ لہذااندریں صورت وہ بے خبری میں اس کے ہم جنسوں کے کیلا جانے کا الزام ایک پیغبر پرسب سے اوّل کیونکر لگا سکتا تھا۔ مکرصد آفرین اس سلہ پر کہاس نے ایک پنجبر کومع ان کے فکر کے اس بے خبری میں لٹاڑ ڈالنے کے الزام سے بری کردیا۔اب سلیمان اوران کے لشکر کے بے خبری میں کیلا جانے کا امکان اور احتمال اسی صورت میں یقین کا مرتبہ حاصل کرسکتا ہے کہ نملہ اور اس کے باقی ہم جنسوں کو چیو نٹیال شلیم کیا جائے۔جو مفریس کوج کرنے والے لشکر ہے بسبب اقل مقدار کے لٹاڑی جاسکتی ہیں۔جیسا ہم روز مرہ کے واقعات سے پھٹم خودمشاہدہ کرتے ہیں۔ پس خداتعالی کی ایک اس قدر حقیراورادنی جاندار کے منہ ہے ایسی عاقلانہ بات کا سنناجس میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کومعدان کے لفکر کے بے خبری ہے کچل ڈالنے کے الزام سے بری کررہی ہے۔ بالعنرور حضرت سلیمان علیہ السلام کے خفک کا باعث ہوا۔جس کے بعد آپ نے ندکورہ دعاما تکی ورند کسی انسان سے الیمی بات س کرایک معمولی انسان بھی جب تعجب ہے نہیں ہنتا تو ایک عاقل اور سجیدہ پیغیبر کیوں کرمسکرا کرہنس دیتا ہے؟۔ وادی تملہ پیٹک طاکنیں میں اب تک ایک میدان موجود ہے۔ مگریہ ہرگز ٹابت نہیں ہوسکتا کہاس میدان کا ابتداء مین نام کسی انبان کی قوم نملہ کے سبب سے تھا اور اکثر آ دمیوں کے نام اور ان کی کنیت پرندوں اور جانوروں کے نام ہے مشہور ہوتی ہے۔ مگراس سے ہرگزیدلازم نہیں کہ باقی کل قراين قويهاور دلائل عقليه كوبالكل نظرانداز كركے ایسے اساء كو ہرحالت میں جزیا انسال سمجھ لیا جائے اوراصلی ومتعارف مرادکوبالکل ردکردیا جائے۔

سے ملم کی فضیلت کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں کامل طور پر ثابت ہو ورنہ طیر اگر جنس کی فضیلت کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں کامل طور پر ثابت ہو ورنہ طیر اگر جنس انسان میں واخل ہے تو اس کی بولی کے وہبی علم پر حضرت سلیمان کا اظہار فضیلت بالکل لغوہ و جاتا ہے۔ ایک معمولی نے علم آدمی ہی جب غیر ملک کی زبان کو ہجھ سکتا ہے تو ایک پیغیمرکی شان سے جاتا ہے۔ ایک معمولی نے علم آدمی ہی جب غیر ملک کی زبان کو ہجھ سکتا ہے تو ایک پیغیمرکی شان سے

نهایت بعید ہے کہ ایسی زبان دانی پرفضیات کا اظہار کرے۔ پس پر تقیقی پرندوں کی پہلی سے علم کا داقعی ایک وہی ایسی داؤد وہ الدواؤد علیہ السلام کے والدواؤد علیہ السلام بھی شامل سے داؤد الجبال یسبحن والطیر بھی شامل شے۔ جس پر بیآ یت شاہر ہے۔ 'وسسخونا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر (انبیہا: ۲۹) ''اسی واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم منطق الطیر میں بوفت اظہار فضیلت السین والدکو بھی شامل کرلیا تھا۔

۵ ..... اب جنس طیر سے دوسری مثال قرآن شریف ہدید کی بیان کارتا ہے۔ "وتفقد الطير فقال مالي لا ارئ الهدهد امن كان من الغائبين لا عذبنه عذاباً شديداً اولا ذبحنه اوليا تيني بسلطان مبين (النمل: ٢١،٢٠) "اورسليمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی اور کہا کیا دجہ ہے کہ میں مدمد کونہیں دیکھنا کیا وہ غیرحاضر ہے۔ میں اس کو سخت سزا دوں گایا اس کو ذرج کر ڈالوں گا۔ ورنہ میرے سامنے کوئی معقول عذر پیش کرے۔ پس ہد ہرتھوڑی ہی دہر میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے الی بات معلوم کی ہے جوآپ کو معلوم نہیں اور میں سباسے آپ کے واسطے ایک سجی خبر لایا ہوں۔ وہاں ان لوگوں پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہےاوراس کو ہرایک ضروری چیز دی گئی ہےاوراس کا تخت بڑاعالی شان ہےوہ ملکہاور اس كى قوم سوائے اللہ تعالىٰ كے سورج كو يجده كرتى ہے ....الخ! حضرت سليمان عليه السلام نے كہا ہم عنقریب ہی معلوم کرلیں گے کہ آیاتم نے سیج کہاہے یاتم جھوٹ بولنے والوں سے ہو۔میرا پیخط لے کران کے آ مے ڈالدو پھران سے میسو ہوکر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔وہ ملکہ بولی اے وربار والوميرى طرف ايك معزز خط والأكياب يدحفرت سليمان عليه السلام كي طرف سے ہے اور ال كامضمون يول شروع موتا ب-بسم الله الرحمن الرحيم تم مير عمقابله مين تكبرمت كرواورمسلمان موكرميرے پاس جليآؤر (باقي ملكه اور درباريوں كى باہمي فتلو خاص قرآن شریف میں دیکھنا جا ہے )اس کے متعلق مجاہد وسعید ابن جبیر حضرت ابن عباسؓ ہے بیان کرتے ہیں کہ مدمدی بیشان تھی کہ اللہ تعالی نے اس کو ہندسہ کاعلم دیا تھا۔ پس سفر میں حضرت سلیمان علیہ السلام اس كوطلب كرك بإنى كا بهة زيرز مين دريافت كركيت بس كولشكر ك واسط كهود كرنكالا جاتا \_للذامد مدكا يسيموقعه برغائب موجانا حضرت سليمان عليه السلام كي خفكي كاباعث مرار

(تغييرمواهب الرحمٰن ص١٦٥، بإر١٩٥، سورة تمل)

ملکہ سباء کے ہال بعد صلاح مشورہ بیا قرار پایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں پہنچ کر ملکہ کی گئے۔ ہدمد نے ان سے پہلے ہی پہنچ کر ملکہ کی سے تعامدوں کے ہمراہ بھیج کر ملکہ کی ساتھ اسلام کے اس سے پہلے ہی پہنچ کر ملکہ کی ساتھ اسلام کے اس سے پہلے ہی پہنچ کر ملکہ کی ساتھ اسلام کے اس سے بہلے ہی پہنچ کر ملکہ کی ساتھ اسلام کے اسلام کے اسلام کی ساتھ کے اسلام کے اسلام کی ساتھ کے اسلام کی ساتھ کے اسلام کی ساتھ کے اسلام کی ساتھ کی ساتھ کے اسلام کی ساتھ کی ساتھ کے اسلام کی ساتھ کی سا

تجویز سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع کردی تھی۔ جب قاصد تحالف کے کر حضرت سلیمان علیدالسلام کے پاس آئے تو آپ نے تحالف کونامنظور کر کے کہا کہ ہم زبردست لشکر لے كران پر جہادكريں گے۔ وہ ہر گز مقابلہ نہيں كر عيس مے اور ان كوذليل كر كے وہاں سے نكال دیں گے۔اس کے بعد حضرت نے اپنے دربار والوں کو کہا کہ کون تم میں ایسا ہے جواس ملکہ کا تخبیت ان كے مطبع ہونے سے پہلے ميرے ياس لاكر حاضر كردے۔ ايك بزے جن نے كہا كہ يس اس كو لاسكتا موں قبل اس كے كرآ ب ابن جكر سے الخيس اور ميں بيكام كرنے كى طافت ركھتا موں اور امین بھی ہوں۔جس در باری کوعلم الکتاب بعنی اسم اعظم کاعلم تھا وہ بولا میں آپ کی آ تھے جھیکنے ہے ملے تخت کولاسکتا ہوں۔ پس جب سلیمان نے ای دم تخت کواینے پاس موجود پایا تو کہا کہ بیکام میرے رب کے فضل سے ہے۔ تا کہ مجھ کوآ زمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ پس حضرت سليمان عليه السلام نے علم ديا كەتخت كى صورت كوبدل ۋالوتا كەمعلوم كياجائے كەملكەاپ تخت كو شناخت كرسكتي ہے يانہيں۔جس وقت ملكه خود حاضر ہوئي توسليمان عليه السلام نے اس سے يو جھا كة يا تيراتخت ايها بى ہے؟ ـ وه بولى كويا يرتخت وبى ہاور بم كواس سے بہلے بى آب كمتعلق آ گاہی ہو چکی ہے اور ہم آپ کے مطبع بن چکے ہیں۔

مولوی صاحب اس جگه مد مد کومشهور پرندسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ کوئی اہل کار بتلا کراس کوانسان قرار دیتے ہیں۔ گرقر آن شریف جواقعے اورابلغ الکلام واقع ہواہے۔ سلیمانی تشکر کے نین الگ الگ تشم ہی بیان نہیں کرتا۔ بلکہ ہرا یک تشم کی الگ الگ اعجازی امثلہ مجھی پیش کرتا ہے۔ بعنی دومثالیں منطق الطیر کی ایک عفریت جن کی ایک آ دمی کی۔مولوی صاحب نوث نمبرا ١٨٥ مين فرمات بين كر يا يها الملاء ايكم يأتيني بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین (نمل:۳۸) "می مراداس تخت کی ہے۔ جوحضرت سلیمان ملکہ بلقیس كوبشملانے كے واسطے اپنے اہل كاروں سے عليحدہ تياركرانا جائے تھے۔ بس يا تينى بعدشها کالیج ترجمهاس طرح ہے۔ (اس کے واسطے تخت لے آؤ) یعنی تیار کر کے یا کروا کر اس ہے بلقیس والاتخت مرادنہیں ۔

اب مولوی صاحب ے کون عربی ذان منوائے کے عرش کے پہلے ب تعدید ہاورلازمی تعل کومتعدی بنانے میں اکثریة قاعدہ کمحوظ ہوتا ہے۔ ممرمولوی صاحب نے اس ب کی بدولت تعدید کے علاوہ مفعول لدے مصنے بھی خود بخو دگھڑ لئے ہیں۔ آ کھ جھیکنے تک تخت بنا کر تیار کر دين كوجلدى بناسكنے يرمحول كيا ہے -كون يو جھے كہ جب'' قسال نسكر والها عرشها (نسل: ۱۱) "میں آپ نے (اس کا تخت) ترجمہ کیا ہے۔ تو" نیا تیدنی بعد شها "میں (اس کے واسطے) کس قاعدہ کی روسے ترجمہ کیا جہ مولوی صاحب نے" نسک رو المها عرشها "کا صرف ترجمہ کیا ہے۔ (اس کے واسطے اس کا تخت بدل ڈالو) گرکوئی نوٹ اس پرعمہ انہیں لکھا۔
کیونکہ جب مولوی صاحب بلقیس کے واسطے سلیمانی اہل کا روں کی مدد ہا ایک جدید تخت کا تیار کرایا جانے کا مطلب بیان کر چکے ہیں۔ تو اب اصل تخت کی حالت کو بخاطر ملکہ بلقیس بدل ڈالنا بلکل ہے جوڑ بجھ کرنوٹ کھے ہیں۔ تو اب اصل تخت کی حالت کو بخاطر ملکہ بلقیس بدل ڈالنا بلکل ہے جوڑ بچھ کرنوٹ کھے ہے ڈر گئے تا کہ ساری محنت پر یکد فعہ پانی نہ پھر جائے۔ مولوی صاحب نے" عفریت من المجن (نسل: ۲۹) "کوایک دراز قد انسان لکھا ہے۔" قبل ان تقوم من مقامل "نشست کی حالت سے اٹھنا مراز نہیں۔ بلکہ اس جگہ ہے کی دوسرے مقام پر بہنچ کا مفہوم کھا ہے۔" فیلے اراہ مستقر آ عندہ "کایہ مفہوم نہیں کہ پہلی گفتگو کی اثناء میں وہ آ گیا تھا۔ بلکہ یہ بالکل ایک علیحدہ واقعہ ہے۔ قرآن شریف کے صاف صاف الفاظ میں مجیب بیس کہ بیکل واقعات ایک بی سلسلہ میں انہوں ہے۔ وقوع پذیر ہوئے۔
وقوع پذیر ہوئے۔
(نوٹ ۱۹۵۲ ۱۸۵۲ ۱۸۵۲ ایک برائیس کے انوٹ کی سلسلہ میں المجور کی بیا کی سلسلہ میں المجور کی بیا کی سلسلہ میں المجور کی بیا کی برائیس کی برائیس کی بیا کی سلسلہ میں المجور کی برائیس کی برائیس

کرے بلکہ اپنے ابتاء کا موجب بھی قرار دے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصدوں کومع تھائف کے واپس کر کے جہاد کا التی میٹم دیا تو اپنے اہل دربار کی قابلیت جس کووہ بالضرور جانتے تھے علی تجربہ کرتا چا بااور جس عرش عظیم کی بیٹی بلقیس کوتھی پہلے اس کے جلد متحوانے کا اس دربار کوتھم دیا۔ اس کام کوعفریت جن نے بھی جلد بورا کرنے کا اگر چہ ذمہ اٹھا لیا تھا۔ گرجی کوت چونکہ آخر فرطر تی توت ہوتی ہے۔ اس واسطے اعجازی قوت کی بناء پر جس پر درباری مومن بطفیل اسم اعظم قادر تھا۔ عوض کرنے لگا کہ طرفتہ لعین میں بلقیس کا تخت لاسکتا ہوں۔ پس اس کا اتفاع طن کرتا اور تحل کا آپ کے سامنے لارکھنا حضرت کی شکر گذاری اور حمل ابتاء کا باعث ہوا۔ انتاع طن کرتا اور تحرف کا آپ کے سامنے لارکھنا حضرت کی شکر گذاری اور حمل ابتاء کا باعث ہوا۔ اور ہر دفعہ بدول استثناء دوالگ الگ جن کی جب مراد ہے تو اس جگہ جن وائس کیول کرا کیک ہی واصر جن رانسان) ہوسکتا ہے؟۔ الند تعالیٰ کوکی اور عربی لغت کیا پوقت نزول قرآن شریف یا دنہ میں جس کے استعال سے مولوی صاحب کے مزعومہ جن کا اظہار کر سکتا۔ اسی طرح طیر بھی قرآن مجد بیں بدوں مفہوم پرند ہرگز ندکور نہیں۔ جس کومولوی صاحب نے تعلیم کر کے بھی آخرا ایا بھی کر آپ کو گئر اسے کہ عظی دلائل اور مشاہدہ کی بناء پر ایسے زالے پرند کا وجود ہی پایہ توت کوئیس پہنے سکتا۔ اس کو لیکن اور کوئی ہوت کوئیس پہنے سکتا۔ اور کوئی کوئیس کے مقال دلو کوئیس کے کا دور کوئیس کے کوئیس کے کا دور کوئیس کے کہ کی اور کوئیس کے کہ کا دور کوئیس کے کہ کا دور کوئیس کے کہ کہ کرا کہ کوئیس کوئیس کے کہ کرا کہ کوئیس کے کوئیس کے کہ کرا کہ کوئیس کے کہ کرا کہ کوئیس کے کھی اور کوئیس کوئیس کے کا کوئیس کوئیس کے کہ کرا کہ کوئیس کے کہ کرا کہ کرا کوئیس کے کہ کرا کہ کوئیس کے کہ کرا کہ کوئیس کے کھر کرا کوئیس کے کہ کرا کہ کرا کہ کرا کوئیس کے کہ کرا کوئیس کے کرا کہ کرا کوئیس کی کرا کہ کرا کہ کرا کہ کرا کہ کرا کہ کرا کہ کرنے کرا کہ کرکر کرنے کرا کہ کرنے کرا کر کرنے کرنے کرا کہ کرنے کرنے کرنے کرا کہ کرنے کرنے

ا مع الداكعين (البقره: ٤٣) "اسطرح فرمات بين كه: "جودكوع كرتے بين وه مسلمان بين اور نماز ميں ان كوسلمانوں كي طرح اقتداء كا تكم بين -"

آج تک مشاہدہ سے ثابت نہیں ہوا کہ مولوی صاحب نے خود یا ان کی جماعت کے سے رکن رکین نے سی غیر احمدی مسلمان کے پیچھے تماز پڑھی ہو۔اگر مولوی صاحب کا واقعی یہ عقیدہ ہے کہ وہ مرزاغلام احمد قادیا تی کوسے موعود نہ مانے والے کوکا فرنہیں کہتے ۔جیسا کہ خواجہ کمال الدین صاحب کے اعلان مطبوعہ احمد بیشیم پرلیس لا ہور سے ثابت ہے۔ جس میں (بحوالہ تریاق القلوب میں مان نہوا ہو تھا ما احمد قادیا تی کا فتو کی درج کیا ہے۔ کہ 'الفظ کا فر صرف انہی پغیروں کے منکروں پرصادت ہوتا ہے۔ جو خدا تعالی کی طرف سے شریعت اوراحکام صرف انہی پغیروں کے منکروں پرصادت ہوتا ہے۔ جو خدا تعالی کی طرف سے شریعت اوراحکام جدیدہ لائے ہیں۔' تو پھراس جماعت کا غیر احمدی مسلمانوں کے ساتھ تماز میں عمد آفتد اء نہ کرنایا بعورانام کے نماز کے وقت آگے کھڑ اہوجانا صاف اس امر کا اعلان ہے کہ آیت ' اتسا مسوون

الناس بالبر وتنسون انفسكم (البقرة: ٤٤) " يمل كرناس جماعت كواسط بيل بلكه دوسرول كواسط فرمايا كيا بها على خاطر ب و دوسرول كرنے كى خاطر ب ورندم زاقاديانى كوجوسلمان مسيح موعود بيس ما تابيلوگ در حقيقت اس كواچها نيس جانتے اور نه نماز ميں اس كى افتداء كرتے ہيں ۔

جواب!

اب مولوی کوکون قائل کرے کہ جور تبہ آپ نے مرزا قادیانی کودے رکھاہے اس میں آپ کا پلز ااس قدر بھاری ہے کہ ہیر پرست بعض مسلمان اس کے مقابل کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ نہیں معلوم آپ نے کیوں کر قبول کرایا ہے کہ مرزا قادیانی درحقیقت وہی مسیح موعود ہیں جن کی قرآن شریف میں مجملا اور احادیث صححہ میں مفصلاً اطلاع دی گئی ہے۔ کیا آپ نے محض مرزا قادیانی کے الہامی دعویٰ کی بناء پر ان کوسیح موعود تسلیم کرلیا ہے۔ یا جوفرائض جناب رسول التُعلِينَة في معود كم متعلق بتائے ہيں۔ان كى يحميل كا مصداق ان كود كھير قبول كيا ہے۔ مولوی صاحب ابھی مسیح موعود کی شخصیت کا فیصلہ بھی ضروری ہے۔ کیونکہ سیح موعود کی شخصیت کا فیصلہ جناب رسول التعلیق ایسی وضاحت اور تفصیل ہے فرما چکے ہیں کہاس پر کسی تاویل کارنگ نہیں چڑھسکتا۔ابصرف دومعیار ہیں۔جن سے مرزا قادیانی یا کوئی اور صاحب پر کھے جاسکتے ہیں کہ آیا وہ واقعی سے موعود ہیں یانہیں۔ وہ دومعیار کیا ہیں؟۔ ایک شخصیت کا دوسرا پیمیل مشن یا خاص فرائض کا ہم اہل سنت مسلمان آپ کے سے موعود کو جب ان پر ہر دومعیار مقرر کردہ جناب رسول التُعلِينية سے ير كھتے ہيں تو ان كو ہر دويس بورا فيل ياتے ہيں۔جس طرح سلف نے مرع مسحیت کو بالکل فیل شدہ یا کرسیح کاذب کا لقب دے دیا۔اب آپ براہ کرم بتلا کیں کہ ندکورہ معیار مقرر کردہ 'و ماینطق عن الھویٰ '' کے سواکوئی تیسرامعیار آپ کے پاس موجود ہے؟۔ اگرموجود ہے تو کس مطلب اورغرض کے واسطے اس کواب تک پلک سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے؟۔ آپ لا کھ ہاتھ یاؤں ماریں ان کوسی موعود ٹابت نہیں کر سکتے ہم اس کے جواب میں آپ کی

طرف سے ہرآ ن منظر ہیں۔ جب تک آپ ندکورہ معیاروں کا مصداق مرزا قادیانی کوسے موجود ثابت نہ کرسکیں گے۔ (ار بباباً من دون الله )والی آیت کا مصداق ہم آپ کوسب سے بردھ کر یقین کرتے ہیں۔ جناب رسول الٹھائے کے مقرر کردہ معیار پر تو آپ انشاء اللہ مرزا قادیانی کو ہرگزمیج موجود ثابت نہیں کر سکتے اورای کے انکار کی وجہ ہے آپ پر (ار بساب امن دون الله ) خوب چہیاں ہور ہا ہے۔ بعض مسلمان اگر ہیر پرست ہیں تو وہ بخدا آپ کی مرزا پرسی کی حد سے بہت نبے ہیں۔

معيار شخصيت وفرائض مسيح موعود

جناب رسول التعليق نے بھی ابن مريم عين وہي تام زبان مبارك سے فرمایا۔ جوقر آن شریف میں قریبا ۱۹ دفعہ مذکور ہے تا کہ شخصیت کی پوری تمیز ہو کرامت کو غلط ہی نہ ہو۔اس مسئلہ میں بھی مرزا قادیانی نے ایلیانی کے دوبارہ آنے کوحسب ایماء سے بوحنانی بتلا کرغلط فہٰی سے کام لیا ہے۔اس الجیلی محرف بیانی میں چونکہ تناسخ ثابت ہوتا ہے۔اس واسطے اہل سنت کے عقائد کے بالکل خلاف ہے۔اگر بالفرض باقی پہلی امتیں سب کی سب مراہ بھی ہوگئیں تو محمہ رسول التعلیق کی امت ساری کی ساری ہر گز گراہ نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ جناب رسول التعلق نے بطورخوشخبری نین با تیں بتادی ہیں۔اوّل میرکہ میری ساری امت گمراہ نبیں ہوسکتی۔ دوم میرکہ تمہارا نی بدعا کر کے تم سب کو ہلاک نہیں کروائے گا۔ سوم بیکہ اہل باطل اہل جن پر غالب نہ ہو عمیں سے۔ ( دیکھومفکلو ة ص۱۲ ، باب نضائل سیدالرسلین ، مفکلو ة ص۵۸۳ ، باب ثواب منز والامة ) میں مذکور ہے کہ پیر امت خیرامت ہے اور ایک گروہ اس کا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا۔ جس کو کوئی مخالف فریق ممراہ نہ کر سکے گا۔اس الہامی بیان کے سامنے مرزا قادیانی کا ابن مریم کی شخصیت کے بارہ میں کل امت کو عمراہ بتلانا درست نہیں۔ایلیا نبی کی آمد ثانی کی بابت یوحنا نبی سے پوچھا گیا کہ تو ایلیا ہے تو اس نے انکار کردیا۔ ( دیکھوانجیل یوحناباب ۴ تیت ۲۱) ایسامشتبہ حوالہ قابل جمت نہیں ہوسکتا۔ سے ابن مریم اسم علم ہے۔جس کی تاویل از روئے علم معانی ناجائز ہے۔الا دوصورتوں میں اوّل جب تشبیہ مطلوب مومثلاً لسكيل فسرعون موسسي اسمثال مين كل كاقرين فرعون اورموي كواسم علم كى تعریف سے خارج کرتا ہے۔ دوم جب ایک نام کے وجود ہوں۔مثلاً''اخت ھارون ''حضرت مریم کوقر آن شریف نے لکھا ہے اور بدہارون حضرت موی علیہ السلام کا بھائی نہ تھا۔ شخصیت کے متعلق سب سے اوّل علم اصول کے قاعدے کا بیان کر دیا ہے۔ تا کہ معلوم ہو کہ سے ابن مریم کا حج

كرنا پھر نكاح كر كے صاحب اولاد ہونا پھرمقبرہ نبوى كے اندر مدينه ميں حضرت ابوبكر صديق وحضرت عمرٌ فاروق کے پہلو میں دفن ہوتا۔ پھر جناب رسول التعلیق کا فرمانا کہ سے ابن مریم قیامت کوس نشانات میں سے ایک نشان ہے۔جیاسورہ زخرف میں 'وان العلم للساعة (ذخرف: ٦١) "وارد ب- كيونكهان كانزول من السماء ايك خارق عادت فعل باتى خارق عادت افعال كاايك بيش فيمدح - يعنى دجال دابة الارض طلوع الشمس من المغرب وغیرہ کا ای معیار پر پہلے کے معیان مسجیت فیل ہوئے اور یہی معیار مرزا قادیانی کے واسطے ہے۔ مرزا قادیانی (حقیقت الوحی ص ۲۹، خزائن ج۲۲ص ۳۱) میں ابن مریم مسیح موعود کی شخصیت اور فرائض پرپردہ ڈالنے کی خاطر اس طرح فرماتے ہیں۔ (بدیات بالکل غیر معقول ہے کہ آنخضرت الله ك بعد كوئى ايبانى آنے والا بك جب لوگ نماز كے لئے مساجد كى طرف دوڑیں مے تو وہ کلیسیا کی طرف بھائے گا۔ اور جب لوگ قرآن شریف پڑھیں سے۔ تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا۔ اور جب لوگ عبادت کے دقت بیت اللّٰدی طرف مندکریں مے تو وہ بیت المقدی کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب ہے گا اور سور کا گوشت کھائے گا اور اسلام کے حلال وحرام کی کچھ پرواہبیں رکھےگا۔معاذ اللہ!) مگر جناب رسول التُعلِيقة نے اس کے برخلاف اس طرح فر مایا ہے کہ ابن مریم کے دفت میں اسلام ہی اسلام، دین واحدرہ جائے گا اور وہ حاکم عادل ہوں مے اور صلیب کوتوڑیں سے اور خزیر کوتل کریں گے۔ بعنی نصاری بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور قال وجزید موقوف ہوجائیگا۔ حضرت ابوہری ان نے اس صدیث کو بیان کر کے بیآیت پڑھی ' وان من اهل الكتب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً (نساء: ۹ ه ۱) "ابن مريم كي ساته سياى حكومت كابوتا حديث سے ثابت إور "ليظهره عملى المدين كله "كالوراعملدرة مرة ب كعهد كساته وابسة ب- دجال مخصوص وهبيس جس كومرزا قاديانى نے عيسائى يادرى بناديا ہے۔اس كوالف، لام معرفداسى واسطے احاديث ميس لگاموائ كُرْ شلشون دجالون كذابون "ساس كى شخصيت متاز بوجائ - جوبعد حضرت النافع کے جھوٹا دعویٰ نبوت کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس دجال خاص کے خرق عادت افعال كا ذكر (مكلوة ص ٥٥م، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال) ميس مذكور ب- جو قوم يبود سے ہوگا اور تميم دارئ كى حديث من اس كى شخصيت كاسارايرده الحايا جاتا ہے اورجس طرح فرعون کی ہلاکت حضرت موی کے ہاتھوں سے واقعہ ہوئی۔ ای طرح الدجال کی ہلاکت

حفرت ابن مریم کے ہاتھوں سے احادیث میں مذکور ہے۔ امام مہدی کے پیچھے ابن مریم کا نمازادا کرنا بھی احادیث میں بوضاحت مذکور ہے اور صرف اسی شخص کو اس بارہ میں شبہ ہوگا۔ جو مرزا قادیانی کے کلام و تاویل کو جناب بلائے کی اجادیث سیجھ پر ترجیح دینا لیند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنا موجب فوری ہلاکت نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی سے پہلے بھی مدعیان نبوت، مسیحیت، مہدویت گذر چکے ہیں۔ جنہوں نے قریباً قریباً مرزا قادیانی کے برابر دعاوی کئے ہیں اور ان کو حکومت سیاسی بھی حاصل تھی۔ جس سے مرزا قادیانی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف عکومت سیاسی بھی حاصل تھی۔ جس سے مرزا قادیانی محروم رہے۔ چنانچہ صالح بن طریف خلاون جا تاریخ کال ابن افتر تذکرہ بہادران اسلام، ابومنعور عینی سیومجہ جونیوری مدی البام ومہدویت) خلاون جا تاریخ کال ابن افتر تذکرہ بہادران اسلام، ابومنعور عینی سیومجہ جونیوری مدی البام ومہدویت) اور کا ذب شیح خلیدالسلام کی ایک پیش گوئی ندکور ہے کہ کا ذب میں اور کا ذب شیح موکران کو قبول کر لیں گے۔ اور اس قدر گائی برگر شے دکھلا کیں گے کہ بعض برگزیدہ بھی تمراہ اور کا قبول کر لیں گے۔

"ولسوت قول علينا بعض الاقاويل لا خذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين (الحاقة: ١٠٤٥، ٤٠) " محض قرآن كي عظمت كي فاطر جناب محدرسول التعليقة كوفر مايا محيا ب- ورنداس كعلاوه افتراعلى الله بيشه بوتار باب اورمرزا قادياني بحى افتسراء على الله اورافقراء على محمد رسول الله شيرالية كرت رب اورآيات ذيل كي تحت الن كال الله اورافقراء على محمد رسول الله شيرالية كرت رب اورآيات ذيل كي تحت الن كال الله تعالى كرس و حسيا كه فود الله تعالى الله على معرفت بم كواطلاع ديتا ب كه غير قرآن كا افتراء فورى بلاكت كومسلوم بيس - جس كي صدافت برتاريخ محواه ب-

ا ..... "قبل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلمون "..... " (يونس:٦٩)

"......" "ومن اظلم من افترى على الله كذباً اوكذب بايته انه لا يقلح الظلمون (انعام: ٢١)"

"....." "ومن اظلم من افترى على الله كذباً اوقال اوحيى اليى ولم يوحيى اليه شتى (انعام:٩٢)"

"....." "قل من كان في الضلالة فليمددله الرحمن مداحتي اذار أومايو عدون اما العذاب واما الساعة (مريم:٧٥) "

اب ان حالات کی موجود گی میں مولوی محریلی صاحب کا بعض پیر پرست مسلمانوں پر ۱۹۹ "اتسخذوا احبِسارهم ورهبانهم ارباباً من دون الله (توبه:٣١) " كما تحت الزام نگانااییاہے۔جیساکی دوسرے کی آئے میں ایک تکادیکھنااوراپی آئے میں شہتر نددیکھناہے۔

مولوی محرعلی صاحب این قرآن کے صفحہ نمبر ۲۷ نوٹ نمبر ۹۸۳ میں متعلق آيات اذتست غيثون ربكم فاستجاب لكم انيى ممدكم بالف من الملئكة مرد فين وما جعله الله الابشرئ ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله أن الله عزيز حكيم (انفال:٩٠٠٩) "اسطرح فرمات بي كرقرآ ن شريف میں کہیں فرکورنہیں کے فرشتے درحقیقت اوائی میں شریک ہوئے۔امداد ملائک سے مرادمومنوں کے ، دل کو اظمینان ولا نا مطلوب تھا۔ پس جب مومنوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو گیا تو کفار کے دلوں پر رعب طاری ہوگیا۔ ہزار ملائک کی تعداد کفار کی تعداد کے مطابق تھی۔ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابل برسر پیکار ہوئے۔ چندد گیرحوالہ جات بھی مولوی صاحب نے اس نوٹ میں کھے ہیں۔جن کامنہوم بھی یمی ہے کہ فرشتے جنگ میں بالکل شریک نہ ہوئے تھے۔

مولوی صاحب جب ملائک کے وجود کامتمثل ہوتا ہی سلیم نہیں کرتے۔ ( دیکھور بو یو نمبراا) تو جنگ میں ان کا ایسی صورت میں شریک ہونا کیوں کر قبول کر سکتے ہیں؟۔اب آیات مذكو ہر كو بچھنے والاتو مونين كے استغاثه ودعا سے اس كى قبوليت پرنص كى موجودگى ميں ضرور يقين كرتا ہے كەللەتغالى نے ملاكك كے ذريعہ سے الماد اور اطمينان كالمجموثا وعدہ نہيں كيا تھا۔ اگر ملائک سے مرف دلی اطمینان کا حصول مطلوب ہے۔ تو مومن کے واسطے سی تحصیل خود حاصل ہے۔ خاص جنگ کے موقعہ پر جب تعداد مخالف کی بہت ہی زیادہ تھی۔ تو مومنین کی تضرع کاعملی رنگ میں بھی قبول ہو جاتا محال نہ تھا اور اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔جن کو مولوی صاحب کا تقلیدی عقیدہ واقعیت سے خارج کرنے پرمجبور کررہا ہے اور پھر لطف یہ کے فرماتے ہیں کے قرآن شریف میں فدکورنیں کے ملائک واقعی جنگ میں عملی طور پرشریک ہوئے تھے۔اب اگر کوئی مولوی صاحب ہے پو چھے کہ آپ ہرنماز میں جورکعات کی تعداد معیندادا کرتے ہیں اور پھر ہررکعت میں دو سجدے کرتے ہیں۔اس کا ذکر کس آیت میں ہے؟۔ تو غالبًا حدیث نبوی وعمل جمہور کا حوالہ دے کر اپنی خلاصی کرائیں سے۔ مگر ان آیات کی تفسیر میں بخاری و مسلم کی روایات مندرجہ (مفكلوة ص ٥٣٢،٥٣٠ باب في المعجز ات) مين حديث عائشة وحديث السَّ جن مين ملائك كاعملي طور

الحجر "واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا (البقرة: ٦٠) "يعنى جب موى عليه السلام نه الخيرة عينا (البقرة: ٦٠) "يعنى جب موى عليه السلام نه الخيرة محمد السلام منه النب كياتو بم نه الكوكها كه البيع عصا كو يقرير مارواور بحر (جب ال نه عصا ما را) تو الن يقرب إره جشم بعوث يؤرد.

اس کے متعلق مولوی محمر علی صاحب اپنے قرآن عکے ص ۳۵ نوٹ نبر ۹۹ میں فرماتے میں کہ دور میں کہ ماتے میں کہ دور میں کہ مارے میں کہ مارے میں کہ مند میں لکھا ہے اور عصا جماعت کے واسطے بھی لفت میں ذکور ہے۔ اس واسطے اس کے معنے بیر ہیں (اپنی سوئی باجماعت کے ساتھ پہاڑ میں راستہ کی تلاش کرو۔۔۔۔ اُن واسطے اس کے معنے بیر ہیں (اپنی سوئی باجماعت کے ساتھ پہاڑ میں راستہ کی تلاش کرو۔۔۔۔۔۔ اُن فت سے چندامثلہ اپنے ترجمہ کے ثبوت میں پیش کی ہیں۔

جواب!

تیرہ سوبرس سے کسی اہل زبان مغسر نے یہ معنے بیان نہیں کئے۔ حالا تکہ وہ لغت کومولوی صاحب سے بہتر جانتے تھے۔ قرآن کا اسلوب بیان ایسے المنع اور اقسے رتگ اور طرز میں واقعہ ہوا ہے کہ کسی اہل ہوا کی وہاں وال نہیں گل سکتی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو معنے مولوی معاحب نے ضرب اور عصا کے بیان کئے ہیں وہ سمجے ہیں۔ محرکم از کم قرآن شریف میں وہ معنے ناجائز ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف میں جس جس جس جس ماری کے ہیں۔ مثل اس کے بعد صلاحرف جاری نہ کور ہے۔ مثلاً

ا..... "لا يستطيعون ضرباً في الارض (البقرة: ٢٧٣)"

ب.... ''اذا ضربتم في سبيل الله (النساء:٩٤)''

ح..... "اذا ضربتم في الارض (النساء:١٠١)"

و..... "ان انتم ضربتم في الأرض (المائده:١٠٦)"

ه ..... "واخرون يضربون في الأرض (المزمل:٢٠)"

یکل پانچ مواقع قرآن شریف میں لفظ ضرب اور اس کے مشتقات کے ہیں۔ جہاں اس کے بعد صلہ فی فہ کور ہے اور بالفر ور معنے اس کے چلنا ہے۔ برخلاف دیگر مواقع کے جہاں ضرب کے معنے حسب صلہ وقرینہ مختلف ہیں۔ مولوی صاحب کوقر آفی اسلوب کا چونکہ علم نہیں۔ اس واسطہ اضرب بعصال "میں بھی ضرب کے معنے چلنا بدوں فی کے بیان کررہے ہیں۔ دوسری خت غلطی متعلق اسلوب قرآ فی کے لفظ عصا کے مفہوم میں کررہے ہیں۔ یہ لفظ بطور اسم قرآن شریف میں حضرت مولی علیہ السلام کے ساتھ ایسا مقید وطروم ہو چکا ہے کہ پوری گیارہ وفعہ محض سوفی کے مفہوم میں واقع ہوا ہے اور اس خصوصیت کوقر آن کی بلاغت نے یہاں تک طحوظ رکھا ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام کے متعلق آگر جماعت کا ذکر مطلوب ہوا ہو تہ و وہاں لفظ قوم یا عبادی استعال کر کے ایک آئندہ واقعہ ہونے والے اہل ہوا کے مفالط ہے ہم کو پہلے ہی بخو بی متنبہ کردیا استعال کر کے ایک آئندہ واقعہ ہونے والے اہل ہوا کر عظر آن نے اس مفہوم کو ایک وفعہ بھی اختیار نہیں کیا۔ کیونکہ یہ لفظ حضرت مولی علیہ السلام کی سوفی کے مفہوم میں مخصوص ہو چکا ہے اور مجھ کوشر صدر کے نوکہ یہ لفظ حصرت مولی علیہ السلام کی سوفی کے مفہوم میں مخصوص ہو چکا ہے اور مجھ کوشر صدر کے نوکہ یہ لفظ حصرت مولی علیہ السلام کی سوفی کے مفہوم میں مخصوص ہو چکا ہے اور مجھ کوشر صدر کے نوکہ یہ لفظ حسب کے مقدم موا ہوئے ہیں۔ کوشر صدر کے نوکہ یہ ان کے زمانوں میں ایسے باطل معنے بید نہیں ہوئے تھے۔

وہ عجیب نکتہ ہے کہ پارہ ۲۲ ع ۸ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کولفظ منساۃ سے ظاہر کیا گیا ہے اور اس میں رازیہ ہے کہ لفظ عصا کوقر آن شریف نے حضرت موی علیہ السلام کے واسطے مخصوص کر دیا ہے۔ تو پھر ضرور تھا کہ سوٹی یالکڑی کا مترادف بوقت ضرورت دیگر موقعہ پرکسی اور لفظ سے ظاہر کیا جائے۔ بس' فیلما قضیدنا علیہ الموت مادلهم علیٰ موته الادابة الارض تاکسل منساته (سبانه ۱) "میں عصاموی کی خصوصیت کاراؤ بھے والدابة الارض تاکسل منساته (سبانه ۱) "میں عصاموی کی خصوصیت کاراؤ بھے والے تو اس باریک کلتہ کی ضرور داددیں گے۔ گر اہل ہوازیادہ چڑھیں گے۔ مولوی صاحب نے سرجہ میں سرسید صاحب اور مولوی عبد اللہ صاحب میں حدیث نبوی کے ترجمہ کی تقلید کی سے ۔ کیونکہ ذمانہ حال میں گئی کے صرف یہی دوخض قدرت نے بیدا کئے ہیں۔ جن کی تغییر سے دیونکہ ذمانہ حال میں گئی کے صرف یہی دوخض قدرت نے بیدا کئے ہیں۔ جن کی تغییر سے

ہارے مولوی صاحب کوفائدہ اٹھانے کا موقعہ ہاتھ آیا ہے۔ باقی صد ہاابل زبان مغسرین کے مقابلہ میں لیکل تین صاحب قرآن کے حقیقی مفہوم کر بھاڑنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مولوی صاحب اگراس عصائے مویٰ کو بموجب مدانہ ت قرآن (آیت اللہ) تسلیم کر لیتے۔جس کی بدولت حضرت موی علیدالسلام نے فرعون اوراس کے جادوگروں کومغلوب کیا تھا تو ان کواس قدر باطل توجیه کی طرف جھکنا نہ پڑتا۔ گرکسی بھی معجزہ کوشلیم نہ کرنا ان کا اصل عقیدہ ہے۔اس واسطے وہ حضرت مویٰ کا عصا مار کربطور خارق عادت کے پھر سے یانی کب نکالنے دے سکتے ہیں۔ تورات مقدس خروج باب۵ کا حوالہ اس واقعہ کے متعلق لکھ کر بھی مولوی صاحب نے پھر اس کوابیار دی کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجمز ہ کا اعجاز اس سے مفقو د ہو جائے۔ قادیانی جماعت نے بھی مولوی صاحب کی رایس کر کے پہلے یارہ کا اردوتر جمہ معتنفیر شائع کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعہ کے متعلق مولوی صاحب کے بھی کان کتر ڈالے ہیں۔ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ ( پہاڑوں میں بعض جگہ سطح زمین کے ساتھ ساتھ پانی کا چشمہ بہتا ہے اور ذرای مھوکر سے باہر نکل کر بہ پڑتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ بتلادیا کہ فلاں جگہ پانی ہے۔اپنا عصا مار کر فلاں پھر کوتو ڑوواس کے نیچ یانی نکل آئے گا)اس توجیہ کی ضرورت ان کوبھی ای واسطے پیش آئی کہان کے عقائد میں بھی معجزات انبیاء کو بگاڑ کر باطل تاویلات میں تبدیل کرنا ضروری ہے اور تاویل سازی میں ایک جماعت دوسری جماعت سے بوھ چھ کر ہے۔ جب کوئی محمدی مسلمان ان ہر دو جماعت کے کسی فر دکو کہتا ہے کہ تمہاری تحریروں میں معجزات انبیاء کا انکار ثابت ہوتا ہے تو حبست مرز اقادیانی کے اشعار:

معجزات انبیائے سابقین آنچہ در قرآن بیانش بالیقین هر همه از جان ودل ایمان است هر که انکارے کنداز اشقیاست (حوالمگذرچکا)

اس کوسنا کر لعنة الله علی الکاذبین پڑھ دیتے ہیں۔ تا کہ غیر احمدی مسلمانوں کو یقین ماصل ہو جائے کہ واقعہ میں مرزا قادیانی معجزات کے مشکر کوملعون قرار دیتے ہیں۔ مگران اشعار کا مصدات اللہ تعالی نے کذب بیانی میں خودانہیں ہر دو جماعت کو بنادیا ہے۔

قادیانی جماعت کی تاویل عصاء موسوی کے اعجازی قوت زائل کرنے میں نہایت

مصحکہ خیز ہے۔ بوجو ہات ذیل:

ا..... اگر بہاڑ کے قریب سطح زمین کے نیچ بعض جگہ پانی ہوتا ہے تو ذراسی تھوکر مارنے سے سطح زمین کیا کوئی انڈے کا چھلکا تھا کہ حجت ٹوٹ گیا۔

ب .... کیا حضرت موی کا عصا کوئی لوہے کا تھا۔ جس نے سطح زبین میں حجب

سوراخ کردیاہے۔

ج..... اگرکٹری کا تھا تو براہ مہر باقی کسی قوی الجہم خفس کی معرفت پہاڑی زمین میں ہم کوکٹری کی سوٹی ہے سوراخ نکلوادی اور وہ کٹری ہمی ٹو شخے سے فی رہے تو ہم آپ کی تاویل کی دادویں گے۔ ورندآپ کے انکارے عصائے مہدی کی اعجازی قوت ہرگز زائل نہیں ہو سکت ۔ اگروہ کٹری سانپ بن سکتی ہے اور جادوگروں کے سانپ نگل سکتی ہے تو پانی کوخشک اور جاری بھی کر سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مجزات سے انکار کرنے کی خاص تعلیم اس واسط دی گئی ہے کہ مباداکوئی تمہارے مرزا قادیائی سے حضرت عیسی یا موی علیہم السلام جسیام جوزہ طلب کر بیٹھے اور وہ دکھلا نہ سکیں۔ پس شروع سے ہی مجزہ کی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تاکہ کوئی مجزہ طلب ہی نہ کیا جائے۔ نہوس تیل ہوگا نہ رادحانا ہے گی۔ افسوس اان ہردو جماعت کو تقلید کورانہ نے مقتل سے ایسا خالی کردیا ہے کہ تاویل سازی کے وقت ان کواس قدر بھی سوچنے کی فرصت نہیں ملتی کہ بیتا ویل ہم برف خرسے کرد ہے ہیں۔ آیادہ عقل کے زاد ویش پھے وزن بھی رکھتی ہے یا نہیں۔ ہردو جماعت کو تعلیم میں موتی ہے بالمیں۔ ہردو جماعت کو کئی چڑئیں ہوئی ویا ہی سے کوئی چڑئیں کی کہ جہاں روحانیت کی مدی ہوئی ہی بالمورش میں موتی وہاں سے کوئی چڑئیس نگل سے اس واسطے عصاء موتی سے بطورخرق عادت پائی کا جاری ہوناان کے فرد کیک غیر میکن ہے۔ اس واسطے عصاء موتی سے بطورخرق عادت پائی کا جاری ہوناان کے فرد کیک غیر میکن ہے۔

سسس مولوی محرعلی صاحب مجری و بگاڑنے کے واسطے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے کہ جومعنے ہم بیان کررہے ہیں وہ تواعد عربی زبان کے مطابق ہمی ہیں یانہیں۔ چنانچہ سورہ فیل میں تسر میھم بحجارہ من سجیل (الفیل: ٤) "کا ترجمہ آپ آگریزی قرآن کے صفی نبر ۱۲۲۵ پر اس طرح کرتے ہیں۔ (اصحاب الفیل کو تخت پھروں پر پڑکا کر مارتے ہے) یعنی پرنداصحلب الفیل کی الاوں کو تخت پھروں پر زورسے پڑکا تے تھے۔ مولوی صاحب نے یہال محربی پرنداصحلب الفیل کی الاوں کو تخت پھروں پرزورسے پڑکا تے تھے۔ مولوی صاحب نے یہال عربی قواعد کو جس بے باکی سے نظر انداز کر کے اپنامطلب نکالنا چاہا ہے اس کی نظیر سلف وخلف میں نہیں ملتی۔ ہی مولوی مصاحب سورہ مرسلات میں انھا تر می بشر د ہیں لفظ شررکوری کا مفعول بنا کر بالکل صحیح ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں پھینگی ہے) گرسورہ فیل کر بالکل صحیح ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں پھینگی ہے) گرسورہ فیل کر بالکل صحیح ترجمہ اس طرح کرتے ہیں۔ (وہ محلوں کی طرح جنگاریاں پھینگی ہے) گرسورہ فیل میں وہی محاورہ اب تحریف کا رنگ اختیار کرکے لازی فعل کو متعدی بنانے والی ب حرف جار بنائی میں وہی محاورہ اب تحریف کا رنگ اختیار کرکے لازی فعل کو متعدی بنانے والی ب حرف جار بنائی

جاتی ہے اور اس سے علی کا کام لیا جارہا ہے تا کہ کسی طرح میدمراد حاصل ہوجائے کہ پرندول نے اسحاب افیل پر قبری پھرنیں سے تھے۔ بلکہ اصحاب افیل کو چیک نگل پڑی۔ جس سے وہ مرکئے اور ان کی لاشوں کوتو ڑتو ڑکر وہ تخت پھر وں پر مارتے تھے۔ جب مولوی صاحب نوٹ نمبر ۱۳۸۷ میں بیان کرتے ہیں کہ مفتوحہ شکر کی لاشوں کو چیٹ کرنے کے واسطے پرند آجاتے ہیں تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پرند ہجائے کھانے کے لاشوں کو پھر وں پر کیوں مارتے تھے؟۔ اس میں کلام نہیں کہ پرند قبری پھروں کو اصحاب افیل پر چھنگتے تھے۔ جس سے ان کے جسموں پر ایسے چھالے پڑ جاتے کہ وہ کھائے ہوئے کہ وہ کے ہوئے کہ مولوی صاحب کا اس مقام میں مفسرین پر طعنہ کرنا کہ انہوں نے ہیں وہ قصے گھڑ لئے ہیں غیر معقول ہے۔ مفسرین پر طعنہ کرنا کہ انہوں نے ہیں وہ قصے گھڑ لئے ہیں غیر معقول ہے۔

تغیر مواہب الرحمٰن میں سورۃ فیل کی تغیر اٹھارہ صفہ سے پھھاوپر فدکورہ ہے۔ جس میں روایات صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ام ہائی حضرت علیٰ کی ہمشیرہ صاحبہ کے پاس ان پھروں کا ٹوکرا موجود تھا۔ جن کو پرندوں نے اصحاب اُفیل پر پھینک کر ہلاک کیا تھا اور بعض صحابہ نے ان جانوروں کی بیٹ کا چھم دیدرنگ وغیرہ بھی بتلایا تھا۔ گرمولوی صاحب کو پرندوں کے ذریعہ سے پھر گرا کر اصحاب الفیل کی اعجازی ہلاکت سے سخت انکار ہے۔ اس واسطے مفسرین پر بھی سخت ناراض میں اور پھر بھی وہ تجویز کرتے ہیں۔ جوآ سانی نہیں بلکہ مکہ شریف کے گردونواح میں جو قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں۔ جن پر پرنداصحاب الفیل کی الاشوں کو مارتے تھا اور 'تسر میھم محداق من سجیل ''کامل معن پگاڑ کر'' یسھر فون الکلم عن مواضعی ''کے مصداق ہور ہے ہیں۔

ر يو يونمبر كا

بخاری نے بخاری ج ۲ ص ۲ میں اور انسق القمروان برواکل ایہ یعرضوا ویہ قولوا سحر مستمر "بعنی سورة قرکی بہلی آیت پر باب بائدھ کراس کے بعد چارا حادیث نقل کی ہیں۔ جن کامفہوم یہ ہے کہ مکہ والوں نے دعزت محقظی سے کہا کہ ہم کوکئ مجز و دکھلاو۔ آپ باللہ نے ان کوش القر کا مجز و دکھلا یا کہ چائد کھیے گیا اور اس کے دوگلزے ہوگئے۔ ایک کلا ایس بہاڑ پر الگ نظر آتا تھا اور دوسر الکل ااس کے پارجس پر حضرت محقظی نے فرا مایا کہ د کھا و۔ (مقل ق ص ۵۲۲، باب علامات الدو قصل ادل) میں بھی مجز وشق القمر کا بیان ہے۔ جس کے متعلق امام بخاری وامام سلم کی متعلق امام بخاری ۔

مولوی محمطی صاحب این انگریزی قرآن کے صفحی نمبر۲۲۰ انوٹ نمبر ۲۳۸۸ میں اس

واقعہ کو حضرت جھی الیہ کا مجر و سلیم کر ہے جھی آخرابیا بگاڑتے ہیں۔ کہ وہ محض حسف کی صورت ہیں بن جاتا ہے اور حوالہ تغییر کشاف اور فخر الدین رازی کا اس کے متعلق دیتے ہیں۔ مولوی صاحب اور ان کے مجد دکی عادت ہے کہ جس ماخذ ہے مقصود پورا ہو سکے اس پر پورا مجر وسہ کر لیتے ہیں۔ ان کو اس بات ہے کوئی غرض نہیں کہ اخذ کی صدافت یا عدم صدافت کی تحقیق بھی ضروری ہے۔ مولوی صاحب جن مغمر بن کو زہر کی طرح کئی وفعہ اگل بیٹھے ہیں۔ پھر ان کی بیروی میں ذرا بھی غیرت نہیں کرتے۔ مولوی صاحب کوشاید معلوم نہیں کہ تغییر کشاف کا مصنف زختر کی اہل سنت غیرت نہیں کرتے۔ مولوی صاحب کوشاید معلوم نہیں کہ تغییر کشاف کا مصنف زختر کی اہل سنت کے مفارح ہے۔ البتہ لغت کا مسلمہ امام ہے۔ آخرت میں خدا تعالیٰ کے دیدار کا سخت منکر ہے اس کے عقا کہ کو مفصل بیان کرنا ہماری بحث سے خارج ہے۔ اس کا اس قدر بھی پیتاس واسطے لکھ دیا ہے کہ کوئی ہمارے مولوی صاحب کی طرح شق القمر کے مجز ہو کو چا ندکا خسوف نہ سمجھ بیٹھے تغییر کیبر کے مصنف فخر الدین رازی آگر چدالم اسنت کے مفسر ہیں۔ گر چونکہ ان کی طبیعت میں فلسفیانہ میلان زیادہ تھا۔ اس واسطے بعض دفعہ اعترال کی طرف بڑی رغبی نہیں۔ ابوسلم اصفہ انی نے معتر لہ کے حوالہ جات سے اپنی تغییر کو رغب مدیث میں ان کی نظر و سیے نہیں۔ ابوسلم اصفہ انی نے معتر لہ کے حوالہ جات سے اپنی تغییر کو با عام است با نی تغییر کے مصنف نے ان تعار کردیا ہے۔ با انتہار کردیا ہے۔

ان ہر دومفسرین مذکورہ کے حوالہ جات ہے مولوی صاحب کو یہ دکھا نامطلوب ہے کہ مجزہ شق القمر کو خصف بنلا ناصرف ہمارائی عقیدہ نہیں۔ بلکہ سلف کے دومسلمہ فسرین بھی اس مسئلہ میں ہم سے متفق ہیں۔ اب کون بوجھے کہ اگر آپ کے نزدیک ان صاحبوں کی واقعی الی قدرو منزلت ہوتا ہے۔ آپ منزلت ہوتا ہے۔ آپ منزلت ہوتا ہے۔ آپ سب کو بدوں استثناء کے کیوں رد کر دیتے ہیں۔ ایک آ دھ کی تقلید میں احادیث سجحہ اور جمہور کا فیصلہ نظر انداز کردینا آپ کا مسلک ہے۔ ہم اہل سنت کا اصول اس مسئلہ میں قرآن وحدیث و جمہور ہے۔ درحقیقت معجزہ شقر القمر میں چونکہ مرزا قادیائی نے بھی دوسرا پہلوا ختیار کیا ہے۔ یعنی اس کو مجرد سے منظم ہیئت کے قواعد کورد بھی کردیا ہے اور خصف بھی بتلایا ہے۔

پی مولوی صاحب اینے مرشد دامام کی سنت سے علیحہ ونہیں ہو کئے۔ بخاری اور مسلم کی متنق علیہ اصاف طور پر مذکور ہے تو پھران کی متنق علیہ احادیث میں جا ندکا دوالگ الگ کھڑ نظر آتا جب صاف طور پر مذکور ہے تو پھران کے مقابل کوئی ایسا قول بیش کرنا جواس کے خلاف ہو۔ فیصلہ محمدی سے بے علمی یا بے بقینی کا نشان ہے۔ مقابل کوئی ایسا قول بیش کرنا جواس کے خلاف ہو۔ فیصلہ محمدی سے بے علمی یا ہے بقینی کا نشان ہے۔ رات کے دفت جا ندگر ہن کا صرف وہی ایک کھڑ انظر آتا ہے۔ جو روشن ہوتا ہے اور جس

قدر مكر برخسوف كااثر ہوتا ہے۔ وہ مرهم ہوتا ہے۔ قرآن شریف جیسا المغ الكلام شق القمریعنی چاند کا پیشنا۔ جب بیان کرتا ہے اور متفق علیہ احادیث ہے بھی ہر دوککڑوں کا الگ الگ نظر آنا جب ثابت ہے تو پھرخسوف کی طرف اس معجز ہ کونتقل کرنا صاف طور پرمعجز ہ محمدی سے انکار کرنا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے تو فیق دی ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا ایک راز ظاہر کردوں کہ جب آپ 'یاتی من بعدی اسمه احمد '' کے مصداق بنے کے مری ہوئے توان کے خیال میں آیا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد رسول التعلیق نے توشق القمر کا معجز ہ منکروں کو دکھلایا تھا تم بھی دکھلا دو۔اس پر آپ کو بیم عجز ہ بگاڑ کر خسف بنانے کی حاجت ہوئی تا کہ ایک طور پر مساویت کیا بلکہ حضرت محمطیف پر بھی فضیلت ٹابت ہوجائے۔ پھریوں فرماتے ہیں کہ محصفیف کے واسطے ایک حسف واقعہ ہوا اور میرے واسطے دو حسف اب بھی مولوی محمطی صاحب کہیں گے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ بلکہ محدرسول اللہ کی پیروی سے مجددیت کا رتبہ پایا۔ مولوی صاحب نے شاید کہیں بڑھا ہوگا کہ سی سلف کے مجدد نے حضرت علی سے اپن فضیلت کا اظہار کیا ہے؟ ۔ حضرت محقیق کے قرآنی معجزہ شق القمر کوحسف بنا کراینے واسطے ڈبل حسف ثابت کردیا۔اب باقی رہے حضرت سے علیہ السلام کے قرآنی معجزات سووہ معجزات کی مدسے بالكل خارج كرديج محيح ميں۔ وہ سحرمسمريزم شعبدہ بازي ہيں اور نہايت مكروہ اور قابل نفرت ہیں۔ورندمرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں ان میں سے ناصری سے بڑھ جاتا۔ انجیل میں حضرت مسے نے جوفر مایا تھا کہ کا ذب سے ایسے عجائبات دکھلائیں کے کہ اچھے اچھے فہمیدہ لوگ بھی ان کے جال میں قابوآ جا ئیں گے۔اس پیش گوئی کی تصدیق ہم اس زمانہ میں پچشم خود د مکھ رہے ہیں۔ مہا بھارت میں بھی ای معجز ہ کا ذکر موجود ہے اور تاریخ فرشتہ میں بھی اس معجز ہ کی تصدیق ایک ہندوراجہ کی طرف ہے لکھی ہوئی پائی جاتی ہے۔ بعض اس عہد کے اہل ہوائے واقعہ شق القمركو قیامت کے وقت لکھا ہے۔ گراس وقت اس کو تحرمتمرہ کہنے والا کون ہوتا بیرتا بت نہیں اس واسطے یہ تاویل بالکل بیہودہ اورعلم حدیث سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے۔

# ر يو يونمبر ١٨

"واذ قبال الله ياعيسى انى متوفيك ورافعك الى" كمتعلق مولوى محمد على صاحب فرمات بيل كمتعلق مولوى محمد على صاحب فرمات بيل كمعنى مروايت في بخارى" متوفيك" كمعنى معنى مروك العت عن مديك كم بيل اورمولوى صاحب" دافعك" كمعنى بروك العت عن مدين كرت بيل بيل اورمولوى صاحب" دافعك" كمعنى بروك العت عن مدين كريان كرت بيل

اور فرماتے ہیں کہ رفع کے معنی مع الجسم حضور خدا تعالی اٹھایا جانا۔ گویا خدا تعالی کو ایک مکان میں محدود کر دیتا ہے اور مزید ثبوت میں فرماتے ہیں کہ مسلمان ہرروزا پنی نمازوں میں ''واد ف عسنی '' پڑھتے ہیں۔ جس کامفہوم یہ ہے کہ میرامر تبہ بلند کر۔

(انگرېزى قرآن صغينبر ١٠ انوت نبر٢ ٣٣١ ، ٣٣٧)

جواب!

جو کچھ مولوی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم کواس سے ہرگز انکارنہیں ۔ مگراس تفسیر میں حقیقی پہلولکھنا چونکہ مولوی صاحب کے عقیدہ کے خلاف تھا۔اس واسطےاس کو بالکل نظرا نداز کر کے اہل سنت کے عقیدہ کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ مفرت ابن عباسؓ نے متوفیک کامفہوم ممتیک بیشک بتلایا ہے۔ مگراس مفہوم میں انکا ند بہ تقدیم وتا خیر کا ہے۔ یعنی میں تم کو پہلے اپنی طرف اٹھا دوں گا اور بعد نزول کے فوت کروں گا۔ تغییر درمنثور مصتفہ جلال الدین سیوطی کی جلد اصفحہ ۳۲ میں بروايت ابن عساكر واسحاق بن بشرحصرت ابن عبال كاند بهب اس آيت ميس تقديم وتاخير كاندكور ے۔ 'اتقان فی علوم القران (ج٢ ص٣٢، مصنفه جلال الدین سیوطی) "میں تقدیم وتا خیرقر آن پر باب ۱۳۴ لگ بندها مواہے ۔ تغییر ابن کثیرج سے ۲۱۷ وتغییر فتح البیان ج۱۴ ص ١٨ ٣ مين بهي زيرة يت' وانسه لعلم للسياعة ''سوره زخرف حفرت ابن عباس كايبي ند بب لکھا ہے۔ فتح الباری وقسطلانی ہردوشرح بخاری میں حضرت ابن عباس کا ند ہب تقذیم و تاخیر كاندكور ہے۔اس وعدے كاايك حصدر فع عيسى عليه السلام ميں پورا ہو چكا ہے۔ دوسرا حصه نزول كا یورا ہوکرر ہےگا۔جس پرحدیث صححاس کثرت سے دارد ہیں۔کہ ہرز مانے میں اہل سنت نے ان کی بناء پر اپنا عقیدہ قائم کیا ہے۔ گمر افسوں کہ مرزا قادیانی کو باوجود دعوے نبوت دعویٰ مسیحیت ودعوى معارف قرآنى اس قدر بهى معلوم ندتها كهرتنيب ذكرى بميشهرتنيب وقوعى كولا زم نبيس كرتى -چنانچہ(ازالہم، ۲۵۹، نزائن جسم ۳۳۵) میں تقدیم تاخیر کے مسئلہ کے متعلق مرزا قادیانی مفسرین كوبرا بھلا كہتے ہيں۔ تكرہم چندامثلہ تقذيم تا خيرالفاظ قرآني كى ذيل ميں پيش كر كے اس نے مجدد صاحب کے دعوے معارف قرآنی کا ناظرین پر حال روش کرتے ہیں۔

اسس "والله يدعوا الى الجنت والمغفرة باذنه (البقرة نا٢٢)" اس آيت مين دعوت جنت كى مقدم ہاور دعوت مغفرت كى مؤخر ہے۔ حالانكه بدون حصول مغفرت جنت كاحصول محال ہے۔ چنانچ پس ع ٥ مين "ساد عوا الى مغفرة من ربكم و جنة (آل عمران: ١٢٣) "مين مغفرت مقدم ہاور جنت مؤخر ہے۔ ب سسس "كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن الممنكر وتؤمنون بالله (آل عمران:۱۱۰)" اس آيت من المرب الله الله عمران:۱۱۰) "اس آيت من المنكر مقدم ما ورايمان بالله ونهى عن المنكر مقدم ما ورايمان بالله و في عن المنكر مقدم ما ورايمان بالله و في كولى فضيلت نبيل ركمتان موجب ثواب م

ن ..... "والذين يبيتون لربهم سجداو قياماً (الفرقان: ١٤) "اس آيت من مومنون كاوصف بها يجده إورقيام بعد بدورهال يكروا قد من مجده قيام كر بعد بدرهال يكروا قد من مجده قيام كربعد بدروال يكروا قد من محده قيام كربعد به البياب سجداً وقولوا حطة (البقرة: ٨٥) "اور "قدولوا حطة والدخلوا البياب سهداً (اعراف: ١٦١) "بردوآ يات من ايك اى واحد واقعد كابيان بدروآ يات من ايك اى واحد واقعد كابيان بدر مرتز تيب الفاظ من تقتر يم وتا خير موجود ب

ه ...... "انا اوحینا الیك كما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان واتینا داود زبورا (نساه:۱٦۳) "اس آیت می بعد عینی علیه السلام جن پیغیرون کانام ندکور بهده ویمش تر تیب ذکری کے طور پر بهده الانکه بطورواقعه کوه سب پغیر حضرت عینی علیه السلام کے پہلے گذر بیکے ہیں۔

قرآن شریف کی بلاغت میں تقذیم وتا خیرالفاظ کا مسئلہ بالفٹرور داخل ہے۔جس کی بعض امثلہ ابھی مذکور ہوچکی ہیں۔اس کی متعدد وجو ہات علم بلاغت میں پائی جاتی ہیں۔

(دیکھواتقان فی علوم القرآن فر ۳۳۵ می ۳۳۵ مصنفہ جلال الدین سیوطی)

مرمز اقادیا فی (ازالی ۳۵۹ می بخرائن جسم ۳۵۵) میں اس مسئلہ سے بخت انکاری ہو
کرمفسرین کومطعون کرتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو باوجود دعوی معارف قرآ فی
اس معمولی مسئلہ کا بھی علم حاصل نہ تھا اور بیمسئلہ واقع میں بہت سے مسائل ومعارف کی کلید ہے۔
مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ رفع کو آسان کی طرف محمول کرنا خدا تعالی کی جہت کو
آسان میں ظاہر کرنے کا متر ادف ہے۔ مگرمولوی صاحب سورہ ملک کی آبیت '' اُ اُمند من فی
السما، (الملك: ۱۱) ' دود فعہ پڑھتے ہیں۔ جس میں اللہ تعالی اپنی ذات کی نسبت آسان کی
طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عظمت کے لحاظ سے اور مقام ملائک اور اجرائے احکام کے لحاظ سے
قرآن شریف ہمیشہ آسان ہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ معراج شریف میں بھی پنجم وں کی

ملا قات كاذكراً سانوں میں ہی ظاہر كيا گيا ہے اور اسى بناء ير دا فعك اليّ آسان كى طرف پھيرنا خلاف نص ودلیل ہر گزنہیں مگر ہمارے مولوی صاحب اصول علم قرآن کی عدم وا تغیبت ہے بار بارٹھوکر کھاتے ہیں۔ بیٹک مسلمان نماز کے جلسۂ استراحت میں ار ف عنی ترقی منزلت کے واسطے دعا کرتے ہیں۔ مگر اس سے دوسرا پہلوز ائل کرنا چونکہ مولوی صاحب کے عقیدے کے مطابق ہے۔اس واسطے وہ قرآنی نص کی بھی پرواہ ہیں کرتے۔"الیسه یصعدر الکلم الطيب والعمل الصالح يرفعه (فاطر:١٠) "كوردهين تورفع كم مزيد حقيقت ال كو معلوم ہو۔ قرآن شریف میں حضرت ادریس علیہ السلام کے واسطے 'ور فعناہ مکاناً علیاً (مديم:٥٧) "نذكوره ب-جس كى تورات اسلاطين باب اليت الميس تقيد يق موجود بكروه آسان پرمعہ جسم کے اٹھائے گئے تھے۔ جو بیان قرآن شریف اور تورات کا مصدقہ اور مشتر کہ ہو۔اہل سنت کے ہاں وہ مقبول ہے ۔ گرمولوی صاحب کے نز دیک ان کے عقیدے کے خلاف ہونے کی وجہ ہے وہ زہر قاتل ہے۔

مرزا قادیانی جب دینیات میں ہوائے نفسانی سے یاک تصرفع ونزول سے کوجمہواہل سنت کی طرح برابر ماننے رہے اور متوفیک کا ترجمہ (براہین احمدیص ۵۲۰ ،خزائن ج اص ۹۲۰ ) میں اور خلیفہ نورالدین صاحب تصدیق (براہین حاشیص ۸) میں تجھ کو پوری نعمت دینے والا اور تجھ کو لینے والا ہوں۔ کر چکے ہیں گر جب مرزا قادیانی کوسیح موعود بننے کا خیال غالب ہوا۔جس میں جواری حکیم نورالدین صاحب نے بڑی امداد دی تو اہل سنت والاعقیدہ متعلق رفع ونز ول سیح علیہ السلام اسی دم رخصت ہو گیااور تاویلات کا درواز ہ ایسافراخ ہو گیا کہ جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ ر يولونمبر 19

مولوی محمعلی صاحب این انگریزی قرآن کے صفحة ٢٥٨ میں متعلق آیات "فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيرو شهيق خالدين فيها ما دامت السموت والارض الا ماشاء ربك أن ربك فعال لمايريد (هود:٢٠٧٠١)" لعنی جولوگ بدبخت ہیں وہ آ گ میں ہول گے۔ وہاں وہ چلا ئیں گے اور دھاڑیں گے۔ ہمیشہاس میں رہیں گے۔ جب تک کہ آسان وز مین قائم ہیں ۔گر جو تیرا رب جا ہے بیٹک تیرا رب کرڈالتا ہے جوجا ہتا ہے۔

اس طرح فرماتے ہیں کہ اہل شقادت دوزخ میں ہمیشنہیں رہیں گے۔ كيونك مساداميت السموت والارض "ك بعر"الا مساشياء ربك ان ربك فعّيال لمایدید " ہے جس میں استناء موجود ہے اور لفظ فعّال مبالغہ کا صیغہ ہے۔ لیعنی خدا السی بات بھی کر ڈالٹا ہے جو انسان کو غیر ممکن معلوم ہوتی ہے۔ گر جنت والی آیت میں بھی اگر چہ استناء بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد 'عطاۃ غیر مجذو ذ' ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہشت کی حالت غیر منقطع ہے۔ برخلاف جہنم کے جوابدی بہشت کی طرح نہیں۔

سسس ''کنز العمال ''میں بھی بعض احادیث اسی مضمون کی ہیں۔ اسس جہنم پریقینا ایک ایسا دن آئے گا جبکہ وہ ایسے اناج کے کھیت کی تظرح ہوگی جو پچھ عرصہ مرسبزرہ کر بالکل خشک ہوگیا ہے۔

بیشک جہنم پرایک ایبادن آئے گا کہ اس میں ایک متنفس بھی نہ ہوگا۔ (کنزالعمال جے مص ۲۳۵، نو نے نمبر ۱۲۰۱)

ہم..... حضرت عمر کا ایک مشہور قول اس طرح ہے۔ گوجہنم کے رہنے والے ریگستان کی ریت کے دانوں کی طرح بے شار ہوں۔ جب بھی ایک دن بیشک ایسا آئے گا کہ وہ اس میں سے باہر نکالے جائیں گے۔

(دیکھوتغیر فتح الباری شرح سجے بخاری تغیر درمنثور، عادی الا رواح مصنفداین تیم ، نوٹ نبر ۱۲۰۱)

ه سند مگر لفظ ابد کا حل کر تا باقی ہے۔ جس کا مفہوم بالعوم بیشکی خیال کیا جا تا ہے۔ بیلان العوم بیشکی خیال کیا جا تا ہے۔ بیلان الفظ ابد کے جمعی معلق تین دفتہ نہ کور ہے۔ ایک سورہ نساء پ ۲ ع سی میں ، خد علی دوسرا سورہ احزاب پ ۲۲ ع ۵ میں ، تیسرا سورہ جن پ ۲۹ ع۲ امیں ان ہر سدموقعہ پر ہیں۔ محمعلی دوسرا سورہ احزاب پ ۲۲ ع ۵ میں ، تیسرا سورہ جن پ ۲۹ ع۲ امیں ان ہر سدموقعہ پر ہیں۔ محمعلی نے طویل عرصہ کا ترجمہ کیا ہے اور یہ مفہوم نہ کورہ احاد یث کی بناء پر سجے معلوم ہوتا ہے۔ مختلف لغت کی کتب میں ' ابد '' ایسے وقت پر بھی حاد کی ہے جو ہرگز ختم نہیں ہوتا اور ایسے وقت پر بھی جو اگر چہ در از اور طویل ہے۔ مگر ختم ہوجا تا ہے۔

٧ ..... سوره نباء یاره ١٣٠٠ عامل جہنم كاعرصة احقاب "عظام كيا كيا كيا ہے۔ جو

" جقب " كاجمع ہاور" جقب "اى • ٨سال كاعرصه بوتا ہے۔ پس خواه كس قدرائيے " الله ١٥ مسال كاعرصه بوتا ہے۔ پس خواه كس قدرائيے " الحقاب " بهوں - آخر منقطع بونے والے ہیں - اگر" احقاب " سے ہمیشدر ہنے والا زمانه مراد بوتا تو جہنم كے واسط" احقاباً "قرآن میں نه ہوتا ۔ پس ابد كامفہوم طویل عرصه ہے ۔ لہذاقرآن جہنم كى ہمیشہ كى زندگى كامسئلہ بالكل ردكرتا ہے۔ (نوٹ نمبر ١٢٠١)

ے..... بہشت کے متعلق غیر مجذوذ سورہ حجرب ۱۳ عم میں 'و مساھم منھا بمضر جین '' بھی وارد ہے۔ جس سے ثابت ہے کہ بہشت سے بہتھت والے ہر گزنکا لے نہ جائیں گے۔

م..... جولفظا حقاب جہنم کے واسطے تر آن میں ذکور ہے وہ جنت کے واسطے ہر گربا پاہیں جاتا۔ جس سے ثابت ہے کہ اگرا حقاب سے ہمیشہ کامفہوم سے ہوتا تو جنت کے واسطے ہم کی محدود الوقت سز اکے اشکال کومفسرین نے اس طرح رفع کیا ہے کہ یا تو بیآ بیت محدود الوقت سزا والی منسوخ ہے۔ یا جہنم سے وہ طبقہ مراد ہے جس میں فاسق ہے کہ یا تو بیآ بیت محدود الوقت سزا والی منسوخ ہے۔ یا جہنم سے وہ طبقہ مراد ہے جس میں فاسق مسلمان رہیں گے نہ کہ کا فر گر بحوالہ دوآ یات ' جزاۃ و فاقاً''

"انهم كانوا لا يرجون حساباً وكذبو باياتنا كذاباً "منسرين كي بيه توجيه غير منسرين كي بيه توجيه غير منسرين كي بي توجيه غير منتقطع بوناسر اسرقر آن كي روح وروال ہے۔ وجيد غير منظم من اللہ من الل

ه..... "ولوشاه ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذالك خلقهم وتمت كلمة ربك لا ملن جهنم من الجنة والناس اجمعين (هود:١١٩،١١٨) "يعنى اورا كرمير ارب چا بتاتوكل آ دميول كو الك بى دين بركر ديتا اورلوگ بميشه اختلاف كرتے رئيں گے۔ گرجس پرتيرارب رخم فرماد اور اسى بات كے واسطے ان كو پيدا كيا اور تير برب كا فرمان پورا بواكم ميں دوز خ كو ضرور جنول اور آ دميول سب سے جرول گا۔

اس نوٹ نمبر ۱۲۰ میں مولوی صاحب اس طرح فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل انسانوں کورجم کے داسطے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنے رحم سے بعض کوراہ راست پر چلاتا ہے۔ گربعض کوجنہوں نے بسبب بدملی کے اپنے آپ کوجہنم کا مستحق بنادیا ہے۔ اللہ کا رحم بعد سزا کے حاصل ہوگا۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تکلیف ومشکل میں گرفتار ہوتے ہیں۔ گراللہ رحم کر کے ان کواس سے نکالتا ہے۔

اا ...... پھرنوٹ نمبر ۱۲۱ میں مولوی صاحب اس طرح لکھتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے اس طرح لکھتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے اس طریق بڑمل نہ کیا جواللہ نے بسبب رحم کے ان کو بتلایا تھا۔ اس واسطے ضرور ہے کہ وہ ایک دوسری مصیبت یا ابتلاء میں داخل ہوں تا کہ بدی سے پاک ہوکر روحانی ترقی کے لائق ہوسکیں۔

جواب!

مولوی صاحب کا بیان مسئلہ فناء النار کے متعلق خاکسار نے پورے گیارہ نمبروں میں نہایت تفصیل سے لکھ دیا ہے۔ تاکہ ناظرین اور محققین کو خاکسار کا جواب نمبروار بغور مطالعہ کرکے اس مسئلہ میں اہل سنت کا جو مجے عقیدہ ہے۔ اس کی اطلاع ہو۔ و مساتہ و فید قبی الا جالمته العطیم!

شمهبيار

چونکہ اہل سنت کے عقائد میں بیمسکہ معرکة الآراء ہے۔اس واسطےاس کے متعلق کچھ سلف کا حال بھی لکھنا ضروری ہے۔ تا کہ جن کو پوراعلم نہیں ان کوواضح ہوجائے کہ بیمسئلہ فناءالنار کا ابیا مسئلہ ہیں جس کی ایجادہم بعض دیگر مسائل کی طرح محض قادیانی فتنہ ہے منسوب کر کے اس ہے اعراض کرنے کومصلحت مجھیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ محی الدین ابن العربی ، حافظ ابن قیم بیددو مشہور اشخاص اپنی بعض کتب میں اس مسئلہ کے مؤید ثابت ہوتے ہیں کہ دوز خ کسی وقت آخر بالكل نابوديا فنا ہوجائے گی اور اگر چہ اللہ تعالیٰ كی وسیع رحمت کے خیال نے ان صاحبوں كوا يسے عقیدہ کی طرف مائل کردیا ہوتو تعجب کی کوئی بات نہیں۔ مگر ہم نے بیدد کھنا ہے کہ محی الدین ابن · عربی سے پہلے اور ابن قیم کے سواکسی اور اہل علم مسلم کا رجحان اس طرف تھا یانہیں ہے قیل سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعقبیرہ ان مذکورہ دواشخاص یاان کے شاگردوں کے دائر ہ تک محدودر ہااور بعض صوفیاء بھی جورطب ویابس روایات کی تنقید نہیں کرتے۔اس مسئلہ کے قائل ہوئے ہیں۔ گرجمہور اہل سنت کے راسنےون فی العلم نے اس مسلمیں برگزان سے اتفاق نہیں کیا۔ بلکداس کی تر دید میں ابن جوزی، امام شوکانی، زخشری نے اس تشم کی احادیث کوموضوع ٹابت کیا ہے۔ شخ احمد مجدد الف ٹانی نے محی الدین ابن عربی کے بعض عقائد کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے جس کو خا کسار نے ۱۹۰۳ء میں ویکھا تھا۔جس میں اس مسئلہ کا بطلان بخو بی ندکور تھا۔محد بن اساعیل نے اس مسئله پرایک مضبوط رساله بنام (رفع الاستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار) تصنيف كيا ہے۔ مگریہ سب رسالے اب نایاب ہیں۔ البتہ اہل سنت کی اکثر تفاسیر میں اس مسئلہ کے قاملین کی

نہایت معقول تر دیدموجود ہے۔ان تفاسیر میں اول قائلین کے دلائل کوفقل کیا گیا ہے۔ پھر بعد میں اس کا ردنہایت معقول طور ہے لکھا ہے۔ غرض جمہورا ہل سنت کا عقیدہ فناءالنار کا بالکل نہیں۔اس واسطے اہل سنت کے عقائد کی جس قدر کتب موجود ہیں ان میں ایسے مشرکین و کفار کا عذاب النار دوامی خدکور ہے جو بدوں تو بہ کفر و شرک کی حالت میں دنیا ہے رخصت ہوتے ہیں مدت سے فناء النار کا مسلدرخت گزشت ہو چکا تھا جس کو مرز ا قادیائی نے چودھویں صدی میں پھر از سرنو تازہ کر کے ایک فتنہ عظیم ہر پاکیا ہے اور دیگر بعض عقائد میں بھی اہل سنت سے اختلاف کر کے ایک الگ فرقہ کی بنیاد قائم کی ہے۔ تا کہ جناب رسول النام اللہ فرقہ کی بنیاد قائم کی ہے۔ تا کہ جناب رسول النام اللہ فرقہ کی ہوجش میں گے۔ حق پرصرف ایک نے اپنی امت کے بارہ میں فرمایا ہے کہ اس کے ساخ ہوجا کیں گائل ہے۔ (جن کا اہل طا کفہ ہوگا۔ یعنی صرف وہی جو میر ہے اور میر ہے اصحاب کے طریق پر عامل ہے۔ (جن کا اہل سنت والجماعت نام بطور شرعی اصطلاح کے جمہور اہل علم نے قائم کیا ہے۔)

مولوی محمطی صاحب کے دلائل کا جواب

ا اسس بال به شک (مادمت السماوات والارض ) کے بعد (الا ماشاء ربك ان ربك فعال لمايريد (هؤد: ٧٠٠) ندكور ہے۔ جس سے ثابت ہے كه عذاب الناركا خداتوالى كى مشيت سے منقطع ہونا بالكل ممكن ہے۔ گراس استناء ميں آپ نے كفار ومشركين كو بھى داخل كر كے خاص قرآن كى ان آيات كو بالكل نظر انداز كرديا ہے جو كفار ومشركين كى عدم نجات پر قطعى نصوص ہيں۔ اس آيت ميں بھى فاسق ندكور ہيں ندكه كافر ومشرك داب خاكساران آيات كو بيان كرتا ہے جن سے ندكور واستناء كا حال بھى روش ہوجائے گا اور مشرك وكا فركى عدم نجات بھى۔ بيان كرتا ہے جن سے ندكور واستناء كا حال بھى روش ہوجائے گا اور مشرك وكا فركى عدم نجات بھى۔ الف سساء (نساء ١٩٠٤) "(دود فعہ )اس آيت ميں عدم مغفرت مشرك بطور نص ثابت ہے ويشاء (نساء ٢٠٤٨) "(دود فعہ )اس آيت ميں عدم مغفرت مشرك بطور نص ثابت ہے دور باقی اقبام گناه كى معانی مشيت اللي كے تحت ميں ہے۔ خواہ بالكل معاف كرد ہے خواہ كم

ب..... 'ان الدين آمنوا ثم كفرو اثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفرلهم ولا ليهديهم سبيلا (نسه:١٣٧) "ال من كافرى عدم مغنزت وعدم بدايت تذكور بــــــ

ج..... "ان الـذيـن كـفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم (محمد: ٣٤) "اس آيت يس بحالت كفرفوت بون پرعرم مغفرت بعد م

وعدم نجات ثابت ہے۔

ر " " " انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنت ومأواه النار (مائده: ٧٢) " و

نوب: الله تعالی مشرک پر جنت کورام کرنے کے بعد پھراگرا پنا قول تو رؤا لے اوراس کو بہشت میں داخل کرد ہے تو الله تعالی کے قول میں کذب لازم آئے گا اور بہلغ رسالت و پیدائش و نیاوآ خرت کا سلسلہ بھی تمام ہے کار ہوجائے گا: ''و مسن اصدق مسن الله حدیث النساء ۱۸۰۰ '' ہے تابت ہے کہ الله تعالی ہے بڑھ کرکوئی بھی اپنے قول میں سچانہیں ۔ اگر مشرک اور کا فربھی آخرا کی دن بہشت کے وارث ہو سکتے ہیں تو مرسلین جو بہلی ظربی ہی مبشرین اور منذرین ہے ۔ خوشخری سنانے والے اور عذاب کا خوف دلانے والے ہیں۔ قابل اعتبار نہیں رہ سکتے ۔ کیونکہ جب اس عقیدہ کو ان کی بہلغ کا ایک لازمی جزوقر اردیا جائے گا کہ آخر ہرا کے انسان جنت کا وارث بن جائے گا تو رسالت کا در حقیقت صرف بشارت ہی کا واحد پہلو باتی رہ جائے گا ور مالت کا در وقیقت صرف بشارت ہی کا واحد پہلو باتی رہ جائے گا تو رسالت کا در حقیقت صرف بشارت ہی کا واحد پہلو باتی رہ جائے گا تو رسالت کا در حقیقت صرف بشارت ہی کا واحد پہلو باتی رہ جائے گا تو رسالت کا در حقیقت صرف بشارت ہی کا واحد پہلو باتی رہ جائے گا تو رسالت کا در حقیقت صرف بشارت ہی کا واحد پہلو باتی رہ جائے گا تو رسالت کا در حقیقت صرف بشارت ہی کا واحد پہلو باتی رہ جائے گا در تو بیت کی طرف پورامیلان بیدا کرنے سے مانع ہوجائے گا۔ یہ عقیدہ مسلہ کفارہ مسیح سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اس میں کفر وشرک پردلیر ہونے کی نستازیادہ ترخیب ہے۔

ه ...... "ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولائك عليهم لعنت الله والملائكة والناس اجمعين ، خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون (البقره:١٤٦٠١٤١)"

نوٹ: ان آیات میں کافرول کے واسطے جارہاتوں کی وعید ہے۔ اول المعند تالله والمسلائکة والناس کا جوائی تخت نعنت ہے کہ الل میں کی گلوق کو بھی سفارش کی گنجائش نہیں رہتی۔ ووسرا دوای لعنت جس کا انجام دوای دوز خ ہے۔ تیسرا عدم تخفیف عذاب۔ چوتھا عدم مہلت بنابر معذرت یا توقع معافی۔ اب الی نص مہین کے سامنے الامساشاء ربك سے کفارکو نجات دلانے کا مفہوم تابت کرناتفیر بالرائے ہے۔ البتہ استناکی تفییر اگر بروئے نص کی جائے تو وہ صرف اس آیت میں لیک ہے ہے 'ان الله لایغفر ان یشرك به ویغفر مادون ذالك دوسرف اس آیت میں لیک ہے۔ اللہ اللہ المی خفر آن شریف میں دوزخ سے نجات کی نص کفار کے واسطے بیش کرنا غیر ممکن ہے۔ الا مساشاء ربك والی آیت میں بھی فاس کی طرف اشارہ ہے۔ نہ طلق کافر کی طرف۔

و المن الدين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم البواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط (اعراف: ٤) "يعنى جن لوگول نے ہمارى آيات كو جمثلا يا اور ان سے تكبر كيا ان كواسطى آسان كوروازے برگز كھولے نہ جاكى گاورنہ وہ بہشت ہيں داخل ہول گے۔ جب تك كداونت سوئے كنا كے سے گزرنہ جائے۔

''بعض احادیث سے ثابت ہے کہ دوز خ ابدی نہیں بلکہ منقطع الزمان ہے۔' بیدا پ کا خاص اجتہاد ہے۔ اس کے متعلق جوحدیث سلم کی آپ نے بیان کی ہے اس میں کوئی لفظ ایسا موجو نہیں جس سے بطور نص یہ عقیدہ ثابت ہو سکے صرف اسی قدر مذکور ہے کہ فرشتے اور پیغمبراور مومن سفارش کر چکے اور اب صرف ارحم الراحمین باتی رہ گیا ہے۔ پھروہ یعنے اللہ تعالی ووزخ سے ایک مضی ایسے لوگوں کی لے کر نکال وے گا جنہوں نے کوئی نیکی ہرگز نہیں کی ہوگی۔ اس لپ یا مضی ( تبضہ ) سے آپ نے کیونکر سمجھ لیا کہ کل اہل ووزخ کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ حتی کہ کفار وشرکین وابلیس تک کوبھی نکال کر نجات اور بہشت کا جنت میں داخل کر دے گا۔ حتی کہ کفار وشرکین وابلیس تک کوبھی نکال کر نجات اور بہشت کا وارث بنادے گا۔ یہ حدیث مثل کیا ہے۔ یعنی مسلم کے علاوہ بخاری نے بھی اس کونقل کیا ہے۔ ندکورہ جواب نمبر ایک میں قرآن شریف کی چھآ یات معتشر سے ندکور ہیں۔ پس مومن

بالقرآن کا کوئی حق نہیں کہ اس حدیث کی تغییر وتشریح قرآن کی منشا کے خلاف بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ لفظ (قبضہ) اللہ تعالیٰ کا آیات مقشہ ابھہات میں داخل ہے۔ جس کی تاویل کو جب رسول الشکائے نے بھی صاف نہیں بتلایا تو آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ عجب نہیں کہا کہ اس میں نایا لغ مجانین اور ایسے لوگ داخل ہوں جن کو بلغ نہیں پنچی۔ یا بالکل کان سے بہر سے اور آ تکھوں سے اندھے معذور لوگ ہوں اور اس قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا تا۔ بخاری اور سلم کی بہت سے شروح اہل سنت کے داست خون فی العلم نے لکھی نہیں۔ مگر کسی ایک میں بھی مولوی صاحب کا مفہوم ثابت نہیں۔ باقی رہی تاویل قبضہ کی سوشی میں اگر قبل مقدار کی جائے جب بھی مٹھی کا محاورہ اس پراطلاق کر سکتا ہے اور اگر کشر مقدار ہو میں اگر قبل مقدار کی جائے گا۔ پس مٹھی کوخواہ اسم آلہ بناؤ خواہ ظرف مکان بناؤ ۔ ما خوذات جب بھی یہی محاورہ بولا جائے گا۔ پس مٹھی کوخواہ اسم آلہ بناؤ خواہ ظرف مکان بناؤ ۔ ما خوذات مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں واخل کر کے ان کو مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں واخل کر کے ان کو مشرکین اور کفار اور شیطان اور اس کی ذریت کو بھی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں واخل کر کے ان کو بہشت دلوا تا ہے۔ وہ بے شک خدا تعالیٰ اور اس کے دسول پر افتر اور کا ہوں ہے۔

سسب بے شک کنزالعمال میں ایک بعض احادیث مذکور ہیں۔ احادیث کی صحت کا مدار سند روایت پر ہے۔ نہ اس دلیل پر کہ فلال کتاب میں موجود ہیں۔ ان کی صحت مشکوک ہے۔ جیسا کہ ہدیة المبدی مصنفہ نواب وحیدالز مان مترجم وشارح صحاح ستصفحات اے ۲۰۱۰ میں درخ ہے۔ تفییر مواہب الرحمٰن پارہ ۱۲ اصفحہ ۱۹۰۹ میں بھی ان احادیث کو مجروح کھا ہے۔ معد دلاکل کے کتب اسماء الرجال ہے راویان کے صدق و کذب وضعف کی بابت شخقیق کرنا محض ان علماء کا کام ہے جواس فن کے ماہر ہیں اور جب ان کے نزد یک اس قسم کی احادیث کی صحت میں ہی کلام ہے تو ماوثان کو بطور جبت کے پیش نہیں کر سکتے۔ بالخصوص جب وہ خاص قرآن اور احادیث صحیحہ مرفوعہ کے خلاف ہول۔ اس مسئلہ کے متعلق ابن حجر کی نے ایک رسالہ از واجرعن اقتر آف صحیحہ مرفوعہ کے خلاف ہول۔ اس مسئلہ کے متعلق سوال وجواب کے طور پر ایک مستقل زسالہ انگلبائر لکھا ہے۔ امام شوکانی نے بھی اس کے متعلق سوال وجواب کے طور پر ایک مستقل زسالہ تصنیف کیا ہے۔ غرض سب نے بھی اس کے متعلق سوال وجواب کے طور پر ایک مستقل زسالہ ایک نامذ درہ بھی ایمان رکھتا ہودوز نے میں ہمیشہ ندر ہے گا اور دوز نے کے متعلق جوالا ماشاء ربک والا استشاء ندکور ہے اس سے صرف مراد اہل کہا زموحہ ہیں۔ اس کی تفییر جناب رسول الشفیلیة والا استشاء ندکور ہے اس سے صرف مراد اہل کہا زموحہ ہیں۔ اس کی تفییر جناب رسول الشفیلیة نے خود کر دی ہے۔ چنانچہ احادیث ذیل اس بارہ میں نصوحہ ہیں۔ اس کی تفییر جناب رسول الشفیلیة

القب ..... ( يخارى ج عص ٩٤٩ بساب صفة البينة والناد ) ابن عمر في رسول

کریم الله ایست کرا کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہوجا کیں داخل ہوجا کیں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہوجا کیں گئی ہوجا کیں گئی ہوجا کیں گئی ہوجا کی اور اہل دوزخ تم کوموت ندآ کے گی اور اہل دوزخ تم کوموت ندآ کے گی ۔ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بھی واضح تر حدیث ( بخاری ج میں ۱۹۱ میں بساب و المدر هم یوم المحسرة ) کی تفییر میں فدکور ہے جس سے خلود جنت و نار مساوی ثابت ہوتا ہے۔

ب ابو ہری ؓ نے بھی ای طرح حضرت علی ہے ندکورہ صدیث کے بعد بیان کیا ( بخاری ج مص معاب صفة اهل الجنة والنار )!

اس قتم کی اعاً دیث بخاری اور مسلم میں اور بھی ہیں جن کو بوجہ طوالت خاکسار ورج
کرنے سے معذور ہے۔ اس آخری حدیث نے قطعی فیصلہ کردیا ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ کی
سفارش پر یہ جواب ملتا ہے کہ کا فر پر جنت حرام ہے تو پھر اس کے سامنے ایسی اعادیث سے جحت
پکڑنا کہ کا فرومشرک اور البیس بھی ایک ون بہشت میں چلے جا کیں گے علم حدیث سے بے خبری
نہیں تو اور کیا ہے؟۔

مولوی صاحب حدیث سیح قرآن کے خلاف نہیں ہواکرتی۔ جو چھآیات قرآن شریف سے خاکسارنقل کرچکا ہے آپ بغور ملاحظہ فرمالیں کہ آپ کی پیش کردہ احادیث ان کے مطابق ہیں یا بخاری کی بیتین احادیث۔کاش علم حدیث سی عالم اہل سنت سے پڑھتے تو آپ کا ہم ایساعقیدہ نہ ہوتا۔

سے معلوم نہیں ہوتا کہ جہنم سے آپ کی مراد کئی خاص سے معلوم نہیں ہوتا کہ جہنم سے آپ کی مراد کئی خاص طبقہ کی ہے یا بالعموم سارے دوزخ کی۔اگر پہلے مزاد ہے تو وہ بے شک قرآن شریف اورا جاری ہے سے حدے مطابق ہے اورا گردوسری مراد ہے تو آیات واُحاد پیٹ صحیحہ محولہ کے بالکل خلاف ہے۔انہذا

ایسے قول سے جمت قائم نہیں ہو کئی۔ تفییر فتح البیان ، در منتور کا حوالہ دے کرلوگوں کو دھوکا دینا بہت برا ہے۔ ان تفاسیر قابلین فنا النار کے دلائل ضرور فذاور ہیں جن کی آپ نے کا سہلیسی کی ہے۔ گر افسوس کہ ان دلائل کے بعد جو تر دید وہاں درج ہے اس کو آپ بالکل ہضم کر گئے ہیں۔ البت ابن قیم نے حاوی الارواج اللی بلاد الافراج میں مسکد فناءالنار کی تر دید وتا سکد میں بہت کے کھا ہے۔ جس کی امام شوکا کی ودیگر اہل علم نے دھجیان اوڑ ادی ہیں اور معتبر اہل سنت کی سب تفاسیر میں اس مسکلہ کا ردوابطال کم وہیش پایا جاتا ہے اور وہ صرف چندلوگ ہیں جو اس مسکلہ وعقیدہ کے قائل سے جو بالمقابل جمہور کے بالکل قابل اعتبار نہیں۔ اہل سنت کے عقائد کی بنا محض قر آن واحادیث صحیحہ بر ہے اور اہل سنت عقائد میں ضعیف حدیث تک بھی جب قبول نہیں کرتے تو بھلامشکوک اور صوفوع احادیث احدیث ا

موضوع ومشکوک احادیث کی بناء پر ایک مسئلہ اجماعی اہل سنت کے عقیدہ کو بگاڑ کر خاص احمدی فرقہ کے عقیدہ کوقر آن سے ثابت کرنے کی کوشش اور پھر دعوئے کرنا کہ ہم اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں بالکل عبث ہے۔

اسس سورہ نباء آیت نبر ۲۳ میں لابٹین فیھا احقاباً بینک ندکورے۔
آپ نے احقاب کو هنب کا جمع بتلایا ہے اور هنب سے آپ صرف ای سال کا عرصہ مراد لیتے
ہیں۔ لغت میں ای سال عرصہ سے زیادہ پر بھی بیا فظ بولا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس عرصہ کا خاص تعین
میں ہے۔ بیں جب واحد کی حالت میں عرصہ ہم ہے تو جمع کی صورت میں اور بھی زیادہ مہم ہوگا۔
پیریدد کھنا ہے کہ بیسز اکن لوگوں کے واسطے فر مائی گئی ہے۔ بیسز اان طاغین کے واسطے ہے جن
کی بابت اسطرح وہاں فدکور ہے۔ 'انھم کانوا لا یسر جون حساباً و کذبوا بآیاتنا
کذابا (نباہ : ۲۸) '' بینی ان کو جواب دہی کا کوئی خوف نہ تھا اور وہ تاری آیات کی تکذیب کرتے

تے۔ اس کا ماحصل یہ ہوا کہ وہ لوگ کا فرتے۔ اب کا فریر جنت کا مطلقا حرام ہونا جواب نمبر دو ۔ قرآن شریف کی چھآیات ہے اور جواب نمبر تین میں احادیث بخاری ہے جب بخو لی ٹابت ہو چکا ہے تو پھر اس فتم کے لوگوں کا دوزخ میں محدود وقت تک رکھا جانا صرف احمدی فدہب کا عقیدہ ہوگا۔ نہ جمہورا ہل سنت کا اور وہ احقاباً کو خالدین ابداً کا مرادف سیجھتے ہیں۔ تا کہ تفسیر قرآن بالقرآن کا سب سے مقدم اصول قائم رہ سکے۔ اہل سنت قرآن کو قرآن سے پہلے بچھتے ہیں۔ پھر اجمال وابہام کے واسطے محمد عدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لغت وقواعد صرف ونحو وغیرہ کو سب سے آخر میں رکھتے ہیں۔

ے ۔۔۔۔۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہشت کے متعلق غیر مجذوذ کے علاوہ سورہ حجر ۲۸ میں "وساھم منھا بمخر جین "بھی وارد ہے۔جس سے ثابت ہے کہ بہشت والے ہرگز نکالے نہیں جائیں گے۔

ناظرین! یم ہمولوی رصاحب کا مبلغ علم آپ نے اس لفظ کا استعال محض بہشت کے واسطے مخصوص کردیا ہے۔ گراللہ تعالیٰ کو بے شک منظور تھا کہ کسی وقت آپ کی قرآن وانی کاراز فاش کر کے آپ نمبروار بڑھتے جا کمیں اور مولوی صاحب کی قرآن دانی کی بھی دادد ہے جا کمیں۔ فاش کر کے آپ نمبروار بڑھتے جا کمیں اور مولوی صاحب کی قرآن دانی کی بھی دادد ہے جا کمیں۔ الف سندہ کا دور ہے جا کمیں من النار (البقرہ ۱۹۷۶)''

ب " "يريدون ان يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها (ماده ٢٧٠)"

ت "وماواكم النار ومالكم من ناصرين · ذالكم بان كم النخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لايخرجون منها ولاهم يستعتبون (الجاثيه:٢٥)"

مولوی صاحب فناءالنار کے عقیدہ میں ایسے بے خود ہور ہے ہیں کہ قرآن شریف کی دیگر آیات بھی حافظ سے بھاگ گئی ہیں اور مولوی صاحب (اضله اللّه علی علم) کا مصداق ہو چکے ہیں۔

مسسس ایس کے دیگر شگفت! بہی ضروری نہیں کہ جنت کے متعلق سب محاورات والفاظ جن سے دوام طاہر جوتا ہے وہ جہنم کے دوام کے واسطے بھی استعال ہوں۔ جواب نمبر وومیں احقاب کی تطبیق خالدین ابداً سے دی جا چکی ہے۔ اس واسطے اس کے اعادہ کی اس تمبر کے جواب میں ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی عربی کوآپ سے اور آپ کے اہل لغت ہے بہتر ہوتا ہے۔

ہے۔ اگراحقابا کامحاورہ بعض وقت خالدین ابدا کامرادف آپ سلیم نہ کرسکیں تو ہم کوکوئی تعجب نہیں۔ کیونکہ جب آپ جناب رسول التعلق کی بتلائی ہوئی تفییز کوسلیم نہیں کرتے تو ہم امتی سحب بہر شار میں ہیں۔ مولوی صاحب! بہشت اور دوزخ کی میعاد وحالت کے متعلق بعض الفاظ مشترک ہیں۔ بعض مختلف!

## نقشه الفاظ مشتر كهجوجنت اورجهنم هردو كے دوام يرنص ہيں

| نبر | الفاظ متعلق جنت        | محل وقوع               | الفاظ متعلق جبنم      | محل وقوع               |
|-----|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| j   | ماهم منها بمخرجين      | پ١١٣ ع١١ الحر ١٨٠      |                       |                        |
| ۲   | خالدين فيها ابدآ       | په عه، نام: ۱۲۲: ا     | خالدين فيها ابدأ      | الالاندان، ١٢١٠        |
|     |                        | پ۵ځ ۱، نه ۱۹۹:         |                       | 10:4171.05 rr          |
|     |                        | پ١٠٠٠ ټو ټو به ١٠      |                       | ٠ ٢٢: ٢٦ عال زم : ٢٢ · |
| ۲   | نعيم مقيم              | پ ۱ اخ ۹ نو به ۲۱      | ماهم بخارجين من النار | ب٢ع، مقره: ١٢٤         |
| ۳   | مأكثين                 | پ۵۱ځ۱۱، کھف: ۲         | ماهم بخارجين منها     | پ٢ ځ٠١٠ کړه: ٢٧        |
| ۵   | کانت اهم جزاءً ومصیراً | پ۱۱ع ۱۵ فرقان دا       | لا يخرجون منها        | په ۲۰ څه د ۲۰ پېښون    |
| Y   | حسنت مستقرأ ومقاما     | پ۱۹ع۴، فرقان: ۹ ۷      | ماكثون                | پ۲۵ع۱۰،زفرف ۲۷         |
| 4   | جنت الماوي             | دا:تانه ۱۹ تار مات: ۳۱ | ساءت مصيراً           | ۹۷:۱۱،۱۱۴۵پ            |
| ٨   | حسن الماب              | پ۳۶ ع۱۳۰ اص            | ساءت مستقرأ ومقامأ    | پ١٩: ١٥ عمر فرقان: ٢١  |
| q   | والخرة خيرا وابقى      | پ٠٣٠ ع ١٤٤٠            | مأوى هم جنهم          | 92:دان، ۱۱ گ           |
| į•  | اصحاب الجنة .          | نِ ۱۹۰ مرفر ۱۹۰        | شرالمآب               | پ۲۲ ع ۱۳۰۳ م           |
| II  | نزل رضوان من           | په ځااړ العران.۱۵      | والعذاب الآخسرة اشد   | 112:よいけいし              |
|     |                        |                        | والبقي                |                        |
| 11  | الله اكبر              | پ١٥٥ ، تو ـ: ٢٢        | نزل                   | پ۲۱ع۳،ایراه:۱۰۵        |
|     |                        |                        |                       | پ۲۷ع۱۱،سافات: ۲۷       |
| 18- | لا جرالآخرة اكبر       | په د ځار ځل: ۳۱        | اصحاب للنار           | ほうれてかし                 |
| ۱۳  | دار القرار             | t raideintir           | بئس القرار عذاب مقيم  | پهه ځ د ايراتيم ۲۹     |

٩ ..... آيت محوله مين مولوي صاحب ولذالك خلقهم كالشاره صرف رحم تك محدودر کھتے ہیں۔ درحال بیکداس اشارہ کے ماقبل و لا پیزالون مختلفین مذکور ہے۔ پس لذالك خلقهم كالمحيح مفهوم صرف يبي ہے كەلىندىغالى نے ان كواختلاف اوررهم بردوك واسطے پیدا کیا ہے۔ یعنی بعض اس کے حم کے سبب سے جو تبلیغ رسالت کو قبول کرنے کا مرادف ہے۔اختلاف کوترک کردیتے ہیں۔مگربعض بوجہہ عدم قبول تبلیغ اختلاف میں گرفتار دہتے ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کا فر مانا صادق ہو کہ (میں دوزخ کو جنات اور انسانوں ہے ضرور بھردول گا) اس آیت کے شروع میں ہمارے مفہوم کی تائید میں خود یہی لفظ شامد ہیں۔ (اگر اللہ جا ہتا تو بطور جبر کے ) سب لوگوں کو ایک ہی امت یا واحد دین کا معتقد بنادیتا۔ اب مطلب کے سمجھنے میں سرموبھی ابہا منہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے کہ لوگوں کو جبر أا یک دین کا معتقد بنادے کوئی دین حق قبول کرے تو اس کی مرضی رحم کامسحق بن جائے اور قبول نہ کرے۔ جب بھی اس کی مرضی اختلاف کی وجہ سے دوز خ میں جائے" فیمن شاء فلیومن و من شاء ف لیے کے ف ر (کھف: ۲۹) ''اصول قراریا چکا ہے۔ اگرخدا تعالیٰ ہدایت کے واسطے کوئی جبری اصول قائم کرتا تو پھراختلاف بھی کوئی ندر ہتا اور دوزخ کی ضرورت بھی نہ ہوتی ۔اس بات کو الله تعالیٰ اینے سنت کے خلاف جان کر ہدایت اور گمراہی ہر دوکوانسان کا اختیاری فعل قرار دیتا ہے تا کہ آخرت کے عالم کی آبادی بہشت اور دوزخ ہر دو سے قائم رہے۔

ولدالك خلقهم كاشاره صرف رحم تك محد ودر كهناكل مفسرين اورائل علم كفلاف بروموجود بين ركم مولوى صاحب كا خلاف بروموجود بين ركم مولوى صاحب كا اراده ان آيات سے بھى جونكه فناء النار كے مسئله كومؤيد كرنا ہے۔ اس واسطة تفييرى نوٹوں بين آيات كى تفيير بين بى خلاف كاوره دومشار أاليه اخت لاف ور حدم كے بجائے پہلے لفظ كونظر انداز كر كے صرف دوسر سے لفظ رحم كوقائم كرديا ہے۔ تاكه اس بناء پرائى آئنده خيالى عمارت كو پوراكرين للبندااس طرح فرماتے بيں۔ (چونكه الله تعالى كورم سے بتلائے ہوئے طريق پر انہوں نے عمل نه كيا اس واسط ضرور ہے كہ وہ ايك دوسرى مصيبت بين گرفتار ہوں تاكه بدى انہوں نے عمل نه كيا اس واسط ضرور ہے كہ وہ ايك دوسرى مصيبت بين گرفتار ہوں تاكه بدى اماد يث يوك ہوگر روحانى ترقى كے لائق ہوسكيں۔) اس خيالى تفيير بين مولوى صاحب نے احاد يث صحيحہ تو ايك طرف رہيں۔ خاص قرآنى آيات كوبھى ايسا نظر انداز كرديا ہے كہ گويا وہ احاد يث صحيحہ تو ايک طرف رہيں۔ خاص قرآنى آيات كوبھى ايسا نظر انداز كرديا ہے كہ گويا وہ احاد يث صحيحہ تو ايک طرف رہيں۔ خاص قرآنى آيات كوبھى ايسا نظر انداز كرديا ہے كہ گويا وہ احاد يث صحيحہ تو ايک طرف رہيں۔ خاص قرآنى آيات كوبھى ايسا نظر انداز كرديا ہے كہ گويا وہ

قرآن میں داخل ہی نہیں۔اب ان آیات کا مختصر بیان کر ناعناسب ہے۔ جومولوی صاحب کی آخرت کی روحانی ترقی یا اصلاح کے عدم امکان پرنص ہیں۔

الف ..... "ومن كان في هذه اعمى فهو في الأخرة اعمى بني (اسرائيل:٧٢) "بين جواش دنياس اندهار باوه آخرت مين بحى اندهار بالا

ب سبب " قد افسلم من زكها وقد خاب من دسها (الشمس ١٠٠٩) " فين الشخص في الشمس في الشمس في الله في الشخص في الله في الله

ج ..... "قد جائكم بصائر من ربكم فمن أبضر فلنفسه ومن عمى فعلی المعلی الم

و ...... ' فساليسوم نسنسسىٰ هم كسما نسسوا لمقساء يسومهم هذا (اعداف: ۱٥) "بينى قيامت كدن بهم ان كو بهلادين كير - جس طرح وه اس دن مين حاضر بون كو بهول ينطح يتقد

من الله التك آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وقد كنت بصيراً قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك نجزي من اسرف الم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى (طه:١٢٧،١٢٦،١٥) "يعى غافل انسان كم كارا مير ررب توني محكواندها كرك كول المحايا ب- حالانك مين ونيا على سوا كها (بينا) تقارالله تعالى فرمائيكارال طرح ونياس مارى آيات تمهار بياس آئي تس بهل توادر من المحرح بدلد ويت بين اور بهم الى طرح بدلد ويت بين اور بهم الى طرح بدلد ويت بين رائي المان بين لا تا اور واقى آخرت كا بين رائي كوجود ست تجاوز كرتا ب اور الميشد ربخ والا ب

و ..... "والذين كفروالهم نارجهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها · كذالك نجزى كل كفوره · وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل ، اولم نعمركم مايتذكر فيه من

تذكر وجاء كم نذير ، فذ وقوا فما للظالمين من نصير (فاطر:٣٧،٣٦) " يعنى جو لوگ كافر بهوئ ان كے واسطے دوزخ كى آگ ہے نہ تو ان كى قضاء آئے گى كہ وہ مرجائيں اور نہ دوزخ كے عذاب ميں ان كے واسطے تخفيف بهوگی۔ ہم ہر كافر كواس طرح سزاد ہے ہيں اور وہ اس ميں چلا چلا كريوں كہيں گے اے ہمارے رب ہم كواس ہے نكال دے ہم نميك اعمال كريں گے۔ دنيا والے برعمل پھر نہيں كريں گے۔ ان كو بجی جواب ملے گا كہ ہم تم كواس قدر عرفهيں وى تھى كہ جس كوسو چنا منظور ہوتا۔ وہ اس ميں سوچ ليتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے كيانہيں آئے تھے؟۔ بس كوسو چنا منظور ہوتا۔ وہ اس ميں سوچ ليتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے كيانہيں آئے تھے؟۔ بس كوسو چنا منظور ہوتا۔ وہ اس ميں سوچ ليتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے كيانہيں آئے تھے؟۔

ر سست ''یوم یقول المنافقون والمنافقات الذین المنوا انظروناً نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا (الحدید: ۱۳) ''قین قیامت کے دن منافق مرداور منافق عورتیں ایمان داروں کو کہیں گے ذراکھم جاوتا کہ ہم بھی تیمار نے دراکھم جاوتا کہ ہم بھی تیمار نے دراکھ کاتم پیچے جاکردنیا میں تورکی تلاش کرو۔

رسس "ونسادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان أفيضوا علينا من الساء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكفرين (اعراف: ٥٠) " يعنى دوزخ دال بهشت دالول كو يكاركر كهيل كريم كو يجه يانى يا ايخ كهان يروف على كريم كو يجه يانى يا ايخ كهان حروده جواب دين كران چرون كوالله تعالى نه كافرول برحرام كرديا ب

ط ..... "ربنا اخرجنا منهافان عدنا فانا ظالمون و قال اخسوا فیها و لا تکلمون (مومنون ۱۰۸٬۱۰۷) "یعنی الل دوزخ فریاد کریں گے کرا ہے امارے رب ہم کواس سے نکال دے۔ اگر ہم پھر ایا کریں گے تو بیشک ہم بے انصاف ہوں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گاسی میں یڑے دہواور مجھے مت بولو۔

ی ...... ''والدیس کفروا بایاتنا ولقائهم او لائك یسوا من رحمتی و او لائك لهم عذاب الیم (عنکبوت: ۲۳) ''یعنی جنبول نے بماری آیات سے اور بمارے طنے سے انکار کیاوہ میری رحمت سے تا امید ہو گئے اور ان کوواسطے تکلیف دہ عذاب ہے۔

ک ..... ''والدین کذبوا بایاتنا، لقاء الآخرة حبطت اعمالهم (۱عراف: ۱۶۷) ''یعی جنہوں نے ہاری آیات اور آخرت کی طاقات سے انکارگیاان کے سب معم

عمل برباد ہو گئے۔

ل ..... "ونادوایا مالك لیقض علینا ربك قال انكم ما كثون (خدف:۷۷) "بینی ال دوزخ افسردوزخ سے فریاد کریں گے کہ ہمارے واسطے اپنے رب سے موت كافیملد کراوے۔ وہ جواب دے گاتم كواس جگہر ہنا ہوگا۔

ن ..... "وما دعا الكافرين الا في ضلال (الرعد: ١٤) "يعنى كافرول كي فريا وضائع بوجاتي م

ن انه لایفلح الکافرون (مؤمنون:۱۱۷) "یعنی بیتک کافرلوگ نجات نہیں یا کتے۔ نجات نہیں یا کتے۔

ن ..... ''وان لیس للانسان الا ما سعی (نجم:۳۹)''یعی انسان کے واسعے واس نے خود سعی کر کے حاصل کیا۔

جب ہے دنیابی ہے اور انبیاء کا سلسلہ تبلیغ شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکر لوگوں ہے کیا سلوک کیا ہے؟۔ قرآن کریم ہے ایسے لوگوں کا بالکل ہلاک ہونا تابت ہوتا ہے۔ آیات ذیل قابل توجہ ہیں۔

ا ...... "وجاء فسرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رّابية (حاقه ١٠٠٩) "يعنى فرعون اوراس كے پہلے لوگول في اورلوط كى الثائى گئى بستيوں نے گناه كئے اورائي رب كے رسولول كى نافر مانى كى بي ال كو سخت پكڑ نے قابوكيا۔

۲ .....۳ "انا ارسلنا علیهم صیحة واحدة فکانوا کهشیم المحتظر (القسر: ۳۱) "لین بم نے ان پرایک خت چخ کاعذاب نازل کیا که وه روندی بوئی باڑک طرح چوراچورا بوگئے۔

"...." 'فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين (عنكبوت:٣٧) ''بعني پس ان كو بجونچال نے آ پر ااور وهم كرائي گرول ميس اوند هے ده گئے۔

س..... ''فكلاً اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصباً **٥٥**  ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسنفابه الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون (عنكبوت: ٤٠) "يعني بم في سبكوبنب ان كرنا بول كر يكر ابعض يريقر برسائ اوربعض كوخت في خرااور بعض كوزين مين دهنسا ويا اوربعض كو پاني مين غرق كرديا اور الله تعالى نا ان يرظلم نبين كيا بلكه انهول ني الحرابهول في القالم كيا تقال

"واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة (هود:٦٠) " يعنى فرعون كى قوم كے پیچھے اس دنيا ميں بھی لعنت لگائی گئی اور قیامت كے دن بھی۔

نوٹ! اس قتم کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے مذکور ہیں۔جن سے معلوم ہوتا ہ كسنت الله تعالى كى مكرين كواسط ونياس كيا ہاور" ولن تحداسفة الله تبديلا (احسے ذاب: ٦٢) ''ایک قانون الہٰی اٹل ہے۔ آخرت میں یہی لوگ مولوی صاحب کے نز دیک اصلاح اورتز کیدے واسطے ایک اور موقعہ دیئے جائیں گے۔ تاکہ وہ آخر اللہ تعالی کے اس رحم سے حصہ حاصل کریں۔جس کے واسطے وہ پیدا کئے گئے ہیں۔مولوی صاحب کی پیمنطق اور فلاسفی عقل اورنصوص ہر دو کےخلاف ہے۔ کیونکہ آخرت وارالعمل نہیں۔ بلکہ دارالجزاء ہے۔ آخرت میں میہ لوگ الیی نیت کے ساتھ منتقل ہوئے ہیں جس میں ایمان یا اصلاح کے خیال تک بھی موجود نہ تھا۔ پس ایس حالت کومحدود زندگی ہے منسوب کر کے ان کے واسطے آخرت میں دوسرے موقعہ کی عنجائش كامسئله نكالنانهايت بإطل استدلال ہے۔ كيونكه اس سے پہلے آيات بيں اس مسئله كى تر ديد بخوبی ہو چکی ہے کہ جب منکر عذاب میں فریاد کر کے عرض کریں گے کہ ہم کو دوزخ سے نکالا جائے۔تو پھرہم ایسے کام ہرگزنہیں کریں گے اور ان کوجواب ملتا ہے کہ ہم نے تم کو کافی مہلت دی تھی۔جس میں تم اپنی اصلاح کر سکتے تھے۔اب اس جگہ پڑے رہوا درہم ہے ہرگز کلام نہ کرو۔ میہ عین انصاف ہے کہ جس سے ساری عمر کفرترک نہ کیا۔ حتیٰ کہ ایمان یا اصلاح کی نیت لے کر بھی فوت نہ ہوا۔ وہ اس کے عوض ہمیشہ تک دوزخ میں رہے۔ کیونکہ دنیا میں اگر جداس کی زندگی محدود تقى يگر بدلحاظ عدم نيت اصلاح وه غيرمحدود زمانه پرحاوي تقى ۔اس واسطے جوروح ايمان كا كوئى اقل حصہ بھی لے کرفوت ہوتی ہے۔خدا کے انصاف سے نہایت بعید ہے کہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے۔مولوی صاحب کے سیح موعود نے اس مردوداور باطل مئلہ کو جو اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے اور سلف میں جس کی تر دید جمہور کافی طور پر کر چکے ہیں۔ از سرنو تازہ کر کے اپنے خاص عقائد میں واخل کر کے مسئلہ کفارہ کے قائم مقام گھڑلیا ہے۔ تاکہ نصاری کے ساتھ اس فرقہ کی ایک فتم کی مشابہت قائم ہواور بیالٹہ تعالی کے رسول بیالٹہ کا ایک صرح مجمزہ ہے کہ جوفرقہ اسلام میں اہل سنت کے اصول وعقائد میں جزوا بھی مختلف ہوگا وہ دلائل میں اہل سنت کے سامنے ہمیشہ مغلوب ہوگا۔ چنا نچ سلف میں بھی اس صدافت کا شہوت بیشار کتب میں ملتا ہے اور آج کل بھی نیچری چکڑالوی (مئر حدیث) مرزائی وغیرہ اہل سنت واہل حق کے سامنے مغلوب اور ذلیل نیچری چکڑالوی (مئر حدیث) مرزائی وغیرہ اہل سنت واہل حق کے سامنے مغلوب اور ذلیل ہوتے ہیں۔ گربت پرست کی طرح اپنی ضداور تعصب کوتر کے نہیں کرتے۔ الا ماشا اللہ ۔

نوٹ! ماقبلی نوٹ میں اللہ تعالیٰ کا سلوک دنیا میں بحق منکرین معہ آیات منصوصہ ودلائل عقلی بخو بی ظاہر ہو چکا ہے۔اب ہم عرض کرتا جائے ہیں کہ منکرین سے اور منافقین سے کسی منتم کے سلوک کا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے رسول اور مومنین کو تھم دیتا ہے۔

الف الله بانهم كفروا بالله ورسوله (توبه: ۸۰) " يعن الي يغير! ان منكرول كواسطخواه خوالك بانهم كفروا بالله ورسوله (توبه: ۸۰) " يعن الي يغير! ان منكرول كواسطخواه تم بخشش طلب كروخواه طلب نه كرواور گو بر دفعه بهى ان كواسطے معافی طلب كرول جب بهى الله تعالى ان كے معافی دينے كانہيں - كونكه انہول نے الله اوراس كرسول سے انكاركرديا ہے الله تقم على قبره انهم به سب "ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما توا وهم فاسقون (توبه: ۱۸۶) " يعن الدوراس ك كفروا بالله ورسوله وما توا وهم فاسقون (توبه: ۱۸۶) " يعن الدوراس كرسول كانكاركرديا ہے اور نافر مانى كى حالت بيس بى فوت بهى ہوگئے ہيں ۔

ت ...... 'ماکان للنبی والذین آمنوا ان یستغفر واللمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ماتبین لهم انهم اصحاب الجحیم وماکانا استغفار وبراهیم لابیه الاعن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدولله تبر أمنه (توبه:۱۱۶،۱۱۳) ''یعی نی اورمومنول کومناسب نبیس کمشرکول کے واسطے بخشش مانگیں ۔ خواہ وہ ان کے قربی رشتہ دار ہوں اور تم کوا براہیم علیہ السلام کے بارہ پس کمیں غلاقیمی نہ واقع ہو کہ اس نے اپنے باپ کے واسطے بخشش مانگی تھی ۔ سواس کی یہی وجھی

کہ اس نے اپنے باپ سے استغفار کا عہد کیا تھا۔ گر جب ابراجیم علیہ السلام کومعلوم ہو گیا کہ وہ اللّٰہ کا دشمن ہے تو اس سے وہ بیزار ہو گیا۔

دسس "لا تجدقوماً یؤمنون بالله والیوم الاخریو آدون من حساد الله رسوله ولو کانوا اباء هم اوابناء هم اواخوانهم اوعشیرتهم (مجادله: ۲۲) "بیخی ای تیم برتم برتز بیس دیمو گرانداور آخرت پرایمان رکھنے والے لوگ الله اوراس کے رسول کے دشمنول سے دلی دوئی کوافتیار کرلیں گے خواہ وہ ان کے باپ ہوں۔ خواہ بخواہ بھائی ،خواہ دشتہ دار۔

و ..... "محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم (الفتح: ٢٩) "بين محمد الله والذين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم (الفتح: ٢٩) "بين محمد الله كارسول اوراس كاصحاب كافروس برخت بين اورآ پس مين رحم دل بين -

ناظرین! مولوی محمعلی قادیانی ہے کون جاکر یو چھے کہ اگر ایسے لوگوں کے واسطے الله تعالیٰ کا ارادہ آخرت میں کسی طرح بھی جم کرنے کا ہوتا تو اپنے پیغمبر اور مومنین کوان کے جنازہ اور استعفار اور دلی محبت ہے الی سختی ہے کیوں منع فریا تا۔ حالانکہ خود بھی رحمٰن اور ارحم الرحمين ہےا وراس كا رسول بھى رحمت للعالمين ہے۔مولوى صاحب كوكون قائل كرے كه الله كا ایسے ایسے لوگوں سے خود دنیامیں جب ایساسلوک قرآن سے ثابت ہے کہ ان کو بالکل ہلاک کر کے ملعون اورمغضوب کر دیتا ہے اورا ہے بیغمبر کواورمومنین کوبھی ان کی دوی ، جناز ہ اوراستغفار ہے روک دیتا ہے۔تو درحقیقت اللہ تعالیٰ اس سلوک کا پیش خیمہ ظاہر کررہا ہے۔جس کے بیہ لوگ بسبب کفر وشرک دنفاق کے ازروئے انصاف آ خرت میں مستحق ہیں۔ کیونکہ یہ الیمی حالت میں فوت ہوتے ہیں کہ اصلاح کی نیت سے بھی کورے ہیں۔مولوی صاحب تقلید کی زنجیر میں ایسے جکڑ ہے ہوئے ہیں کہ قر آن اورا جادیث کی روشنی میں اس مسئلہ کود کھنا ہرگز پسند نہیں کرتے۔جس طرح بعض دیگر مسائل میں بھی ان کی یہی افسوس ناک حالت ہے۔اس مئلہ کے یقین نے قادیان میں بہتنی مقبرہ کی بنیاد ڈال دی ہے۔حضرت مسیح علیہ السلام کے اور ان کے معجزات کے حق میں کیے کیے ناشا ئستہ کلمات مرزا قادیانی کے قلم ہے لکھوائے ہیں۔ پیغمبروں پر اور امام حسن وحسین پر اور کل صحابہ پیغمبروں پر اور امام حسن وحسین پر اور کل صحابہ پر فضیلت کے دعوے ان سے کرائے ہیں۔ حتی

کہ بعض مسائل میں جناب رسول الٹنگائی پر بھی عدم تفہیم کا الزام ان کے قلم سے نہ رک سکا۔
جو جو بے اعتدالیاں مولوی صاحب کے متے موعود کی سوانح میں ثابت ہیں۔ جس بیبا کی اور
دلیری سے مولوی صاحب نے قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر میں جناب رسول الٹنگائی کی تفسیر
کو بالکل پس بیشت ڈال دیا ہے۔ وہ محض ای فناءالنار کے باطل عقیدہ کا نتیجہ ہے۔

## دوسري كلي چشي بخدمت مولوي محملي صاحب ايم-ايال ايل بي

### اميراحمري جماعت لاجور

برادرم!"فلا وربك لا يسؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً (نساء:١٥٠) "يعنى اعتيم بيم تير عرب كاسم ان كاايمان بي صحيح نهيل برواختلافات مين تم كواپنا علم مقرر ندكرين - پرجو فيما تم كروجب تك اس كووه بدون چول و چرا كخوشدلى سے قبول ندكرلين - چونكدا يت غير منسوخ ماورا يك متعلق احاديث

صیح تفسیر نبوی (فیصلہ محمدی) تابت ہوجائے اس کونظر انداز کر کے کسی اور طرف ماکل ہونا قیامت کے دن 'یا لیتنی اتخدت مع الرسول سبیلا (فرقان:۲۷)' کا مصداق ہونا ہے۔

قادیانی جماعت تو مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتی ہے۔ اس واسطے ان کی صدیث مرزا قادیانی کے اقوال ہیں اور محررسول التعلق ہے ان کا صرف اسی قدرتعلق ہے جس قدر کی تعلیم اور اجازت ان کے اپنے رسول نے دی ہے۔ گرآپ مرزا قادیانی کورسول اور نبی نہ مانے کے باوجود پھراپنے رسول محتقات کی فیصلہ (احادیث سیحہ) کو کیوں قبول نہیں کرتے ؟۔ در حقیقت کے باوجود پھراپنے رسول محتقات کی طرح ہے اور محمدی مسلمانوں میں اپنے سیح آپ کا ممل جس بالکل قادیانی جماعت کی طرح ہے اور محمدی مسلمانوں میں اپنے سیح اسلام پر فخر کرنا اور پلک کو یقین دلانا کہ ہم اہل سنت ہیں۔ حنی نہ جب پر عامل ہیں۔ مرزا قادیانی کوصرف میں موعود اور مانتے ہیں کہ نبی یارسول بالکل نہیں مانتے محض ایک خلاف واقع امر ہے۔

قادیانی جماعت کااسلام مرزا قادیانی کو پیغیبر منوانا ہے۔ آپ کااسلام مرزا قادیانی کو سے موعود اور مجد دمنوا تا ہے۔محدرسول التُعلِيني كا فيصله منوا تا ہر دو كے مشن ہے خارج ہے۔ اب تک آپ مرزا قادیانی کے مقلد ہیں۔ آپ میں فیصلہ محمدی کے قبول کرنے کی صلاحیت اور قابليت كى توقع ركهنا بالكل عبث - "اتخذوا احبارهم ورهبائهم ارباباً من دون الله (توب ٢١) "كم اتحت جوالزام آپ نے بعض پر پرستوں پراپنے قر آن میں لگایا ہے۔ وہ بخدائے لایزال آپ پرزیادہ عائد ہور ہاہے۔ کسی پیرپرست مسلمان نے یا کسی سلف كے مسلم مجدد نے حضرت مسيح عليه السلام پنغيبر خدا كے معجزات يعنى بنيات وآيت الله كوجووه باذن الله كرتے سے يهود كى ظرح" سه مدر مدين (صف) "ميسم برم اور مكروه قابل نفرت عمل نہیں کیا اور نہاہے معتقدوں ہے (ابن مریم کے ذکر کوچھوڑ و۔اس ہے بہتر غلام احمہ ہے ) کا ور د کرایا ہے۔ ندان میں ہے کسی نے حضرت محمد رسول التُعلیک کوحقیقت ابن مریم و د جال ودابة الارض وغيره سے بے علم بتلايا ہے۔ نه غلامی ترک کر کے خود کو احمد منوانے کی تعليم دي ہے۔ پھر باو جودان واقعات صححہ کے آپ مرزا قادیانی کوسیح موعود اور مجدد اور مہدی اور کرش اوتار مان رہے ہیں۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر خاکسار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ کے مجددصا حب کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہو چکا ہے۔ مگر آپ کے واسطے سوینے کا موقعہ ابھی باقی ہے۔ پس مبارک ہے۔ وہ نفس جو چندروزہ امارت کی باطل خوشی اور ضد کو صداقت پر قربان کر کے سابقون اولون میں داخل ہوجانے کوتر جیح دیتا ہے۔

امیرے کہ واذا دعوا الی الله ورسول الیسحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون (نور:٤٨) "کی آیت کا مصداق بن کرآپ اپنی جماعت کے واسطے برا مموندقائم ندکریں گے۔

غاكسار!غلام حيدرسابق هيذ ماسٹر مقيم سرگودها (پنجاب)

#### معذرت ازمصنف

ناظرین کرام! سے چندمجبور یوں کی وجہ سے معانی کی درخواست کی جاتی ہے۔

ا ..... شہر سرگودھا میں بیاری نے کل کارخانوں کو درہم برہم کردیا ہے اور بعد میں جب لوگوں نے والیں آ کراپنے کام کاج کوسنجالا اس وقت بھی ہردومطابع کا کام دل جمعی سے نہ ہوسکا۔ خاکسار نے اس ریو ہو کے طبع کرانے میں جس شخت محنت کو برداشت کیا اس کی شہاوت ہر دومطابع کے ملازم دے سکتے ہیں۔ اگر صبح کو کا تب کے پاس بیٹھا ہے تو پچھلے پہر شہاوت ہر دومطابع کے ملازم دے سکتے ہیں۔ اگر صبح کو کا تب کے پاس بیٹھا ہے تو پچھلے پہر پرسیمین کے سر پر کھڑ اہے۔ غرض تین ماہ میں برمشکل طبع کا کام انجام کو پہنچا۔ مگر پھر بھی غلط نا مدذیل شمال کے بغیر جارہ نظر نہ آیا۔ تا کہ مضمون کی ممکن طور سے تلانی ہو سکے۔ شامل کے بغیر جارہ نظر نہ آیا۔ تا کہ مضمون کی ممکن طور سے تلانی ہو سکے۔

السس ریویوکسلیدوارنبیں لکھا بلکہ فراغت کے وقت مولوی محمطی صاحب کے انگریزی قرآن سے مختلف مقامات کا نشان قلم بند کرلیا۔ جن پرریویولکھنامفیدومناسب سمجھا۔ جس جگہ ایل سنت کے عقائد کو خت نقصان دیکھااس کو تحریب لانازیادہ قرین مصلحت جانا۔

اگرشائقین نے اس رہویوی قدروانی فرمائی تو انشاء الله اور حصہ بھی طیار ہونے کی رہویے ہی جائے ہوئے ہوئے کے رہویے کی رہویے کی موجودہ ہر دوحسوں میں درج ہو چکا ہے۔ وہ الل بصیرت کے واسطے کافی ہے۔ ہاں اس رہویو کا گھریزی زبان میں طبع ہوتا بھی غیرمکن ہیں۔ گرید کام قدرت کی تا تیدیہ محصرے۔



# کشف الحقائق جناب غلام حیدر ہیڈ ماسٹر سرگودھا ویباچیہ

اس تقید کا ایک جزوی ماحصل اخبار الل حدیث امرتسر مورخه ۱۹۲۲ و بیل طبع مواقعا بیل طبع مواقعا بیل طبع مواقعا بیل کا مطالعه اخبار مذکوره کے صرف ناظرین تک محدود ریااور بعض قابل توجه نکات بھی جلدی میں نظر انداز ہو گئے۔ اس واسطے بعد ترمیم واضافہ اس تقید کواز سرنو رسالہ کی صورت میں علیحدہ شائع کرنا قرین مصلحت معلوم ہوا۔

خاکسارکواس امر کے اظہار میں کوئی حجاب نہیں کہ مولوی محمد علی صاحب (قادیا نی لا ہوری) اپنے خاص مشرب کے عقائد کے ماتحت جس پیرا پیمیں اسلام کی خدمت بصورت تقریر وتح بریجالارہے ہیں۔وہ علماءالل سنت کے زیر نظرر ہنا جا ہیئے۔

چونکہ محمطی لا ہوری مرزائی کے انگریزی ترجمہ وقعیر قرآن شریف کی تقید بھورت انگریزی دیا چہاں میں جا بربان اردو کتاب (کشف الاسرار ۱۵۲۰) بھی ای خاکسار نے عرصہ چھ سال ہوا شائع کرائی تھی۔ اس واسطے قدرت اللی نے محمطی لا ہوری کے بخاری شریف کے اردو ترجمہ وشرح کی تقید کی خدمت بھی ای تا چیز کے سپر دکردی۔ اب آئندہ پاروں کی تنقید کے متعلق خاکسار کا بیعذر ہے کہ ہردو ماہ کے بعد ایک ایک پارہ شائع ہونے کی توقع دلائی گئی ہے اور توائے وہی وہ مانی بھی اب سابق کی طرح اس کام کا تقل برداشت نہیں کر سے ۔ اس واسطے علاء اہل سنت سے الدال علی المخید کفاعلیه عرض کر کے آئندہ پاروں کی تدریجی تفید کی خدمت مجبور آان کے سپر دکرتا ہے۔

علام حیدر سسمابق ہیڈ ماسٹر کے سپر دکرتا ہے۔

شکرید: خاکساران علماء کرام کا دلی شکرید پیش کرتا ہے۔ جنہوں نے اس رسالہ کے ملاحظہ کی تکلیف گوارا فرمائی۔ خصوصاً حکیم عبدالرسول صاحب ومولوی اصغرعلی صاحب روحی کا جنہوں ہے بعض مقامات پرمناسب اصلاح ومشورہ سے مدددی۔ ماسٹرغلام حیدر

## تمهيد تنقيد بإرواول

بسم الله الرحمن الرحيم!

محمی لا ہوری مرزائی نے اپ اگریزی ترجہ وتفییر قرآن شریف اور نیز ازاں بعد اپنارد و ترجہ وتفییر کے اکثر مقامات میں اہل سنت کے صریح خلاف تفییر و ترجمہ کیا ہے اور وہاں کسی معتبر اہل سنت مفسر کوا پنا ہم خیال ظاہر نہیں کیا۔ بلکہ بعض دفعہ کل مفسرین کی متفقہ تفییر کولکیر کے فقیر بتلایا ہے۔ آب بوجہ عدم موجودگی انگریزی ترجمہ قرآن برمسلک عقا کداہل سنت انگریزی وان اصحاب محمطی لا ہوری کے ترجمہ وتفییر ہے کم وہیش متاثر ہوئے سوائے معدود ہے چند کے جوخوش قسمتی ہے اس جدید مرزائی فرقہ کے خیالات سے پہلے ہی واقف تھے۔ لہذا جائے تجب نہیں کہ وہی سلوک آپ نے اب اردو ترجمہ وشرح بخاری شریف سے شروع کردیا ہے۔ اگر چہ اپنی دیا ہوئے سام مدیث کی عدم تھیل کاعذر پیش کردیا ہے اور اس بے بعناعتی کی معقول وجہ بجائے اس دیا چہم علم مدیث کی عدم تھیل کاعذر پیش کردیا ہے اور اس بے بعناعتی کی معقول وجہ بجائے اس دیا چہم علم مدیث کی عدم تکیل کاعذر پیش کردیا ہے اور اس بے بعناعتی کی معقول وجہ بجائے اس دمولویت کے فرض کی خدمت کا خیال غالب آگیا اور آپ نے بسم اللہ شروع کردی ۔ فرص کی خدمت کا خیال غالب آگیا اور آپ نے بسم اللہ شروع کردی ۔ فرص کی خدمت کا خیال غالب آگیا اور آپ نے بسم اللہ شروع کردی ۔ فرص کی خدمت کا خیال غالب آگیا اور آپ نے بسم اللہ شروع کردی ۔ فرص کی خدمت کا خیال غالب آگیا ور کی دوایت)

"قال یدخل اهل الجنة البنة واهل النار النارثم یقول الله اخرجوا من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فیخرجون منها قد اسودوا فیلقون فی نهرالحیاء اوالحیاة (شك مالك) فینبتون کماتنبت الحبة فی جانب السیل الم ترا نها تخرج صفراء ملتویة "فرمایا نی الله نی بهشت والے بهشت می دافل موں گے اور دوزخ والے دوزخ میں۔ پر اللہ تعالی کے گا اے نکال دو جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہو۔ وہ اس سے نکالے جا کیں گے۔ ایک حالت میں کہ ان کے جسم سیاہ ہوئے موں گے۔ پھر برسات یا زندگی کی نہر میں ڈالے جا کیں گے۔ (یہ مالک رائی کوشک ہے) اور وہ آگیں گے۔ جس طرح دانہ ندی کے کنارے آگا جا کیں تونییں دیکی آتونییں دیکی کارد وہ آگیں گے۔ جس طرح دانہ ندی کے کنارے آگا ہے۔ کیاتونییں دیکی کی دوہ زرد لپٹا ہوا فکتا ہے۔

اس برمجم على لا مورى كى شرح ذيل ملاحظه مو

''مشرک کے نہ بخشنے ہے مرادیمی ہے کہ دہ سزا پالے گا۔ گرسزا کے بعد پھرات صرف اس سزاسے نکال دیا جائے گا بلکہ وہ بھی ایک ٹی زندگی حاصل کرے گا۔ یہی مراد نہر حیات \*\* میں ڈالے جانے ہے ہے۔ یہ امید سوائے اسلام کے کی دوسرے مذہب نے ہیں دی کہ آخر کار
سب ہی ایک نئی زندگی پالیس گے اور یوں سزا کہ فاسفہ بھی بتا دیا کہ وہ دکھ دینے کے لئے نہیں بلکہ
یماریوں سے پاک کرنے کے لئے ہے۔ اس کی قرآن شریف اور بہت ی احادیث سے تائید
ہوتی ہے۔ چنانچ ابن تیمیہ نے بہت سے صحابہ کا قوال اس بارہ میں نقل کئے ہیں کہ تاریر آخر فنا
آئے گی اور حضرت عراکی قول بھی بہی ہا اور حضرت ابو ہریں گسے روایت ہے کہ آپ علی ہے فرمایا 'سیاتی عملی جھنم زمان لا یبقی فیھا احد ''یعنی جہنم پرایک ایساز مانہ آئے گا
کراس میں کوئی محض باتی ندر ہے گا۔'
سیاتی عملی ندر ہے گا۔'

محمطی لا ہوری! خداراانصاف! حدیث زیر تنقید میں لفظ مشرک ہر گزموجو دنہیں کہ اس كى شرح كى ضرورت لاحق ہو۔ بالكل ايك غير متعلقه مسئله كو بے موقع چھيٹر دينا اہل علم كاشيوه نہيں۔ بیصرت مخ یف لفظی ہے۔ مگر جب آپ کے قادیانی مسیح صاحب بار ہاتح یف لفظی ہے اپنا مقصد پورا کرنا جائز سمجھتے رہے۔ (جس کا ثبوت انشاء اللہ عنقریب اسی مضمون میں پیش ہوگا) تو آپ بھی اسی چشمہ مدایت سے قیض یاب ہوکراس عادت کو کیوں ترک کرنے لگے۔مشرک کی عدم مغفرت وعدم خروج از نار پرنصوص تو بعد میں ندکور ہوں گی۔ بالنعل آب اس قدر تو بتلا کیں کہ نہر حیات کے ذر بعیہ ہے اس کے نی زندگی یانے کا جوت مدیث کے س لفظ سے حاصل ہور ہا ہے۔ نہر حیات کوئی استعارہ ہر گزنہیں۔ بلکہ ایک حقیقت منصوصہ ہے۔جس میں صرف انہی کا تز کیہ ہوگا۔جن کا ذكراس عديث اوربعض ومحراحاديث مين موجود ب-جنم تزكيدكا مقامنيين - بلك جزاء و فاقا (نساه:١٦) "مقام متوجب مزاكا ب عرآب فرماتے بي كدوه بياريوں سے پاك كرنے كى جكه ہے۔اس خاندزاوفلف بركوئى نص چيش كى ہوتى۔اس عقيدہ كے جوت ميس محوزين نے (جن میں آپ کی ساری جماعت بھی شامل ہے) جس قدر آیات واحادیث واقوال الرجال ولغوی دلائل بیش کے ہیں۔ان کوغیر مجوزین عقیدہ ہذانے حکمات وا حادیث معجدم فوعد کے خت میں لاکر خیالات باطله ثابت کردیا ہے۔ مجوزین کی تعداداس قدرقلیل ہے کہ بمقابلہ کشر تعداد غیر مجوزین الل سنت، اس کی وقعت صفر کے برابر ہے۔ امام شوکانی ، حضرت مجدد سر ہندی ، طاعلی قاری حنفی وبعض مغسرین افل سنت نے اس بر کم وہش لکھ کر کانی تر دید کی ہے۔ مجوزین معدودے چند سے مسرف دواصحاب قابل ذكر ہیں۔ایک مینے محی الدین ابن عربی جوفرعون کے باایمان غرق ہونے

کے قائل ہیں اور ان کے اس قتم کے اقوال غیر معقول کا ردیعض علاء اہل سنت نے (جن ہیں مجد و سر ہندی ہی ہیں) ہوے شدو مد سے کیا ہے۔ ، باتی رہے دوسر سے صاحب ابن تیمیہ جو باوجود با کمال ہونے کے بعض مسائل ہیں جمہور اہل سنت سے الگ ہو گئے ہیں۔ مثلاً وہ ذات باری کی جسمیت کے قائل ہیں۔ تجارتی مال پرز کو ہ کو ناجائز ہتلاتے ہیں۔ عمد آترک صلوۃ کی قضاء عند اللہ مردود کہتے ہیں۔ چاندی کے زیور طفل اور مردود نوں کے پہننے میں باک نہیں سمجھتے۔ جنبی کے مسلک مردود کہتے ہیں۔ چاندی کے زیور طفل اور مردود نوں کے پہننے میں باک نہیں سمجھتے۔ جنبی کے مسلک قرآن کو درست فرماتے ہیں۔ مسئلہ طلاق شلا شداور شدر حال میں ان کا سب سے علیحدہ مسلک ہے۔ (دیکھوکتاب دلیل الطالب) جب اہل سنت کی اجماعی ومتفقہ منصوص بعض مسائل میں وہ غلط نہی میں جتال ہو چکے ہیں۔ تو (فنا النار) کے مسئلہ کا مؤید ہونا ان کی طرف سے جائے تعجب نہیں۔ اہل سنت کا فلفہ بتائید منصوص نہایت معقول بناء پر ہے کہ پوقت موت ایک نفس میں اگر رائی کے دانہ جتنا بھی ایمان ہے تو دوامی دوزخ سے ان کو بچا سکتا ہے۔ برخلاف اس کے جس کے دل کے دانہ جتنا بھی ایمان ہے تو دوامی دوزخ سے ان کو بچا سکتا ہے۔ برخلاف اس کے جس کے دل سے کوئی جان کو درخ ہیں ہوتت موت اس میں موجود نہیں۔ اس واسطے مدامی دوزخ میں پڑا رہنے میں اور خونگہ نہر حیات میں تزکیہ پانے کا سے کوئی جارہ نہیں۔

مولوی صاحب نے جوضع ف حدیث حفرت ابو ہری گی روایت سے 'سیاتی علی
جہنم زمان لا یبقی فیھا احد '' پیش کی ہوہ کتاب کزالعمال میں فرکور ہے۔ جورطب
ویا بس روایات کا ایک مجموعہ ہے۔ صحاح ستہ اس سے باکل خالی ہے اورخود بیر صدیث حفرت
ابو ہری گی احادیث بخاری کے صریح خلاف ہے۔ جس میں مشرک وکافر کے واسطے مدا کی دوز رق ثابت ہے۔ لبندا بیحدیث قابل جمت نہیں۔ کیونکہ عقا کدمیں ضعیف حدیث کا با تفاق محد ثین وفقها ہرگز کوئی دخل نہیں۔ ای طرح عرق کے قول کی صحت میں کلام ہے۔ غایت مطلب ان کے قول کا رکھ ترائل جہنم اس سے تکا لے جا کیں گے۔ خواہ مدت کتی ہی دراز ہو۔ ) اہل سنت محققین کے نزد یک آیات وا حاد ہٹ مرفوع کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیہ کرمرف وہی اہل دوز خ آخر کا دکا الک نزد یک آیات وا حاد ہٹ مرفوع کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیہ کرمرف وہی اہل دوز خ آخر کا دکا لے جا کیں گے۔ جن رہم میں اس میں مدال اس اس کے خلاف والا دھی مواد یہ مرفوع کو در بادی ہے۔ جن کو آخ ہم محاح ستہ بالخصوص بخاری مواد میں معد کا مل اساد صحور مرفوعات کے درج میں پاتے ہیں۔ کی اس کے خلاف جو بھی مواد میں معد کا مل اساد صحور مرفوعات کے درج میں پاتے ہیں۔ کی اس کے خلاف جو بھی مواد میں معد کا میں اساد صحور مرفوعات کے درج میں پاتے ہیں۔ کی اس کے خلاف جو بھی مواد میں مدکا میں اساد صحور مرفوعات کے درج میں پاتے ہیں۔ کی اس کے خلاف جو بھی مواد میں مدکا می اساد صحور مرفوعات کے درج میں پاتے ہیں۔ کی اس کے خلاف جو بھی مواد میں مدکا می اساد میں مدکا میں اساد میں مدکا میں اساد میں مدکا میں اس کے خلاف جو بھی مواد میں مدکا میں اس کے خلاف جو بھی مواد میں مدکا میں اس کے خلاف جو بھی مواد

قائلین نے (مسکلہ فنا النار) کے متعلق پیش کیا ہے۔اہل سنت جمہور کے محدثین وفقہانے اس پر ہرگز اتفاق نہیں کیا۔اس واسطے اہل سنت کی کتب عقائد میں پیمسئلہ شامل نہیں۔ایک اسلامی فرقہ (اشاعرہ)اوربعض مذکورہ چندہستیاں مثلاً ابن تیمیہ دخواجہ ابن عربی خلف دعید کے قائل ہیں۔ بیخی خدانعالیٰ عذاب کے وعدہ کواگر آخرت میں پورانہ کرے توبیہ بالکل ممکن ہے۔ کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ مراس میں امکان کذب باری تعالی سلیم کرنا پڑتا ہے۔ جوشان قد وسیت کے منافی ہے اور مصلحت وحكمت تخليق دنيا وآخرت ومصلحت تبليغ رسالت بإطل بهو جاتى ہے۔ اس واسطے اہل سنت کے جمہورعلاء نے نصوص صححہ کی بناء پر اس سے انکار کردیا ہے۔ اس مدیث کی شرح میں تح يف فظى كر ك محمعلى لا جورى "كبرت كلمة تخرج من افواههم (كهف: ٥) "يول فرماتے ہیں کہ کا فرمشرک غرض برایک الجیس تک کوبہشت میں آخر کا رچلا جانے کی امید سوااسلام کے کسی مذہب نے نہیں دلائی۔ مگراس اجتہاد سے محموعلی لا ہوری نے آیات محکمات واحادیث مرفوع صححہ یر ہی ہاتھ صاف نہیں کیا بلکہ اس عقیدہ کونصاریٰ کے بولوی عقیدہ کفارہ کے قریب قریب پنجادیا ہے اور ان ہر دوعقا کد میں جو صدمہ تفوی وخشیت الله کی پیمیل کو پہنچ سکتا ہے۔ وہ باریک بین نظر سے مخفی نہیں۔اسلام بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع کی منادی کرتا ہے۔ مگر باغیوں اور منكروں وغيرہ كوموت تك بھى توبە سے اعراض كرنے پرابدى جہنم كى وعيد سنا تا ہے۔ حتى كدايمان بے شرک کے ساتھ اپنے بندوں کوتمام گناہوں کی معانی کی توقع دلاتا ہے اور ایسی توقع کوئی ندہب بدون اسلام كييش بيل كرسكا - "قل ياعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر الذنوب جميعا انه هوالغفور الرحيم (زمد:۵۳) "بلینی اے پیغیبرمیرے بندوں کوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے۔ (خواہ عمد أ خواہ سہواً) کہدود کہ میری رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ بے شک اللہ سب گنا ہوں کومعاف کردے گا۔ بے شک وہ مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔

لیکن منکرول اور باغیول کواور پینمبرول سے مقابلہ کرنے والول کو ہلاک اور برباد کر کے اس دنیا میں اللہ تعالی نے اپنے اصول کا پت و ثبوت دے دیا ہے کہ آخرت میں بھی بیاشد العذاب کے مستحق ہیں۔ خلف وعید پرکوئی نص قر آئی یا حدیث سیحے موجود نہیں۔ بلکہ ایفائے وعدہ کا اللہ تعالی نے جس طرح ان و عدد الله حق سے ثابت فرمایا ہے۔ بالکل ای طرح وعید کا بھی دیکھوسورہ ق:۱۳ تا ۱۳ ماس میں۔

"قال لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل
 القول لدى وما انا بظلام للعبيد"

س..... "ونفخ في الصور ذالك يوم الوعيد" م..... "فذكر بالقرآن من يخاف وعيد"

اس سورة كى اس امريس ايك زالى خصوصيت بير ے كداس ميس خلف وعيد كا ابطال بوے شدورے ابت ہے۔ یعنی جارطریق ہے۔ اوّل: فحق و عید ہے۔ دوم: ما یبدل القول لدى ليخى متعلق وعيد سوم: قيامت كمتعدد منصوص اساء عيوم الوعيد اسى واسط ہے کہاس کا وقوع بھی صورت مثالی میں بالضرور خلام ہو۔ چہارم: قر آن کے ذریعہ سے و عیسد ے خوف دلا ناای صورت میں مفید ہوسکتا ہے کہ اس کا خلف نہ ہو در نہ بچوں کوجھوٹ موٹ ہو ا کہہ كر دُرانے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اس واسطے ایسے خیالات کے لئے قرآن مجیدنے "مسا قدروا الله حق قدره (السزمر:٦٧) "فرماديا عدا المستحق وعيدابدي كواسطة كنده آ خرت میں اللہ تعالیٰ کوخلف یا کوئی رعایت منظور ہوتی تو اس کے جنازہ سے اور اس کے واسطے کسی فتم دعا خیر سے جناب رسول التعلیق اور مومنوں کوتا کیدا منع ندفر مایا جاتا۔ جب دنیا ہی میں رحمت کے دروازے بصورت عدم جنازہ ودعائے خیراس پر بند ہو بیکے اور بوقت موت بھی'' لا تفتح لهم ابواب السماء "اور" لا يد خلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط (اعراف: ١٠) "كنف ساس كارخول جنت ميس غيرمكن معلوم مو چكاتو كهرانتهائي درجه کی جسارت ہے کہ خلف وعید کا مسئلہ پیش کر کے (فناء النار) کوعقیدہ کی جزوقر اردیا جائے۔ اگرچہ احادیث صیحہ میں مشرک کافر وغیرہ کوموت کے بعد فوری عذاب کے شروع ہو جانے کا شبوت الما الم المرقر آنى نص بهى ال يرشام الم - "وحاق بال فرعون سوء العذاب · النار يعرضون عليها غدوأ وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا أل فرعون أشد العذاب (المؤمن:٤٦،٤٥)"

اب جائے غور ہے کہ جورحمٰن ارحم الراحمین اپنے رسول کر پیم اللہ کو جورحمۃ للعالمین

ہیں۔ایسے لوگوں کے جنازہ سے بھی روک دیتا ہے اور ان کے مرتے ہی عذاب ان پر نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ سب بچھ کیوں؟۔ یقینا اس لئے کہ وعید کا اثر حقیقی اور کامل پیدا ہو۔ پس جو وعید میں خلف باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اگر چہ دل خوش کن امید دلاتا ہے۔ لیکن نصوص کو بالکل نظر انداز کر کے حض ہوا کا انباع کرتا ہے۔ دو سرابد تر نتیجہ اس عقیدہ کا بیہ ہے کہ وہ التوائے تو بہ داصلاح کا محرک ہے۔ گویا نجات جیسی اہم مراد کے حصول میں غفلت کو مدود یتا ہے۔ جب اس عقیدہ سے خلاصی و ہریت ہوگی تو دوباتوں میں سے ایک کا دل میں اثر یقینی ہوگا۔ یا تو نجات کی فکر سے تو بہ داصلاح کا فوری میلان پیدا ہوگا۔ یا منکروں کی جماعت میں داخل ہو کر آئندہ آنے والی مدای ہلاکت وعذاب کے خدشہ میں جتلار ہے گا۔

چندنصوص متعلق عدم نجات مشرك وغيره

ا الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء (النساء:٤٨) ''

"انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه
 النار (مائده:۲۷)

نوٹ: اس محکم آیت نے قطعاً فیصلہ کردیا ہے کہ شرک پر جنت کواللہ تعالی نے حرام کر
دیا ہے۔ پھراس فیصلہ کے خلاف جس قدر بھی ضعیف احادیث واقوال الرجال ہیں وہ قابل جمت
نہیں رہتے : کیونکہ سے تغییر ومنہوم اس آیت کا صرف وہی قابل جمت ہوسکتا ہے جوزبان مبارک
رسول النظیف ہے مرفوعاً بسند سے ٹابت ہو۔ جبیبا آئندہ ندکور ہوگا۔ لہذا مشرک وغیرہ کوآخر کا رنہر
حیات میں پاک کر کے جنت میں واخل کرنے کی تاویل باطل ہے۔ جھے کونہایت افسوں سے یہ
خیات میں پاک کر کے جنت میں واخل کرنے کی تاویل باطل ہے۔ جھے کونہایت افسوں سے یہ
فلام کرنا پڑتا ہے کہ محم علی لا ہوری نے دیباچہ شرح پارہ اوّل میں فرمایا ہے کہ حدیث کوحی الوسع
قرآن شریف نے طبیق دینے کی سعی کی جائے گی۔ ورنداس کی تاویل کی جائے گی۔ اب موصوف
قرآن شریف نے طبیق دینے کی سعی کی جائے گی۔ ورنداس کی تاویل کی جائے گی۔ اب موصوف
نے اس وعدہ کا ایفا کیا تو کس طریق ہے کیا؟۔ حدیث زیر تقید میں تحریف لفظ کر کے محرفہ لفظ
(مشرک) کی شرح شروع کر دی۔ حالانکہ وہاں کوئی لفظ مشرک موجود نہیں اور پھرمشرک کونا ہی
ثابت کرنے کی خاطر جوضعیف حدیث غیر ازصحاح ستہ بلاسند کا مل اور اقوال الرجال پیش کے ۔وہ
آیات محکمات وا حادیث مرفوعہ کے صریح خلاف پیش کے ۔گرجو جماعت آپ کوامیر مان چکی ہے
آیات محکمات واحادیث مرفوعہ کے مرح کی دادد ہے ہوئے آسان سر پراٹھا لے گی اور بہت کم توقع ہے

کہ پبلک میں تو کجا پرائیویٹ طور پر ہی آپ کوالی صرح تح بیف کی طرف متوجہ کرے۔ کیونکہ تقلید اس کی مانع ہے۔

س..... "فاليوم لا يخرجون منها و لاهم يستعتبون (الجاثيه: ٢٥) "ليعني يراوك آك ت تكاليبين جائين كاورندان كاعذر قبول موكار

نوٹ: اس آیت ہے پہلے اگر چہ خاص مشرکین کا ذکر نہیں بلکہ مجگرین قیامت اور انبیا علیہم السلام ہے استہزاء کرنے والے کا فروں کا ہے اور چونکہ ان کو بھی آگ ہے نکالانبیں جائے گا اور ابدتک دوزخ میں رہنا ہوگا۔ اس واسطے یہ جماعت بھی بلحاظ عدم دخول جنت مشرکین کے مساوی ہے۔ جن پر بحوالہ آیت نبر اجنت حرام ہو چکی ہے۔ اس آیت میں ایک مزید امریہ ہے کہ ان کا کوئی عذر بھی مسموع نہ ہوگا۔ اب و یکھنا یہ ہے کہ آیا واقعہ میں یہ اپنا کوئی عذر پیش بھی کریں گے اور اگر کریں گے تو کس نوع کا ہوگا۔ جس کی شنوائی نہ ہوگی۔ اس کا نشان قرآن کریم خود وضاحت سے بتلا تا ہے۔

ا نعمر المنا اخرجنا نعمل صالحاً غیرالذی کنا نعمل اولم نعمر کم ما یتذکر فیه من تذکر و جاء کم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر (فاطر ۲۷۰) "یعنی اے ہمارے رب ہم کودوز نے ہے نکال دے تو ہم خلاف ان اعمال کے جودنیا میں کرتے رہے ہیں۔ پھر نیک عمل کریں گے۔ جواب دیاجائے گاکیا دنیا ہیں ہم نے تم کو کافی عمر اور مہلت نددی تھی۔ پس نفیحت قبول کر لیتا جو چا ہمتا اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ پس اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوسکتا۔

ایک آیت اور بھی مجملہ باتی عذر کی تشریح کرنے والی آیات کے قابل بیان ہے۔ جو مشرکین کے متعلق ہے۔ ' والو تسری اذو قفوا علی النار فقالوا یالیتنا نردو والا نکذب بایات ربنا و تکون من المؤمنین بل بدألهم ما کانوا یخفون من قبل ولوردوالعادوا المانهو اعنه وانهم لکاذبون (انعام:۲۸،۲۷) ''نیخی (بطور فلاصہ) یوگ دور خیس پڑنے کے وقت کہیں گے۔ کاش! ہم کو دنیا میں واپس کیا جائے تو ہم این رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں گے اور ایمان لا کیں گے۔ اللہ تعالی بطور پیش گوئی کے یوں فرما تا کی آیات کی تکذیب نہ کریں گے اور ایمان لا کیں گے۔ اللہ تعالی بطور پیش گوئی کے یوں فرما تا ہے کہ بیلوگ بالکل جموٹے ہیں۔ اگر ان کو دنیا میں واپس کر بھی دیا جائے جب بھی ہے وہی کام کریں گے جن سے منع کئے گئے تھے۔

"...." "أن الذين كفروا وما تواوهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملئكة والناس اجمعين وخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون (البقره:١٦١)"

نوٹ: ان دو آینوں میں اہل دوزخ ابدی کے واسطے انتہائی مایوی پائی جاتی ہے۔
کیونکہ لعنت اللہ گوتنہا بھی رحمت سے دوری کا نشان ہے۔ مگر ملا تک اورکل انسانوں کی جانب سے
بھی جب اس لعنت میں شمولیت پائی جائے تو رحمت کے کل رستے مسدود ہو کر مایوی کامل میں کوئی
شک باتی نہیں رہتا۔ لہٰذا دوزخ سے نکالے جا کرخواہ بہت عرصہ کے بعد سہی کوئی احتالی بہشت
میں جانے کا باتی نہیں رہتا۔ اس میں بوضاحت ثبوت ابدی جہنم کا ملتا ہے۔

ہ جس طرح بہشت ابدی ہے نہ نکا لے جانے کی نصوص اہل بہشت کے واسطے دوزخ میں نہ نکا لے جانے کی نصوص اہل بہشت کے واسطے دوزخ میں نہ نکا لے واسطے قرآن شریف میں موجود ہیں۔ای طرح ابدی اہل دوزخ کے واسطے دوزخ میں نہ نکالے جانے کی نصوص بھی موجود ہیں اور کئی الفاظ قرآنی جنت اور نار کی ابدیت ومداومت میں مساوی

طور پرشر یک ہیں۔ جنت سے متعلق

ا است " وماهم منها بمخرجین (حجر:٤٨) ا

۲ سن ماب (ص:۴۰)

٣ ..... "نعيم مقيم (توبه: ٢١)"

٣ ..... "حسنت مستقرا ومقاماً (فرقان:٧٦)"

۵..... "دارالقرار (المؤمن:۳۹)"

٢ .... "وما عندالله خير وابقى (قصص: ٦٠)"

خـ ..... ' فلهم جنت المأوى (الم السجدة: ١٩)''

٨ ..... ' خلدين فيها ابدًا (النساء:٧٥) '

نار کے متعلق

ا ..... الف .... أو ماهم بخارجين من النار (البقره:١٦٧) "

ب .... فاليوم لا يخرجون منها (جاثيه: ٢٥) "

۲ .....۲ "لشرّماب (ص:۵۵)"

٣..... "عذاب مقيم (زمر:٤٠)"

٣ ..... "ساء ت مستقرا ومقاماً (فرقان:٧٦)"

۵..... "بئس القرار (ابراهیم:۲۹)"

٢ ..... "ولعذاب الاخرة اشد وابقىٰ (طه:١٢٧)"

ك..... "فمأوهم النار (الم السجدة: ٢٠)"

٨..... "خلدين فيها ابدًا (النساء:١٦٩)"

نوٹ: محمطی لا ہوری نے قرآن شریف کے انگریزی ترجمہ وتفییر نوٹ نمبرا ۱۲۰ میں خالدین فیها ابدأ کارجمه متعدود فعه جهال دوزخ کے متعلق وارد ہے۔ طویل عرصه کیا ہے اور جہاں یہی الفاظ بہشت کے متعلق آئے ہیں۔ وہاں ہمیشہ کا ترجمہ کیا ہے۔اس تحریف معنوی کوا ختیار کرنے کی دلیل وہ بیفر ماتے ہیں کہ لغت میں (ابد) طویل مدت اور ہیشگی ہر دو پر حاوی ہیں۔ گر بربناء حدیث دوزخ چونکہ مدامی نہیں۔اس واسطے (ابد) کا ترجمہ ایسی جگہ طویل مدت کیا ہے۔ مگر افسوں کہ آپ نے لغت کی کتب سے اور صحاح ستہ سے یابسند سیجے کسی مرفوع حدیث ہے اپنا عقیدہ ٹابت نہ کیا۔ ایک ضعیف بلکہ موضوع حدیث کی بناء برتر جمہ میں صریح تحریف معنوی کوا ختیار کیا۔ جوکل سلف وخلف اہل سنت مفسرین وراسخون فی انعلم کےخلاف ہے۔ مجمل کا مفہوم خاص کسی دوسری محکم آیت میں تلاش کیا جاتا ہے۔ بعدازیں مرفوع حدیث میں بعدازیں لغت میں مرعقبدہ بھی قید بے زنجیر ہے۔ مولوی صاحب نے اہل علم کے پہلے دواصول کونظرا نداز کر کے تیسر ہےاصول کواختیار کرنا پیند کیا اور پھر لغت سے ایک آ دھ مثال سے بھی چپٹم پوشی کر کے محض ایک بے سند حدیث واقوال الرجال کی پناہ لی۔خلود کا لفظ گوتنہا بھی ابدیت و مداومت کا مترادف ہے۔ گرشبہ کوزائل کرنے کی غرض سے لفظ ابدأ اس کے بعد ملحق کیا گیا ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی طویل عرصہ کامفہوم اس سے پیدا کرنا قرآنی بلاغت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کواس مداومت وابدیت ہے استثناء منظور تھا وہاں ، الا ماشاء اللہ اس کے بعد متصل فر مادیا اور اس اشتثناء کی تفسیر صحیح احادیث میں موجود ہے۔جن میں زیر تنقید حدیث بھی شامل ہے اور واضح ہو کہ خلاف احادیث مرفوعہ کوئی موضوع یا ضعیف حدیث یا اقوال الرجال قابل جحت نہ ہوں گے۔ابغور و تحقیق ہے معلوم ہوا کہ دوزخ کے واسطے خالدین فیھا ابد آبوری تین دفعہ واقع ہواہے۔

جوتر آنی بلاغت کےخلاف ہے۔ احادیث مرفوعہ متعلق استثناء

ا سبب عدید فرید میں رائی کے دانہ کے برابرایمان والا بھی آگ سے کا اولی ساتھ کا ۔ باقی متعددا حادیث مرفوع صححہ میں جو کے دانے برابرایمان والا ، رائی سے بھی اوئی ایمان والا باوجود کبیرہ گناہ کرتے کے ۔ گرتو حید پرفوت ہونے والا دینار اور نصف دینار کے برابر ایمان والا ، آخر کا رآگ سے نکالا جائے گا۔ ایک آخری رجل کا حال جوآگ سے نکالا جائے گا۔ بیمان والا ، آخر کا رآگ سے نکالا جائے گا۔ بیمان والا ، آخر کا رہ ہیں الگ با ندھا ہے اور کتاب (مکلو ہیں ، ۴۹ ، باب الموض والشفاعة ) بیمن اس کا مفصل ذکر مجیب و فریب ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ اس کے متعلق بروایت مسلم جناب نیمن اس کا مفصل ذکر مجیب و فریب ہے۔ جو قابل مطالعہ ہے۔ اس کے متعلق بروایت مسلم جناب کی مفاعقوں کے بعد (انبیاء ، ملائک ، صالحین ) کی مفتوا گی باری میں ایسے اوگوں کوائی مشل اقسام کی شفاعتوں کے بعد (انبیاء ، ملائک ، صالحین ) کام دنیا میں نہ کیا ہوگا۔ وہ آگ میں جل کر کوئلہ کی طرح ہوں گے۔ جونہر حیات میں ڈالے جا کر کام دنیا میں نہ کیا ہوگا۔ وہ آگ میں جل کر کوئلہ کی طرح ہوں گے۔ جونہر حیات میں ڈالے جا کر بہشت میں داخل کئے جا کیں گے۔ ان کا نام (عقاء الرحمٰن) یعنی آزاد کر دور حمٰن بدون سابقہ میل بہشت میں داخل کئے جا کیں گے۔ ان کا نام (عقاء الرحمٰن) یعنی آزاد کر دور حمٰن بدون سابقہ میل خیر۔ (مثلا عت حدیث متن علیہ)

نوٹ: اللہ تعالیٰ کے قبضہ یعنی مغی کی تحدید و کیفیت جب نجی اللہ نے بوجہ متا بہات میں داخل ہونے کئیں اجتہاد نعسی سے بیس داخل ہونے کئیں اجتہاد نعسی سے بیس داخل ہونے کئیں اجتہاد نعسی سے بیا ویل اہل سنت کے زدیک بالکل حرام ہے۔ یفس 'لا تقف ما لیسس لك به علم ان السمع سنت کے زدیک بالکل حرام ہے۔ یفس 'لا تقف ما لیسس لك به علم ان السمع والبحس والفو أد كل اولئك كان عنه مسئولا (بنی اسرائیل: ۲۶) 'اس نجات یا فتہ جماعت کو جماعت کو جماعت کو بیا جہاد ہے داخل کرنا ملم محموم سوائے ذات باری تعالیٰ کے سی کوئیں۔ مراس میں ایسی جماعت کو ایسی ایسی ایسی جماعت کو ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی جماعت کو ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی جماعت کو ایسی ایسی کی کران میں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی کران کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کے ایسی کوئیں ک

من قد حبسه القرآن (ای وجب علیه الخلود) (بخاری ج می النار الا من قد حبسه القرآن (ای وجب علیه الخلود) (بخاری ج ۲ ص ۱۱۰۸) " یعنی آگ میں کوئی باتی ندر ہے گا۔ سوائے اس کے جس کوقرآن نے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔

### بيان احاديث مرفوعه متعلق مدادمت دوزخ وبهشت

ا سبب ( بخاری پارہ نمبر ۱۳ ترجمہ بطور خلامہ، نفنل الباری شرح بخاری جام ۲۵۷۵) بروایت حضرت ابو ہر مری فرمایا نبی تعلقہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کی سخت رسوائی دیکھ کر اللہ تعالی ہے عرض کریں گے کہ تیراار شاد تھا کہ بچھ کو قیامت کے دن رسوا نہ کروں گا۔ پس اب کون سی رسوائی میرے باپ کی ذلت سے زیادہ ہوگی ۔ اس پر اللہ تعالی فرمائے گاکہ میں نے جنت کو کا فرول پر حرام کردیا ہے۔

نوٹ: حفرت فلیل اللہ علیہ السلام کی دل جوئی کے واسطے اگر کسی وقت دوزخ کی مطلق فنا مقدر ہوتی تو اللہ تعالی بے شک فرماتا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آخر کار میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ ایک زیر حراست شخص کے واسطے انجام کار خلاصی اور رہائی کا وعدہ اعلیٰ حاکم کی طرف سے اس کے قریبیوں کے لئے کس قدر موجب اطمینان اور دل جوئی کا ہوسکتا ہے۔ محرصاف جواب جوفل کو ماتا ہے اس پر محمد علی لا ہوری شاید غور کریں گے۔ مگر تقلیدی عقیدہ جورائے ہو چکا ہو۔ خواہ ساری بخاری شریف کی سنداس کے بطلان پر پیش کی جائے۔ ترک کرنامشکل ہے۔ خواہ ساری بخاری شریف کی سنداس کے بطلان پر پیش کی جائے۔ ترک کرنامشکل ہے۔

السند (بخاری پاره ۲۷ فضل الباری شرح بخاری ج ۲۵ می۱۳۳۳) بر وایت ابن عمر فرمایا نیم الله می سیالته این عمر فرمایا نیم الله الباری شرح بخاری ج ۲۵ می ۱۳۳۳) بر وایت ابن عمر فرموت کو بخت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکیس کے تو موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان لا کر ذخ کر دیا جائے گا اور ایک منادی ندا کرے گا کہ اے اہل جنت تم کوموت نہیں ہے۔ اس آ واز سے اہل جنت کی خوشی بڑھے گی اور اہل ناریخم نیم ہوگا۔

نوف: ندکورہ تین احادیث میں دوحفرت ابوہری کی روایت سے اس واسطے پیش کی بیں کہ محملی لا ہوری شاید غور کریں کہ جوحدیث بروایت ابو ہریں کہ محملی لا ہوری شاید غور کریں کہ جوحدیث بروایت ابو ہریں گا ہے۔ بعنی جہنم پر کی وقت ایسا نے سیساتسی،علیٰ جھنم زمان لا یبقی فیھا احد پیش کی ہے۔ بعنی جہنم پر کی وقت ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں کوئی بھی باقی ندر ہے گا۔ وہ حصرت ابو ہریں گی بخاری والی احادیث کے کس قدر خلاف اور غیر قابل مجت ہے۔ بھلاموضوع یا مخدوش حدیث بھی بھی بھی بھی جو ومرفوع حدیث کا مقابلہ کرسکتی ہے؟۔ اس واسطے محد ثین اور فقہا اہل سنت نے عقا کد میں سواء مرفوع حدیث کے دیگر قتم کو ہر گر قبول نہیں کیا۔ محملی لا ہوری والی حدیث بروایت حضرت ابو ہریں گی اہل سنت نے گا کہ ویک میں مسلمانوں میں سے کوئی ہاتی ندر ہے گا۔ یعنی جہنم پر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ اس میں مسلمانوں میں سے کوئی ہاتی ندر ہے گا۔ یعنی لا یب قبی فیھا احد من المسلمین اس

کے سواجو کچھ بھی مواد قائلین فٹا النار نے خلاف جمہور پیش کیا ہے۔اس پرعقیدہ کی بناء قائم کرنا خاص قرآن واحادیث صحیحہ مفسرہ سے انکاراور جنگ کرنا ہے۔

پارہ اوّ ل سے ۳۷، صدیث ۷۷، فضل الباری شرح بخاری ج اص ۳۸،۳۷ "اس مدیث مدنی میں جی آیک کے ایک معاقعہ پر نماز کسوف پڑھنے کا ذکر ہے۔جس

محمطی لا ہوری اس کے متعلق نوٹ نمبرا کے آخر میں بول شرح فرماتے ہیں۔

شرح: شارص لکھتے ہیں کہ 'آپ نے حقیقان چیز وں کود یکھا، پس اگرسب چیز ول کواس مقام پر کھڑ ہے ہوئے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کیوں زور دیا جاتا ہے کہ معراج جب تک اس جسم کے ساتھ نہ ہوا ہوآ پ آسان پر کیونکر جا سکتے اور بہشت اور دوز خ کود کھ سکتے تھے۔ اس صدیث نے فیصلہ کر دیا گہ آپ کو محابہ میں امامت کراتے کواتے عین حالت نماز میں سب پچھ دکھایا گیا۔
یہاں تک کہ بہشت اور دوز خ بھی۔''

(فنل الباری جام ۲۸)

تنقید: محیطی لا ہوری چونکہ معتز لہ نیچری اور چکڑ الوی (اہل قرآن) فرقہ کی طرح اہل سنت کے خلاف محض کشفی معراج نی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ معراج کے متعقد ہیں اور جسمانی معراج کے متعربی ہے۔ مولوی اس وریٹ سے ان کو اپنے عقیدہ کے جبوت کا عمرہ موقع ہاتھ آگیا ہے۔ مولوی صاحب اس وریٹ کی سند پر اپنی جماعت سے اور متکرین مجزات قرآنی سے معرائ کا کشفی معاجب اس وریٹ کی سند پر اپنی جماعت و اس عقیدہ کا معتقد کیونکر بنا سکتے ہیں۔ جو علم حدیث کی موقع ہیں۔ جو علم حدیث کی روشن میں قرآن شریف کو پڑھتا ہے۔ محمولی لا ہوری! آپ نے جب علم حدیث کی با قاعدہ تعلیم مدیث کی باتھ میں آپ کو کئی مسلمہ درس گاہ جس پائی ہی نہ ہوتو بخاری جیسی پراسرار دین کتاب کی شرح کلفٹ میں آپ کو تناسب تھا۔

عدیت زیر تنقید والا واقع معرائ کشفی کا مدید شریف می بوااور بید بدون سواری براق وبدوں ہمر کا بی جبریل ہے۔ حالا تکہ جسمانی معراج قبل ہجرت ازروئے قرآن واحادیث مکہ شریف میں ہوا۔ جس کا ذکر مسجد الحرام ہے مجد اقعنی تک سور واسرا و پارہ ۱۵ کے پہلے رکوع میں موجود ہے اور پھر و ہائے ہے آپ کا ذکر سور و ہجم پارہ کا کے پہلے رکوع میں موجود ہے۔ اگرا آپ محاح ستہ یا کم از کم مفکلوٰ ہ شریف کی طرف رجوع کریں تو معراج کا باب علیحدہ یا ئیں مے ہے۔جس میں بی ای ای معراج کا ذکر وضا جت سے ملتا ہے۔اس معراج میں آپ کی سواری میں براق اور ہمر کانی میں جریل تھے اور ایک آیک آسان سے گذر نا اور آیات اللہ کا مشاہرہ کرنا اور یا نج نمازوں کا امت کے واسطے لانا سب کھے مذکورہ ہے۔ نماز کسوف میں نی مظاف کی معراج کشفی مدنی واقع ہے۔جس سے اہل سنت کو ہرگز انکارنہیں۔حسب ارشاد عالی مومن کی معراج اس کی نماز ہے۔اس واسطے اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کمالیت ہے بھی پورا مرفراز فر مایا۔ مگر ندمعراج جسمانی آپ کی طاقت ہے واقع ہوئی نہ معراج کشفی خود بخو دہوئی۔ ہردومی 'ان فضله کان علیك كبیراً (بنی اسرائیل:۸۷) "كاظهور - كیمعراج می امتی تو كاكسی نی ورسول كو بھی شراکت نہیں یمرکشفی معراج یا محض کشف میں نجی تالیقے کی امت کے اکثر افراد جزوی طور پر بفقرر روحانیت شامل ہیں۔جن کا ذکر احادیث اور اولیاء الله کی معتبر سوائح میں ہم پڑھتے ہیں۔ جس کا ثبوت اس جگہ غیرضر وری سمجھ کرنظرا نداز کیا جاتا ہے۔ قائلین محض کشفی معراج نبی اللے کو بوجه عدم وسعت نظرعكم حديث ايك آ دهضعيف حديث كي بناء پر حضرت عا نشهٌ وحضرت معاويةٌ كو ا پنا ہم خیال ظاہر کرنے میں سخت غلط فہی ہوئی ہے۔ مرکمی جسمانی معراج نی اللہ کے وقت حضرت عا نشد و آپ کے پاس جانے اور رہنے کی ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی اور حضرت معاویہ ابھی تک مع اپنے والد ابوسفیان کے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تھے۔ کیونکہ وہ بعد ہجرت وبعد فتح مكماسلام مع مشرف ہوئے تھے۔للذا جسمانی معراج کے انکارکوان کی طرف منسوب كرناميح نبيس موسكا - بال مدينة شريف مي حضرت عائشة جس موف والى نمازيس ني الله الله خود امامت کرائی شامل تھیں اور ان کی شہادت آ پ کے کشفی معراج ندکورہ حدیث زیر تنقید کے متعلق مترادف انکارجسمانی معراج ہرگزنہیں ہوسکتی ۔صحابہ میں جسمانی معراج کے بارہ میں ہر گز کوئی اختلاف از روئے سمجھ حدیث ثابت نہیں معراج جسمانی کے متعلق سمجھے اگر کوئی اختلاف ہے تو رویت اللہ تعالیٰ میں ہے۔ جس کا حال کسی قدر ( بخاری ج ۲ م ۲۰ ) تفسیر سور و مجم کتاب تفسیر القرآن میں اور پچھھال دیگر دواحادیث (۱۳ پارہ بناری جام ۴۵۹) میں ہے۔حضرت عائشة جس كانسبت كشفى معراج كے معتقد عدم تحقیق كى وجہ ہے يد كہتے ہیں كہ جسمانی معراج ہے انكارى بيں - فدكورہ احاديث من ايك صحافي كوفر ماتى بين كه جو يد كم مرحظات في الله تعالى كو معراج میں اس آ مکھ سے دیکھا۔اس نے جھوٹ کہااور برا کہا۔ پس ان اعادیث سے ثابت ہوا کہ انہوں نے معراج جسمانی ہے انکار نہیں کیا۔ بلکہ رویت اللہ کی بجائے صرف جبریل کی رویت اللہ کی بجائے صرف جبریل کی رویت اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں۔جیسا رویت اللہ تعالیٰ کے قائل ہیں۔جیسا کہ مسندامام احمرم وغیرہ میں فدکورہے۔

جسمانی معراج کی تھدیق پرعلاوہ لغوی تحقیق متعلق اسری بعبد و کے دواحادیث پوری
روشی ڈالتی ہیں۔ یعنی ایک تو (مقلوق ص ۵۲۹،۵۲۰ باب المعراج) کی آخری حدیث منفق علیہ ہے۔
جس کا ماحصل ہے ہے کہ قریش نے کہا کہ ہم کو نکریفین کریں کہ توبیت المقدی سے را تو ل رات ہو
آیا ہے۔ ہم کوفلاں فلال نشان اس کا بتلاؤ۔ اس پر جمالی فرماتے ہیں کہ جھے کواس سے اس قدر خم
پیدا ہوا کہ ایسا بھی نہ ہوا تھا۔ پر اللہ تعالی نے جھے بیت المقدی کا تجاب جو بعد اس کے معائد کے
ہوگیا تھا اٹھا دیا۔ چنا نچے میں پھر جو پید ونشان وہ لوگ اس کے متعلق دریافت کرتے صاف صاف
بتلا تا جاتا تھا۔ دوسری حدیث (مقلوق ص ۵۲۸ بردایت ترندی) بیندکور ہے کہ جب میں اور جرائیل
بیت المقدیں پہنچ تو جرائیل نے ایک پھر میں انگل سے اشارہ کر کے سوراخ کردیا۔ جس سے براق
کو باندھ دیا۔

اب مقام غور ہے کہ قریش کا نجافیہ سے بیت المقدی کے متعلق سوالات کا پوچھنا اس صورت میں ضیح سلیم ہوسکتا ہے کہ وہاں جسمانی طور پرجانے کا حال آپ نے بیان کیا ہو۔ ورنہ خواب میں یا ول ہے و کیمنے کے متعلق کسی چیز کا پید دریافت کرنایا اس معائد پرشک کرنا بالکل بے معنی ہے قریش میں ہے آکٹر بیت المقدی کا ذرہ ذرہ حال جانے تھے۔ کیونکہ وہ بار ہاوہاں سے ہوآئے تھے۔ بعض دیگر روایات صیحہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نجافیہ نے بعض واقعات راستہ کے بھی بتلائے تھے۔ جن کی تقعد بی بعد میں ہوگئی۔ حضرت ابو برگوصد بی کا لقب بھی اس وجہ سے ملا تھا کہ جب ابوجہل نے ان کے گھر جاکران کو کہا تھا کہ تیرایا رہم کو بتلا رہا ہے کہ وہ آئے رات کو بیت المقدی اور آسانوں کی سیر کر آ یا ہے تو حضرت ابو برگرصد بی نے جواب میں کہا کہ اگر میرایا رابیا المقدی اور آسانوں کی سیر کر آ یا ہے تو حضرت ابو برگرصد بی نے جواب میں کہا کہ اگر میرایا رابیا المقدی اور آسانوں کی سیر کر آ یا ہے تو حضرت ابو برگرصد بی نے جواب میں کہا کہ اگر میرایا رابیا

(بخاری جوم ۱۷۵ نے پاره ۲۷) میں قرآن کی آیت 'وما جعلفا الدؤیا التی ارین کا آیت 'وما جعلفا الدؤیا التی ارین کا آیت 'وما جعلفا الدؤیا التی ارین کا نفت الا فقیفة لیلفاس (اسراء: ۱۰) 'پرایک باب باندها ہے اور حضرت ابن عباس کی تفسیر لیکھی ہے کہ لفظ رؤیا معراج میں آئکھ ہے دیکھنے کا مفہوم ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب نے اس کے مطابق ترجمہ (دکھلاوا) کیا ہے اور کل اہل سنت مفسرین نے جسمانی صاحب نے اس کے مطابق ترجمہ (دکھلاوا) کیا ہے اور کل اہل سنت مفسرین نے جسمانی

معراج کی شرح کی ہے۔

نوث:قرآن مجید میں لفظ رؤیا سات دفعة مرباً داقع ہواہے اور سواندکورہ آیت کے ہر مقام براس کاحقیقی مفہوم خواب بی ہے۔ مگر چونکہ حضرت ابن عباس کاتفقه فی القرآن حسب خاص دعا نج ملط و عرصحاب سے متاز تھا۔ اس واسطے مذکورہ آیت والے لفظ (رؤیا) کامفہوم بجائے معروف خواب کے ظاہری آئے ہے ویکھنا بیان کرتے ہیں۔ اس پر علماء اہل سنت نے ان کے اس خاص مشتنیٰ مفہوم پر جب غور کیا تو اس آیت میں اس مفہوم کی بناءان کی سمجھ میں بیآئی کہ اور مقامات پر (رؤیا) کے ساتھ کوئی ایبا قرینہ موجود نہیں۔ جواس کے حقیقی مفہوم لغوی (خواب) سے تجاوز کرنے میں معاون ہوسکے مگراس آیت میں لفظ رؤیا کے ساتھ فتنة للناس ایک ایسا خاص قریند موجود ہے۔جس کی بناء پر بیلفظ معروف مفہوم سے جدا ہو کر بھری وحقیقی مفہوم کا بورا مرادف بن جاتا ہے۔ کیونکہ فدکورہ قرینہ فقنة للناس ایساموجود ہے کداس بیس علاوہ و میرمصالح کے لوگوں کو آ زمانا بھی مطلوب تھا کہ کون کون جسمانی معراج کو مانتا ہے اور کون کون اس کی تكذيب كرتا ہے۔ چنانچدائمى مذكور ہو چكا ہے كہ بعض نے قريش ميں سے اس كى تكذيب كى بلك بعض نے نشانات بیت المقدس کا پند بھی دریافت کیا۔ گرحضرت ابو بر اصدیق نے ابوجہل سے مرف س كرى نى الله كالم كى عدم موجود كى مين اس كى تقىدىت كر كے مديق كا لقب حاصل كيا۔ لفظ (رؤیا) کا مصدر رؤیت ہے۔جس میں بعری قلبی معاینہ ہر دو کامفہوم داخل ہے۔جس کا فیصلہ قریند کی شمولیت ہے مشتبہ ومشکوک نہیں روسکتا شکراس آیت میں فتنة للناس کا قرینه موجود ہے اور مقام غور ہے کہ جب ایک انسان بھی دوسرے انسان پراین خواب کوکسی امرکی تقیدیق وتکذیب كواسط جحت قائم بين كرسكا توالله تعالى جو فسلله الحجة البالغة (انعام: ١٤٩) "ك ومف سے موصوف ہے۔ اپنے رسول کو بجائے عینی وبھری رؤیت آیات کے محض خواب د کھا کر ای تبیل سے کشف کے ذریعہ سے آیات دکھلا کرانسانوں کی آن مائش کے واسطے جست کیونکر قائم کر سكتا ہے؟۔ بعدازی ہم كولفظ اسرىٰ كى لغت كى طرف متوجه ہونا بھى ضرورى ہے تا كيقر آنى محاوره سے جدا ہوکرا سے معہوم کوا ختیار کرنانہ پڑے۔جس جس موائے نفس کے دخل سے نتیج مثلالت اور مقيده اللسنت كفلاف البسه

لفظ اسری باختی بنج از مصدر اسراه جس سے معراج کا منہوم لکا ہے۔ وہ قرآن مجید یس بحالت اسرقریباً پانچ وفعہ خرکور ہے۔ مثلاً اسس بسعب ادی ، یا اسس باھلك اور جرا یک وفعہ میں ا جاندارجهم كواسطورات كووت حركت جسماني وانقال مكانى كرسواديكرمنهوم قطعاً غلط بوگار وومرى وجدامرئ كي مسلح لفظ سجان كا قرينه به جومعمولي معروف واقعات كاظهار كواسط قرآن مجيد مين نيس آتا بلكه واقعظيم كواسط اور بيامر ظاهر به كه خواب يا كشف واقع عظيم نيس بلكه معموليات معروف مين داخل به يسراقرينا امرئ كساته لمنديه من ايتناموجود بيس بلكه معموليات معران ثابت بود يعنى نشانات قدرت غيبيكا بهم اين رسول كوچشم ويد ملاحظ كرائي اوركس وقت؟ درات كايك حصد مين لفظ ليل رفع ابهام غيروقت كواسط بنابر تاكيد وارو ب ورن تنها لفظ امرئي خودمنهوم رات كاستر جاندار كواسط قرآن مجيد مين ثابت تاكيد وارو ب ورن تنها لفظ امرئي خودمنهوم رات كاستر جاندار كواسط قرآن مجيد مين ثابت تاكيد وارد ب السر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً (طه:۷۷) "پن العسجد آيت" سبحان الذي اسري بعبادي من ايتنا (بني اسرائيل:۱) "من چندامور الاقتصى الذي بارك فيا حوله لنريه من ايتنا (بني اسرائيل:۱) "من چندامور بالبداب بالاتاويل ثابت بين بالبداب بالاتاويل ثابت بين بالبداب بالاتاويل ثابت بين بالاتا ويل ثابت بين بالبداب بالاتا ويل ثابت بين باله بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بالموراب بالهراب بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بين الهراب بالهراب بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بين بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بالهراب بالهراب بالاتا ويل ثابت بين بالهراب بال

اوّل ..... معراج کوئی معروف ومعمولی واقعین مین خواب یا کشف نہیں۔ دوم ..... رات کے وفت سفر جسد مع الروح تھا۔ کیونکہ ندکورہ پانچ قرآنی امثلہ اسر بعبادی یا اسر با حلک سے جسد مع الروح کے سواغیر مغہوم باطل ہے۔

 حصہ رکھتا ہے قرآن مجید کے سمندر میں غواص بن کو جیرت انگیز ومعرفت اقراء نکات ومعارف کے بے بہاموتی نکال سکتا ہے۔

حرم شریف سے بیت المقدی تک تو، رات کے وقت نی الله کی معراج جدمع الروح خوداسراء كي آيت سے بلاتا مل ابت ہے۔جيبا كه بيان ہو چكا ہے كہ جس سے انكاركرنا اہل سنت کے نزدیک کفر کے برابر ہے۔ محربیت المقدی سے آھے آسانوں کی معراج کے بارہ میں اہل سنت انکار کرنے والے کومرج کا فرکہنے میں متامل ہیں۔البتة مبتدع وغیرہ الفاظ اس پر عائد کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا ثبوت سور ہ مجم میں مجملاً مذکور ہے اور اس اجمال کی تغصیل احادیث صیحدیس فدکور ہے۔جیسااس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔البت قرآن سورہ بجم میں متعلق جسمانی معراج الني السموات ايس بي كالل بعيرت كواسط كاني بير كونكما حاديث صحومتعلق معراج جسمانی مکه شریف ہے بیت المقدس تک عین مفہوم آیت اسراء کے مطابق ہیں تو وہاں ے آ گے آسانوں تک جسمانی معراج کے متعلق وہ غیرمطابق اور غیرصحیح نہیں ہوسکتیں۔معتزلہ وديكرمنكرين خرق عادت كے واسطے بيت الحرام سے بيت المقدس تك جسماني معراج ميں شك اور تاویل کرنے کی خود آیت اسراء نے از روئے لغت ومحاورہ قر آن کوئی مخبائش یاتی نہیں چھوڑی۔ ہاں ہٹ دھری کی وجہ ہے انکار کر کے لغت ومحاورہ کے خلاف جوان کی طبیعت جا ہے یڑے کہیں ، اہل حق ان کو قبول کرنے سے معذور ہیں۔ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالی نے قبول حق کا مادہ رکھ دیا ہے اور علاوہ ازیں ان کوا حادیث معجمہ پر بھی بغضل خداایمان ہے۔ کیونکہ قرآن ك مجملات كى تشريح بدول شارع عليه السلام كى تغيير كے غيرمكن ہے۔ جس ير مرز مانه كا متواتر بيان وعمل شاہر ب\_ابناء الله بيت المقدس سے آ مے اسراء الى السعفوت كامخفر بيان بدول حوالہ احادیث میحہ متعلق جسمانی معراج لکھتا مناسب ہے۔ کیونکہ از روئے احادیث الل سنت اس پر بھی بوراایمان رکھتے ہیں۔جس کا بیان صفحات ماسنق میں ہو چکا ہے۔سورہ بخم کے جن الفاظ وقرآئن سے جسمانی معراج المسی السیفوت بردوشی برسکتی ہے ان کابیان موجب شرح صدر ہے۔ محومنکرین اس سے انکار کردیں ان کورو کنا محال ہے۔

معراج جسمانی کے متعلق سورہ مجم سے استدلال

سب سے پہلے بیاشکال رفع کرنا ضروری ہے کہ جسمانی معراج کا ذکر مسلس کیوں \* فدکورہ نہیں۔ کیونکہ بیت المقدس تک اس کا ذکر سور ہ اسراء کے شروع میں ہے اور باقی الی السموٰ ت امراء کاسورہ جم میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہردوسور تیں کی ہیں اور یکے بعد دیگرے کہ شریف میں تازل ہوئیں اور معراج جسمانی کا واقعہ بھی کی ہے۔ جو خص قرآن بجید کی طرز واسلوب بیان سے واقعف ہے۔ اس کواس میں کوئی اشکال نظر نہیں آتا۔ کیونکہ قرآن بجید تاریخ کی طرح کوئی مسلسل بیان کی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ ہے انبیاء کیہم السلام میں ہے بعض کا متعدد جگہ اور تبلغ کی مسلمت کی وجہ ہے جس قدر اور جمتنی دفعہ بیان فرمادیا۔ گرسجان اللہ کہ باوجود اس تکرار کے سلسلہ دفعہ مناسب جانا اس قدر اور آتی دفعہ بیان فرمادیا۔ گرسجان اللہ کہ باوجود اس تکرار کے سلسلہ آیات کا ایسام بوط ہے کہ ایک آیت ماقبل کی مابعد کی آیت ہے زنجیر کی طرح کڑیوں میں پوستہ ہے۔ گراسلی مقصور تبلغ و قد کیرعباد ہا اور اس کی وجو ہات پر کہ کیوں بعض بیان قبل ہوا اس بعد کی ترکیوں ہے۔ بجر باری تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے انسانی فہم ہرگز احاط نہیں کرسکتا۔ سوااس کے کہ اپنی ہے وگر اور کم علمی کا اعتراف کرے اور بہوجب' لا تقف ما لیس به علم (بنی اسرائیل: ۲۱) 'زیادہ خوض ہے پر ہیز کرے۔ بیار کوائر کیم حاذ قرپریقین ہے قودوا کے استعال کو اعتمار کرے دوائے و ترکیب ساخت سے بو تعلق رہے۔

"سورة اسراء (بنى اسرائيل: ۱) "كثروع من آيت" سبحان الذى السرى بعبده ليلاً من المسجد الحدام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله النديمة من أيتنا انه هو السميع البصير "من اسراء بي الفيلة ين سفر مم الروح مبارك كاازم بحد الحرام تابيت القصى كاصرف ذكر باوردوم الاسام كاكر مقصوداس امراء سي مبارك كاازم بحد الحرام تابيت القصى كاصرف ذكر باوردوم الاسام كاكر مقصوداس امراء سي به كريم اين حبيب وائي قدرت كنشا تات كائيم ويدط حظر كراكس كونكه بهارا حبيب خاتم النبين باوراس برائي نعت كويم بوراكرنا جاسخ بين اوراس كى دعا كوبهى من كر قبوليت بخشا جاسم بين من المواسم باقى استدلال

سورہ اسراء میں مقصود اسراء سے صرف آیات کا ملاحظہ کرانا نہ کور تھا۔ گرای امرکا
ذکریا ثبوت وہاں موجود نہ تھا کہ موعودہ نشانات دکھلائے گئے یا نہ دکھلائے گئے۔ اس واسطے ان
کے واقعی دکھلانے کا ذکر سورہ نجم میں بیان کردیا۔ مجد الاقصیٰ کے متعلق نشانات تو ارضی ہے۔
سووہ نووہ اِس نی مقالے نے دکھے لئے۔ باتی رہے نشانات میں حدفاصل معلوم ہو سکے۔ گرنشانات

کے ملاحظہ میں سلسلہ برابر قائم ہے۔ ارضی سے ساوی بعد میں واقع ہوااور ایک ہی وقت میں جو لفظ کیلا ہے ثابت ہے۔

نشانات سادی کی تفصیل تواحاویث سیحہ میں موجود ہے۔ سورہ نجم میں مجملا ہے۔ یعنی ملاحظہ جریل کا اصل صورت میں سدرۃ المنتہیٰ کا، جنت المادی کا، سدرۃ المنتہیٰ پر چھائی ہوئی اشیاء کا، اس سادی اسراء دی خاص کا، ''سورہ نجم ا'' کے ابتداء میں ''والمہ نسجہ ماذا ہدی '' کی قشم کا اشارہ نجم اللہ کے اسراء کا طرف سوات کے منتقل ہونے کی طرف ہو اور پھر کلام دی میں نہا اللہ کے دخل ہوئی کی فیم کا فہوت الملغ طور پر دی کے ادصاف بیان کرنے میں پایا جا تا ہے اور از میں بوری کے ادصاف بیان کرنے میں پایا جا تا ہے اور از میں بعد دی کواصلی صورت میں دیکھنے کے شبہ کواس دلیل سے زائل کیا جا تا ہے کہ اس صورت میں ہمارا حبیب اس کوا کے دفعہ پہلے بھی (زمین پر غار حرامیں) دیکھ چکا ہے۔ حبیب کا مرتبہ ومنزلت ہمارا حبیب اس کوا کے دفعہ پہلے بھی (زمین پر غار حرامیں) دیکھ چکا ہے۔ حبیب کا مرتبہ ومنزلت ہمارا حبیب اس کوا کے دفعہ پہلے بھی (زمین پر غار حرامیں) دیکھ چکا ہے۔ حبیب کا مرتبہ ومنزلت دیا ہے توسین ) سے ظاہر کر کے آپ کی عصمت کا اظہار کا مل طور پر خلام ہر کر دیا ہے۔

"ما كدنب الفواد ماراى (نسجم:١١) "من حقيقت جرائيل كواس كي اصل ت صورت میں دیکھنا بتلایا عمیا ہے اور دل کی شہادت اس کے معائنہ کور فع شک کے واسٹے بطور تا کید کے ہے۔ بسااوقات انسان کو بظاہر جو چیز آ نکھ سے نظر آتی ہے وہ در حقیقت اور طرح ہوتی ہے۔ یا مطلقان کا وجود ہی نہیں ہوتا۔مثلاً رقان کی بہاری والا ہرا یک چیز کا رنگ پیلا اور زرد دیکھتا ہے۔ در حال یہ کہ ایبانہیں۔ اس طرح ریمتانی علاقوں میں انسان کو دور سے باغ اور چشمے نظر آتے بیں۔ مگر ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں اور ان ہر دو حالتوں میں دیکھنے والے کا دل ان کی تقید بی نہیں كرتا يمرعيني مشامده كى تقدد بق دل سے اى صورت ميں كائل ہوسكتى ہے كہ جب كسى منے ايك چيز کی حقیقت کو پہلے بھی دیکھا ہو۔ اس واسطے اس کی تقیدیق بھی یہاں موجود ہے۔ محرلفظ (فواو) ہے محمالی لا ہوری نے اپنی احمریزی تغییر القرآن میں کشفی معراج کے استدلال پر بوجہ عدم مہمی مر بحكت استعال (فواد ) سخت تفوكر كهائي باور مسا راي كا قريد بهي ذبن سار عميا قريش نی اللہ کی وی کو افتر اے جنون وغیرہ کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالی نے کامل وضاحت سے وی کی ساری حقیقت کو بتلادیا۔ لفظ (فواد) ول اور قلب کا مرادف ہے اور قلب میں وحی کا القاءمتعلق نزول كتب اوى في الله عضوميت ركمتا ب- جس كا جوت آيت وانه لتنفريل رب العلمين و نذل به الروح الامين على قلبك التكون من المنذرين (شعراه:۱۹۲۱ماتا،۱۹۶۱) معفرض ببت ي آب كي تصوصيات على سے جار چوتی كی يى ۔

اوّل..... کل جہاں کی تبلیغ۔ مور معرفی جہاں کی تبلیغ۔

دوم ..... معراج جسماني بناء پرمشابده آيات الله

سوعم ..... معائد جرائل بصورت اصلى \_

چمارم .... القاء كلام الشعلى القلب

جن نشانات چیثم دیدمعائنه کاالله تعالی نےمعراج میں اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا تھا۔ ال كوآيت لقد رأى من أيات ربه الكبرى (نجم:١٨) "من يوراكرويا\_ال نشانات میں اکثر دل اور آ نکھ کواپی طرف جر امائل کرنے کی بیجہ غیرارضی وغیر معمولی ہونے کی پوری کشش موجود تھی۔اس واسطےاس آیت کے پہلے اسے حبیب کی روحانی قوت ومنزلت کواس آیت ہے بتلاديا - "مازاغ البصر وماطغى (نجم:١٧) "لعني مير حبيب في آيات كالما فظه چٹم دید کر کے اپنی توجہ کو ہر گزشی کی طرف مائل نہ کیا۔ کیونکہ در بار خدا تعالیٰ میں جو حبیب مدعو کیا گیا تھااس نے عدادب سے ہرگز تنجاوز نہ کیا اور حبیب اللہ نجی اللہ عمراج کے بورے مصداق وابل ثابت ہوئے۔اس آیت میں لفظ بھر کا استعمال عینی مشاہدہ آیات پرنعس ہے اور لفظ اسریٰ (مصدراسراء) جسمانی معراج کو تابت کررہاہے۔ کیونکہ جبیباراقم الحروف اس سے پہلے قرآن مجیدے ثابت کر چکاہے کہ وہ جاندار بدن مع الروح کے سفر وانقال مکان کے سواکسی غیرمفہوم میں نہیں آسکتا۔ بعنی کم از کم قرآن مجید میں اس خاص قرآن مجید کی لغت ودیگر قرآئن متعلقہ سے جناب ني كريم افضل الصلوة عليه واله كي معراج جسماني بدون مددا حاديث صحيحه وبدون دلائل عقليه كالل طورے ثابت ہے۔ فرقہ بائے غیراہل سنت اگر ندكورہ بیان تعصب سے الگ ہوكرغور سے مطالعہ کریں تو محض کشفی معراج کاعقیدہ انشاءاللہ چھوڑ دیں تھے۔ کیونکہ کشفی معراج بدون سواری براق وہدون معیت جبرائیل مدینہ شریف میں نی منافعہ کو چند یار بہ تغیر ہیت و کیفیت احادیث سے ٹابت ہے۔ جو کی معراج سے بالکل مختلف ہے۔ جیسااس سے پہلے راقم الحروف مدلل بیان کر چکا

ہے۔جس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ تنقید حدیث نمبر ۴۸ مص ۴۴، ۴۶، فضل الباری شرح بخاری

"قال رسول الله عَلَيْ الله الله الله الله الله الكتب امن الله واحق مواليه ورجل بنبيه وامن بمحمد والعبد المملوك اذا ادى حق الله واحق مواليه ورجل كانت عنده امة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها

فتنزوجها فله اجران" ترجمه بحذف روات

رسول التعلق نے فرمایا تین شخص ہیں۔ جن کے لئے دو ہراا جر ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک وہراا جر ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک وہ شخص جوا ہے نبی پر ایمان لایا اور غلام جو دوسرے کے ملک میں ہو۔ جب وہ اللہ کا حق اداکر ہے اور ایک وہ شخص جس کے پاس ایک لوٹڈی ہو۔ پھر دہ اس کو ادب سکھائے اور ایک اور ایک وہ شخص جس کے پاس ایک لوٹڈی ہو۔ پھر اسے آزاد کو ادب سکھائے اور اس کو تعلیم دے اور ایمی تعلیم دے۔ پھر اسے آزاد کرے اور اسے بی زوجیت میں لے۔

اس بر محمدی علی لا موری صفحه اس کے نوٹ نمبرایک میں یوں فرماتے ہیں کہ:

قال: بخاری کے بعض نسخوں میں امة کے بعد لفظ یہ طاہ اوارد ہے۔ کریزیادتی معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بخاری کے سیح ترین نسخ جن کوصا حب فتح الباری اور صاحب اسٹادالساری وغیرہ نے لیا ہے۔ ان میں پیلفظ نہیں اور جن نسخوں میں یہاں لفظ یہ طاہا آئے ہیں اور ان میں اس حدیث کو جہاں دوسرے موقعوں پر لایا گیا ہے۔ باب الحق اور کتاب الجہاد میں وہاں پیلفظ نہیں۔ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیلفظ زائد ہیں۔ جو بعض نسخوں میں فلطی سے درج ہو گئے ہیں اور اگر روایت میں اس لفظ کا موجود ہوتا بھی مان لیا جائے تو اس سے میں بین ہوتا کہ لونڈی سے ہم محبی بلا نکاح تھی۔ نزوج میں ذکر زوجہ بنانے کا ہے۔ یعنی برابری کامر تبددیا۔'

اقول: جہاں جمع علی الا موری نے اہل سنت کے اکثر اجماع مسائل میں اپ غلط اجتہاد سے صریح اختلاف کیا ہے۔ مثلاً معراج جسمانی، نزول سے ، نجات مشرک، پیدائش سے ابن مریم علیہ السلام ، جوزات انبیاء وغیرہ میں وہاں مملوکہ حربی اونڈی سے وطی (ہم بستری) کے متعلق بھی یہ اجتہاد کیا ہے کہ بدوں نکاح کے مالک کو بھی اس سے وطی جائز نہیں۔ ان کے مطالعہ خانہ میں بخاری کے متعدد شروح موجود ہیں۔ جن سے جا بجا اقتباس نقل کرتے ہیں۔ مگر اس مسئلہ میں کی شارح کو اپناہم جنیال فلا برنہیں کیا۔ بلکہ امتہ کے بعد و طلعہ کا تغییری کلہ جو بخاری کے بعض نسخوں میں موجود ہے۔ اس کو زیادتی اور غلط اندارج کا متیجہ بتلاتے ہیں اور اس کا اندراج میں حصے تسلیم کر کے بھی فرماتے ہیں کہ لونڈی سے وطی مالک بدون نکاح کے بیس کرتا تھا۔ اگر امنہ کے بعد و طاھاند کورنہ فرماتے ہیں کہ لونڈی سے وطی مالک بدون نکاح کے بیس کرتا تھا۔ اگر امنہ کے بعد و طاھاند کورنہ بھی موجوب بھی حدیث زیر تقید میں الفاظ شم اعتقادا فیز و جہائیتی پھر مملو کہ لونڈی کو آزاد کر

كاس عناح كر لے ماف بالا بى يى كروج كا دقوع بعد اعتاق بے معلى لا مورى نے ترجمہ می تحریف معنوی سے کام لے کراپنا مقعد پوراکیا ہے۔ کونک فقر وجها کے جمعنے ازروئے لغت عرب نکاح کے ذریعہ سے زوجیت میں لینے کے ہیں۔ مرمحم علی لا ہوری اس لفظ سے مفہوم نکاح کو خارج کر کے زوجیت میں لینے کی بیشرح فرماتے ہیں کہ مالک لوغری کو بیوی کے برابر رتبہ دیدے۔اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ مالک بدون اعمّاق وطی حلال کرنے کی خاطر اس سے تکاح کر لے۔اب کون بندہ خدااس کو سمجھائے کہ جب مالک نے لونڈی سے نکاح بھی کر لیااوروطی بھی کرلی۔ تو زوجہ بنانے میں کیا کسررہ کئی کہ بعداعتات پھراس کوزوجہ کا رتبہ عطاء کرے۔ اگران کے استدلال کا مجھمفہوم زوجہ کے برابر جاننے کا ہوسکتا ہے تو مرف یہ ہے کہ لونڈی کو مالک نکاح اور وطی کے بعد اگر اجھا کھاٹا اور اچھے کپڑے آزاد بیوی کے برابرنہیں دیتا تھا تو اب بعداعمّاق منکوحہ ہوی کے برابر دیا کرے۔ اگر پہلی حالت میں اسے برا بھلا کہنا یا مارتا پیٹنا تھا تو اب دوسری حالت میں ایسے سلوک کورک کردے۔ اگرزوجہ کے برابرر تنبد سینے کامفہوم اس کے علاوہ کوئی اور بھی ممکن ہے تو وہ محمطی لا ہوری کے بطن میں ہوگا۔ ورنہ نکاح سے کل حقوق زوجیت خاوند بالغ برلازم ہوجاتے ہیں۔ محمطی لا ہوری نے خدا جانے عمد أیاسہواس امرے سکوت فرمایا ہے کہ آیا مالک نے قبل ازاعماق جب لونڈی سے نکاح کیا تھا تو کیامہر بھی مقرر کیا تھا اور دو گواہ کو بھی طلب کیا تھا۔ اگر نہیں کیا تھا تو نکاح فاسداور اگر کیا تھا تو کسی واقعہ سے یا حدیث سے ثابت کریں کہ جل اعتاق مالک کا امتہ (مملوکہ لونڈی) ہے نکاح مع مہرموجودگی دو گواہ منعقد ہوا کرتا تھا۔ابنصوص اور واقعات کا ذکر کرتا بھی ضروری ہے تا کہ محمطی لا ہوری یا ان کا کوئی مریدغور کر كاسمئلك حقيقت كو پېچان سكے رسب سے اول اس مسئله كا فلسفه بتا تا ضرورى ہے كه ما لك ا بنی مملوکہ لونڈی سے قبل اس کے آزاد کرنے کے کیوں بدون نکاح وطی (ہم بستری) کرسکتا ہے۔ فلف جبلغ دین حق کے وقت جوانکارومقابلہ کرتا ہے وہ اپنی آزادی وجان کی حفاظت کا مستحق نہیں رہنا۔اس واسطے وہ اوراس کے متعلقین جواس مقابلہ میں شامل ہیں یااس مقابلہ کنندہ کے ماتحت ہیں۔مغتوح ہونے کے بعد فاتح کے قبضہ میں منتقل ہوجاتے ہیں۔عورتیں اور مرداسیر سلطانی ہیں۔ بعد تقیم ان کولونڈ یول اور غلاموں کی حیثیت میں اسپنے اپنے قابضوں کی ماحتی میں زندگی بسر کرنی پرتی ہے اور جب تک مالک خودان کوآ زادنہ کرے وہ اپنی آزادی کے حق دارہیں۔ تورات میں بھی بہی تھم ہے۔ مراسلام جورحت کمال کا غرب ہے۔ان کوآ زاد کرنے کی ترغیب کی طریقوں سے دلاتا ہے اور بل آزاد کرنے کے ان سے حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ جس کی تشریح کابیر سالہ تحمل نہیں ۔

باقی بیان: محرعلی لا ہوری جومملوکہ لونڈی سے بدون نکاح مالک کو بھی بعداستہراء وطی کی امراز تنہیں دیے ۔ ان کے پاس سواا پی اجتہاد کے کوئی شرعی نعمن بیس ۔ قرآن مجید میں محصنہ سے اکاح کی عدم استطاعت کی صورت میں ایک مسلم کومومنہ لونڈی سے باذن مالک نکاح کی اجازت ہے۔ محرغیر مالک کے نکاح میں جا کر بھی وہ بدستور فلای کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر بقول محموعلی لا ہوری مالک نے وطی کے جواز کے واسطے اس سے نکاح کرلیا ہوتا تو کسی آیت یا صدیث یا کی واقعہ میں یہ امرخی ندرہ سکنا کہ غیر مالک کو فکاح کی اجازت دیئے کے وقت مالک نے اس کوطلاق واقعہ میں داخل ہوئی فی درہ سکنا کہ غیر مالک کو فکاح کی اجازت دیئے کے وقت مالک نے اس کوطلاق نکاح کا تعلق اس وقت بیدا ہوسکتا ہے۔ جب مالک اس کوآزاد کر سے اور صدیث زیر تقید میں بھی بنا کا میں قواب واجراس کی ترغیب ٹابت ہے۔ جب مالک اس کوآزاد کر سے اور صدیث زیر تقید میں بھی با کا کاح میں قوان کو فکاح کے ساتھ مہر کا تقرر اور شہادت دو گواہ کا بھی مانا ضروری ہے۔ جو فکاح کے مانے جیں تو ان کو فکاح کے ساتھ مہر کا تقرر اور شہادت دو گواہ کا بھی مانا ضروری ہے۔ جو فکاح کے واسطے لازی شرائط بیں فابت کر یں ایجاب صحت و قبول بھی جو رکن نکاح بیں ٹابت کریں۔ مگر وہ قیامت تک بھی ٹابت کریں۔ مگر وہ قیامت تک بھی ٹابت کریں۔ مگر وہ تیں قبات کریں۔ مگر وہ تیامت کی بھی آیات کا بیش کرنا مناسب واسطے لازی شرائد پر پوری روثی پڑ سکے۔

ا..... "والدين هم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم اوما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين (المؤمنون: ٦٠٥) " فاظت فروج مين زوجه اوراوندى ملوك وطى كواسطة قرآن مجيد في منتنى فرماديا بين زوجه وبتيدئكا ح (كيونكه زوج بناف كواسطة نكاح الزي بها والوندى كوبوجه كمكيت كرس كي آزادى سلب موچكى ب-

المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن فاتو هن اجورهن بالمعروف محصنت غير مسافحت ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنت من العذاب (النساء: ٢٥)"

نوث: ان آیات کریمه میں مسلم غیرمتنطبع نکاح حرہ کوسی مخص کی مملوکه مسلم لونڈی سے

باذی ما لک نکاح بادائے مہر کی اجازت ہے۔ مگر اس حالت میں بھی اس کی حالت بدستورلونڈی غیرحرہ کی قائم رہتی ہے۔ کیونکہ اس حالت میں اگروہ زنا کی مرتکب ہوگی تو حرہ ہے نصف حصہ حد شرعی کا اس پر جاری ہوگا۔

مشکوة ص ۱۱۱۱، کتاب الحدود میں بروایت حضرت علیؓ مذکور ہے کہ رسول التعلیقی نے فر ما یا اے لوگو! اپنی لونڈیوں اور غلاموں برخواہ شادی شدہ خواہ غیر شادی شدہ ہوں حد جاری کرو۔ تحقیق رسول التُعلِینی کی ایک لونڈی نے زنا کیا تھا۔ پس آب نے مجھ کواس پر صد جاری کرنے کا تھم فرمایا۔ مگرمیں نے اس کو بحالت نفاس یا یا تو ڈرا کہ حد جاری کرنے سے وہ مرجائے گی۔ للہذا اس امر کا استصواب رسول التعلیق ہے کیا۔ جس پر آ یے نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا۔ اس حدیث کے ساتھ ابوداؤد کی ایک روایت کا حوالہ اس طرح مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کوچھوڑ دے۔ حتیٰ کہاں کا خون بند ہو پھراس پر حد جاری کر۔اس حدیث ہے ٹابت ہے کہ جناب نی مالیا ہے نے اس لونڈی ہے وطی کی خاطر نکاح نہیں کیا ہوا تھا۔ کیونکہ اگر نکاح ہوتا تو وہ لونڈی آیت تطہیر کے خلاف زناکی مرتکب نه ہوتی ۔ مگرمحدعلی لا ہوری کا اجتہادا گرصیح تشکیم کیا جائے تو پھر جناب رسول التُعَلِينَةُ مصداق اس قرآني نص كے ہرگز نبيں رہ سكتے۔"الطيبات للطيبين (نور:٢٦)" البذاتشكيم كے سوا جارہ نہيں كه نبي الله في بنابر وطى اپنى مملوكه لونڈى سے ہر گز نكاح نه كيا ہوا تھا۔ كيونكه السطيبات للطيبنين كااشار محض ازواج مطهرات كواسط بيرجن سيمملوكه لوندى مشثیٰ ہےاوراس سے صدورز نا کا امکان قر آن ہے اور واقعہ کا حدیث مذکورہ ہے ثابت ہے۔ مگر ازواج نی الله زیرآیت تطبیر بسبب نکاح کے یاک ہیں۔ بعض دا قعات متعلقہ حربی لونڈی کے

ا البست الوسعيد خدريٌ سے روايت ہے کہ جنگ اوطاس ميں ہم نے عورتيں قيد کيس حالانکدان کے شوہر موجود تھے۔ پس ہم نے ان سے وطی کرتا مکر وہ جاتا۔ للبذا نجي الله الله دریافت کیا توبیۃ بیت نازل ہوئی۔ 'والمحصنات من النساء الاما ملکت ایمانکم ''پس ہم نے ان کے فروج کو حلال جاتا۔ رواہ احمد ، والتر فدی ، والنسائی ، وابن ماجہ ، وسلم ، وابوداؤد۔ نوٹ نے ابن عباسٌ سے روایت کی ہے کہ بیہ سے تیبر کی قیدی عورتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پس یہ بہود کی عورتیں کتا لی تھیں۔ جن سے بنگاح و بملک بہر دوصورت بعد استبراء وطی حلال ہے۔ گر جنگ اوطاس والی روایت اصح ہے۔ اس واسطے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہ استے معلوم ہوتا ہے کہ وہ

عورتیں مسلمان ہوگئی تھیں۔ کیونکہ مشر کہ عورت سے بحالت (ملک یمین) وطی شرعاً حلال نہیں۔ (ماخوذ ازتفسیر مواہب الرحمٰن)

ازروئ اخت است المست المست المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المست ا

سسب جب بنی مصطلق کو کلست ہوئی تو اسران جنگ میں جو رہا ایک رئیس رادی ٹابٹ بن تیں کے حصہ میں آئی۔ اس نے رسول النھائے کی خدمت میں حاضر ہوکر پہلے اپنا اسلام ظاہر کیا اور پھر کہا میں ٹابٹ بن قیس کے حصہ میں آئی ہوں۔ وہ روپیہ لے کر مجھے چھوڑ نا چاہتا ہے۔ آپ میری دعگیری فرما ئیں۔ آپ نے فرمایا میں اس ہے بہتر سلوک تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اگرتو منظور کرے۔ اس نے پوچھا کس طرح ؟۔ آپ نے فرمایا میں تجھے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لول گا۔ بین کراس نے منظور کرلیا۔ آپ نے ٹابٹ بن قیس کوائی دفت روپید دے کراس سے نکاح کرلیا۔ جب مسلمانوں نے مناتو انہوں نے بھی اپنے سب قید یوں کوآزاد کردیا اور کہا کہ اب بیساری تو م نجی آئیا تھی کی رشتہ دار ہوگئی ہے۔ حضرت عاکشر فرماتی ہیں یہ جویر یہ بڑی اور کہا کہ اب بیساری تو م نجی تھیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آدی آزاد ہوگئے۔ (ماخوذاز برکت کا موجب ہوئی۔ جس کے فیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آدی آزاد ہوگئے۔ (ماخوذاز برکت کا موجب ہوئی۔ جس کے فیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آدی آزاد ہوگئے۔ (ماخوذاز برکت کا موجب ہوئی۔ جس کے فیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آدی آزاد ہوگئے۔ (ماخوذاز برکت کا موجب ہوئی۔ جس کے فیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آدی آزاد ہوگئے۔ (ماخوذاز برکت کا موجب ہوئی۔ جس کے فیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آدی آزاد ہوگئے۔ (ماخوذاز برکت کا موجب ہوئی۔ جس کے فیل اس کی قوم کے سوسے زیادہ آدی آزاد ہوگئے۔ (ماخوذاز اود میں زیرعنوان جہادوعت و کتاب رحمۃ للعالمین میں بھی قریبا اس طرح نہ کور ہے۔)

نوٹ: فدکورہ تین امثلہ ہے ثابت ہے کہ حربی لونڈی ہے مالک کو بعد استبراء بدون نکاح وطی جائز ہے اور یہ بھی معلوم ہوگیا کہ 'ما ملکت ایمانهم ''کاتعلق خاص مردول کے واسطے ہے عورت کواس آیت کی بناء پرا ہے غلام نے وطی جائز نہیں اور یہ بھی ظاہر ہوگیا کہ دسول التعلقہ نے حربی لونڈی کوخر ید ااور آزاد کر کے نکاح کے ذریعہ سے ازاداج مطبرات میں شامل کر کے ایک عمرہ مثال کی بنیاد ڈال دی اور صدیث زیر تنقید پرخود ممل فر مایا ۔ لفظ تزوج اور تزوج میں نکاح کامفہوم لازمی ہے۔ قرآن میں بھی ذوج نے اکھازید کی مطلقہ بیوی کے داسطے فدکور ہے۔ نکاح کامفہوم لازمی ہے۔ قرآن میں بھی ذوج نے اکھازید کی مطلقہ بیوی کے داسطے فدکور ہے۔ رسول التعلقہ نے اس سے نکاح کیا تھا۔ (اخراب: ۲۷)

تگر محم علی لا ہوری حد فیٹ زیر تنقید میں فتیز و جھا سے نکاح کامنہوم ہیہ کہ لونڈی مملوکہ کوصرف زوجہ کا رتبہ دے دے۔ جس کی تر دید شروع تنقید میں اہل بصارت کے واسطے کافی ہو چکی ہے۔

تقيد متغلق ٩٩، حديث نمبر ٩٥، فضل البارى شرح بخارى

صدیث محولہ عنوان میں بعض صحابہ کا نجھ اللہ کے پاس مدینہ شریف میں بنابر تعلیم دین باری باری کرکے باہر نواح ہے آنے کا ذکر 'ین نزل یہ وماً و انزل یو ما ''کے الفاظ سے فدکور ہے۔ یعنی ایک دن فلاح صحابی آتا ایک دن میں یعنی راوی آتا۔ اس پر محموعلی لا ہوری اس طرح فرماتے ہیں۔

قال: فلاں فلاں صحابی کے مدینہ آنے پر لفظ نزول بولا گیا ہے۔ حالا نکہ وہ آسان سے نہیں اتر اکرتے تھے۔

اقوال: محمعلی لا ہوری کوجس طرح خوش قسمتی ہے اپنے خاص مشرب کے عقائد کے اظہار کے واسطے قرآن شریف میں بعض مقامات پر بعض الفاظ ال گئے تھے۔ ای طرح بخاری شریف کے متن میں بھی بعض الفاظ ایسے ہاتھ آگئے ہیں۔ جن سے وہ اپنے خاص عقائد کے استدلال پر بڑے نازاں اور خوش ہیں۔ محم علی لا ہوری اگر اہل علم کے اس مسلمہ اصول کو میجے تسلیم کرتے ہیں کہ مختلف المعنی الفاظ کا مختلف مقامات میں صحیح مفہوم قرآئن متعلقہ کی مدوسے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کے واحد مفہوم پر اڑ بیٹھنالغت کی بے حرمتی کا مرادف ہے۔ لغت میں جب لفظ (نزول) بعد ورود سفر کے واصلے آتا ہے تو ای لحاظ سے مسافر کو محاورہ عرب میں نزیل بولا کرتے ہیں۔ مگر نزول کے دگر مفہوم کے واسطے قرائن کی شہادت مطلوب ہوتی ہے۔ چونکہ محمعلی کرتے ہیں۔ مگر نزول کے دیگر مفہوم کے واسطے قرائن کی شہادت مطلوب ہوتی ہے۔ چونکہ محمعلی

لا ہوری عیسیٰ علیہ السلام کے نزول من السماء کوشلیم ہیں کرتے۔ کیونکہ برعم و بعلمان کے سی ضعیف حدیث ہے بھی نزول سے کا آسان ہے ثابت نہیں۔اس واسطے حدیث زیر تقید کے الفاظ انسزل وینزل نے آپ کوایے عقیدہ کے ثبوت کا موقع دے دیا۔ اہل سنت کا عقیدہ متعلق نزول مسیح علیہالسلام اجماعی دمتواتر ہےاور قریباً ہیں احادیث صححہاس کی شہادت پرموجود ہیں۔جن میں بعض ایس بھی ہیں کہ صریح لفظ ساء کا ان میں موجود ہے۔ قادیانی مسیح کا بھی بوقت تصنیف براہین یہی عقیدہ تھا۔ کیونکہ اس وقت وہ اسلامی خدمت کے لئے آ مادہ ہو گئے تھے۔اگر چہ کتاب برا بین میں بعض ایسی آیات و پیش گوئیاں درج کر دی تھیں کہ آئندہ مواقع پر حسب ضروت وہ اینے اوپر جسیاں کر عمیں۔ بعدازیں جب سلسلہ ہیری مریدی شروع ہواتو پہلی بسم اللہ آپ نے مثیل سے ہونے کی کردی اور رفتہ رفتہ خود سے موعود ومجدد وظلی وغیرتشریعی نبی وغیرہ تک دائرہ وسیع ہوگیا۔ جواموراس قدر خاہر ومشہور ہیں کہان کے ثبوت کا بیرسالہ تحمل نہیں ہوسکتا۔ سیالکوٹ میں فاری دفتر ضلع میں پندرہ روپیہ کے محرر تھے۔طبیعت امیرانتھی۔گذارہ معقول نہ دیکھ کرمختاری کے امتحان میں شامل ہوئے۔ مگر بدنسمتی ہے ناکام ہوکر لا ہورمسجد اہل حدیث چینیا نوالی میں فروکش ہو گئے ۔ وہاں بمشورہ مولوی محمد حسین بٹالوی کتاب براہین کی بنیا در کھدی۔ پھروطن مالوف قادیان جا کر کام شروع کیا اور کتاب کے پیشگی چندوں نے آپ کومرفهٔ الحال کردیا۔ مگر کتاب کی حسب وعده ساري جلدي تياركرنا غيرمكن هو گيا۔ كيونكه آپ ايسے مشاغل ميں ہمة تن وہمه وقت مصروف ہو گئے۔جس سے جدید دعاوی کا ثبوت پلک میں مشتہر ہو۔ مگر مطلوب چونکہ مرفد الحالی اور بڑائی تھی۔مریدوں کا ایک باضابطہ رجسٹر تیار کیا جا کراعلان کر دیا کہ جومرید ہر ماہ میں خواہ کتنی رقم ہی ہو قادیان میں بطور چندہ ارسال نہ کرے گا۔اس کا نام مریدوں کی فہرست سے فور آ کا ف دیا جائے گا۔ دعاء خاص کے واسطے نذرانوں کی ترغیب ور ہیب کا پہلوبھی نظر اندازوند کیا گیا۔ المخضر آمدنی کا معقول انظام کرے پھرعلاء اہل سنت ہے دست وگریباں ہونا شروع کردیا۔ کیونکہ انہوں نے سے قادیانی کے عقائد مخترعہ سے بیزاری ظاہر کر کے قوم کواس کے جال میں تھنتنے سے جوالی تصانیف وتقریری ذرائع سے روکا تھا۔ اگر چہ عربی فاری واردو میں خاصی تحریر لکھ کے تھے۔ محرعلم قرآن وحدیث جس قدر استادوں سے حاصل کیا تھا۔ اس میں اپنی تاویلات کا درواز واس قدر فراخ كردياكدب باكاند جوجا بامريدول سے منواليا۔ جوبے جارے بعض تو كم علمي كےسب سے بعض عمرہ کھانوں کے لا کچ سے بعض منظور نظری کے خیال سے بعض شامت اعمال کی وجہ سے قادیانی

جال میں بھنے رہے اور چونکہ تقلیدان کامشرب ہوگیا تھا۔ کسی خلاف شرع قول و فعل امام پرحرف سیری نہ کر سکتے تھے۔ زیادہ وضاحت سے پچھ بائیں ازیں بعد بیان ہوں گی۔ مگراق ل ایک مختصر حدیث سیح قادیانی کے علم کی ناظرین من لیس۔ جس پر حکیم نور الدین صاحب بھیروی مشیراعظم نے بھی صاد کردیا تھا۔ یہ مولوی نور الدین مرزائی پہلے حنی المذہب بعدازاں اہل حدیث بعدازاں بخش حدازاں اہل حدیث بعدازاں نے بعدازاں اہل حدیث بعدازاں نے بوئے وردولت قادیانی سیح پر حاضر ہوکران کے وزیراعظم ومنظور نظر بن گئے تھے۔ بلکہ ان صادق مہاجرین سے تھے جنہوں نے اپنے شہر مالوف کو خیر باد کہہ کر خاص قادیان کوچائے اقامت اختیار کر لیا تھا۔

حدیث مخترع

''كـان فـى الهند نبى اسود اللون اسمه كـاهن ''كِينْ ملك بشروستان مين ا یک کالے رنگ والے نبی ہو چکے ہیں جن کا نام کا بن تھا۔ ( چشمہ معرفت ص ۱۰ نزائن جے ۲۲ ص ۲۸۲) اس حدیث کی سندروایت کا کوئی په ته ونشان وحواله کتاب نه قادیانی صاحب کی تحریرول میں مل سکتا ہے نہ کسی صاحب ایم ۔اے یا بی ۔اے مرید نے اس کا سراغ بتلایا ہے۔ نداس کے ماً خذ کی تحقیق کی۔ کیونکہ مرشد اقدس کا فرمان صادر ہو چکا تھا کہ جس کو میں حدیث کہہ دوں وہ حدیث ہے اور جس پرمیری تقید لیق نہ ہو وہ ردی میں پھینک دو۔ پیرحدیث اس وقت آپ نے فر مائی تھی جب ہندوؤں کے کرشن اوتار بننے کا سودا آپ کے د ماغ میں ساچکا تھا۔اب کا ہمن یا كرشن صاحب كاعقيده ان كى كتاب كيتا ہے معلوم ہوتا ہے كہ وہ تناسخ كا قائل تھا مگر قادياني حضرت صاحب اس کو پنجیبروں کی صف میں کھڑا کرتے ہیں۔حالانکہ ہرنبی اللّٰہ کی تعلیم میں ایمان بالتوحيد وايمان بالآخرت لازمي جزو ہے۔جيسا كەكامل كتاب قرآن كريم سے ثابت ہے۔ اندرين صورت سيحلمي بإمنصوص اصول كي بناء برقادياني جماعت ہے سي دين مسئلہ حے متعلق قطعي فیصله کرناتفنیع وقت ود ماغ ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الیٰ السماءاحادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ای طرح نز ول من السماء پر بھی ا حادیث شاہد ہیں اور بعض میں لفظ ساء بھی موجود ہے اور سے موعود کے زول کے قرآئن اس قدر ہیں کہ وہ نہ تو کسی سابقہ مدعی مسیحیت پر صادق ہو سکے۔ نہ قادیانی حضرت پراورشخصیت مسیح موعود کوئی استعاره کی حشیت نہیں رکھتی۔جس کی تاویل جائز ہو۔ بلکہ وہ اسم علم ہے۔جس کی تاویل از روئے علمی اصول باطل ہے۔جس طرح قر آن مجید میں متعدد وفعہ میں مریم مذکور ہے۔ای نام سے حدیثوں میں بھی مذکور ہے اور جب قرآن شریف والا

عیسیٰ بن مریم غیر معین نہیں ہوسکتا۔ توا حادیث والاعیسیٰ بن مریم غیر معین کیونکر ہوسکتا ہے؟۔ علاوہ
ازیں قرائن سیح موعود کے نزول کے متعلق ایسے ہیں کہ جو مدی ان کے معیار پر ثابت نہ ہووہ
بالضرور کاذب میج ہوگا اور معیار منصوصہ پرسلف میں جس کو یقین مع علم تھا۔ اس نے کسی مدی
مسجیت کو قبول نہ کیا۔ اس طرح فی زمانہ اس معیار کو مدنظر رکھنا صلالت سے بچاسکتا ہے۔ ور نہ ب
علمی یا معیار منصوصہ نی تعلقہ پر یقین نہ کرنے کی صورت میں اگر کوئی صلالت کے گڑھے میں گرنا
پہند کرے تو بے شک پڑا گرے۔ احادیث میں معیار سے موعود تو زیادہ ہے۔ مگر مختفراً یہاں بھی لکھ
پہند کرے تو بے شک پڑا گرے۔ احادیث میں معیار سے موعود تو زیادہ ہے۔ مگر مختفراً یہاں بھی لکھ
د ینا مناسب ہے۔ شاید کس سعیدروح کوفائدہ ہو۔ بعد ازیں اختیار ہے۔خواہ کوئی نبی کر میں اللہ بات کو مانے خواہ سے کاذب کی بیعت میں داخل ہوکر اور بہتی مقبرہ کا معینہ چندہ دیگر جنت د جال

معياروقر ائن سيح موعود

ا..... زول دمشقی مناره پر۔

۲ ....۲ بعدظهورمبدی۔

س...... مبدی کی امامت میں بطور مقتدی بلکه مبدی کی امامت کامحرک\_

س..... قاتل دجال خاص جو نبوت اور خدائی هر دو کا مدی موگا أور جمیب عجیب

خارق عاوت افعال دکھلائے گا اور اس کا فتند نیا کے کل فتنوں سے بڑھ کر ہوگا اور نبی تالیہ نے اور بھی علامات اس کے فرمائے ہیں۔ مگر سے موعود اس کا قر ارواقعی قاتل قر ارپر چکا ہے۔ اس کا مداح وماتحت ند ہوگا۔

۵..... یا جوج ما جوج مسیح موعود کی دعاہے ہلاک ہوں گے۔

٢ ..... اس كے عبد ميں ايك بى واحد ملت اسلام كے سواسب دين مث

جائیں گے ندولائل سے بلکہ عملاً۔ کیونکہ ازروئے دلائل تومدت کے مث چکے ہیں۔

ے .... می موجود مقام روحاے احرام با عده کربیت الله شریف کا ج کرے گا۔

٨ ..... نكاح كر كے صاحب اولا د ہوگا \_ كيونكه بہلى زندگى قبل رفع الى السماء ميس

وہبدون بیوی کے رہاتھا۔

9 ..... مدینہ شریف میں فوت ہوکر جمرہ نی میں فن ہوگا اور اس جمرہ شریف میں ان کے واسطے چوتھا کو نہ اب تک حضرت صدیق وحضرت فاروق کے پاس خالی پڑا ہے۔ جس کا

نقشہ بھی دوصدی ہے زیادہ ہوئے اہل سنت نے اپنی بعض کتب میں لکھ دیا ہے۔

اسس قرآن مجید سورهٔ زخرف پارهٔ ۲۵ میں ذکر ابن مریم علیه السلام کے بعد وانه العلم للساعة "کے ماتحت سے موعود قیامت کی دس قریبی نشانات فرموده نجی الفیلیمی سے ایک نشان قرار پاچکا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم بعد ازیں فرما تا ہے کہ اس نشان میں شک کر کے شیطان کی بیروی نہ کرو۔ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ قرآن مجید نے ابن مریم کاذکر کر کے اس کو قیامت کا ایک نشان بتلایا۔ پھر بعد ازیں بھی ذکر ابن مریم کو جاری رکھا تا کہ ماقبلی و مابعدی تذکرہ کی دلیل سے میرانہ کی کسی غیر کی طرف راجع ومنسوب نہ ہو سکے اور پھر مزید برآن اس پیشین گوئی برشک کرنے والے کوشیطان کا مرید کہا ہے۔

نوٹ: قیامت کے قریب خاص دس نشانات سب خارق عادت امور ہوں گے۔جن میں مزول ابن مریم بھی داخل ہے۔جیسا کہ بی ایک نے فرمادیا ہے۔

نتیجه: اب لا موری اور قادیانی مر دو جماعت ندکوره دس علامات این مزعومه سیح میں علامات این مزعومه سیح میں عابت کردیں۔ورنداہل سنت ان کوصریح منکرا حادیث سیحد نجی ایک اور گراه جان کرخارج ازملت ما انا علیه و اصحابی کافتوی صادر کرنے میں حق بجانب ہیں۔ وجل مریدان میسیح قادیانی

بی حقیقت ثابت ہے کہ ان ہردہ جماعت کے اشخاص خاص اس ملک میں اور غیرممالک میں اور غیرممالک میں اور غیرممالک میں اپ آپ کواہل سنت حفی ظاہر کرتے ہیں۔ تا کہ دیگر مسلمان ان سے بدظن نہ ہوجا کیں۔ پھر اس پر دہ میں اسلام کی اشاعت کا بہانہ کر کے اپنے خاص مشرب کے عقا کہ کی تبلغ شروع کردیتے ہیں۔ مشک قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ نمازیں بھی قبلہ روہ کر اداکرتے ہیں۔ مگر عقا کہ میں تغییر وتاویل ومعانی حسب ہوائے نفس اہل سنت سے بالکل الگ کرتے ہیں اور قادیانی بیعت کے بعد ہرایک مدی معارف قرآن کا بن جاتا ہے۔ بیائل سنت ہرگز نہیں۔ کیونکہ ام اعظم ابو صنیفہ محراح جسمانی نی اللہ تعلق وزول میں من السماء کے قائل ہیں اور جو محدرسول النمائے کے بعد نبوت کا مدی ہواس کو کافر جانے ہیں اور بھی بعض عقا کہ امام اعظم سے یہ ہردو جماعت اگ ہیں۔ جن کا بیان موجب طوالت ہے۔ پس خور و تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ہردو جماعت اس امام قادیائی کے موجب طوالت ہے۔ پس خور و تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ہردو جماعت اس امام قادیائی کے مقررسول النمائے ہوئی گوئیوں کا پورا مصدات ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت میسیٰ علیہ السلام اور حضرت میں علیہ السلام اور حضرت میسیٰ علیہ السلام اور حضرت میں۔

ا..... انجىلى پېشىين گوئى

انجیل متی بات ۲۴ بطور خلاصہ بہت ہے جھوٹے نبی اور سیح ظاہر ہوں گے اور ایسے علائیات دکھلائیں گے کہ بعض برگزیدہ بھی ان کے تنبع ہوجائیں گے۔

ا بخاری یاره ۱۳ جاص ۹۰۵

فرمایا نبی اللہ نے کہ قیامت سے پہلے میں د جال کذاب کا د نیامیں آناضروری ہے اور ان میں کاہرایک نبی اللہ ہونے کا دعویٰ کرےگا۔

اب ہر دو مذکورہ الہامات دو اولوالعزم پیغیبروں کی زبان مبارک سے فرمائے ہوئے معیار پرمسیح قادیانی کو پر کھنے کے واسطے راقم الحروف اس کے صریح کذب وافتر اء خیانت وتح یف لفظی اور دجل کے امثلہ پیش کرتا ہے۔ جس کواس کے تنبع حب الشدی یعمی ویصم کی وجہ سے بالکل نہ پہچان کراس کے جال میں پھنس گئے۔ جن میں ایم ۔اے یا بی ۔اے اور اہل علم عربی وال

كذب وافتراء كي مثال

جب قادیانی صاحب کوبل نزول سے موعودظہور مہدی کامسکہ جیسا کہ احادیث صححہ میں نابت ہے۔خودمہدی بننے کے خیال سے ناگوار معلوم ہواتو یوں فرمادیا۔

بطور خلاصہ "مبدی والی کسی حدیث کو سیجین (بخاری مسلم) کے محقق محدثین نے بوجہ عدم صحت اپنی سیج کتب میں ورج نہیں کیا۔ حالانکہ اپنی ان ہر دو کتب میں آخری زمانہ کے متعلق انہوں نے بذریعہ احادیث بورانقشہ مینج کرسا منے رکھ دیا ہے۔"

(ازالدادبام حصة على ١٨٥ ، فزنائن جسم ٢٧٨)

بہت خوب اعمر جب خودمہدی بنے پرجم گئے تو پھرای بخاری کے حوالہ سے اس طرح

فرماتے ہیں۔ بطورخلاصہ

" مہدی کے وقت آسان سے بیآ واز آئے گی۔ "هدا خلیفة الله المهدی "اور سوچو کہ بیصد بیث س پاید کی ہے۔ " سوچو کہ بیصد بیث س پاید کی ہے۔ جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ( بخاری ) میں درج ہے۔ " (شہادت القرآن مصنفہ خودص اسم خزائن ج اس سے ۳۲۷) نوٹ: نشان کسوف و خسوف ماہ رمضان والے کو غالبًا مہدی کے ظہور کی علامت قرار وے کراس کو آسانی آ واز بیان کرنا بطور استعارہ کے تھا۔ مگر جیرت پر جیرت ہے کہ اس آسانی شہاوت کی اہمیت وصدافت کو بخاری کا حوالہ وے کر کیسے تاکیدی الفاظ سے ظاہر کرتے ہیں۔ بخاری پر الگ افتراء ہے اور جھوٹ بات کو بی اللہ ہے منسوب کرنے کے وجید جہم سے قادیانی صاحب انتہائی بے باکی اختیار کررہے ہیں۔ مطلب منسوب کرنے کے وعید جہم سے قادیانی صاحب انتہائی بے باکی اختیار کررہے ہیں۔ مطلب برآری کے وقت خود صدیث گھڑ لینایا کسی صدیث کو کسی محدث کی کتاب کے سرتھوپ و بناان کے رام ری کو وقت خود صدیث گھڑ لینایا کسی صدیث کو کسی محدث کی کتاب کے سرتھوپ و بناان کے اصول میں داخل ہے۔ اس تھو کی وعلیت وسلطان القلمی پران کے مرید لئو ہورہ ہیں اور کیا مجال کہ کوئی چون و چرایا اصلیت کی تحقیق کر کے ایسے کا ذب و مفتری کی تقلید ہے آزاد ہو۔ اس مجیب پریشانی دیاغ کی امثلہ کثیر ہیں۔ مگر بخو ف طوالت قلیل نمونہ پراکتفاء مناسب ہے۔

جب قادیانی صاحب کومجد و بنتا منظور ہوا تو حضرت مجد دسر ہندی کی مکتو بات جلد اسے بطور تصدیق بوں لکھ دیا۔

بطورخلاصه

تح يف لفظي وخيانت كي مثال

''مجد دسر ہندی اپنی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کو کثرت مکالمہ ومخاطبہ کا شرف حاصل ہواور بہت ہے امور غیبیاس پر کھولے جائیں۔وہ مجد دہوتا ہے۔''

(ازالهاویام حصر ۲ ما۱۹،۵۱۹، خزائن جساص ۱۰۱،۱۰۲)

بہت خوب! گر جب قادیانی صاحب کو نبی بنتا منظور ہوا تو (هیقة الوی ص ۳۹۰ خزائن جسم ۴۳۰ میں مذکورہ کر جب قادیا فی میں تحریف لفظی کر کے بجائے لفظ مجد دلفظ نبی چیش کر دیا اور مجد د کے بعد جومثال وہاں حضرت عمر کی مذکورتھی۔ اس کوعمداً خور دبر دکر دیا۔ ایمان فروش عطار کی طرح ایک بعد جومثال وہاں حضرت عمر کی مذکورتی کا دینا ان کے اصول میں داخل تھا۔ وجل و مکر کی امشلہ دیا ہو مکر کی امشلہ

قادیانی صاحب نثر میں تالیف وتصنیف کتب وغیرہ کے علاوہ شعر گوئی ہے بھی ہے بہر ہ نہ تھے اور جس طرح ان کی نثر میں سوائے اپنے دعاوی باطلہ کے کوئی حق بات بھی ہوا کرتی تھی۔۔ ای طرح ان کے اشعار میں بھی وعاوی اور اظہار اتباع نبی میں اور ایمان بالمعجز ات قرآنی متر شح مہ میں

پانسورو پے کا بطور جرمانہ عدالت نے میے قادیانی کو تکم سادیا۔ جو اپیل سے بمشکل معاف ہوا۔ یہ ہے کیفیت قادیانی مسیح کے تکم ہوکر آنے کی۔

۲..... بطور خلاصه (ازاله او هام حصدا ص ۲۹۱، خزائن ج۳ ص ۳۵۳) ''اگر آنخضرت الله کو بعجه عدم موجودگی نمونه پوری حقیقت ابن مریم، و جال، یا جوج ماجوج، دابة الارض کی بذریعه وجی منکشف نه بهوئی تو بهجه تعجب کی بات نہیں۔''

نوت: دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب سے برآ مد ہوتا ہے کہ قادیائی حضرت کی وقی کامل تھی اور جناب محقظ ہے کی وقی ناقص تھی اور اللہ تعالی نے ''الیہ و م اکسه ت ایکم دینکم واتسمست علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً (مائدہ: ۳) '' اور' یتم نعمته علیک (فتح: ۲) '' جوآیات قرآن شریف میں متعلق تحمیل نعمت اسلام و تحمیل نعمت خاص بحق محدرسول اللہ اللہ تعلق نازل کی ہیں۔ وہ بالکل (معاذ اللہ ) جموث ہیں۔ ناظرین نے اب معلوم کرلیا ہوگا کہ قرآن شریف اور جناب محمدرسول اللہ اللہ یہ تعلق نازل کی ہیں۔ وہ بالکل (معاذ اللہ ) جموث ہیں۔ ناظرین نے اب معلوم کرلیا ہوگا کہ قرآن شریف اور جناب محمد سول اللہ اللہ یہ تعلق نازل کی ہیں۔ وہ بالکل (معاذ اللہ ) جموث ہیں۔ ناظرین اشعار نہ کورہ حقیقتا ہوگا کہ قرآن شانت معدز ول عیسیٰ بن مریم سب خوارق عادت (مشکوۃ سے اب المعلامات بین بدی المساعة ص ۲۷٤) میں بروایت مسلم نہ کور ہیں اور قاویا نی مدعی نے ہم ایک کی تاویل خلاف عقا کہ اہل سنت کر کے اسلام میں فتذ بر پاکر دیا ہا ورعقا کہ ''میا انیا علیہ واصحابی '' سے مسلمانوں کو ہنا کرا ہے جدید نہ جب کی تعلیم اسلام کے پردہ میں دی ہے۔

اشعار میں ہرطرح وہر قسم کی نبوت کے خاتمہ کا اقرار ثابت ہے۔ مگر عملاً کسی قسم کی نبوت باقی رہنے نہ دی۔ جس کا دعویٰ قادیانی صاحب نے نہ کیا ہو۔ ہروزی ظلی ،غیر تشریعی جتیٰ کہ تشریعی کا بھی اور خدائی کا بھی۔ احادیث میں مذکور ہے کہ دجال نبوت اور خدائی ہر دو کا مدمی ہوگا۔

اس کے متعلق راقم الحروف کی سمجھ میں ایک عمرہ نکتہ بیآ یا ہے کہ دجال کے ساتھ خدائی دعویٰ کے علاوہ نبوت کا دعویٰ اس واسطے مذکور ہے کہ بعض صوفیائے کرام جو حالات استغراق وگویت میں انا السحیق اور انسا اللہ بے خود ہوکر کہددیں گے۔وہ اگر چیشر عافی قابل مواخذہ ہیں۔ گر دجائی طور پر ہر گر محمول نہ ہوگا۔ کیونکہ جس جس اہل اللہ کے متعلق ہم مختلف کتب سے ایجے مذکورہ کلمات پڑھتے ہیں وہ نبوت کے ہرگز دیوں گے۔ تو حید کے غلبہ میں بحالت سکر واستغراق بیکلمات ان ہیں وہ نبوت کے ہرگز دیوئے ہیں۔ گر ہم ان کے متعلق بی بھی ساتھ ہی پڑھتے ہیں کہ بحالت صحویا افاقہ ان کو جب ایسے کفریہ کلمات کی اطلاع ملی تو انہوں نے تاکیدی قسم کھاکر ان کلمات کے اظہار افاقہ ان کو جب ایسے کفریہ کلمات کی اطلاع ملی تو انہوں نے تاکیدی قسم کھاکر ان کلمات کے اظہار

سے اپنی مطلق بے خبری کا عذر پیش کیا اور تو به واستغفار سے اس کی تلافی کر دی۔ یا بہ تقاضائے مصلحت شرعی سزا کو قبول کر لیا۔ اب قادیانی مدعی کے کلمات متعلق دعویٰ خدائی اس طرح ہیں۔ ''میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور نئی زمین و آسان بنانا چاہا۔ پس میں نے ان کو بیدا کردیا۔''

قادیانی صاحب بجائے تو بہواستغفار کے ایک کفریہ خواب کی تلائی کرنے اور معذرت کرنے کے بڑے وقوق سے اس کا اعلان مشتہر کرتے ہیں۔ گویا اس شیطانی القاء کو وی خیال کرتے ہیں۔ پس دجال معہود کے دعویٰ خدائی و نبوت میں سے قادیانی کی کامل مشابہت ٹابت ہے۔ اس دعویٰ کی ممایت اور تصدیق میں چٹا ور کے ایک مرید نے ایک رسالہ بنام' ملفوظ الاولیاء' شاکع کر کی مسلم صوفیائے کرام کے ای قبیل کے کلمات اور دعاوی کفرید کا حوالہ مختلف کتب سے دیکھ کر اور عادی کفرید کا حوالہ مختلف کتب سے دیکھ کر قادیانی کو بھی انہی اولیاء میں داخل کر دیا ہے۔ گر جیسا راقم الحروف ابھی بیان کر چکا ہے۔ مؤلف مسلم موفیائے کرام موفیائے کرام کر دیا ہے۔ گر جیسا راقم الحروف ابھی بیان کر چکا ہے۔ مؤلف رسالہ مذکور نے خود دجل اختیار کیا ہے۔ گونکہ جس طرح ایسے کفریہ کلمات سے صوفیائے کرام داولیائے سلف نے استغفار یا قبولیت شرعی تعزیر سے اس غیرعمرگناہ کی تلائی کر دی ہے۔ جیسا ان کے سوانح سے ٹابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ اس کونتی بجانب قرارد سے کرد جال کے دجل میں پوراحصہ لیا ہے۔ کوشش نہیں کی۔ بلکہ اس کونتی بجانب قرارد سے کرد جال کے دجل میں پوراحصہ لیا ہے۔

سرسس مجرات انبیاء مذکوره قرآن مجید کا یقین (شق القمر) کے تحت میں جو قادیانی صاحب کوحاصل تھااس ہے پہلے ابھی بیان ہو چکا ہے۔ گرصراحت سے تحقیر جس فذر بیسی علیہ السلام کے مجرات قرآنی کے متعلق جو الفاظ قادیائی مدعی نے ازالہ اوہام ودیگر تحریات میں استعال کئے ہیں۔ مثلاً مگروہ، قابل نفرت، عمل الترب، سمریزم وغیرہ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دجل کا کمال اس سے بڑھ کرمکن نہیں۔ اشعار میں لوگوں کو پھے سنایا اور عمل اس پر یہ کیا کہ حقارت کا کوئی لفظ حافظ اور لغت میں باتی ندر ہے دیا۔ جو ججزات حضرت ابن مریم علیہ السلام کے بارہ میں کوئی لفظ حافظ اور لغت میں باتی ندر ہے دیا۔ جو ججزات حضرت ابن مریم علیہ السلام کے بارہ میں استعال ندکیا ہو۔ یہ ججزات عطیہ وموہ وہ اللی تھے۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں دو وقعہ فدکور ہے۔ یعنی (سورہ آل عمران ادر سورہ آل عران اور سورہ آل عران اور مراکد میں ) اور ہرا کی مجزہ کے اظہار پر باذن اللہ یاباذ نی کے صریح الفاظ فدکور ہیں۔ جن کو خدات اللہ یا ہوا ور لینے والا پنیمبر خدا ہو۔ گرقادیائی صاحب کو یہ عطیہ ایک آگے کے ان کو مارکرا ور شمیر میں وہن کر کے خود نہیں بھا تا اور حسد و بغض کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکرا ور شمیر میں وہن کر کے خود نہیں بھا تا اور حسد و بغض کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکرا ور شمیر میں وہن کر کے خود نہیں بھا تا اور حسد و بغض کی آگ سے اس قدر جل بل گئے کہ ان کو مارکرا ور کشمیر میں وہن کر کے خود نہیں بھا تا اور حسد و بغض ہو گئی اس سے یہ شعراز برکرایا۔

## ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر ناام احمد ہے

(وافع البلايص ٢٠ فرزائن ج١٨ص ٢٣٠)

محرعلی لا ہوری نے جب خلافت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بعد وفات خلیفہ اوّل قادیان سے بستر بوریا اٹھا کر لا ہور میں خلافت کی ہوں میں اپنے عقائد کی الگ جماعت بنا کر خلافت کی بجائے امارت کی صدارت حاصل کی تو بعض عقائد میں سے قادیانی کے جیے خلیفہ ٹانی سے بالکل الگ ہوگئے۔ حالا نکہ خلیفہ اوّل کے وقت تک سب مرید مساوی العقائد منے ہے محمد علی لا ہوری، مرزا قادیانی حضرت کی نبوت کے قابل نہیں ۔ مگر خلیفہ ٹانی اپنے باپ کی نبوت کو بڑے زور وشور سے بر بنا ، تحریرات پر دخود ٹابت کرتا ہے اور محمد علی لا ہوری، قادیانی حضرت کی تحریرات کو مرزا قادیانی صاحب ہیں۔ ہاں دعوی مسیحیت قادیانی کو ہر دو جماعت لا ہوری وقادیاتی سلم مرزا قادیانی صاحب ہیں۔ ہاں دعوی مسیحیت قادیانی کو ہر دو جماعت لا ہوری وقادیاتی سلم کرتے ہیں ۔ محمد علی لا ہوری نے قرآن کا انگریز کی ترجمہ معتقبیر جوقادیان میں شردع کیا تھا۔ اس کرتے ہیں ۔ محمد علی لا ہوری نے قرآن کا انگریز کی ترجمہ معتقبیر جوقادیان میں شردع کیا تھا۔ اس کرتے ہیں بحالت امارت لا ہور میں کی۔ اس کے دیباچہ میں فرماتے ہیں۔

''میں نے چشمہ سے موعود لینی حضرت قادیانی کی صحبت وعلم سے کافی حصہ حاصل کیا ہور ہونا بھی بہی چاہئے تھا۔ کیونکہ یہ بھی مہاجرین اولین سے تھے۔ ایم السی اللی اللی اللی اللی اللی سے اللی مشار سے اس واسطے تاویلات میں اپنے مرشد سے بھی چند قدم بڑھ گئے۔ چنا نچر مرشد صاحب تو ابن مریم علیہ السلام کی ولادت بے پدر کو تسلیم کرتے ہیں۔ مگر محم علی لا ہوری نیچری ومعز لہ عقا کہ کی اتباع میں حضرت مسے علیہ السلام کی پیدائش باپ سے منسوب کرتے ہیں۔ اہل القرآن جد یہ فرقہ مشکرا حادیث رسول اللہ کے اردو ترجمہ قرآن سے بھی بعض مقامات پر محم علی لا ہوری کے عقا کہ میں قادیانیت کا کشر حصہ اور نیچری واہل قرآن واہل سنت کے عقا کہ علی ہوں کی مسیحیت وجددیت کے مقاکد کا حصہ بھی کم وہیش شامل ہے۔ محم علی لا ہوری مسیح قادیانی کی مسیحیت طور پر شامل نہیں ہوتے ۔ کیونکہ جب اہل سنت کے عقا کہ سے کا احتیان ہیں تو اپنی مساجد و غیرہ کا علیہ مسلمان میں ہوتے نہ اپنی کونکہ جب اہل سنت کے عقا کہ سے کا تعمودی جماعت مسیح قادیانی کی نبوت علیہ مدہ انظام کرنا ان کے نزد یک لازی ہے۔ مگر قادیانی مسلمانوں کے ہمراہ نماز وجنازہ میں بالکل کے مشکر کوسریخا کا فرکتے ہیں اور دوسرے غیر قادیانی مسلمانوں کے ہمراہ نماز وجنازہ میں بالکل شامل نہیں ہوتے نہ اپنی کوریتے ہیں۔ مسیح موعود کے بارہ میں قادیانی کے مقا کہ پر کوئی کی شامل نہیں ہوتے نہ اپنی کوریت ہیں۔ میں مسیح موعود کے بارہ میں قادیانی کے مقا کہ پر کوئی شامل نہیں ہوتے نہ اپنی کوریت ہیں۔ میں مسیح موعود کے بارہ میں قادیانی کے مقا کہ پر کوئی

```
ج ..... ایک کیادس ہزارہے بھی زیادہ سے بھی آسکتا ہے۔
(ازاله ص ۲۵، فزائن جساص ۱۵۱)
ممکن ہے کہ سے موعود جبیباا حادیث میں لکھا ہے۔جلالی رنگ میں نازل
 ہو۔ کیونکہ بیمعا جزغر بت اور درو لیٹی کے رنگ میں آیا ہے۔ (ازالہاد ہام ص۲۰۰ خزائن جسم ۱۹۷)
                               مسیح موعود برمحملاً ایمان لا نا کافی ہے۔
                                                میں مثیل میں ہوں۔
(ازالهاومام ۱۹۰ فزائن جساص۱۹۲)
میں خود سے موعود ہوں (ہرقادیانی کتاب کے ٹائٹل پرموجود ہے) مجھ پر
                 ابہے۔
مسیح گلیل میں جا کرفوت ہو گیا۔ جہاں اس کی قبر ہے۔
                                                                  ايمان ندلا ناموجب عذار
(1・としのンジ)
(ازالهادبام ص ۲۲، فزائن جسم ۳۵۳)
                                  مسے کی قبرسری نگر (تشمیر) میں ہے
( کشتی نوح ص ۵۸ بخز ائن ج۹اص ۵۸ )
ى ..... خواه ميں لا كھ معجزات دكھلا ؤں ليكن جو كام سيح موعود كے متعلق مذكور ہيں۔
ان کواگر میں نہ کر دول تو میں جھوٹا ہول میسج موعود کے متعلق از الہ اوہام ودیگر تحریرات میں اسی قشم
                     کے اور بھی متضا دعقا کد مذکور ہیں ۔ مگر بخو ف طوالت نظر انداز کئے گئے ہیں۔
 مثال دوئم ..... ( كتاب تذكرة الشهادتين ص٢٩، خزائن ج٢٠ص ٢٨) ''عيسلي عليه
 السلام کوصلیب پرچڑ ہایا جانے کے بعد خدانے ان کومرنے سے بچالیا اور ان کی وہ دعاجو باغ میں
                                           جا کر بردی تفنرع سے آپ نے کی تھی منظور کرلی۔'
 ''حضرت سے نے ابتلا کی رات میں جس قد رتضرعات کئے وہ انجیل سے ظاہر ہیں۔
 تمام رات جا گتے ..... اور رورو کر دعا کرتے رہے کہ وہ بلا کا پیالہ جو ان کے لئے مقدر تھا مل
                               جائے۔ پر باوجوداس قدرگریدوزاری کے بھی دعامنظور نہ ہوئی۔''
 ( كتاب تبليغ رسالت جلداة ل ص١٣٣،١٣٣، مجموعه اشتهارات ج اص ١٤٥ معاشيه )
 نوٹ: مسیح ابن مریم کوسولی پر چڑہانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔جیبا کہ اہل سنت کا
                       عقیدہ ہے۔اس باطل عقیدہ کو قادیانی صاحب نے انجیل سے اخذ کیا ہے۔
  مثال سوئم ..... (بطور خلاصه) خاتم النبيين كامطلب بيه بحكه آپ كواليي مهر
```

عطا ہوئی کہ آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے۔جس کا ثبوت حدیث عملاء امتی کا نبیداء بنی اسر الٹیل میں ملتا ہے اور یہ مہر کسی اور نبی کوعطا نہیں ہوئی۔ بنی اسرائیل میں اگر چہ بہت نبی آئے۔گران کی نبوت موکی کی پیروی کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ وہ براہ راست خداتعالیٰ کا عطیہ تھا۔'' (حقیقت الوجی عدم عاشیہ بنزائن ج ۲۲میں۔۱۰)

'' حضرت موی علیه السلام کے اتباع ہے ان کی امت میں ہزاروں نبی ہوئے۔'' (اخبارالحکم مور ند ۲۴۸ رنوم رِ۱۹۰۶، ج۴ نمبر ۲۴م ۵)

مثال چہارم ..... ''لا الله الا الله محمد رسول الله ''پرمیراعقیدہ ہے۔ ''ولکن رسول الله وخاتم النبیین ''کی نسبت میراایمان ہے۔ میں اپنان کی صحت پراس قدر قدر قدر قدر قدر فدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں۔ اور جس قدر قرآن کریم کے دوف ہیں اور جس قدر حفر تعالیہ کے فدا تعالیٰ کے بزد یک کمالات ہیں۔

(كرامات الصادقين ص ٢٥، خزائن ج يص ١٤)

"اے برادرجان لے کہ میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نبیں کیا۔ نہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ میرے لئے بیشایان نبیں کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں ادرقوم کا فروں میں شامل ہوجاؤں۔'' (حمامة البشریٰ ص 24 ہزائن جے مص ۲۶۹)

ب .... " معافداو ای ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیج دیا۔ "

(دافع البلاء ص ١١ فزائن ج ١٨ص ٢٣١)

ج .... "قریہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا صدر اللہ میں ان میں اللہ م

د ..... "میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری کابان ہے کہ اس نے مجھ کو نبی کا نام دیا ہے۔" (تمد حقیقت الوجی س ۱۸ بخزائن ج۲۲ص ۵۰۳)

"سابقدادلیاء،ابدال،اقطاب کونبوت کے داسطےاس قدرروحانی مرتبہ عطاء بیں ہوا۔ جس قدر مجھ کوعطاء ہواہے۔" (تمد حقیقت الوی ص ۳۹۱ نزائن ج ۳۲م ۲۰۰۵)

نوٹ: یہی اصول عقائد کامعرکۃ الارامسکہ خلیفہ اوّل کی وفات ہے آج تک لا ہوری

اور قادیانی جماعت میں متناز عہ فیہ چلا آتا ہے۔ محم علی لا ہوری اینے دلائل میں قادیانی حضرت کے نبوت سے صریح انکار کے اقوال پیش کرتے ہیں ۔جن کے بالقابل خلیفہ ٹانی قادیانی صاحب کے فرزندار جمندا ہے باپ کے دعویٰ نبوت پر انہی کی مختلف تحریرات سے اقوال پیش کر کے یہ وجہ تاویل پیش کرتے ہیں کہ پہلے میرے والدصاحب نے نبوت سے جوا نکارصری کیا ہے تواس بناء پر کیا تھا کہ ان کواس بارہ میں وحی آسانی نے کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ گر بعد از اں وحی اللی نے والدصاحب كوصاف الفاظ مين عطاء نبوت كام ثرده سناديا۔ اس واسطے دعوى واعلان نبوت ميس میرے پدر بزرگوارحق پر ہیں اور یہی عقیدہ کثیر جماعت محمودی یا قادیانی جماعت کا ہے اور اینے مختلف کتب واخبارات میں ایک دوسرے پر تہذیب ہے گرے ہوئے کلمات سے لے دے كرتے ہیں۔جس سے اكثر ولايت وديگر مماللك كے نومسلم انگشت بدولاال ہیں اور جن میں لر ڈ ہیٹر لی معدا ہے ہم خیالوں کے بھی شامل ہیں ۔ تگر در حقیقت لا ہوری جماعت کے امیر محمد علی صاحب خلیفداوّل کی وفات پر قادیان میں خود قادیانی حضرت کی نبوت کوشلیم کرتے رہے۔جیسا رسالدر یوبوآ ف ریلیجز کے مختلف مضامین سے ثابت ہے۔ بیرسالدان کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ پس بعد ازاں جل خلافت کی مایوی ان کولا ہور لے گئی تو اس عقیدہ سے بریت ظاہر کر کے ایک جماعت کواینے ہم خیال بنانے میں کامیابی حاصل کر لی اور امارت کی مسند پر متمکن ہو گئے۔ اوّل اوّل زیادہ تر انگریزی خوان شامل ہوئے۔ پھر رفتہ رفتہ اردوخوان بھی شامل ہوتے گئے اہمی کہ امر وہہ کے محمد احسن صاحب بھی جن کی علمیت کی قادیان میں دھوم مجی ہوئی تھی ، لا ہوری جماعت میں آملے۔قادیانی جماعت انکارنہیں کرسکتی کہ قادیانی حضریت مامورمن اللہ صاحب وحی مہدی وسیح موعود ضرور تنے۔گراللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا عجیب کرشمہ دیکھو کہ قادیانی جماعت کی عقل اور نور فراست ان کے اندر سے ایسے زائل ہو گئے ہیں کہ اتنا بھی تدبر کرنا ان کے لئے دشوار ہو چکاہے کہ ایک وجود تو م کی اصلاح کے واسطے جب مامور من اللہ ہوکر صاحب وحی کے رہیہ تک پہنچ جاتا ہے تو متواتر کئی سال تک اس کو وجی سے اطلاع نہیں ملتی کہتم رسول و نبی ہو جتی کہ وفات سے چندسال سلے وحی نازل ہوکر چکے سے کان میں کہددیتی ہے کداللہ تعالی نے تم کونبوت عطاء فر مائی ہے اور اس امت میں اس عہدہ کے لائق سوا تمہارے آج تک کوئی پیدائہیں ہوا۔ نبوت کا عطیہ تو مامور ہونے پر ہی عطاء ہو جاتا ہے اور ہر گزید ریجی وارتقائی عہدہ نہیں ہوتا۔جس کی مثالوں سے قرآن شریف بھرایز ا ہے۔اب ایسی وحی اگر بقول خلیفہ ثانی حضرت قادیانی صاحب کو ہوئی بھی ہوتوان کی باتی وحیوں کی طرح ہوائے باطل تھی اور قادیانی حضرت جس طرح تدر یجا مسیح موعود ہے اس طرح ارتقائی وتدریجی نبی بھی بن گئے۔ ایک رتبہ ابنا شروع میں ظاہر کرتے۔ پھر اس کی قبولیت کم از کم مریدوں میں دکھے کراس سے بڑھ کرایک اور رتبہ کا اعلان کرنا ان کا شیوہ تھا۔ جس کو دجل و کر سے تعبیر کرنا بالکل صحیح ہے۔ کیونکہ گذشتہ اوراق میں زیر عنوان ( کذب وافتر اء، خیانت و تحریف نفظی و دجل و کر) قادیائی صاحب چندا مثلہ بطور نمونہ ندگور جو چکی ہیں اور بھوجی بین کو بازی ان کو کاذب می و کاذب نبی ثابت کیا جا چکا ہے۔ گر بر دوصا حبان یعنی خلیفہ ٹائی اور محمطی لا ہوری امیر لا ہوری جماعت اب جس مسلک پراپ بنجعین کو چلا رہے ہیں وہ اہل سنت سے بالکل الگ ہے۔ ہاں اس میں شکہ نہیں کہ خلیفہ صاحب تو مسیلہ پنجاب کا کھلا تابع ہے۔ گر امیر صاحب لا ہوری بسبب انکار نبوت قادیائی اسلام منصوص کو چلا رہے ہیں۔ گر بیعت قادیائی مسلم منصوص کے قریب تر آگئے ہیں۔ گر بیعت تا و بائی مسیح سے رجوع کرتے نظر نہیں آتے اور اب امارت کی مسئد سے علیحہ ہونا ان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں خلافت کی بایوی جو ان کولا ہور لے مسئد سے علیحہ و ہونا ان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں خلافت کی بایوی جو ان کولا ہور لے مسئد سے علیحہ و ہونا ان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں خلافت کی بایوی جو ان کولا ہور لے مسئد سے علیحہ و ہونا ان کے لئے محال ہے۔ کیونکہ قادیان میں خلافت کی بایوی جو ان کولا ہور لے آئی تھی۔ اس کانعم البدل بصورت امارت ان کو صاصل ہو چکا ہے۔

خلیفہ ثانی پسرصاحب قادیانی کے مرض مراق کی مثال

"بیری ہے ہم سیاست سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہم الی کتابیں پڑھتے ہیں جن میں سیاس امور پر بحث کی گئے ہے۔' (اخبار الفضل مور خد ۲ رجولائی ۱۹۲۲ میں ۹ جم ۱۸۲۲)

پھربعض ناوان دوست ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سیاست تو ہے ہیں کہ ہمارے اندر سیاست تو ہے ہیں تو پھرکیوں ہم کسی کی بات ما نیں۔ گرید بات غلط ہے ہمارے اندر سیاست ہے۔ جو شخص بہیں مانتا کہ خلیفہ کی سیاست ہوہ خلیفہ کی بیعت ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست سے بھی زیادہ ہے۔ خلیفہ کے لئے سیاست وہی عقیدہ ہے۔ جس کے لئے میں گیارہ سال سے غیر مبائعین سے جھگر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سیاست ہے ہی نہیں ۔ کے فکہ خلیفہ بغیر سیاست کے نہیں ہو میں سیاست ہے۔ گار میں کہتا ہوں کہ ہم میں سیاست ہے۔

مسيح موعود كے متعلق عجيب دغريب اسرار

اگر چہ سے موعود کی شخصیت وفرائفل خاص کے متعلق صفحات گذشتہ میں ہر بناء آیات سام كريمه واحاديث صححه مرفوعه بيان كرچكا ب كه كاذب سيح وصادق مسح مين ايك مومن بالقرآن ومومن بالا عادیث کونیچے تمیز حاصل ہوسکتی ہے۔ تگراس کے متعلق چند عجیب وغریب اسرار ابھی باقی ہیں۔جن کا بیان خاتمہ کتاب ہٰدامیں کرناانشاءاللہ موجب ابنساط قلب وشرح صدر ہوگا۔

قرآن شریف میں دین اسلام کے غالب ہونے کی چیش گوئی اس آیت

مي موجود بي- 'هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کله (فتح:۸۸)" پیپین گوئی تین دفعه ندکور ہے۔ایک دفعه سورهٔ فتح میں اور دوسری دفعه سورهُ صف میں اور تیسری دفعہ سورہ تو بہ میں ۔

جب اس پیش گوئی کوقر آن میں اس قدر وقعت واہمیت حاصل ہے تو اس کا پورا ہونا تقدر مبرم میں داخل ہے۔ جو کسی طرح مل نہیں سکتا۔ لیکن دیکھنا ہے ہے کہ آیا یہ پیش گوئی بعہد جناب سرور کا تنات محمد رسول التُعلِينية يا بعهد خلفاء راشدينًا يا بعد ازين كامل طور پر يوري موچكي ہے۔ يا محض جزوی طور پر بوری ہوئی ہے اور اگر ماقبلی ہر سداز مندمیں اس کا کامل ظہور وقوع پذیر نہیں ہوا تواس التواءمين كيا حكمت اللي مضمر ہے اور اس كى تحميل كس عهد خاص ہے وابسة ہے۔

جواب: ہاں میحقیقت ثابت ہے کداگر چہ غلبہ اسلام ازروئے دلائل و براہین ہرسہ ندکورہ از منہ میں بخو بی اظہر من انشمس ہے۔ تا ہم عملی طور پر اسلام کا غلبہ ٹابت نہیں۔ کیونکہ عہد نبوت میں اسلام صرف ملک عرب میں غالب ہوا باقی ممالک میں کچھتو خلفائے راشدین کے دفت بعدازاں دیگر خلفاء کے عہد میں بعنی ہیا نیے، کابل، تا تار، ہندوستان وغیرہ جس میں ہے بیہ بتيجه اخذكرنا بالكل صحيح به كه ابهى وه زمانه مصداق ليسظهره على المدين كله والاآن والا ہے۔جس میں اس پیشین گوئی کا کامل ظہور مقدر ہےاوروہ زمانہ سے موعود علیہ السلام کا ہوگا۔جس کی بابت مفسر حقانی علیہ الصلوة والسلام نے اطلاع کر دی ہے کمسیح موعود کے وقت سوا اسلام کے دیگرکل ادبان معدوم ہوجا کیں گے اور وہ میرے دین کا اتباع کریں گے اور حج بھی کریں گے اور صاحب اولا دبھی ہوں گے اور میر ہے مقبرہ میں دنن ہوں گے۔

حضرت رسول کر بم اللی کے مقبرہ میں اس وقت خلفائے راشدین ا میں سے صرف دوخلیفہ صدیق وفاروق مدفون ہیں۔ باقی دوحضرت عثمان وحضرت علیٰ کے واسطے اللّٰد کی حکمت بالغہ نے اس میں مدفون ہونا مقدر نہ فر مایا۔ کیونکہ بلحاظ ابتدائی غلبہ اسلام کے پہلے ہر د دخلیفداس کے مستحق تنصے اور آخری کلی غلبہ کے لحاظ ہے مسیح موعود علیہ السلام اس کے مستحق تنصے۔ تیسرے اور چوتھے خلفاء راشدین کے عہد میں اسلامی مفتوحات کی بجائے فتنے وفساد تھلنے شروع

ہو گئے تھے۔اگر چہ خلافت نبوت کے اصول پر بدستور قائم رہی۔

فرمایا۔ اگر چەمذكورە اصطلاحات بعد میں وضع ہوتیں۔

حضرت مسيح عليه السلام كاغير مثابل رہنا انجيل ، احاديث اور تاريخ سے تابت - مُرَقراً في آيت ولهقد ارسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم ازواجاً و ذریة (رعد: ۲۸) " کے ماتحت سے علیدالسلام جنابرسول التُعلیف کے ماقبلی رسولوں میں داخل ہونے کی وجہ سے اسے عہد میں بذر بعد نکاح آیت مذکور کے مصداق ہوں گے۔ تاکہ جس طرح" ليظهره على الدين كله "كمصداق بول اى طرح صاحب زوج وذرية بھی ثابت ہوں اورسور ہُ رعد دالی مٰد کور ہ آیت میں کذب کا (معافۃ اللہ) احتمال باقی نہ رہے۔ لبندا حضرت مسح عليه السلام كے نكاح ومدفن وادائے حج وكامل غلبه اسلام وعدم صلب ورفع الى السماء ونز ول من السماء كے متعلق جس قدرا حاديث صححه وارد ہيں \_جن براہل سنت کا ایمان ہے۔ وہ قرآن کے خلاف نہیں کیونکہ وہ عبارت النص ، ولالت النص ، اشارت النص ، اقتضاء اکنص کے حیاروں اصول کے ماتحت ہیں۔جن کو نبی النظیمی نے وحی خفی گی تا سُد ہے

ه...... قرآن مجید میں حضرت میسی علیه السلام کے متعلق دواورا شارات بھی ندکور ہیں۔جن کا ثبوت احادیث میں بھی موجود ہے۔

اوّل ..... "وان من أهل الكتب الإليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة یکون علیهم شهیدآ (النساه:۱۰۹۱)"اس آیت کے پہلے ذکرمی علیه السلام کا ہے اور خاص آیت میں ذکر موت ہے بیلے اہل کتاب کے ایمان لانے کا ہے اور بعد ازیں اس ایمان کی شہادت منسوب بمسیح علیہ السلام ہے۔ جوای صورت میں سیح قرار دی جانکتی ہے کہ آپ کے وقت کل اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی موت ہے پہلے اس پیش گوئی کا پورا ہوناحتی اور لازمی ہے۔ کیونکہ قبل رفع کے وقت یہود اہل کتاب آپ پر ایمان نہ لائے تھے۔ ( بخاری جا ص ۴۹۰، باب زول سے میں ذکورہ آیت کی تفسیرای طرح موجود ہے۔جس کے خلاف یا جس پرکسی صحابی کا انکار ثابت نہیں۔ لہذا اہل سنت کا بیاجماعی مسئلہ ہے کہ حضرت سیح علیہ السلام بعد مزول فوت ہوں گے۔ بعد رفع وہ ماتحت قدرت الہی ہیں۔جس طرح اصحاب کہف تین سونو سال تک بدون خوراک زندہ رہے علی ہزاالقیاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احاط کرنا غیرمکن ہے۔

دوم ..... حضرت مسيح عليه السلام كوقر آن سور هٔ زخرف: الامين "وانه و المعلل المعلم لساعة ''فرمایا گیاہے۔ بعنی وہ قیامت کا ایک نشان ہے اور خمیر انسے کی راجع بطرف سے علیہ السلام ہے۔جس کا ذہل بہوت موجود ہے۔ ایک تو خود قرآن میں موجود ہے۔ بینی اس آیت کے پہلے بھی آپ کا ذکر ہے۔ بلکہ تاکیدا ہے بھی فر مایا گیا ہے کہ اس پیشین گوئی میں شک مت کر واور اس مسئلہ میں شیطان کی بات نہ سنو۔ کیونکہ وہ رفع وزول میں شک مت کر واور اس مسئلہ میں شیطان کی بات نہ سنو۔ کیونکہ وہ رفع وزول میں شک اور وسوسہ ڈال وزول میں شک اور وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اس مفہوم کی تقد بق مسلم کی حدیث مرفوعہ سے بھی ہوتی ہے کہ سے علیہ السلام تیا مت کے وس نشانات ہملہ از تشم خرق عادت ہیں۔ لہذا سے ابن مریم کواستعارہ قرارد ہے کراس کا مشابہ سی غیر کو قائم کرنا خرق عادت نشان ہم گرنہیں ہوسکتا۔

سوم..... "والله خير الماكرين (انفال:٣٠) "يعنى المل الله كوشمنول كي تدبیر کے مقابلہ میں اللہ کی تدبیر وحکمت غالب رہتی ہے۔جس سے وشمن بالکل نا کام ہوجاتے ہیں۔قرآن مجید میں صرف دو دفعہ داقع ہوا ہے۔ایک جگہ سورہ آل عمران یارہ: ۳ رکوع: ۱۳ میں حضرت مسیح علیہ السلام کو بچانے کے وقت اور دوسری جگہ رسول التعلیق کو بچانے کے وقت سورہ انفال پارہ: ۹ رکوع: ۱۸ میں احادیث مرفوعہ سے ثابت ہے کہ ندکورہ ہر دورسولوں کا دشمنول نے محاصرہ کرلیا تھا اور ہر دورسول دشمنوں کے فریب ویے آبروئی سے بال بل چ رہے۔ چناتچہ جناب رسول التُعلِينَة كے محاصرين كى آئكھوں پر الله تعالى نے پردہ ڈال دیا اور آپ رات كے وقت ان کی موجود گی اور پہرہ اور بیداری کے باوجود گھرے نکل کر اور صدیق کو گھرے بلا کرتین میل کے فاصلہ پر غارثور میں پناہ گزین ہو گئے۔ غار کے منہ پرعنکبوت نے بحکم الٰہی جالاتن دیا اور آ پ کے قدم مبارک کے نشانات پر تعاقب کرنے والوں کی تلاش کو بالکل ناکام کردیا۔ای طرح حضرت مسيح عليه السلام كي شبيه الله تعالى نے ايك حواري پر ڈال كر'' ولسك ن شب لهم (النساه:٧٥٧) "ان كواين قدرت كامله عقر سان يراثهاليا ورسولى يرج معنى كوبت نديج يخ دی۔انجیل بیان اور قادیانی صاحب کا بیان کہ سے ذلیل بھی ہوااوراس کےجسم میں کیل اور میخیس بھی ٹھونگی گئی۔سراسرخلاف قرآن واحادیث ہیں۔ کیونکہ خیر الماکرین کی آیت مٰدکورہ جب ہر دو رسولوں کے واسطے خاص محدود ہے تو اس کا بتیج بھی مساوی الاثر ہونالازی ہے۔ مگرنہایت جیرت بلکہ افسوس کا مقام ہے کہ جناب رسول التعلیق کے بارہ میں تو یہ یقین کیا جائے کہ آ پ محاصرین ہے بدون ذلیل ومضروب ہونے کے بال بال نیج کرغار میں جاچھے اور وہاں سے بھی کا فرنامراد لوٹے رگراس آئیت کے مانخت خطرت سے علیہ السلام کے بارہ میں بدیقین جائز رکھا جائے کہ محاصرین نے آپ پراس قدر قابو پالیاتھا کہ آپ کوئی طریقوں سے ذلیل بھی کیااور آخرسولی پر

چڑھا کر آہنی کیل ومیخیں بھی جسم مبارک میں ٹھونک دیں۔ حالانکدمسے علیہ السلام کے بارہ میں آیت ذیل اس امرکی مزید شہادت علاوہ ندکورہ آیت کے صاف طور پر دے رہی ہیں کہ آپ پر یہود ہرگز قابونہ یا سکے نہ آپ کی بے حرمتی کر سکے۔

آیت اوّل سن "وجعلنی مبارکا اینماکنت (مریم: ۳۱)" آیت دوم سن ""واذکففت بنی اسرائیل عنك (مائده: ۱۱۰)" آیت سوم سن "وجیها فی الدنیا والاخرة (آل عمران: ۱۹)" "ولکن شبه لهم "مین ترف"ل بنابر ضرار لیمی ضرر و نقصان ہے۔ جس طرح" لهم

كالام واملى لهم أن كيدى مثين (نون: ١٠) من ب- تشابه وتشيه من جب شبكامفهوم بوتواس كاصله (على ) موتا ب-مثلًا "أن البقر تشابه علينا (البقره: ٧٠) "ممّرتحوكايه باريك نكتة بمحمناذ رامشكل ہے۔ (ديكھونوٹ زيرآيت)''الله خير الماكدين ''ترجمه انگريزي سل صاحب جس میں آیت ولکن شبه لهم برکافی بحث ہے اور بیمی وہاں ندکور ہے کہ ابتداء میں بعض نصاری کے فرنے مسیح کے عوض دیگر مشتبہ وجود کے مصلوب ہونے کے قائل تھے۔ انجیل بر بناس وتفاسیر اہل سنت بھی اس کی مؤید ہیں۔اب رہااس شبہ کا ازالہ کہ دشمنوں ہے بال بال چکے جانا اوررسوائی ہے بھی محفوظ رہنا تو ہر دورسولوں کا از روئے قر آن واحادیث مسلم ہے۔ مگر آخری پناہ میں فرق عظیم کیوں ہے؟۔ ایک کو غار میں پناہ مکتی ہے۔ دوسرے کو آسان میں اور اس میں تنقیص فضیلت جناب الله یا کی جاتی ہے۔ سواس کا جواب بیہ ہے کہ تنقیص ہر گرنہیں۔ کیونکدر فع سبع سلمات تک بنابرمشاہدہ آیات اللہ معراج میں حضور کاصفحات ماسبق میں ثابت ہو چکا ہے۔ جو مسیح کیا کسی نبی کے واسطے بھی ٹابت نہیں۔ بلکہ غار تور کا زمینی معجز ہ ساوی معجز ہ ہے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ یہاں ہے دشمن با وجود آپ کا سراغ لگانے کے بالکل ناکام ونامراد واپس آئے اور آسان يردشمن كاجانا قدرتأ محال تهار بإخير الماكدين كحكمت وقدرت كارازمعلوم كرناكه كيوب اس طرح كيا اوركيون اس طرح كيا؟ \_ كتاخي مين واخل ب-" لا يستل عما يفعل وهم يستلون (انبياء:٢٦) "اس كى شان ہے۔البتہ بال بال بردورسولول كانچر بنااور بناه كا حاصل ہونا ہر دونتائج خرق عادت امور ہیں۔جن میں مشابہت کامل ہے۔ پس بعدازیں سیسے موعو**ہ** کے بارہ میں باطل خیالات کی پیروی کرنا''فبای حدیثِ بعدہ یؤمنون (مرسلات: ٥٠)'' کے وعید میں داخل ہے۔خاکساراللہ تعالیٰ ہے اپنے واسطے اورمؤمنین کے واسطے بطفیل اس کے حبیب علی کے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔